



# ﴿ فهرئسن ﴾

| صغىر        | معنوك                                                                  | صفحه       | عنو (١٥                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ماسف        | حس چیز ہے ذبح کیا جائے؟                                                | 14         | رسول النَّه صلى المتدعلية وسلم كي قريا نيول كا ذكر                                   |
| ro          | كعال احارنا                                                            | ſΛ         | قربانی کرناواجب ہے <u>ما</u> نہیں؟                                                   |
| PH          |                                                                        | 19         | قربانی کا ثواب                                                                       |
|             | عورت کا ذبیحہ                                                          | l .        | کیسے جانو رکی قربانی مستحب ہے؟                                                       |
|             | بدے ہوئے جانورکو ذیح کرنے کا طریقتہ                                    | rı         | اونٹ اور گائے کتنے آ دمیوں کی طرف سے کا فی ہے؟                                       |
| r2          | -0                                                                     | tr         | کتنی بکریاں ایک اونٹ کے برابر ہوتی میں؟<br>                                          |
| <b>**</b> A | انجاست کھانے والے جانور کے گوشت سے ممانعت<br>ا                         |            | کون ساجانور قربانی کے لئے جائز ہے؟                                                   |
|             | ا گھوڑ وں کے گوشت کا بیان<br>اس                                        | ۲۳         | کس جانوری قربانی مکروہ ہے؟<br>صحیات                                                  |
| ۳۹          | پالتو گدھوں کا گوشت<br>ن پر آگی ہ                                      | ra         | تعلیم سالم جانور قربانی کے لئے خریدا پھرخریدار کے                                    |
| ۴۰)         | ا خچر کے گوشت کا بیان                                                  |            | پ س آنے کے بعد جانو رمیں کوئی عیب پیدا ہو گیا<br>*** کے ایک میں کوئی عیب پیدا ہو گیا |
| 171         | پیٹ کے بچہ کو ذرج کرنا 'اس کی ماں کا ذرج کرنا (عی)<br>ا                |            | ایک گھرانے کی طرف ہے ایک بکری کی قربانی                                              |
|             | ا ہے<br>کتار (الصبر                                                    | ۲۹         | جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے  <br>نبسی                        |
|             | <del></del>                                                            |            | دی دن اور ناخن نه کتر وائے<br>قبر میں میں میں میں                                    |
| , me        | شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ باتی کتوں کو<br>نریز سر حکم             | <b>†</b> ∠ | نمازعیدے قبل قربانی و بح کرناممنوع ہے<br>. تاریخیات میں میں است                      |
|             | مارنے کا حکم<br>کتا یا لئے سے ممانعت 'الا میہ کہ شکار' کھیت یا رپوڑ کی | řΛ         | ا پِی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج کرنا<br>ترین کا سام سام                                |
|             | عنا پائے سے ماعت الا سے تہ ماد سیک یار پور ہا۔<br>حفاظت کے لئے ہو      | A          | قربانی کی کھالوں کا بیان<br>ت نہ براگ ہے ' ہو گلہ ہو ، بھک ہ                         |
| ~           | علاست سے ہو<br>کتے کے شکار کا بیان                                     | 44         | قر با نیوں کا گوش <b>ت ٔ عید گاہ میں ذیح کر</b> نا<br>کو کارے لان دا ذ               |
| r3          | سے جے شارہ بیان<br>مجوی کے کتے کا شکار                                 |            | <u>کتاب (لنزمانج</u><br>تا اید                                                       |
| r4          | بوں ہے ہے ہ معار<br>تیار کمان ہے شکار                                  | ۲۰         | عقیقه کا بیان<br>فریدا ورعمتر ه کا بیان                                              |
| r_          | عیار ممان سے شکار<br>شکاررات بھر غائب رہے                              | P1         | سر تداور میر ه کا بیان<br>ذبح اچھی طرح اور عمر گی ہے کرنا                            |
| <u></u> ዮΑ  | سوارات برما تب رہے<br>معراض (بے براور بے پیکان کے تیر ) کے شکار کا     | سوسو       | وں اپنی سرے اور عمر می سے سر ہا<br>و نکے کے وقت بسم اللہ کہنا                        |
|             |                                                                        | 1 1        | در العرب المدين                                                                      |

|          |                                                                              |            | •                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| وبفحر    | محنوك                                                                        | صفحه       | محنواة                                            |
| 1/       | ثرید کے درمیان سے کھا نامنع ہے                                               | <b>ስ</b> ሊ | جانور کی زندگی میں ہی اس کا جو حصہ کاٹ لیا جائے   |
| <u> </u> | ا نواله ينچ گرجائة؟                                                          | 74         | مچیلی اور ٹڈی کا شکار                             |
| 44       | ٹرید باقی کھانوں سے افضل ہے                                                  | ۵٠         | جن جا نوروں کو مار نامنع ہے                       |
| ۷٠       | کھانے کے ہاتھ یونچھنا                                                        | ا۵         | حچیوٹی کنگری مارنے کی ممانعت                      |
|          | کھانے کے بعد کی وعا                                                          | ۲۵         | گرگٹ ( اور چیکلی ) کو مار ڈ النا                  |
| 41       | مل كركھا نا                                                                  | ۵۳         | ہر دانت والا درئد ہ حرام ہے                       |
| ۷٢       | کھانے میں پھو تک مار نا                                                      | ۳۵         | بھیٹر بئے اور لومڑی کا بیان                       |
|          | جب خادم کھانا(تیار کر کے )لائے تو کیچھ کھانا اے                              |            | بجو كأختم                                         |
|          | مجمعی دینا حیا ہے                                                            | ۵۵         | گوه کا بیان                                       |
| 2 pm     | خوان اور دستر کا بیان                                                        | ۲۵         | خرگوش کا بیان                                     |
|          | کھانا اٹھائے جانے سے قبل اٹھنا اور لوگوں کے                                  | ۵۷         | جو مجھلی مرکز <sup>مط</sup> ح آب پر آجائے؟        |
|          | فارغ ہونے ہے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے                                         | ಏ٩         | کو ہے کا ہیا ن                                    |
| ۷۳       | جس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ ای حالت میں                                   |            | للى كابيان                                        |
| ļ.       | رات گزاردے                                                                   |            | كتاب الأرطعية                                     |
| د2       | کسی کے سامنے کھا نا پیش کیا جائے تو ؟                                        | ٧٠         | ا کھانا کھلانے کے فضیلت                           |
|          | مسجد میں کھا نا                                                              | 41         | ب شخصیت کا کھا نا دو کے لئنے کا فی موجا تا ہے     |
| 41       | کھڑے کھڑے کھا نا                                                             | 44         | من ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتول        |
|          | كدوكا بيان                                                                   |            |                                                   |
| 44       | ا گوشت ( کھانے ) کا بیان                                                     | 41"        | ۔ نے میں عیب نکالنامنع ہے<br>ت                    |
| ۷۸       | ( جانور کے ) کون ہے جھے کا گوشت عمدہ ہے                                      |            | ' یا نے ہے قبل ہاتھ دوھونا (اورکلی کرنا)<br>سیسیہ |
|          | بهنا بوا گوشت                                                                | 4r         | یه به کرکھانا                                     |
| ∠9       | دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت<br>سمار میں ان |            | ائے ہے لیل''جسم اللہ'' پڑھنا<br>پر                |
|          | کیجی اور تلی کا بیان                                                         | ۵۲         | ' اِن ہاتھ سے کھانا<br>'' اِن ہاتھ سے کھانا       |
|          | نمک کابیان                                                                   | 77         | ۔ نے کے بعدانگلیاں جا نما' پیالہصاف کرنا<br>سے    |
| A•       | سركه بطور سالن                                                               | 44         | ا نیاستے ہے کھانا                                 |

| صنعر | معنول                                                                                                               | صنحر         | حنوان                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۵   | د بی اور گھی کا استعال<br>- عند اور گھی کا استعال                                                                   | At           | روغن زيتون كابيان                                                                                   |
|      | پیل کانے کابیان<br>میل کانے کابیان                                                                                  |              | ۔<br>دودھ کا بیان                                                                                   |
| 94   | اوند ھے ہوکر کھا نامنع ہے                                                                                           | ۸۲           | میٹھی چیزوں کا بیان                                                                                 |
|      | كتابُ للاترية                                                                                                       |              | کنزی ا درتر تھجور ملا کر کھا نا                                                                     |
| ۹∠   | خمر ہر برائی کی تنجی ہے                                                                                             | ۸۳           | المستهجور كابيان                                                                                    |
| 9.0  | جو دنیا میں شراب پئے گا وہ آخرت میں شراب ہے                                                                         |              | جب موسم کا پہلا پھل آئے                                                                             |
|      | محروم رہے گا                                                                                                        |              | تر کھجور خشک کھجور کے ساتھ کھانا                                                                    |
|      | ا شراب کارسیا<br>میرین میریش میرین می | ۸۴           | دودو' مین تین کھجوری ملا کر کھا نامنع ہے                                                            |
| 9,9  | شراب نوشی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں<br>م                                                                     |              | ا جھی کھجور ڈھونڈ کر کھانا<br>کے کہ سے ہے۔                                                          |
|      | شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟<br>ش                                                                                     |              | مجمور مکھن کے ساتھ کھا نا                                                                           |
| 1**  | •                                                                                                                   | ۸۵           | الميد و كابيان                                                                                      |
| 1+1  | شراب کی تجارت<br>ناگ ش سرور لیر محرد، نمورس روا                                                                     |              | باریک چپاتیوں کا بیان<br>نام سرار                                                                   |
| 1+1  | لوگ شراب کے نام بدلیں گے(اور پھراس کوحلال<br>سمجھ کراستعال کریں گے)                                                 |              | فالوده کابیان<br>گھرمبر جوہ پریہ کر ڈ                                                               |
|      | بھرہ معاں ریں ہے)<br>ہرنشہآ ور چیزحرام ہے                                                                           |              | ا کھی میں چپڑی ہو گی رو ٹی<br>گندم کی رو ٹی' جو کی رو ٹی                                            |
| ہ ا  | ہرسیہ ورپیر را مہے<br>جس کی کثیر مقدار نشہ آ ور ہو اس کی قلیل مقدار بھی                                             | AA  <br>  A9 | سیرم می روی بوی روی<br>میا ندروی سے کھانا اور سیر ہو کر کھانے کی کراہت                              |
| '•'  | حن کی میر معدار سیا در اوال کی میں معدار کی احرام ہے                                                                | '            | سیانہ روں سے طاما اور بیر ہو ترکھانے کی تراہیت<br>ہروہ چیز جس کو جی جا ہے کھالینا اسراف میں داخل ہے |
| 1.0  | ۔ ا <del>ہ۔</del><br>دو چیزیں ( کھجوراورا گلور )ا کھنے بھگو کرشراب بنانے                                            | 91           | ، روه پایر سی دران پایسی می انعت<br>کها نا مچینگئے سے ممانعت                                        |
|      | ک ممانعت<br>ک ممانعت                                                                                                |              | عبوک ہے بناہ مانگنا<br>محبوک ہے بناہ مانگنا                                                         |
| 1•4  | نبيذ بنا نا اور پينا                                                                                                |              | را ت کا کھ <b>ا ن</b> ا حجھوڑ وینا                                                                  |
| 1+A  | شراب کے برتنوں کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت                                                                   |              | دعوت وضيافت                                                                                         |
|      | ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت کا بیان                                                                           | 95           | اً مِهمان كُونَى خلاف شرع بات ديجھے تو واپس اوٹ جائے                                                |
| 1+9  | مظی میں نبیذ بنا نا                                                                                                 | ۹۳           | تهمى اور گوشت ملا كر كھا نا                                                                         |
| 110  | برتن کوڈ ھانپ دینا چاہیے' جاندی کے برتن میں پینا                                                                    | 9.7          | جب گوشت پکا ئیں تو شور بیاز یا د ہ رکھیں                                                            |
| 111  | تین سانس میں پیتا                                                                                                   |              | لبسن بیازاور گند نا کھا نا                                                                          |

| صفحه  | محنوك                                      | صفحه | محنوك                                                   |
|-------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1174  | گلے بڑنے یا گھنڈی بڑنے کا علاج اور دبانے ک | il.  | مشكيزون كانمنه ألث كربينا                               |
|       | ممانعت                                     |      | مشكيزه كومندلگا كر چينا                                 |
|       | عرق النساء كاعلاج                          |      | کھڑے ہوکر پینا                                          |
| 1172  | زخم كأعلات                                 | 1112 | جب مجلس میں کوئی چیز ہے تو اپنے بعد دائمی طرف           |
|       | جوطب سے ناواقف ہواورعلاج کرے               |      | والے کودے اور وہ بھی بعد میں دائمیں والے کودے           |
| IPA   | ذ ات الجنب كي دوا                          | االد | برتن میں سانس لینا                                      |
|       | بخار کا بیان                               |      | مشر و ب میں بھونگنا                                     |
| IF9   | بخار دوزخ کی بھاپ سے ہاس لئے اے پانی       | 112  | چلو ہے منہ لگا کر پینا                                  |
|       | ہے خمنڈا کرلیا کر و                        | 111  | میز بان( ساق ) آخر میں ہے                               |
| 1974  | <u> پچ</u> نے لگانے کا بیان                |      | شیشہ کے برتن میں پینا                                   |
| ırr   | کھیے لگانے کی جگہ                          |      | كتاب العلم                                              |
| 18-8- | تجھیے کن دنوں میں لگائے جائیں؟             | 114  | الله تعالیٰ نے جو بیاری بھی اتاری اس کا علاج بھی        |
| 15.00 | واغ و ہے کر علاج کرنا                      |      | ا نازل قرمایا                                           |
| 150   | واغ لينے كاجواز                            | HA   | يمار كي طبيعت نسى چيز كو چاہے تو (حتى المقدور ) مهيا كر |
|       | ا ثد کا سرمه لگا نا                        |      | و ینی حیا ہے                                            |
| 184   | طاق مرتبه سرمه لگانا                       | 119  | پر میز کا بیان<br>میر نیاز                              |
|       | شراب ہے علاج کرنامنع ہے                    | 18•  | مریض کو کھانے پر مجبور نہ کر و                          |
| IFA:  | قرآن ہے علاج ( کرکے شفاء حاصل ) کرنا       |      | برىيە كابيان<br>ر                                       |
|       | مهندی کااستعال                             | IFI  | کلونجی کا بیان                                          |
|       | اونٹوں کے پیشاب کا بیان                    | 177  | شهد کا بیان<br>گرمه به سرم                              |
|       | برتن میں کھی گر جائے تو کیا کریں؟          | 154  | لهنهی اور مجوه کھجور کا بیان                            |
| 114   | ا نظر کا بیان                              | ואר  | سنااورسنوت کابیان                                       |
| 1,74  | نظر کا دم کرنا                             |      | انماز شفاء ہے<br>۔                                      |
|       | وہ دم جن کی اجازت ہے                       | 170  | نا پاک اور ضبیث دوا ہے ممانعت<br>م                      |
| 164   | سانپ اور بچھو کا دم                        |      | المشهل دوا                                              |

| صفحر | محنو (ف                                                          | صفحه         | محنو (ئ                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 141  | عورت آنچل کتنا لسار کھے؟                                         | ۱۳۲          | جو دم رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے دوسرول كو كئے     |
|      | سياه مجماميه                                                     | ı            | اور جودم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكئے گئے         |
| ME   | ورميان لشكانا                                                    | ۳۳۱          | بخار كاتعويذ                                            |
|      | ريثم ڀيننے کي ممانعت                                             | 1144         | وم کر کے پھونگنا                                        |
| 145  | جس کوریشم پہننے کی ا جازت ہے                                     | ١٣۵          | تعويذ لئكانا                                            |
| •    | ریشم کی گوٹ لگا نا جائز ہے                                       | 16.4         | آ سيب كابيان                                            |
| HALL | عور توں کے لئے ریشم اورسونا پہننا                                |              | قر آن کریم ہے (علاج کرکے ) شفاء حاصل کرنا               |
| •    | مردوں کا سرخ لباس پہننا<br>میرد                                  | ነ <b>ኖ</b> ፈ | دودهاری والا سانپ مار ژالنا                             |
| arı  | مسم کارنگا ہوا کپڑا بہننا مردوں کے لئے سیحی نہیں                 |              | نیک فال لینا بیندیده ہے اور بدفالی لینا نا پیندیده ہے   |
| 144  | مردوں کے لئے زردلباس<br>پر                                       | ۱۳۹          | جذام                                                    |
|      | جوچا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف یا تکسر نہ ہو<br>پر سے                 |              | چا دو<br>پ                                              |
|      | شہرت کی خاطر کپڑے پہننا                                          | 101          | گھبراہث اور نیندا جات ہونے کے دفت کی دعا<br>اس مادی ہے۔ |
| 174  | مر دار کا چیزا دیاغت کے بعد پہننا                                | 100          | <u>كتاب (لابياس</u>                                     |
| API  | ا بعض کا قول که مردار کی کھال اور پیٹھے نفع نہیں اٹھایا جا<br>سب |              | آ تخضرت کے لباس کا بیان<br>سبب میں                      |
|      | اسلتا                                                            | ۱۵۵          | نیا کپٹر ای <u>سنٹے کی</u> دعا<br>م                     |
|      | ( نبی صلی الله علیه وسلم کے ) جوتوں کی کیفیت                     |              | ممنوع لباس                                              |
| 144  | جوتے پہنزااورا تارنا<br>میں میں سے ماسی ن                        | 101          | بالو <b>ں کا کیڑ ایہن</b> نا<br>. سر                    |
|      | ا یک جوتا پہن کر چلنے کی مما نعت<br>سر سر                        | 102          | سفید کپڑے                                               |
|      | کھڑے کھڑے جوتا بہننا                                             | 101          | تحکیر کی وجہ ہے کپٹر الٹکا نا                           |
|      | س <b>یا</b> ہ موز ہے<br>میں دریا                                 |              | يائجامه کهال تک رکھنا جا ہے؟<br>قرمین                   |
| 12.  | مهندی کا خضاب                                                    | ۱۵۹          | قمیص پہننا<br>قرمہ سار ک                                |
|      | سياه خضاب کابيان                                                 |              | قیص کی لمبائی کی حد<br>قدمی بیستدی                      |
| 121  | زروخضاب<br>مراسب                                                 | 14+          | قیص کی آستین کی حد<br>گرور کھا ک                        |
|      | خضاب ترک کرنا                                                    |              | گھنڈیاں کھلی رکھنا                                      |
| 128  | جوڑے اور چوٹیاں بنانا                                            |              | پا نجامه پېېننا<br>——————————————————————————————————   |

| فهرست |                                                                                |         | این لایہ (جد ۱۰۰۰)                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحر  | محنو (ف                                                                        | صفحه    | عنو (ف                                                                                    |
| 1/19  | مصافح                                                                          | 124     | زیادہ ( لیے ) بال رکھنا تمروہ ہے کہیں ہے بال کترنا                                        |
|       | ا یک مرد دوسرے مرد کا ہاتھ چوہے                                                |         | اور کبیں ہے جیموڑ دینا'انگشتری کانقش                                                      |
| 194   | ( داخل ہونے ہے قبل )اجاز ت لینا                                                |         | (مردول کے لئے ) سونے کی انگشتری                                                           |
| 191   | مرد ہے کہنا کہ مجبح کیسی کی ؟                                                  |         | انگشتری پہننے میں تکبینہ شیلی کی طرف کی رکھنا                                             |
| 197   | جب تمہارے پاس کسی تو م کامعز زخمض آئے تو اس کا                                 |         | د ائیں ہاتھہ میں انگشتری پہننا<br>گ                                                       |
|       | اکرام کرو                                                                      |         | انگو مٹھے میں انگشتری پہنیا<br>ا                                                          |
|       | حچ <u>صینک</u> ے والے کو جواب دینا<br>میں میں میں میں میں اور بینا             |         | عرمیں تصاویر (رکھنے ہے ممانعت )<br>                                                       |
| 195   | مرِ دایخ جمنشین کااعز از کر ہے                                                 |         | تصاویریا مال جگدمین ہوں<br>نیسی میں                                                       |
|       | جو کسی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس                                      |         | سرخ زین پوش ( کیممانعت )<br>مرس                                                           |
|       | نشت کازیادہ حقدار ہے                                                           |         | چیتوں کی کھال پرسواری<br>کارین ۸۵۱ میری                                                   |
|       | عذر کرنا<br>-                                                                  |         | <u>كاټ (لاوټ</u>                                                                          |
| ۱۹۳   | مزاح کرنا                                                                      | 1       | ا والدین کی فرمانبرداری اوران کے ساتھ حسن سلوک<br>اور اگ میں 1915ء میں جس بیاری مرکبر جہا |
| 193   | سفید بال اکھیڑنا<br>س                                                          | 14.     | ان لوگوں ہے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن<br>ہے تمہارے والد کے تعلقات تھے               |
|       | می محصرا میدا وریکی دهوپ میں بیٹھنا<br>ایا                                     |         | سے مہارے والد کے تعلقات کے<br>  والد کواولا دے ساتھ حسن سلوک کر ناخصوصا بیٹیوں            |
| -     | اوند ہے منہ لیٹنے ہے ممانعت<br>علینہ سے ری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |         | ا داملہ واوا و کے سما ھو من سوک سریا مسوصا بیبیوں<br>ہے اچھا برتا و کرنا                  |
| 197   | علم نجوم سیکھنا کیسا ہے؟<br>ری س ری درنہ                                       |         | ا سے ہیں برہ و میں<br>پڑوئ کا حق                                                          |
|       | ہوا کو برا کہنے کی مما نعت<br>ک مصرور میں تاریخ میں مصرور                      | IAT     | پیرِ برای می<br>مهمان کاحق                                                                |
| 194   | کون ہے نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟<br>مار نہ مارہ                             | سر بن ا | ا يتيم کاحق<br>اليتيم کاحق                                                                |
|       | نا پيند پيره نام                                                               |         | رستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا                                                             |
| 19/   | نام بدلنا<br>نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اسم میارک اور کنیت                 | 1       | يانى كے صدقة كى نضيات                                                                     |
| 199   | ی حریہ میں اللہ علیہ و م 6 اسم مبارک اور کلیت<br>دونوں کا بیک وقت اختیار کرنا  | 1       | نرمی اور مهر بانی                                                                         |
|       | رووں ہ بیک وقت، طبیار سربا<br>اولا دہونے ہے قبل ہی مر دکنیت اختیار کرنا        | 1       | غلاموں کی باندیوں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنا                                                |
| ***   | اولار ہو تھے ہے اس طرد میت اسپار سربا<br>القابات کا بیان                       |         | سلام کورواج دینا( پھیلانا)                                                                |
|       | خوشا مد کابیان<br>خوشا مد کابیان                                               | l.      | La China China China                                                                      |
|       |                                                                                |         | بچول اور مورتول کوسلام کرنا                                                               |
|       | <u> </u>                                                                       | ь.      | <u> </u>                                                                                  |

| صنعر                   | معنول                                                                    | صفح         | عنو (ف                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | كتاب (لبرعاء                                                             | r•1         | جس ہے مشورہ طلب کیا جائے وہ بمنزلہ امانت دار                                            |
| rro                    | وعا کی فضیلت                                                             |             | <u>~</u>                                                                                |
| 774                    | رسول التُدصلي التُدعلية وسلم كي دعا كابيان                               | 7+7         | حنام میں جانا                                                                           |
| 177                    | ان چیزوں کا بیان جن ہے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم                   | Y+.P"       | بال صفايا ؤ ڈراستعال کرنا                                                               |
|                        | نے پتاہ ما علی                                                           |             | وعظ کہنااور قصے بیان کرنا                                                               |
| 777                    | ا جامع دعا نی <u>ں</u>                                                   | 1           | شعر کا بیان                                                                             |
| ree                    | عفو( درگزر )اور عافیت ( تندرتی ) کی دعا مانگنا                           | 4+14        | : ناپسندیده اشعار<br>پ                                                                  |
| rra                    | جبتم میں ہے کوئی دعا کرے تو اپنے آپ ہے                                   | r•a         | چ <i>وسر کھی</i> انا<br>پ                                                               |
|                        | ابتداءکرے(پہلےاپنے لئے مانگے)<br>تراب ترین کریں                          | <b>r</b> +4 | کیوتر یازی<br>پاس                                                                       |
|                        | وعا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی نہ کرے<br>پر مصفحہ سے سے سے ماری ہوتا ہے ۔ |             | ا تنبانی کی کراہت<br>میں میں میں میں                                                    |
|                        | کوئی شخص یوں نہ کھے کہ اے اللہ! اگر آپ جا ہیں تو<br>م                    | <b>**</b>   | سوتے وقت آگ بجھا ویتا<br>میں میں اس                                                     |
|                        | المجھے دیں<br>سے عظہ                                                     |             | راستەمى <i>ن پ</i> ڑاۇڈالنے كىممانعت<br>سىرىنى تەرىكىي                                  |
| 724                    | اسم اعظم<br>من لم عرد حواس مر مر من                                      |             | ایک جانور پرتین کی سواری<br>س موسر بیرس                                                 |
| 777                    | الله عز وجل کے اساء کا بیان<br>والداور مظلوم کی د عا                     | <b>**</b> A | ا لکھ کرمٹی ہے خشک کرنا<br>اتمام تام میں تاہد میں ساتھ کے بیا                           |
| ****                   | والداور صوم ن دعا<br>دعا مِن حدے برهنامنع ہے                             |             | ہمن آ دمی ہوں تو دو ( آ پس میں )سر گوشی نہ کریں<br>جس کے پاس تیر ہوتو اسے بیکان سے بکڑے |
| 11.2                   | دعا میں ہاتھ اٹھانا<br>دعا میں ہاتھ اٹھانا                               | r• 9        | ۔ ں سے پال میر بولوا سے پیان سے پیر سے<br>قرآن کا نواب                                  |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1</b> | مرح شام کی و عا                                                          | ,           | ىر بان ما نو بب<br>يا دالېي كى فضيلت                                                    |
| rm                     | سونے کے لئے بستریر آئے تو کیاوعاما نگے؟                                  | יייי        | یاده بال الله الله کی فضیلت<br>لا الله الا الله کی فضیلت                                |
| ro.                    | رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟<br>                                         | <b>71</b> ∠ | ں میں میں ہوئے ۔<br>اللہ کی حمر و ثناء کرنے والوں کی فضیلت                              |
| roi                    | سختی اورمصیبت کے وقت کی دعا                                              | 719         | جنان الله کهنی فضیلت<br>منان الله کهنی فضیلت                                            |
| rar                    | کوئی شخص گھرے نکلے تو یہ د عا مائلے                                      | PFI         | الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرنا                                                            |
|                        | گھر داخل ہوتے وقت کی د عا                                                | 777         | نیک کی فضیلت<br>'نیک کی فضیلت                                                           |
|                        | سفر کرتے وقت کی دعا                                                      | rrm         | لاحول ولاقو ة الا بالله كي فضيلت                                                        |
|                        | با دوباران کامنظر دیکھتے وقت بیرد عاپڑھے                                 |             |                                                                                         |

| صنح        | محنوك                                                           | صنح         | محنوله                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 724        | سودااعظم (کے ساتھ رہنا) ہونے والے فتنوں کا ذکر                  | rar         | معینت زه وکود تیجے توبیدونیا پڑھے                               |
|            | فتنه میں حق پر ثابت قدم رہنا                                    | 1           | كتاب نعير الرؤياء                                               |
| PAI        | جب دو(یااس سے زیاد و)مسلمان اپنی تمواریں ل                      | raa         | مسلمان اچھا خواب دیکھے یا اس کے بارے میں س                      |
| 7A.0"      | كرآ منے سامنے ہوں                                               |             | اورکوخواب کھائی ہے                                              |
| ra a       | فتنه میں زبان رو کے رکھنا<br>                                   | 102         | بخواب میں نبی صلی اللہ عابیہ وسلم کی زیارت                      |
| 74.9       | <sup>س</sup> وشه بنی                                            | 124         | خواب تمین قشم کا ہوتا ہے                                        |
| <b>191</b> | مشتبهامورت رک جانا                                              | ۹ ۵٦        | . و نا پسندید ه خواب و ت <u>م</u> ص                             |
| rar        | ابتداء میں اسلام بریگانه تھا                                    |             | خواب میں جس کے ساتھ شیطان تھیلے تو وہ خواب                      |
|            | فتنوں ہے سلامتی کی امید کس کے متعلق کی جاسکتی ہے                | I           | اوگون کونہ بتائے ۔                                              |
| ram        | امتوں کا فرقوں میں بٹ جا نا                                     | rai         | فواب کی تعبیر جیسے بتانی جائے (ویسے ہی)واقع ہو                  |
| 190        | مال كا فتنه                                                     |             | جاتی ہے البذا دوست(خیر خواہ) کے علاوہ کسی اور                   |
| 797        | عورتوں کا فتنہ                                                  |             | نواب ندسنا <u>ئ</u><br>پر تاریخ                                 |
| 199        | نیک کام کروا نابرا کام چیمروا تا                                |             | خواب کی تعبیر کیسے دی جائے ؟                                    |
| r.r        | الله تعالیٰ کاارشادا ہےا بیان والواتم اپنی فکر کروں '''<br>پریش | 777         | حجوث موث خواب ذ کر کرنا<br>و :                                  |
|            | کی تفسیر                                                        |             | جو جہنمی گفتار میں سچا ہوا ہے خواب بھی سچے بی آئے               |
| ۳۰۴        | سزا ؤل کابیان<br>-                                              |             | <u>ش</u><br>بر                                                  |
| r•4        | مصیبت پرصبر کرنا<br>پرییز                                       | •           | خواب کی تعییر                                                   |
| Pit        | ز مانه کی شخق                                                   | AFT         | لا الدالا الله كينے والول ہے ہاتھ روكنا                         |
| 1 11       | علامات قيامت<br>-                                               | <b>r</b> ∠1 | اہل ایمان کے خون اور مال کی حرمت<br>سریب                        |
| mis        | قر آن اورتکم کاانچه جانا                                        | <b>†∠</b> 1 | لوٹ مارکی ممانعت<br>مرا میں |
| 1 112      | امانت (ایمانداری) کااٹھ جانا<br>پر                              | 121         | مسلمان ہے گالی گلوچ 'فسق اوراس سے قبال کفر ہے                   |
| ria        | قیامت کی نشانیاں                                                | rzp         | رسول الله تعلق الله عليه وسلم كا فرمان كه مير بعد كا فر         |
| FF+        | ز مین کا دهنسنا<br>ایر                                          | İ           | نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں اڑا ناشروع کردو               |
| 771        | بیدا ، کانشکر                                                   |             | تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں                |
| rrr        | دابة الأرض كابيان                                               | <b>1</b> 40 | تعصب کرنے کا بیان<br>                                           |

| منعه        | معتول 🔻 🔻                                         | صفحه            | مختوك                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| PYA         | شرم کا بیان                                       | rrr             | آ فآب كامغرب سے طلوع مونا                               |
| ٣٧٠         | حلم اور برد باری کا بیان<br>·                     | ٣٢٣             | فتنه د جال حضرت عیسی بن مریم خروج یا جوج ماجوج          |
| 121         | غم اوررونے کا بیان                                | rrq             | حضرت امام مهدی کی تشریف آوری                            |
| F2F         | عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈرر کھنا                   | ואים            | ىزى ي <b>ز</b> ى لا ائيان                               |
| m2m         | ریااورشهرت کا بیان                                | <b>1</b> 111111 | ترک کا بیان                                             |
| P20         | حسد کا بیان                                       |                 | كتاب (لزهر                                              |
| P21         | بغاوت اورسرکشی کا بیان                            | P774            | د نیاہے بے رغبتی کا بیان                                |
| F22         | تقوی اور پر ہیز گاری کا بیان' لوگوں کی تعریف کرنا | mm              | و نیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟                              |
| r29         | نیت کے بیان میں                                   |                 | و نیا کی مثال                                           |
| PAI         | انسان کی آ رز واورعم کا بیان                      |                 | جس کولوگ کم هیشیت جانمیں                                |
| MAT         | نیک کام کو ہمیشہ کر نا                            | ror             | فقیری کی فضیلت                                          |
| MAR         | <sup>گ</sup> ننا ہو <b>ں کا ہیا</b> ن             | ۳۵۳             | فقيرول كامرينبه                                         |
| اهم         | تو به کا بیان                                     | ۳۵۴             | فقیروں کے ساتھ جیٹھنے کی فضیلت                          |
| F/19        | موت کا بیان اوراس کے واسطے تیارر ہنا              | roy             | جو بہت مالدار میں ان کا بیان                            |
| rqı         | قبر کا بیان اور مردے کے گل جانے کا بیان           |                 | قناعت كابيان                                            |
| ۳۹۴         | حشر کا بیان                                       | ٣4٠             | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی آل کی زندگی کے متعلق بیان |
| <b>29</b> € | حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی امت کا حال          |                 | آنخضرتٌ کی آل کا نیند کے لئے بستر کیساتھا؟              |
| ٠٠٠         | روز قیامت رحمت اللی کی امید                       |                 | آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی کیسے       |
|             | تقوی اور پر ہیز گاری کا بیان                      | ۳۲۲             | - گزر <b>ی</b> ؟<br>                                    |
| ۳.۳         | حوض کا ذکر                                        | PT YA           | عمارت تعمیر کرنا                                        |
| P+4         | شفاعت کا ذکر                                      | mas             | تو کل اوریقین کا بیان                                   |
| rit!        | دوزخ كابيان                                       | ۲۲۳             | حکمت کا بیان                                            |
| ריות        | جنت کا بیان                                       | <b>71</b> 2     | تواضع کابیان اور کبر کے حچوڑ وینے کا بیان               |

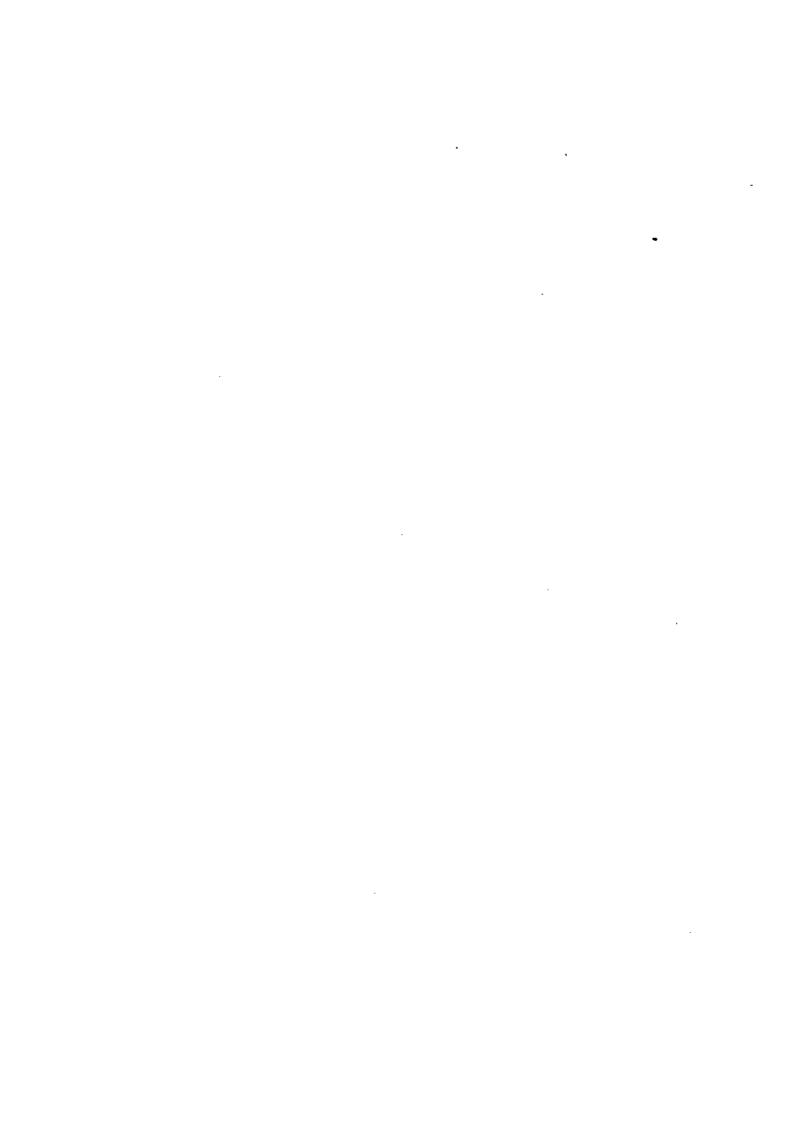



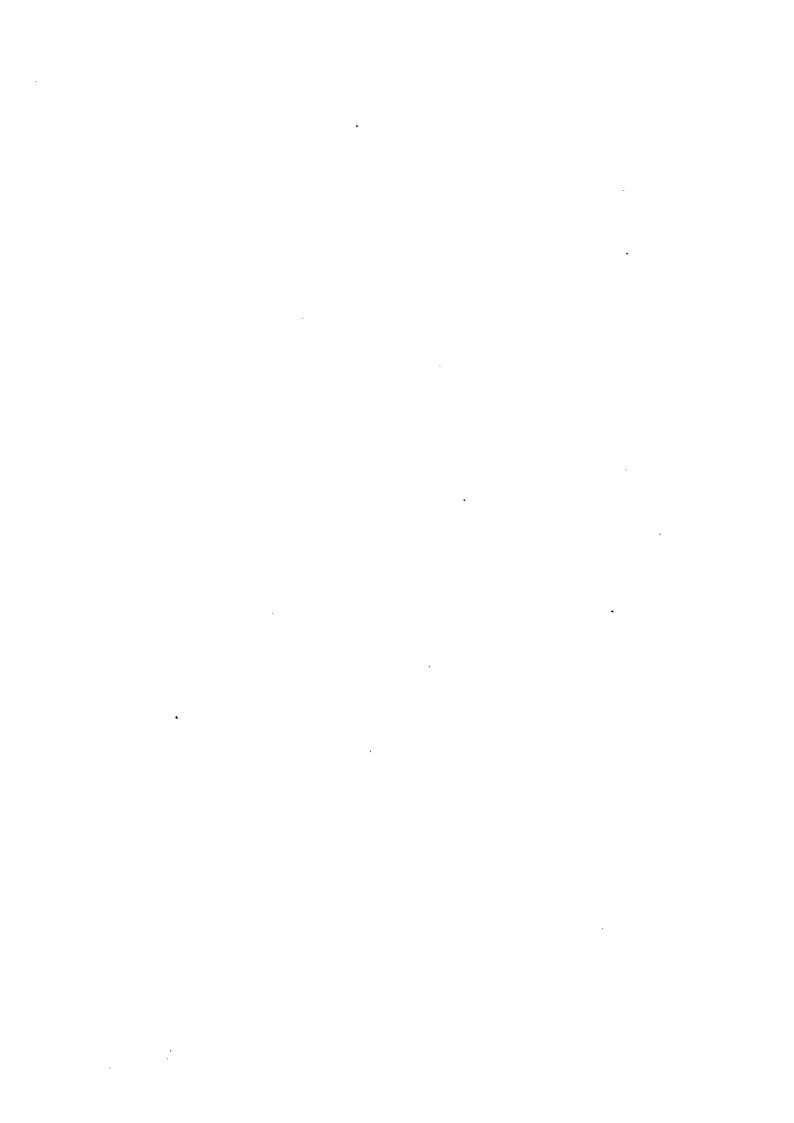

#### بليمالخ الم

## كِثَابُ الْآحَبَاحِيُ

### قربانيوں كابيان

#### ا: بَابُ أَضَاحِيَ رَسُوُلِ اللهِ عَلِينَةِ اللهِ عَلِينَةِ

٣١٢٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضِمِيُ حَدَّثَنِي ابِي ح وحدثنا مُحَمَّد بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّد بُنُ جَعَفْرٍ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ سيمعت قضاصة يُحدِث عَنُ آنسِ بُنِ مالِكِ آنَ وَسُولَ الله صلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَجَى بِكَلِشَيْنِ آمَلَحَيْنِ اقرنين و يُستَمَى وَ يُحَبِّرُ وَلَقَدُ وَأَيْتُهُ يَذُبُحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قدمَهُ على صِفاجِهما.

ا ۲۱۲: حددثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاتٍ ثَنَا مُسحَمَّلُ بُنُ السَحَاقَ عَنُ يَزِيُد بُنِ ابِي خَيْبٍ عَنُ أَبِي عَيْدًا لَلْهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَيْدًا للهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَالَ صَحْدَى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَيْدٍ بِكُنْشَيْنِ فَقَالَ جِينَ وَجَهَهُمَا ابْنَى وَجُهُتُ وَجُهِي يَومُ عَيْدٍ بِكُنْشَيْنِ فَقَالَ جِينَ وَجَهَهُمَا ابْنَى وَجُهُتُ وَجُهِي يَومُ عَيْدٍ بِكُنْشَيْنِ فَقَالَ جِينَ وَجَهَهُمَا ابْنَى وَجُهُتُ وَجُهِي لِمِعْ عَيْدٍ بِكُنْشَيْنِ فَقَالَ جِينَ وَجَهَهُمَا ابْنَى وَجُهُتُ وَ وَحَهِي لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَجُهُو اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

#### جِاْبِ: رسول الله عَلِيْنَةِ كَى قربانيوں كاذكر

۳۱۲۰: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عظیمی دو سیاہ سفید رنگ ملے ہوئے سینگ دار میں نظیم مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور ذرج کے دفت بسم اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہیں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر پاؤں رکھ کڑا ہے ہاتھ سے ذرج کرر ہے تھے۔

۱۳۱۲: حفرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کداللہ کے رسول نے عید کے روز دومیند هوں کی قربانی دی۔ جب آپ نے ان کو قبلہ زوکیا تو بیدکلمات ارشاد فرمائے:

'' میں نے کیسو ہوکر اپنا چرہ اُس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک جس نے آسان و زمین کو پیدا فرمایا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز فربانی از ندگی اور موت تمام جہانوں کے پروردگاراللہ قربانی از ندگی اور موت تمام جہانوں کے پروردگاراللہ کی کیا گیا کوئی شرک نیس اس کا مجھے تھم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اے اللہ ایر بین مربانی آپ کی عطا ہے ہور آپ ہی کی رضا اللہ ایر آپ ہی کی رضا

کے لیے ہے محمد ( علیقے ) کی طرف سے اور ان ( محرصلی اللّه علیہ وسلّم ) کی اُ مت کی طرف ہے۔

٣١٢٢ : حدَّثنا مُحقد بنُ يَحيى ثنا عبْدُ الرَّزَاقِ النَّالِنَا سُفِيانُ الشَّوْرِيُ عَنْ عبْدُ اللَّه بْنِ مُحمَد ابن عقِيلِ عن ابنى سلمة على عائشة و عن ابنى هُرَيْرَة ان رسُول الله صلى الله عليه وسلم كان افا اراد ان يُضخى اشترى كبشين عظيه وسلم كان افا اراد ان يُضخى اشترى كبشين عظيه مين سبعينين أقرنين الملحين مؤجو عين فذبح عظيه من أمّته لِمَن شهد لله بالتوحيد و شهد له بالبلاغ و ذبح الآخر عن مُحمَّد و عن آل مُحمَد صلى الله عليه وسلم.

۔ ۳۱۲۳: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ اللہ کے رسول (علیقے) جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو ہزے مول علی گارادہ فرماتے تو دو ہزے مولے سینگ دار سفید و سیاہ رنگ کے خصی مینڈ ھے خرید نے ۔ ان ہیں سے ایک ابنی اُمت کے ان افراد کی طرف سے ذرج کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ علیقے کے احکامات پہنچانے کی شہادت دیں اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذرج کرتے۔

خلاصة الهاب المنطقة الماب المنطقة كوزن برب اصل مين أضحوية تفا واؤاوريا وجمع بوت اوريائ سابق بالسنون بهاس لئ واؤكوياكر كه ياءكاياء مين ادغام بوگيااور حاء كوباه كي مناسبت سه كسره (زير) در دويا گيا به بقول فرا واضحيه فركرومؤنث دونون طرح آتا بولوادرا بن الاعرا بي مين به كدا صحيد لغت مين بكرى يا اس كمثل جانوركو كتبه بين جوايام المختى مين ذي كياجات به جونكه وقت مين دن جراحه في كياجاتا بهاس كئه اس كواضحيد كتبه بين ويا يداز قبيل تسسميه مين وقعه بها صطلاح شرع مين اضحيدا سمخصوص جانوركو كتبه بين جوبه نيت قربت ايك خاص وقت مين ذي كياجات ميادروقت خاص سهم ادايا منح بين -

#### ٢ : بَابُ الْإَضَاحِيُ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمُ لَا ؟

٣١٢٣ حدّثنا أبو بكر بن ابن شلبة تنا زيد بن الحباب ثنا عبد الله بن الحباب ثنا عبد الله بن العباب ثنا عبد الرحس الاغرج عن ابن هريرة ان رسول الله عليه قال من كان له سعة ولم يصح فلا يَقُونِهُ مُصلًانًا.

دِیاْتِ : قربانی کرنا وا جب ہے یا تہیں؟

سات حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے

رسول سیکھی نے فرمایا: جس کو وسعت ہو پھر بھی وہ

قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ

تربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ

٣١ ٢٣ حدثنا هِشَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا السَمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشِ ثَنَا بِهِ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَلَيهُ وَال البُنُ عَوْدٍ عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ قَال سالْتُ ابْنُ عُمْرِ عَنِ لَهُ مِلْ فَ سَيِّدِنَا ابْن عمررضى اللهُ عَنْما سے قربانی کے البین عمرضی الله عنما سے قربانی کے المنظم حالیا اواجیَة هِنَی؟ قَالَ صَنْحَی رسُولُ الله صلّی الله متعلق در یافت کیا کہ کیا بیرواجب ہے؟ فرما یا اللہ کے اللہ علی الله علی ا

ل ہمیں بھی ذیج کے وقت یمی وُ عابِرُ هنی جا ہیں اور "انها اوّلُ الْمُسْلِمِینَ" کی بجائے "آنیا میں الْمُسْلِمِینَ" پڑھنا جا ہیں۔ آپ عَلِیْتُ اِ نے دوقر پانیاں میں۔ ایک اپنی طرف سے اور ووسری تمام امت کی طرف سے ۔ معلوم ہوا کے نفی قربانی میں کئی افراد کی طرف سے ایک جانور ہوسکتا ہے۔ اگر وسعت ہوتور سول اللہ عَلِیْتُ کی طرف سے بھی قربانی کرنی جا ہے۔ (میدالرقشید)

عليُهِ وسلّم والسَّمُسُلِمُونَ مِنْ بِعُدِهِ وَجَرِتُ بِهِ السُّنَّةُ حَدُّتُنا هشَّامُ لِنُ عَمَّارِ قَنا اسْماعِيْلُ ابُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ ارْطَاة ثن جِللهُ ابْنُ سُحَيْمِ قَالَ سَأَلَتُ ابْنُ عُمْرِ فَذَكَرَ مَثْلَهُ

٣ ١ ٣ م. حدّثنا ابُو بِكُرِ بُنُ ابنَ شَيْبَة ثنا مُعاذُ بُنُ مُعاذِعنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ ابْنَ ابْنَ ابْنَوَ رَمُلة عَلَ مَخْنَفِ بْنِ سُلْمِ قَالَ كُنَا وَقُوفًا عَنْدُ النَّبَيَ عَلَيْتُهُ بِعَرَفَة فَقَالَ يَاتُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ وَقُوفًا عَنْدُ النَّبِي عَلَيْتُهُ بِعَرَفَة فَقَالَ يَاتُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ وَقُوفًا عَنْدُ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَعَيْدَةً وَعَيْدَةً .

أَسَلَّرُونَ مَا الْعَبِيْرَةُ هِي الْبَي يُسمَيْهَا النَّاسُ الرَّجْبِيَّةِ.

رسول صلی الله علیه وسلم نے قربانی کی اور آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد اہل اسلام قربانی کرتے رہے اور یبی طریقہ جاری ہوا۔

دوسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی ہے۔

۳۱۲۵ حضرت مختف بن سلیم فرمات ہیں کہ ہم ع فد کے

ون نبی سلی اللہ علیہ و تلم نے فرمایا: اے لوکو! ہر گھر والوں

بر ہر سال ایک قربانی اور ایک میرہ و واجب ہے۔

متہیں معلوم ہے عیر ہ کیا ہے؟ وہی جے لوگ رحبیہ کہتے

خراصة النابي الله وجوب وسنت قربانی کی مشروعیت کے بارے میں ندا بہ کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) اما م ابوحنیفہ اور صاحبین امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت میں واجب ہے۔ (۲) امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک کی مشہور روایت میں سنت ہے جو قربانی کے وجوب کے قائل ہیں وہ قرآن مجید : وفیصل لموبک والمحر کی سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ وانح امر ہے اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور بہت کی احادیث بھی وجوب پر ولالت کرتی ہیں ۔ عیتر ہ کے بارے میں جوا حادیث بھی وجوب پر ولالت کرتی ہیں اور بعض اس کی بارے میں جوا حادیث وارد ہوئی ہیں بعض تو اس کے وجوب پر دال ہیں اور بعض صرف اجازت پر دال ہیں اور بعض اس کی ممانعت پر دال ہیں۔ جسے حدیث ابو ہر ہر والا فسوع والا عتیب وہ بقول قاضی عیاض کے جمہورا الل علم کے نزد یک جواز والی احادیث منموخ ہیں۔ عمیر و کی تفسیر کے بارے میں حدیث باب میں ہے کہ وہ رجید ہو وہ کری ہے جو ماہ رجب میں اعادیث منموخ ہیں۔ عمیر و کی تفسیر کے بارے میں حدیث باب میں ہے کہ وہ رجید ہو وہ کری ہے جو ماہ رجب میں وزت کرے کھائی اور کھائی جاتی تھی امام نو وی نے رحید اور عیر و کوایک ہی کہا ہے اور اس پر اجماع کا دعوی کیا ہے۔

#### چاپ :قربانی کا ثواب

۳۱۲۹: سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نی اللہ اللہ نے فرمایا: وس ذی الحجہ کو ابن آ دم کوئی ایساعمل نہیں کرتا جواللہ کوخون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہواور روز قیامت قربانی کا جانورسینگوں کھروں اور بالوں سمیت پیش ہوگا اور خون زمین پر گرنے ہے قبل اللہ کے بال مقام قبولیت حاصل کرلیتا ہے۔اس لیے خوش

#### ٣: بَابُ ثَوَابِ الْأُضُحِيَةِ

٣١٢٦ : حدّثنا عَبُدُ الرَّحَمنَ بُنُ إِبْرَهِيُم الدِّمَشُقِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع حَدَّثِنَى آبُو المُفَنَّى عَنْ هِشَام بَنِ عُوْوَةَ عَنُ ابِيهِ اللَّهِ بُنُ نَافِع حَدَّثِنَى آبُو المُفَنَّى عَنْ هِشَام بَنِ عُوْوَةَ عَنُ ابِيهِ عَنْ عَالَشَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال مَا عَمِل ابْنُ عَنْ عَالَشَهُ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ مِنْ هِوَاقَة دَم آدَم يوم النَّحُو عَمُلا آحَبُ إلى اللَّهِ عَزَّوْجَلَّ مِنْ هِوَاقَة دَم وَأَنَّهُ لَيسَاتِسَى يوم القِيَامَة بِقُرُونِهَا وَاظْلافِهَا وَ اشْعَادِهَا وَ إِنَّ الدَّم لِيقَعْ مِن اللَّهِ عَزُوْجِلَّ مِمَكَان قَبْلَ أَنْ يَقَع عَلَى ٱلأَرْضِ الدَّم لَيقَعْ مِن اللَّهِ عَزُوْجِلَ مِمَكَان قَبْلَ أَنْ يَقَع عَلَى ٱلأَرْضِ

فطيبوا بها نفسًا.

ولی ہے قربانی کیا کرو۔

ابى اياس ثنا سَلَّام بُنُ مَسْكِيْنِ ثنا عائدُ اللَّه عن ابى ذاؤد ابى اياس ثنا سَلَّام بُنُ مَسْكِيْنِ ثنا عائدُ اللَّه عن ابى ذاؤد عن زليد بن أرقم قسال قبال اصحباب رسُؤلُ اللَّه عَيْنَة يَالِيَّة يَارِسُولُ اللَّه عَيْنَة اللَّه عَلَم الموينة قبالُوا فما لنَا فِيها يَارسُولُ اللَّهِ قال بكلَ شعْرَة حسنة قالُوا فعال مَكلَ شعْرَة من الصَوْفِ فالصَّوْف اللَّه  اللَّه  اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ 
رسول صلی الله علیه وسلم کے صحابہ یے عرض کیا: اے الله کے رسول! میہ قربانیاں کیا ہیں؟ فربایا: تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: ان میں ہمیں کیا ملے گا؟ فربایا: ہربال کے بدله نیکی ۔عرض کیا: اوراً ون میں؟ فربایا: اُون کے ہربال کے بدله ( بھی ) اوراً ون میں؟ فربایا: اُون کے ہربال کے بدله ( بھی ) نیکی ۔

٣١٣٧: حضرت زيد بن ارتم فرمات بيس كه الله ك

#### ٣: بَابُ مَا يَسْتَحِبُ مِن الْآضَاحِيُ

(الله عند منتحب ہے؟ الله عند فر ماتی مستحب ہے؟ ۱۳۱۸ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ الله عند فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈ ھے کی قربانی دی جس کائنہ 'پاؤں اور آ تکھیں سیاہ تھیں۔

٣١٢٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نَمْيُرِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نَمْيُرِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَيْدًاتُ عَنْ ابِي سَعِيْدِ قَالَ عَنْ جَعْنُ اللَّهِ عَنْ ابِي سَعِيْدِ قَالَ ضَدَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَا

٣١٢٩: حضرت بينس بن ميسر "فر ماتے بيں كه ميں صحابی رسول حضرت ابوسعيد زرتی رضی الله عنه كے ساتھ قربانی خريد نے گيا تو ابوسعيد في ايک چتكبر ہے ميند ھے كی طرف اشارہ كيا، جوجسم ميں نه بہت أو نچا تھا، نه پست اور فرمايا كه مير ب ليے بيه خريد لو۔ شايد انہوں نے اور فرمايا كه مير ب ليے بيه خريد لو۔ شايد انہوں نے اسے رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ميند ھے كے مشابہ اسمھا۔

٣ ١ ٢٩: حدَّثَ اعبد الرَّحَ من بن ابرهيم ثنا مُحمَّدُ بن شُعيب الْحَبَرَيْنَ سعيدُ بن عَبد الْعزيْز ثنا يُونْسُ بن عيسوة بن حليس قال حرجت مَع ابى سعيد الزُّرْقِي صاحب رَسُولِ اللَّه عَلَيْتُ الى شِراء الصَّحايا.

۳۱۳۰: حضرت ابوامامہ با بلی ہے روایت ہے کہ اللہ
 کے رسول علیہ نے فرمایا: بہترین کفن سے ہے کہ جوڑا (ازار اور چاور) ہو اور بہترین قربانی سینگوں والا مینڈھاہے۔

قَالَ يُونُسُ فَأَشَارَ أَبُوْ سَعِيدِ الَى كَبَشِ ادْغَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَضِعِ فِي جَسْمِهِ فَقَالَ لِي اشْتَوِلِيَ هَذَا كَأَنَّهُ شَبَّهِهُ بِكُبَشَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ .

٣١٣٠: حدَّقَا الْعَبَّاسُ بُنْ عُتُمَانِ الدَّمشُقِیُ ثنا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنُ مُسُلِمٍ ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنُ الِسَيْمِ ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنُ الِسَيْمِ ابْن عَامِرٍ يُحَدَّثُ عَنْ السَّولُ اللَّه عَيْثُ قَالَ حَيْرُ الْكَفَنِ النَّكَفَنِ النَّحَدُّ وَخَيْرُ الصَّحايَا الْكَبْشُ الْاقُرنُ.

<u> شاصبة الراب ﷺ بيصحابه كرام كى شان تقى كه ہر بات ميں حضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع كرتے تھے حتی كه قربانى كا</u> جانور جيبيا حضور صلى الله عليه وسلم نے خريداويسا ہى صحابہ كرام ہے خريدا ہے۔

## ۵: بَابُ عَنُ كَمُ تُجُزِئُ الْبَدُنَةُ وَ الْبَقَوَةُ

ا ٣١٣ أَ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ انْبَأْنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسى انْبَأْنَا الْفَصْلُ بُنُ وَاقِدِ عَنْ عِلْبَاء بُن اَحَمَرَ عَنَ عِلْبَاء بُن اَحْمَرَ عَنَ عِلْبَاء بُن اَحْمَرُ عَنَ عِلْمَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْكُ فِي عَلَى عَبْسِ قال كُنّا مَع رَسُولِ اللَّه عَلَيْكُ فِي عَنْ مَشَرَةً سَعْدِ فَحَضَر اللَّاصَحَى فَاشْتَر ثَبْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةً وَالْبَقْرة عَنْ سَبُعةٍ.

٣١٣٢ عند الرزّاق عَنْ الله الرزّاق عَنْ عالم الرزّاق عَنْ مالِكِ بْنَ السِي عَنْ الله الرزّاق عَنْ مالِكِ بْنِ السِي عَنْ الله الرَّبَيْدِ عَنْ جابِر قال نحونا بالدّخديبية مع النّبِي عَنْ الْبَدْنَة عَنْ سَبْعة وَ الْبَقَرة عَنْ سَبْعة وَ الْبَقَرة عَنْ سَبْعة

٣١٣٣: حدّثنا عبد الرّخمن بن إبراهِيم ثنا الوليذ بن مسلمة مسلم ثنا الاوزاعي عن يَحي بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريزة قال ذبح وسؤل الله عليه عمّن اعتمر مِن يَسَانِه فِي حجّة الوداع بقرة بينهن .

٣٠١٣٠ : حَدَثْنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِى ثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عَنُ عَمْرِو بُنِ هَيْمُونِ عَنَ ابئ حاصِرِ عَمْرو بُنِ هَيْمُونِ عَنَ ابئ حاصِرِ الْمَارِدَى عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ قَالَ قَلْتِ اللَّهِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَا فَرَهُمُ أَنْ يَنْحُرُوا الْبَقْرَ.

٣ ١٣٥ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّرِّحِ الْمَطْرِيُّ ابُوْ طاهر الْبَانَا الِنَ وَهُبِ الْبَانَا يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَ عُمْرة عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نَحْرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدِ عَلَيْكُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِقْرةٌ وَاحِدَةً.

## باب : أونث اورگائے كتنے آ دميوں كى طرف سے كافى ہے؟

۳۱۳۱ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که جم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جمراه ایک سفر میں تھے کہ عید قربان (عید الاضحیٰ) آگئی تو جم اور گائے میں سات افراد شریک میں دی اور گائے میں سات افراد شریک میں دی

٣١٣٣: حضرت جابرٌ فرماتے بیں: ہم نے حدیبیہ میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ أونٹ سات افراد کی طرف سے کی طرف سے قراد کی طرف سے قربان کی ۔ قربان کی ۔

٣١٣٣: حضرت ابو ہر برہؓ فرماتے ہیں کہ جن از واجِ مطہرات (رضی الله عنهن ) نے ججۃ الوداع ہیں عمرہ کیا (پھر حج کیا بعتی حجِ تہتع کیا) اُن کی طرف سے ایک گائے ذرج کی۔

۳۱۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اونٹ کم ہو گئے تو آپ علیہ کے تو آپ علیہ کا سے تھے دیا۔

٣١٣٥: سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روايت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمة الوداع من آلِ محمد (عَلِيقَةً ) كي طرف سايك كائ وزي كي -

خلاصیة الراب یه امام اسحاق بن را ہویہ اور سعید بن المسیب کے نزویک ایک اونٹ کی دس آ دمیوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن جمہورائنہ اور سحابہ کرام میں سے حضرت انس ابومسعود علی ابن عمر ابن مسعود ابن عباس اور حضرت عائشہ ضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے کہ ایک اُونٹ میں قربانی کے ساتھ جھے ہیں وس نہیں جمہورائنہ کے دلائل بہت کیٹرا ورواضح ہیں۔

### ٢: بَابُ كُمُ تُجُزِئُ مِنَ الْغنم عَنِ التكذية

٣١٣٧: حدّثنا الو كريّب ثنا المُحارِبي و عَبُدُ الرّحنِمُ عِنْ النَّوْرِيّ عَنْ سعيْد ابْن مسْرُوقٍ و ثَنَا النّحسيْنُ لِمنْ عليّ عَنْ زائِدة عن سعيْد ابْن مسْرُوقٍ عَنْ النّحسيْنُ لِمنْ عليّ عَنْ زائِدة عن سعيْد بْن مسْرُوقٍ عَنْ غباية بُنن رفاعة عن رَافِع بُن حديْج رضى اللهُ تعالى عَنّهُ قال خُنّا مع رسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليْه وسلّم و نحن بدي النّح ليُفة من تهامة فاصبُنا إبلا و عَنما فعجل القُومُ فاعلينا الله صلّى الله الله عليه وسلّم على الله عليه وسلّم عامريها فاكفِئت ثمّ عدل الجزور يعشرة مِن النه عليه وسلّم فامريها فاكفِئت ثمّ عدل الجزور يعشرة مِن المُعند

#### نہائب: کتنی بکریاں ایک اُونٹ کے برابر ہوتی ہیں؟

استال کفرت این عبال سے روایت ہے کہ بی کی خدمت میں ایک مرو حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میر ہے فقہ ایک اونٹ ہے اور میں مالی اعتبار ہے خرید پر وسعت رکھتا ہوں کیکن اونٹ ملتا بی نہیں کہ خرید ول بی نے اس سے فرمایا: سات بکریاں خرید کر ذور سال سے فرمایا: سات بکریاں خرید کر ذور سال سے فرمایا: سات بکریاں خرید کر ذور سال سے مراب اللہ کے ساتھ سے سے دون التا یہ میں پہنچ تو ہمیں (غنیمت میں) بہت سے اونٹ اور کمریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی سے کام لیا اور تقسیم کمریاں ملیں تو لوگوں نے جلدی سے کام لیا اور تقسیم کی بیانہ میں بانڈیاں چڑھا ویں۔ اس کے بعد رسول اللہ ہمارے باس تشریف لائے۔ آپ کے تکم پر باغہ یاں اللہ ہمارے کی میں (کیونکہ تقسیم سے فیل نئیمت کا مال اللہ ہمار کرنا درست نہیں) بھر آپ نے رامال نئیمت کا مال استعال کرنا درست نہیں) بھر آپ نے رامال نئیمت کی استعال کرنا درست نہیں) بھر آپ نے رامال نئیمت کی تقسیم میں ) اونٹ کودس بکریوں کے برابررکھا۔

#### 2: بَابُ مَا تُجُزِئُ مِنَ الْاَضَاحِيُ

٣١٣٨: حَدَّثْ الْمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنَ يَرِيُد بْنِ ابِي حَبِيْبٍ عَنْ ابِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ الْجُهَنِّيُ أَنَّ رَسُولَ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهُ عَسَمًا فَقَسَمُهَا عَلَى أَصْحابِهِ صَحايًا فَبَقَى عَتِودٌ فَذَكَرَهُ لرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم فَقَالَ ضَحِّ بِهِ

دیان : کونسا جانو رقر بانی کیلئے کافی ہے؟
۱۹۱۸ : حضرت عقبہ بن عامر جمنی ہے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بحریاں ویں۔
انہوں نے قربانی کے لیے اپنے ساتھیوں میں تقتیم کر
دیں۔ایک کیسالہ بچہ باقی رہاتو انہوں نے رسول اللہ

عَلِينَة إِن كَا وَكُرِكِيا - آبِ عَلِينَة فِي مَايا: اس كَ

قربانی تم کرلو۔

. نت.

٣١٣٩ حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بَنِ ابْرِهِيْمَ الْدِمشُقِيُّ ثِنَا انسُ بُنُ عَيَّاضٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي يَحْنِي مُولِّي الْاسْلَمِيْنُ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ حَدَّثَشَنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنَتُ هِلَالٍ عَن آبِيُهَا اَنُ رَسُولَ اللَّهُ عَيِّلَةً قَالَ يَجُوزُ الْجَزَعُ مِنَ الصَّانِ أُصُحِيَةً.

٣١٣٠ حدَّث أَسْت مَدُ بَنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْبَانَا التَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعَ رَجُلِ مِنْ الشَّورِيُّ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْبِ عَنْ ابيهِ قَال كُنَّا مَعْ رَجُلِ مِنْ الشَّورِيُّ عَنْ ابيهِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بيى سُلَيْمِ اصْحاب وسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بيى سُلَيْمِ فَعَرْبِ الْمُعَنَّمُ فَامَر مُنَادِيًا فَنَادَى انْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كَان يَقُولُ انْ النَّهِ عَيْوِفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ النَّبَيَّةُ.

ا ٣ ١ ٣ : خــ لَـ ثنـــا هارُؤن بن حَيّان ثنا عَبُد الرَّحْمن بن عَبُد الله أَنّانا زُهَيْرٌ عَن آبِى الزُّبَيْرِ عَن جابِرِ قَال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ جابِرِ قَال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ عَنْ جابِرِ قَال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ أَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

۳۱۳۹ : حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا: چید ماہ کے بھیزی قربانی جا گزیا ہے کہ اتناموٹا تازہ ہو کہ سال مجرکا معلوم ہو)۔

۳۱۳۰: حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ ہم بنوسلیم کے ایک سحانی رسول جن کا نام مجاشع تھا 'کے ساتھ تھے کہ بکریاں کم ہو گئیں تو ان کے حکم سے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ رسول اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچھ ماہ کا بمیز ایک سال کے بکرے کی جگہ کافی ہوجا تا ہے۔ اللہ عشر ایک سال کے بکرے کی جگہ کافی ہوجا تا ہے۔ اللہ عشر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ فرمایا: دو برس کا جانور اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دو برس کا جانور ذرج کیا کرو اللہ یہ کہ جہیں تنگی ہوتو چے ماہ کا بھیر ذرج کر

خلاصة الراب به اون گائے بحری میں منی یا اس سے زائد کی قربانی ورست ہوائے صاُن لینی بھیڑیا ونہ کے اس کا جذیہ بھی جائز ہے فقہا ، کے ندہب میں بھیڑ سے جذع وہ ہے کہ جس کی عمر کے جھے ماہ پورے ہو چکے ہوں۔ امام مالک اور امام احد بھی ای کے قائل ہیں البتہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکری میں بھی وہی جائز ہے جو دوسرے سال میں لگ گیا ہے۔ ثنی کی تعریف یہ ہے کہ دنہ اور بھیڑ بکری ہے تی وہ بچہ ہوا یک سال کا ہوکر دوسرے سال میں لگ جائے اور گائے ہے۔ ثنی کی تعریف یہ ہو دوسال کا ہوکر وسرے سال میں لگ جائے اور گائے ہے۔ ثنی وہ ہے جو دوسال کا ہوکر تیسرے سال میں لگ جائے اور اونٹ سے ثنی وہ ہے جو دوسال کا ہوکر چھٹے سال میں لگ جائے اور اونٹ سے ثنی وہ ہے جو پانچ سال کا ہوکر چھٹے سال میں لگ جائے۔ عربی شاعر کا قول اس کی تائید میں موجود ہے۔

#### ٨: بَابُ مَا يُكُرَهُ اَنْ يُّضَحِّى بِهِ

٣١٣٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُوْ بَكُرِ أَبُنْ عَيَّاشٍ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَي رضى الله تعالى عنه قال نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَاحَى بِهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَاحَى بِهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَاحَى بِهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَاحَى بِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَافِقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَاحِي إِنْ شَرْقًاءَ أَوْ عَرْقًاءَ أَوْ

دِابِ : کِس جانوری قربانی مکروہ ہے؟

٣١٣٢: سيّدنا حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين كه رسول الله في الله على الله وجهد فرمايا جس كا رسول الله في الله عنه فرمايا جس كا كان آك سك كان الله عنه وياس كاكونى الك عضويا سب اعضاء كان المي سوراخ موياس كاكونى الك عضويا سب اعضاء كان

ہوئے ہوں۔

٣١ ٣٣ عند تنا أبؤ بكر بن ابني شئية ثنا وكنيع ثنا سفيان ابن غيينة ثنا وكنيع ثنا سفيان ابن غيينة ثنا وكنيع ثنا سفيان عن محينة بن غدي عن عن محينة بن غدي عن عن عند تألي تقليل أمرنا وشؤل الله عليلة أن نستشرف العين والأذن.

٣١٣٥: حَدَثنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعِدة ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سِعِيدَ عَنْ قَتَادَةَ انَّهُ ذَكُر انَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْبِ يُحَدِّثُ انَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْبِ يُحَدِّثُ انَّهُ سَمِع جُرَى بُن كُلَيْب يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِع عَلَيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

٣١٣٣: حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه الله ك رسول صلى الله عليه وسلم في بمين (قرباني كي) آنكها وركان غورت و كيف كا تحكم ويا - (تاكه اطمينان موكه به اعضاء سلامت بن) -

سالات عبید بن فیروز کتب بین که بین نے مسلات براء بن عاز ب سے عرض کیا کہ جوقر بانی رسول اللہ عبید کے مردہ یا ممنوع قرار دی جھے اس کے متعلق بتا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ عبید نے اس کی متعلق بتا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ عبید نے اس کی طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اور میرا ہاتھ آپ عبید کے وست مبارک سے جھوٹا ہے کہ جار جانوروں کی قربانی ورست نہیں: ایک کانا 'جس کا کانا جانوروں کی قربانی ورست نہیں: ایک کانا 'جس کا کانا گئرا جس کا لئنگر اجس کا گنا ہم ہو۔ جو تھا' اتنا ؤ بلا کہ اس کی لئگر اجس کا گنا ہم ہو۔ جو تھا' اتنا ؤ بلا کہ اس کی عبیب کو بھی پہند نہ ہو چھوڑ دوران میں گودا نہ رہا ہو۔ عبید نے کہا کہ بیس کان میں ورکین دومروں پرحرام مت کرو۔

۳۱۳۵: حضرت علی کرم الله و جهه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سینگ ٹو نے اور کن کئے جانور کی قربانی سمنع فرمایا۔ ( یعنی قربانی سمل اعضاء دالے جانور کی سمجیائے )۔

خلاصة الراب به الورمثلا اند به المان ارشادات كابيب كه صحت مند اور مكمل اعتفاء والے جانور كى قربانى درست ہا ور معيوب جانور مثلا اند بھے كانے اور ايبالنگر اجو قربان گاہ تك نه پہنچ سكے اور بہت دیلے جانور كى قربانى جائز نہيں۔ اى طرح جس جانور كاكان يادم كئى ہووہ بھى جائز نہيں اور جس جانور كے كان يادم كازيادہ حصہ نه ہووہ بھى جائز نہيں اور اگر كان يادم كاقليل حصہ كٹا ہواور باقى مائدہ حصہ زيادہ ہوتو جائز ہے صاحبين رحم ہم الله عليهم كے نزويك نصف سے زيادہ اكثر ہے۔

### 9: بَابُ مَن اشْتَرَى اُضَحِيَّةً صَحِيْحَةً فَاصَابَهَا

عندهٔ شَيْءً

٣١٣١: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيِني وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكُر قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِي عَنْ جابر بُنِ يَزِيدُ عَن مُحمَّد بْن قَرظة الانصاري عن أبي سَعِيْدٍ الْنُحدُرِيِّ قَالَ ابْسَعُنا كِنشًا نُصْحِي بِهِ فَأَصابَ الذِّنُبُ مِنْ عليه وسلم عدريافت كياراً ب عليه في في ال ك البيهِ اوُ اُذُنِهِ فَسَالَنَا النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَامْرِنَا أَنُ نُصْحِي بِهِ.

٣١٣٦: حضرت ابوسعيد خدريٌّ فرمات بين كه بم نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا خریدا۔ پھر بھیٹریا اس کے کان اور سرین میں ہے کھا گیا تو ہم نے نبی صلی اللہ قرمانی کاتھکم دیا۔

بِاكِ : صحيح سالم جانورقر باني كيليُّه خريدا پھر

خریدار کے پاس آنے کے بعد جانور میں کوئی

عيب پيدا ہو گيا

خلاصیة الراب 🌣 ائمه ثلاثہ کے مزد یک اگرخرید نے کے بعد کوئی ایساعیب پیدا ہوجائے جو قربانی ہے مانع ہوتو وہی عیب دار جانور کانی ہے۔ حنفیے کے نز دیک اس کی بابت قدر ہے تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کنندہ مخض مالدار ہوتو اس یر دوسرا جانورخرید کرقر بانی کرناوا جب ہےاوراگر وہ فقیرو تنگدست ہوتو اس کے لئے وہی عیب دار کافی ہے۔

#### • ا: بَابُ مَنُ ضَحْى بشَاةٍ عَنُ اَهُلِهِ

٣١ ٣١: حَدَّ تَنَاعَبُ لُلرَّ حَمَن بُنُ إِبُوهِيمَ ثَنَا بُن آبِي فُدَيُكِ حَدَّثِنِي الصَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنُ عُمَارَةً بُن عَبْدِ اللَّهِ بُن صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُوبُ الأنصاري كيف كانت الصَّحايَا فِيكُمُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ كَانِ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِي عَيْكُ يُضَجِّي بِ الشَّاةِ عَنْهُ وَعَنَّ آهُلَ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُون وَ يُطْعِمُون ثُمَّ تَبَاهِي النَّاسُ فصار كما ترى.

٣١٣٨: حَدَّثَنَا إِسُحَاقَ بُنُ مَنْصُوْرِ ٱنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيّ وَ مُحمَّدُ بُنُ يُؤسُفَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ جَعِينَعُساعَنُ شُفَيَسَانَ الثَّوُرِيِّ عَنُ بَيَسَانَ عَنِ الشُّعُبِيُّ عَنُ أَبِي سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَنِي آهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ

#### باب: ایک گھرانے کی طرف ہے ایک بکری کی قریانی

mire : حضرت عطاء بن بيارٌ فرماتے بيں كه بيس حضرت ابوایوب انصاریؓ کے عہدِ میارک میں قریانی کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا: نبی علی کے عہد میارک میں مردایک بکری این طرف سے اور اینے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ پھروہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے بھرلوگ فخر کرنے لگے اور اب کی حالت توتم دیکی ہی رہے ہو۔

٣١٣٨: حفرت ابوسريحه كہتے جيں كه ميرے اہلِ خاند نے مجھے شفقت پر أبھارا جَبكِه میں سنّت ( نبوی صلی الله علیہ وسلم ) پر عامل تھا۔ پہلے گھروا لے ایک دو بکر یوں کی قربانی کرتے تھے اور اب ہمیں ہمارے پڑوی بخیل بغدما عملَتُ من السُّنَةِ كَانَ أهل البَيْت يُصْخُون بالشَّاة لَيَّتِ بِين (اس بات پركهم صرف ايك و بكريال والضَّاتِين والآن يُبِخِلُنا جِيُرانُنا.

ضلصہ الراب ہے ہے ان احادیث سے تکبر اور فخر کی ندمت کی گئی ہے کدریاء وہمود کے لئے قربانی ندکی جائیں ورنداللہ تعالی کی رضاجوئی کے لئے کئی قربانی کرنا خلاف سنت نہیں ورندا سراف کے زمر سے میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توسو اونت بھی فی ن کے لئے تھے۔ جمبور ائر کرام کے نزدیک ایک بکری ایک آدی بی کی طرف سے قربان کی جاستی ہے جمن احادیث میں پورے گھر انے کی طرف سے ترین کہ کا ذکر ہے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ قیم اور نہنظم اہل بیث پر محمول ہے کیونکہ مالداری اس کو حاصل ہے ہیں اصل عمارت مدیث کی اس طرح تھی عملی کل فیم اہل بیت فی کل عام اصحاف غیر قربانی پس مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائمقام کردیا گیا اب مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ ہر گھر کے نشاخ می پر قربانی واجب ہے اس سے بیان زمنیس آتا کہ سب کی طرف سے ایک قربانی کا فی ہو۔

ا ا : باب مَنُ ارَادَ اَن يُضحَى فلا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شغرِه
 يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شغرِه
 وَ اَظُفَارِهِ

٣١٣٩ : حدّثنا هارؤن بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَمَالُ ثنا سُفَيانُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَمَالُ ثنا سُفَيانُ بُنَ عَيْدِ بَن حَمِيْد بَن عَبْد الرّحَمن بُن عَوْفِ عَنْ سَعِيْدِ بَن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمَّ سلمة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْها انَ النَّبَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال اذا دخل الْعَشُرُ وَ عَنْها انَ النَّبَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال اذا دخل الْعَشُرُ وَ اللهُ اله

• ١٥ ا ٣ حدثنا حاتم بن بكر الصّبى ابو عمرو ثنا محمّد بن بكر البُرساني ح و حَدَثنا محمّد بن سعيد بن يزيد بن ابرهيم ثنا ابو قتيبة و يحيى بن كثير قالوا ثنا شعبة عن مالك بن انسس عن عمر و بن مسلم عن سعيد بن المسيّب عن أم سلمة قالت قال رسول الله على من واى منكم هلال دى الحجة فاراد ان يضحى فلا يقربن له شعر و لا ظهرا

ہاہ : جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو وہ ذی الحجہ کے پہلے دس دن بال اور ناخن نہ سکتر وائے

۳۱۳۹: حضرت الله سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ تبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب ذی الحجہ کے پہلے دس ون ہوں اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہوتو وہ اپنے بال اور بدن میں سے کچھ بھی نہ لے۔ رایبا کرنامتحب ہے اور قربانی کے بعد ناخن اور بال اُ تاریب )۔

۳۱۵۰: حضرت الله سلمه رضی الله تعالی عنبا بیان فر ماتی بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جوبھی ذی الحجہ کا جا ند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا اراوہ ہوتو وہ اپنے بال اور ناخن نه أتار بر ریعنی کیم ذی الحجہ سے بوقت قربانی حک ان چیزوں سے اجتناب کرے ۔ قربانی کے بعد بال کنوا کے اور ناخن کم والے )۔

خلاصة الراب يه المح حفيه اوركى علماء كنز ديك بيتكم استخبا بي هيئ قرباً في كرفي تك بال ناخن وغيره فه كتر انا باعث اجر وثو اب هيئ افسوس ہے كه لوگوں نے اس سنت كوترك كر ديا اور بعض علماء كنز ديك تو بال كتر نايا ناخن تر اشنا قرباني سے يہلے دس دنوں ميں حرام ہے۔

## ١ : بَابُ النَّهٰي عَنُ ذَبُحِ الْأَضْحِيَةِ قَبُلَ الصَّلاة

ا ٢ ١ ٥ : حــ لَـ ثَنَا عُثَمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيْةً عَنْ أَيْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَ عَنْ أَيْوِي مَالِكِ أَنَ رَجُلا ذَبِ عِنْ مُ النَّبِي يَعْنِى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَآمَرَهُ النَّبِي عَلَيْتُهُ أَنْ يُعْنِد.

٣١٥٢: حدَّثَفَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَة عَنِ الْآسُود بُنِ قَيْسَ عِنُ جُنُدَبِ الْبَجَلِي اَنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ الْآسُود بُنِ قَيْسِ عَنُ جُنُدَبِ الْبَجَلِي اَنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ شَهِدتُ الْآصُحٰ عَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَهَدَبُ حَ أُنَاسٌ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَذَبُ حَ أُنَاسٌ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا مَنْ كَانَ ذَبَح مِنْكُمْ قَبُلَ الصَّلَاةِ فَلَيْعِدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْعَدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْعَدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا فَلَيْعَدَ اصْحِيتُهُ وَ مَنْ لَا

٣١٥٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْآحُمَرُ عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عُويُمِرِ بُنِ أَشُقرَ عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنْ عُويُمِرِ بُنِ أَشُقرَ أَنَهُ ذَبَحَ قَبُلُ الصَّلاةِ فَذَكُرهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ أَعْدِ أَضُحنَتَكَ الصَّلاةِ فَذَكُرهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ أَعْدِ أَضُحنَتَكَ الصَّلاةِ فَذَكُرهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ أَعْدِ أَضُحنَتَكَ

٣١٥٣ : حددَّ شَفَ ابُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى عَنُ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلْبَةَ عَنُ آبِى زَيْدِ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَ قَالَ عَلَى الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلَابَةَ عَنُ آبِى زَيْدِ قَالَ آبُو بَكُرٍ وَ قَالَ عَبُدُ الْحَلَى عَنُ عَمْرِو بُنِ بُجُدَانَ عَنُ آبِى زَيْدٍ. ح وَ عَيُدُ عَبُدِ الْاَعُلَى عَنُ عَمْرِو بُنِ بُجُدَانَ عَنُ آبِى زَيْدٍ. ح وَ حَدَّثَنا مُحمَّدُ ابُنُ الْمُثَنَّى ' آبُو مُوسَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَدَّثَنا مُحمَّدُ المَّعَدِ بُنُ عَبُدُ الْوَارِثِ ثَنَا آبِى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلَابَةَ عَنُ عَبُد الْوَارِثِ ثَنَا أَبِى قَلَابَةً عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِى قَلَابَةً عَنْ عَمُدِو بُنِ بُهِ حَدَانَ عَنُ آبِى قَلَابَةً عَنُ عَمْرُو بُنِ بُهِ عَنْ الْمَارِي قَالَ مَرَّ وَسُولُ لُو عَمْرُو بُنِ بُهُ حَدَانَ عَنُ آبِى زَيْدِ الْاَنْصَارِي قَالَ مَرُ وَسُولُ وَ عَمْرُو بُنِ بُهُ حَدَانَ عَنُ آبِى زَيْدِ الْاَنْصَارِي قَالَ مَرَّ وَسُولُ لُ

#### چاپ : نمازعید ہے بل قربانی ذرج کرنا ممنوع ہے

۳۱۵۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نے نحر کے دن نما نے عید سے قبل قربانی کا جانور ذرج کر دیا تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آ ہے دوبارہ قربانی کرنے کا اُمرفر مایا۔

۳۱۵۲: حضرت جندب بحلی فرماتے ہیں کہ میں نے عید قربان نبی علی کے ساتھ اداکی اور بچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی جانور ذرئ کر دیا تو نبی علی ہے نے فرمایا: تم میں ہے جس نے بھی نماز سے قبل جانور ذرئ کیا ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ذرئ نہیں کیا تے وہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے ذرئ نہیں کیا تو وہ اللہ کانام لے کر ذرئ کرے۔

٣١٥٣: حضرت عوبير بن اشقرائ سے رويات ہے كه انہوں نے نمازعيد سے قبل جانور ذرج كرديا بھر نبي صلى اللہ عليہ وسلم سے اس كاذكر كيا تو آپ نے فر مايا: دو باره قربانی كرو۔

۳۱۵۳: حضرت ابوزید انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی انصارے ایک گھرے قریب ہے گزرے تو آپ علی کہ رسول آپ علی کہ کا میا کہ اللہ علی کہ کہ میا کہ اللہ علی کہ فرمایا: کس نے قربانی ذرح کر لی؟ تو ایک انصاری ہا ہر آئے اور عرض کیا: میں نے اے اللہ کے رسول! اور نمازے قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو قبل اس لیے ذرح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو

اللَّهُ عَلَيْكُ بِدَارِ مِنْ دُورِ الْآنْصَارِ فُوجِد رَيْحِ قُتَارِ . فقال مِنْ هذا الَّذِي دَبِّحَ فَحَرْجِ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَّا فَقَالَ انا يَا رَسُولَ اللَّهُ دُبِحْتُ قَبُلِ أَنْ أَصِلِّي لِأَطْعِمُ أَهْلِيُ و خَرَانِيُ فَأَمْرُهُ أَنْ يُعِيْدُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو مَا عَنْدَى الَّا جَذَعٌ اوْ حِملٌ مِنَ الصَّانِ قالِ اذْ بَعْها و لنْ تُجزيُّ جِدْعةٌ عنْ احدٍ

کلاؤں۔آپ عظی نے ان کودوبارہ قربانی کرنے كا أمر فرمايا تواس في عرض كيا: اى الله كي قتم إجس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔میر ہے یاس صرف بھیڑ کا بچہ ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:تم اسے ہی ذیح کرلواور تمہارے بعد بیسی اور کے لیے کافی نہ

<u>خلاصة الماب</u> الله اس حديث سے ثابت ہوتا ہے كہ شبرى كے لئے عيدى نماز سے قبل قربانی جائز نبيس بال ديباتی طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کرسکتا ہے کیونکہ اس پر نماز عید واجب نہیں ہے اس لئے قربانی میں مشغول ہونے ہے کوئی خطرہ نہیں

#### ١٣ : بَابُ مَنُ ذَبَحَ أَضَحِيتَهُ بِيَدِهِ

٣١٥٥: حَدَّثُهُمَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ فَمَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَمَا شُغبةُ سبمعُتُ قتادة يُحدَثُ عَنْ انس بْن مالِك قال لقذ وَأَيْتُ رِسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ لِيدُبِحُ أَصْحِيْتُهُ بِيدِهِ وَاصْعًا قَدْمُهُ على صفاحهًا.

٣١٥٢: حَدَّثنا هشامُ بْنُ عَمَّار ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سعْدٍ بْن عَمَّادِ بُن سَعُدِ مُؤذِّن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَدَثْنَى ابني عَنْ ابيُّه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَبِحَ أَصْحِيَّـةُ عَنْدَ طَرْفَ

الزُّقَاق طريُق بَنِي زُريُق بِيَدِه مِسْفُرةٍ

#### ١٢ : بَابُ جُلُوُدِ الْاصَاحِيُ

١٣١٥٠ خَدَّتُهُ الْمُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرُ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنْ بِكُر الْبُرُسانِيُّ أَنْبَأَنَا بُنْ جُزيِج أَخَبَرِنِي الْحسن ابْنُ مُسْلِمِ انْ مُسجِ اهدُ أَ أَحُبِرَهُ أَنَّ عَبُد الرَّحُمَٰنِ ابْنِ ابني لِيُلَى اخْبِرَهُ انَّ عبلى بُن ابى طالب الحبرة أنَّ وسُؤل اللهِ عَلَيْكَ امرة ان

ولب : اپن قربانی این ہاتھ سے ذریح کرنا ٣١٥٥ : حفرت انس بن ما لک رضي الله تعالی عنه فرماتے میں کہ بلاشبہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو دیکھا کہ اپنی قربانی اینے ہاتھوں ہے ذیج کر رہے ہیں۔أس (جانور) کے پہلو پریاؤں رکھ کر۔

٣١٥٦ : موَ ذن رسولٌ حضرت سعد رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے بی زُریق کے راستہ میں کلی کے کمنارے اپنی قربانی 'اینے ہاتھوں ہے حپری ہے ذیج کی۔

خ*لاصیة الباب ﷺ* انعنل یمی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ ہے ذ<sup>ہم</sup> کرنا چاہنے اگرامچھی طرح ہے قربان کرنا جانتا ہو ور نہ دوسرے آ دمی کے ذریعی قربانی کرے۔

#### باب : قربانی کی کھالوں کا بیان

۳۱۵۷: حضرت علی کرم الله و جبه فر مات میں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو اپني قرباني كا كوشت' کھالیں اور جھولیں (وغیرہ) سب کے سب مساکین · میں تقسیم کرنے کا اُمرفر مایا۔ يَقُسِمَ بَدْنَهُ كُلُّهَا لَحُوْمَهَا وَ جُلُودُهَا وَ جَلالَهَا لِلْمُسَاكِيُنِ.

#### ١٥: بَابُ الْآكُلِ مِنُ لُحُوم الضَّحَايَا

٣١٥٨: حَدَّثَ مَا هِ شَمَامُ بَنُ عَمَّادٍ فَهَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيْمَةً عَنْ جَعَفَدٍ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَ رَسُولَ جَعُفَدٍ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إلَيْهِ عَنُ جَابِدٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبَدُ وَرَبِ بَسَضْعةٍ فَجُعِلْتُ اللَّهُ عَنْ قِدْدٍ فَاللَّهُ عَلَيْهُ أَمْرُ وَرَبِ بَسَضْعةٍ فَجُعِلْتُ اللَّهُ عَلَيْ جَزُورٍ بِبَسَضْعةٍ فَجُعِلْتُ اللَّهُ عَلَيْ جَزُورٍ بِبَسَضْعةٍ فَجُعِلْتُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

#### ٢ ا : بَابُ ادِّخَارِ لُحُوُم الْاَضَاحِيُ

٣١٥٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِنْعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ عَلَى شَفَيَانَ عَنْ عَانَسَة قَالَتُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ عَانَسَة قَالَتُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ عَنْ لَحْوْمِ ٱلْآضَاحِيَ لِجَهُدِ النَّاسِ ثُمَّ وَلَحْصَ فِيُهَا.

٣١ ٢٠: حَدَّشَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ أبِي الْمِلْحِ عَنْ تُبَيَّشَة إنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

#### ١ : بَابُ الذَّبُح بِالْمُصَلِّي

١٦ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ الْحَنَفِى ثَنَا أَسُو بَكُرٍ بُنُ الْحَنَفِى ثَنَا أَسُو بَكُرٍ بُنُ الْحَنَفِى ثَنَا أَسُامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَـنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي عَلَى الْعَلَى الْ

#### باب : قربانیون کا گوشت کھانا

۳۱۵۸: حفرت جابر بن عبدالله است روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا تو قربانی کے ہر اونٹ سے گوشت کا ایک پارچہ لے کر ہنڈیا میں ڈال دیا گیا۔ سب نے گوشت کھایا اور شور یہ بیا۔

#### چاپ: قربانیون کا گوشت جمع کرنا

۳۱۵۹: سیّدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ سیّدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے اس کے علیہ فرمایا تھا کہ لوگ محتاج مصے بعد میں آپ نے اس کی اجازت فرمادی تھی۔

۳۱۹۰: حفزت نبیشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میں نبیشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میں نبین ایوم سے زیادہ قربانیوں کے گوشت رکھنے ہے منع کیا تھا۔سواب کھالیا کرواور جمع بھی کر سکتے ہو۔

#### باب : عيدگاه مين ذيح كرنا

٣١٦١: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم قربانی عیدگاہ میں ذرج کرتے تھے' (عیدگاہ شہرسے با ہرتھی)۔

#### المراج الم

### كِثَابُ النُّبَابُ

### ذبيحول كابيان

#### ا: بَابُ الْعَقِيْقَةِ

٣١ ٦٣: حدَّقَ مَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هشامُ ابْنُ عَمَّارِ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ بَنُ عُيئِنَةً عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي يزيد عن أبيه عَنُ سَباع بُنِ ثَابِتِ عن أُمَ كُرْزِ قَالَتُ سَيِعَتْ النَبِي عَيْفَ عَنْ النَبِي عَيْفَ فَعَنْ سَبِعَتْ النَبِي عَنْ أُمَ كُرْزِ قَالَتُ سَيِعَتْ النَبِي عَيْفَ عَنْ النَبِي عَيْفَ فَعَنْ سَبِعَتْ النَبِي عَيْفَ فَيَعَلَيْهِ عَنْ النَبِي عَنْ أُمَ كُرْزِ قَالَتُ سَيِعَتْ النَبِي عَيْفَ فَيَالِهُ فَيْفَانُ وَ عَنِ الْجَارِية شَاةً.

٣١٦٣: حدَّثَنَا المؤ بكر لِنُ اللهِ شَيْبَة ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَادُ لِنُ سَلَمَة اَنْبَأَنَا عَبُدُ اللّهِ لِئُ عُثُمان البنِ خُثَيْمِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَا هَكَ عَنْ حَفَّضَة لِنُتِ عَلْيهِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائشة قالتُ السَّرِي اللهِ عَلَيْتُهُ أَنْ نَعْقَ عَنِ ٱلعُلامِ شَاتَيْنِ وَعَن المُعَالِية شَاةً.

٣١ ١٣٠ خدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرِ ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانِ عَنُ حَفُّصَةَ بُنتِ سِيُرِيُن عَنْ سَلُمَانَ بُنِ عَنَاهِ شَامُ بُنُ حَسَّانِ عَنُ حَفُّصَةَ بُنتِ سِيُرِيُن عَنْ سَلُمَانَ بُنِ عَنَاهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَامِرٍ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُا عَنْهُ دَمًا وَالْمِيطُولُا وَسَلَّمَ يَقُولُا عَنْهُ دَمًا وَالْمِيطُولُا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاهْرِيَقُوا عَنْهُ دَمًا وَالْمِيطُولُا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَا فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣١ ٢٥: حَدِّثُنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا شُعِيَبُ ابْنُ اسْحَاقَ ثَنَا سُعِيدُ ابْنُ اسْحَاقَ ثَنَا سُعِيدُ لِنَنْ الْمُحَاقَ ثَنَا سُعِيدُ لِنَنْ الْمِن عَنْ سَمُوةَ سَعِيدُ لِنَنْ الْمِن عَنْ سَمُوةَ

#### باب: عقیقه کابیان

۳۱۹۲: حضرت المّ مُرزرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو بیه فرماتے سنا کہ لڑ کے گ طرف سے طرف سے دو بکریاں کافی ہیں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔

۳۱۲۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں لائے کی طرف سے (بالتر تیب) دو بکر بول اور لاکی کی طرف سے ایک بکرے کے عقیقه کا آمر فرمایا۔

٣١٦٣: حضرت سليمان بن عامر رضى الله عنه سے روايت ہے كہ انہوں نے نبى عليات كو يرفر ماتے سنا كه لڑك كے ساتھ عقيقه ہے لہذا اس كی طرف سے خون بہاؤاوراس ہے نجاست كوؤوركرو۔ (يعنی ساتویں روز اسكوپاك كرنا چاہيا وراسكے بال منذ وادینے چاہئیں)۔ اسكوپاك كرنا چاہيا وراسكے بال منذ وادینے چاہئیں)۔ ۳۱۲۵ حضرت سمرہ رضى اللہ عنہ سے روایت ہے كہ نبی صلى اللہ عليہ وسلم نے فر مایا: برلڑكا اپنے عقیقہ (كے صلى اللہ عليہ وسلم نے فر مایا: برلڑكا اپنے عقیقہ (كے

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عُلامٍ مُرْتهِنَ بِمعقِيْقَةِ تُذْبَحُ عَنْهُ يؤم السَّابِعِ و يُحُلَقُ واشهُ و يُسقَى

١١٦٠ حدث الغفوب بن حميد بن كاسب تناعب الله بن وهب حدث الغفوب بن موسى بن وهب حدث في غمر و بن الخارث عن ايوب بن موسى أنّه خدته ان النبي عليه قال الله عن الغلام و لا يُمسَّ رَأْسُه بدم.

عن ائون بن مُوسى میں کہ نبی علیہ نے فرمایا: لڑکے کی طرف سے عقیقہ کیا اُ اللّٰہ یُ علیہ اُللہ قال جائے اور (عقیقہ کا خون) لڑکے کے سرکو نہ لگایا جائے۔

أس كانام ركھا جائے۔

خااصة الهاب جهر ذبائح ذبح كی جمع ہے۔ ذبیحہ اور ذبح وراصل مذبوح جانور كو كہتے ہیں جونومولود بچه كی طرف سے جانور ذبح كياجا تا ہے اس كوعقيقہ كہتے ہیں بيمستحب ہے لڑ كے كی طرف سے دو بمرياں اور لڑكى كی طرف سے ایک ساتویں دن كرنا اور اسى دن اس كانام ركھنا جا ہے۔ اور اسكے بال منذ اكر ان كے وزن كے برابر جاندى صدقہ كرنى جا ہے۔

#### ٣: بَابُ الْفَرُعَةِ وَالْعَتِيْرَةِ

الله عن خالد الحدّاء عن ابى الله عن نبيشة رضى الله تعالى عنه فال نادى رَجُلُ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال نادى رَجُلُ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال يارسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال يارسول الله صلّى الله عليه وسلّم! إنّا كنّا نعتر عتيرة في الجاهِليّة في رَجب فما تامُرُنا قال الله سخوا لله عروجلٌ في أي شهر كان و بَرُو الله واطعموا قالوا يارسول الله صلّى الله عليه وسلّم! إنّا كنّا في غرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ في غرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ سائمة فرع فرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ سائمة فرع فرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ سائمة فرع فرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ سائمة فرع فرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ سائمة فرع فرعا في الجاهِليّة فما تامُرنا به قال في كُلِ شائمة فرع فرع الله في المحمة (أراه قال) على السّبيل فإنْ ذَا لَكُ هُو خَيْرٌ.

ا ٣٠ حــ تَشَنا أَبُــ وَ بَكْرِ بُنُ ابِى شَيْبة و هشامُ ابْنُ عَمَّارِ
 قَالَ ثَنَا شَفِيانُ بِنُ عُيْبُنَةَ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سِعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

#### باب: فرعَه اورعتير ه كابيان

عوض ) میں گروی رکھا ہوا ہے اور ساتویں روز اس کی

طرف سے عقیقہ ذنح کیا جائے اور سرمونڈ ا جائے اور

٣١٦٦: معفرت يزيد بن عبدالمز في رضي الله عنه فريات

١٣١٦٥ حضرت بيشة فرمات بين كرايك خف فرمال الله كو يكارا اور كها: الله كرسول! بهم جالميت بين الله كو يكارا اور كها: الله كيا كرتے بين تو آپ بهيں اس بارے بين كيا حكم فرمات بين؟ فرمايا: الله كيك جس ماه چا بهوذ تحكم فرمات بين؟ فرمايا: الله كيك جس ماه كيا كرو اور كھانا كھلايا كرو و صحابة نے عرض كيا! الله كيك كيا كرو اور كھانا كھلايا كرو و صحابة نے عرض كيا! الله كيك كرسول! بهم جالميت بين فرع (پبلوننا بچ) ذن كيا كو رسول! بهم جالميت بين فرع (پبلوننا بچ) ذن كيا فرمايا: برج نے والے جانور بين فرع (ببلوننا بچ) ذن كيا فرمايا: برج نے والے جانور بين ذن ہے جے جم بہارا جانور بين دن ہے جے تمہارا جانور بين دن جوان) بهوجائو تو الله الله على الله الله على الله كروں براسكا كوشت صدقه كردو۔ تم الله كرنا بہتر ہے (بنبست الكے كہ بچكونى ذن كرے کے الله كارنا بہتر ہے (بنبست الكے كہ بچكونى ذن كرے کے الله عنہ ہے روایت الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا: ندفر عد ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ وسلم ميں الله عليہ وسلم ميں الله عليہ وسلم على الله عليہ وسلم على الله الله على الله

غَنُ ابسي هُسريُوة عن النَّبِي طَيْحَة قَسَالَ لا فَعَرْعَة وَ لا عَيْسُوة.

قسال هشسام في حديشه و الفرعة اول النساج وَالْعَثِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبِحُها اهْلُ الْبِيْتِ فِي رجب

٣١ ٦٩: حدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ ابئ عُمرَ الْعديثُ ثنا سُفْيانُ بُنَّ عُيْنَة عِنْ زَيْدِ بُنِ اسْلِمِ عَنُ أَبِيَّهُ عِنْ ابْنِ عُمرِ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةً قال لا فرعةً ولا عتيرة.

قَالَ ابُنْ مَاجَةَ هَلْدًا مِنْ فَرِائِدِ الْعَدَنيّ.

ے نەعتىر د ـ

ہشام کہتے ہیں کہ فرعہ پہلونٹا بچہ ہے اور عتیرہ و بکری ہے جے گھروا لے( ماہ ) زجب میں ذیح کریں۔ ٣١٦٩ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالي عنهما بيان قر ما ت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: ندتو فرعه بچھ ہے اور نہ ہی عتیر ہ۔ ابن ماجہ نے کہا یہ صدیث

محمد بن الي عمر عدني كي نا درحديثوں ميں ہے ہے۔

<u>خلاصیة الراب بنئ</u> عتیر و وه یکرا ہے جس کواہل جاہلیت ماہ رجب میں غیراللہ کے نام پر ذیج کرتے تھے اس کورجہیے بھی کتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ دور جابلیت میں کچھ قربانیاں تھیں جن میں عقیقہ' رجیبیہ اور عتیرہ انہی ہے اور فرع بھی جاہلیت میں مروی تھی یعنی اونمُنی کا پہلا بچہ جس َ ومشرک فرخ کرتے تھے۔عتیر و کےمتعلق مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں بعض تو اس کے وجو ب پر دال ہیں ۔ جیسے حدیث محصف بن سلیم رضی اللہ عنه اور حدیث عا کشٹر بید دونوں ابو داؤ دبیں ہیں اور بعض صرف اجازت بروال ہیں جیسے حدیث نبیشہ بذلی بیجھی ابو واؤ دمیں ہے اوربعض اس کی مخالفت بروال ہیں جیسے حدیث الی ہریر درضی اللہ عنہ اور حدیث این عمررضی اللہ عنہما جوا جا دیث با ب ہیں۔اب امام شافعیؓ وبیعتی وغیرہ نے تو پہ کیا ہے کہ احادیث اذن (جواز) ندب (استحباب) یمحمول ہیں اوراحادیث نہی عدم وجوب پر ۔پس لا فسرغة وَلا عبيْسرةَ کے معنی ب میں **لا ضرع واجب و لا عنیوہ واجبہ** لیکن بقول قاضی عیاضؓ جمہورابل علم کے نز دیک جواز والی احادیث منسوخ میں شُنّ حازمی نے بھی ای پر جزم کیا ہے۔

#### ٣: بَابُ إِذَا ذَبَحُتُمُ فَأَحْسِنُوْا الذِّبُحَ

١٤٠ ٣ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ ابنُ الْمُثَنِّي ثنا عَبْدُ الْوِهَابِ ثَنَا خِالِدُ الْحِدَّاءُ عَنْ ابِي قِلابَةَ عَنْ ابِي ٱلْأَشْعِث عِنْ شدَّاد بْن اوْسَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَزُوجَلَّ كتب الإحسان على كُلِّ شَيِّءِ فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحُسنُوا الْقِتْلَةَ وَ اذَا ذَبِحُتُمُ فَاحْسِنُوا الذَّبُحِ وَالْيُحِدُ احَدُكُمْ شَفَرتُهُ ولَيْرِحُ

١٣١٤: حدَّثنا ابُو بَكُر بَنُ أبي شيبَةَ ثَنا عَقْبَةُ بَنْ حالِدٍ عَنُ مُوْسِي بُن مُحمَّد بن ابْرَهِيْم النَّيْمِيُّ ٱخْبِرِني ابي عن ابي

#### باپ : ذبح الحیمی طرح اور عمد کی ہے کرنا ۳۱۷۰ : حضرت شد او بن اون سے روایت ہے کہ

رسول الله ي فرمايا: الله تعالى في برچيزيس احسان ( رحم وانصاف اورعمد گی کو ) فرض فر مایا ۔ لبندا جب تم قتل کروتو عمدگی ہے قتل کرواور جب تم ذیح کروتو عمرگی ہے ذیح کرواورتم میں ہے ایک اپنی چھری کوخوب تیز كرےاور(اس طرح)ايغ ذبيح كوراحت پہنچائے۔ ا ۱۳۱۷: حضرت الوسعيد خدري رضي الله عنه فر ما تے ہيں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے قریب ہے

سَعِيْدِ الْخُدُرِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجُلِ وَ هُوْ يَجُرُّ شَاةً بِأَذُنِهَا فَقَالَ دَعُ ٱذُنَهَا وَ خُذُ بِسَالِفَتِهَا.

٣١ ٥٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنُ أَجِى حُسَيْنِ الْسُجَعُةِ فَنَا مُرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِى قُرَّةُ بُنْ حَيْدٍ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ حَيْوَلِيْكَ فَي عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ البَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ عَنْ البَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَةً بِحَدِ البَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَةً بِحَدِ البَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكَةً بِحَدِ البَيْهَائِعِ وَقَالَ إِذَا ذَبَعَ اَحَدُكُمُ اللَّهِ عَلَيْجُهِزُ.

خدَّ لَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُوُ الْاَسُودِ ثَنَا ابُنُ لَهِيُعَةَ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيَبٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلِيهِ النَّبِي عَلِيهِ \* مِثْلَهُ.

#### ٣: بَابُ التَّسُمِيَةِ عِنْدَ الذِّبُح

٣١ ٢٣ : حَدَّ ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ سِمَاكِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّيَاطِيُنَ لِيُوحُونَ اللَّي اَوْلِيَائِهِمُ )قَالَ كَانُو يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السُمُ لِيُوحُونَ اللَّي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ فَكَلُوهُ اللهِ فَلَا قَاكُلُوهُ اللهِ فَلَا قَاكُلُوهُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ السُمُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ السُمُ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَرَوْجَلَ ( وَ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمُ يَذَكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ .

٣ ١ ٢ ٣ خدَّ قَنَا الْهُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ قَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ اللهِ سَلَيْمَانَ عَنُ عَائِشَةَ أَمِّ اللهِ مَسْلَيْمَانَ عَنُ عَائِشَة أَمِّ اللهِ عَرُوّةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة أَمِّ اللهُ عَنْ مَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحَمِ لَا نَدُوى ذُكِرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! إِنَّ قَوْمًا يَاتُونَنَا بِلَحَمِ لَا نَدُوى ذُكِرَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَا ؟ قَالَ سَمَّوا آنَتُمُ وَ كُلُو ا وَ كَانُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

گزرے۔وہ ایک بکری کا کان پکڑ کراُ ہے گھیٹ رہا تھا۔ آپ علی ہے فرمایا: اس کا کان جھوڑ دواور گردن پکڑلو۔

۳۱۷۲ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حچمریاں تیز کرنے اور دوسرے جانوروں سے جھپا کرؤن کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: جبتم میں سے کوئی ذرج کرے تو جلدی سے ذرج کرؤالے۔

دوسری سندہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

وِیاب : و رج کے وقت بسم اللہ کہنا

٣١٤٣: حفرت ابن عباسٌ آيت: "شياطين اپند دوستول كووى كرتے بين" كى تفسير بيں فرماتے بيں كه شياطين كہ شياطين كہا كرتے ہيں كہ شياطين كہا كرتے ہيں كہ جس جانور بر الله كانام ليا جائے جائے اسے كھا كہ اس برالله كانام نہ ليا جائے أے كھا ليا كرو۔ اس برالله كانام نہ ليا جائے است كھا كوران كانام نہ ليا گيا ہوا ہے مت كھاؤ۔"

۳۱۷ المومنین سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بچھ لوگ لوگ اللہ کے رسول! بچھ لوگ ہمارے یاس گوشت لاتے ہیں (فروخت کرنے کیلئے) ہمیں معلوم نہیں کہ اس پر (فرخ کرتے وفت ) اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں؟ فرمایا: تم اللہ کا نام لے کرکھالیا کرواوریہ لوگ قریب ہی ہیں اسلام لائے تھے۔

خلاصة الراب ہے ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا ہوا جا نور حرام ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ذرج اختیاری کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ذرج کرنے والا ملت تو حید والا ہوا عتقاداً جیسے سلمان بااز راہ دعویٰ جیسے کتا بی اور یہ کہ وہ فخص طلال ہوا ورحرم ہے باہر ہوا ورتشمیہ ہے حلال ہوگا امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر عمداً (اراد تا) تسمیہ ترک کردیا تو ذرج حرام ہوگا اور اگر بھولے ہے رہ جائے تو حلال ہے امام شافعی کے نزدیک مسلمان کا ذبحہ حلال ہے جا ہے اراد تا اس نے تسمیہ ترک کردیا ہو۔ امام مالک کے نزدیک دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہوگا امام ابوحنیفہ کا ند ہب بین اور وسط ہے۔ حیر الامور اوسط ہا (سب کا موں میں بہترین وہ ہے جو در میانہ ہو)۔

#### ۵: بَابُ مَا يُذَكِّى بِهِ

٣١٧٥: حدَّتَ البُوبَكِرِ بُنُ أَبِي شَيبةَ أَبُو الْآخُوَ صِ عَنُ عَاصِمِ عِنِ الشَّعْبِيَّ عَنُ مُحمَّدِ بُن صَيْفِي قَالَ ذَبِحَتُ عَاصِمٍ عِنِ الشَّعْبِيَّ عَنُ مُحمَّدِ بُن صَيْفِي قَالَ ذَبِحَتُ الْرُنبين بِمَرُورَةِ فَاتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرِينَ بِالْكِلِهِمَا.

٣١٤٧: حدَّثَنَا ابُو بِشُرِ بَكُرُ بِنُ خَلَفِ ثِنَا غُنُدُرٌ ثَنَا شُغَبَةُ سَمِعُتُ حَاظِر بُنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ سَمِعُتُ حَاظِر بُنَ مُهَاجِرٍ يُحَدِّتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ انَّ ذِنْبَا نَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبَهُ وُهَا بِمَرُوةٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ انَّ ذِنْبَا نَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبَهُ وُهَا بِمَرُوةٍ فَرَخَصَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي آكُلها.

٣١ / ٣ : حدَّثنا مُحدَّمَدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُ دِي ثَنَا مَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُ دِي ثَنَا اللَّهِ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُ دِي ثَنَا اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ قَطُرِي عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ لَصَيْدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدَ سِكِينًا إلَّا الظَّوَارَةُ و شِقَّةَ الْعَصَا قَالَ آمُرِدِ اللَّهُ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُر اللَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

٣١ ٢٨: حَدَّثَ مَنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرَ بَنُ عَبِيدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرَ بَنُ عَبِيدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبَايَةَ بَنِ دِفَاعَةً عَنُ جَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عَنُ جَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ مَن جَدِه وَافِع ابْنِ خَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ وَسُدُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَكُونُ فِى الْمَعَاذِي فَلَا يَكُونُ أَن فِى الْمَعَاذِي فَلَا يَكُونُ أَن مَعَنَا مُدَى فَقَالَ مَاأَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَ السُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَكُونُ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ مَاأَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَ السُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُهُ إِلَيْهِ مَلْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَاللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَا لَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَا لَهُ إِلَيْهُ مَا لَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

#### باب: کس چیزے و نے کیا جائے؟

۳۱۷۵: حضرت محمد بن صفی فرماتے ہیں کہ میں نے تیز دھار' سفید پھر سے دوخرگوش ذیح کیے اور نبی علیقے کی خدمت میں لایا۔ آپ علیقے نے مجھے ان کو کھانے کا حکم دیا۔

۳۱۷۱: حفرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک بھیٹر ئے نے بکری کو دانت لگائے تو لوگوں نے اے سفید تیز دھار پھرے ذرج کر دیا۔ نبی علیقے نے اُن کو وہ بکری کھانے کی اجازت دی۔

۱۳۱۷: حفرت عدی بن حاتم رضی الله عند فرماتے بیں
کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم شکار
کرتے ہیں' بھی چھری نہیں ملتی البتہ تیز دھار پھریا
لاٹھی کی ایک جانب (تیز دھار) میسر ہوتی ہے۔ فرمایا:
خون بہاؤ جس سے جا ہواوراس پراللہ کا نام لو۔

۳۱۷۸: حفرت رافع بن خدیج مقرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیج کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم جنگوں میں ہوتے ہیں' اُس وقت بھی ہمارے یاس چھری نہیں ہوتی۔ فرمایا: دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز بھی خون بہا

فَكُلْ غَيْر البَسِنَ وَاظُفُرِ فَإِنَّ البَسْ عَظُمٌ وَالظُفُرَ مُدَى وَالرَّاسِ بِاللَّهُ كَا مَ لَيَا جَائِ أَ عَكَمَ عَظَمٌ وَالظُفُرَ مُدَى وَالرَّارِ اللهُ كَا مَ لَيُ لِيَا جَائِ أَ عَلَى عَلَيْهِ وَالسَّفُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهُ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّمِولُ عَلَيْهِ وَالسَّ

خلاصة النبوب المن المات ہوا كه بر دهار دار تيز چيز سے ذخ كرنا درست ہے۔ حفيہ كے نزد يك دانت اور ناخن جو اكفر سے ہوئ بول سے ذئ كرنا كروہ ہے تا ہم اس ذئ كا گوشت كھانے ميں كوئى مضا كقة نبيس امام ما لك سے بھى ايك روايت اى ئے مطابق ہے۔ امام شافعى اور امام احمہ كے نزد يك ان سے ذئ كيا ہوا جانو رحلال نبيس مردار ہے حديث باب ان كى دليل ہے احناف فرماتے ہيں كہ حديث باب ميں دانت اور ناخن سے مرادوہ ہيں جوا كھڑ ہے ہوئے نہ ہوں كيونكه حيث يو ان كى دليل ہے احناف فرماتے ہيں كہ حديث باب ميں دانت اور ناخن سے مرادوہ ہيں جوا كھڑ ہے ہوئے نہ ہوں كيونكه حيث بين مرادوہ ہيں جوا كھڑ ہے تيز كرتے اور لا الى حيث بين برناخن ہے نو چة اور دانتوں سے كائ كھاتے تھے۔ نيز برند وغيرہ جانوروں كو ناخن سے اور بڑے جانوروں كو دانتوں سے ذائق سے اور بڑے جانوروں كو دانتوں سے ذائق سے دو غيرہ جانوروں كو تي ہم مطلب بيہ كہ دانتوں سے ذائوں ہو كے جو غير مسلم ہيں حالا نكہ مسلمانوں كو بيكم ہے كہ وہ غير مسلم ہيں حالا نكہ مسلمانوں كو بيكم ہے كہ وہ غير مسلم ہيں حالا نكہ مسلمانوں كو بيكم ہے كہ وہ غير مسلم ميں حالا نكہ مسلمانوں كو بيكم ہے كہ وہ غير مسلم ہيں حالا نكہ مسلمانوں كو بيكم ہے كہ وہ غير مسلم ہيں حالا نكہ مسلمانوں كو بيكم ہے كہ وہ غير مسلم ہيں حالا تكہ مسلموں كے طور وطر بن كو اختيار نہ كر بي بلك ان كے خلاف كر ہيں۔

#### ٢: بَابُ السَّلُخ

10 اس : حَدَّثَنَا أَبُو كُويُبِ ثِنَا مَرُوانَ بَنُ مُعَاوِيَةً ثَنَا هِلَالُ بِنُ مَيْسُهُونِ الْجُهُنِيُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدِ اللَّيْنِي قَال عَطَاءً لا اعْلَمُهُ إِلَّا عَنُ ابِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ اعْلَمُهُ اللهُ عَنْ ابنى سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الله الله مسلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم مَرَ بِغُلام يَسْلُحُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عليه وَسلّم تَسْتُح حَثَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم تَسْحُ حَثَى أُرِيكَ فَادُحِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم يَدَةً أُرِيكَ فَادُحِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم يَدَةً بَيْنَ الدِّهِ عَلَيْهِ وَسلّم يَهَا حَتَى تُوَارِثُ الْى الْإِبطِ بِينَ الدِّهِ لَيْنَ الْحِلْدَةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى لِلنّاسِ وَ لَمُ وَقَالُ يَا عُلَامً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَصْى وَ صَلّى لِلنّاسِ وَ لَمُ يَوْطَلُ يَا عُلَامً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى وَ صَلّى لِلنّاسِ وَ لَمْ يَوْطَأَلُ يَا عُلَامً اللهُ الله

#### باب: كمال أتارنا

۳۱۷۹: حضرت ابوسعید خدری شد وایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک لڑے کے قریب سے گزرے۔ وہ بکری کی کھال اُ تار رہا تھا۔ رسول اللہ علی ہے نے اُس سے فرمایا: تم ذرا اللہ ہو جاؤ تا کہ میں تمہیں دکھاؤں ( کھال کیے اُ تار تے ہیں) پھر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور گوشت کے میں تارک کھال اور گوشت کے درمیان ڈالا۔ بہاں تک کہ بغل تک چھپ گیا اور فرمایا: ارک کے اور لوگوں کو نماز بڑھائی اور ضونہ فرمایا۔

ضلاصة الراب ملاسم مب قربان مول ايسے ني رؤف ورجيم (عليه ) پرجو ايسے معمولي كامول كي تعليم ارشاد فرماتے تھے۔

## ٢: بَابُ النَّهٰى عَنُ ذَبُحِ ذُو أَتِ الدَّرَ

٣١٨٠ حدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ لِمِنَ أَبِي شَيْبَة ثَنَا حَلْفُ ابْنُ حَلِيْفَة ح و حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ لِمِن إِبْرِهِيْمَ البَّأَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعاوِية جَمِينُعُنا عَنُ يُزِيدُ لِن كَيْمَنانَ عَنُ آبِي خَازِمِ عَنَ ابِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ التي رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ فَأَخَذَ الشَّفُرَةَ لِيَدُبُحُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَةً ايَّاكَ وَالْحَلُوبِ.

ا ١٨١ الم حَدَّ الْعَلَى عَنْ يَحَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابِي هُرَيْرة السُّم حَدْثِ ابِي هُرَيْرة السُّم حَدْثِ ابِي هُرَيْرة قَالَ مَدَّ ابِي هُرَيْرة قَالَ حَدَّثُ ابِي الْمُو بَكُرِ بُنُ أَبِي قُحَافَة انَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْتُ قَالَ لَهُ وَلِعْمَر انْطَلِقًا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِي قَالَ فَانْطَلَقُنا فِي الْقَمر حَتَّى اتَيْنَا الْحَائِط. فقالَ مَرْحَبًا و اَهُلا ثُمَّ اَحَدُ الشَّفُرة ثُمَّ حَلَى اللهِ عَلَيْتُ إِبَّاكَ والْحَلُوب جَالَ فِي الْعَنْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِبَّاكَ والْحَلُوب جَالَ فِي الْعَنْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِبِّاكَ والْحَلُوب وَالْعَلُوب اللَّهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### باہ : دودھوالے جانورکوذ بح کرنے کی ممانعت

• ٣١٨ : حضرت ابو ہرمیہ ورضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص (رضی اللہ عند) آئے اور چھری لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کی خدمت میں پیش کرنے) کیلئے جانور ذرخ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے ارشا دفر مایا: دودھ والا جانور فرنے نہ کرنا۔

ا ۱۳۱۸: حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر بن ابو تحق قد نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ فی کے یاس چلو۔ ہم چاندنی رات میں چلتے ہوئے واقفی کے پاس چلو۔ ہم چاندنی رات میں چلتے ہوئے واقفی کے پاس چنچ تو وہ کہنے لگا: مرحبا! خوش آ مدید! بھر چھری لی اور بکریوں میں گھو ہے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا: وودھ والی بکری ہے بچنا۔ (اُسے ذریح نہ کرنا)۔

<u> خلاصیة الراب ی</u> ثابت ہوا کہ دودھ والے جانور کو بغیر عذر کے ذرج کرنا مکروہ ہے۔

#### ٨: بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرُأَةِ

٣١٨٢ : حدَّثَنَا هِنَادُ بُنُ البَهرِيَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيْمانَ عَنَ عُبِيدَةً بُنُ سُلِيْمانَ عَنَ عُبَ عُبِيدِ اللَّهِ عَنَ ابنِهِ أَنَّ عُبِ بُنِ مَالِكِ عَن ابنِهِ أَنَّ الْمُوالَّةُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُوالَّةُ لَلْمُ عَلِيكِ لَمُسُولِ اللَّه عَلِيقَةً المُوالَّةُ عَلَيْهُ لَا بِهِ بَاسًا.

#### 9: بَابُ ذَكَاةِ النَّادِ مِنَ

#### البهائم

٣١٨٣: خَذَتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا عُمرُ بْنُ

#### چاپ : عورت کا ذبیحہ

۳۱۸۲: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ ایک عورت کعب بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ ایک عورت نے تیز دھار پھر سے بکری ذرج کی۔ جب رسول الله علیہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ نے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ نے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ نے اس مجما۔

ہاہ : بدکے ہوئے جانورکوذئ کرنے کاطریقہ

٣١٨٣ : حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه فرمات

عبيد عَنْ سَعِيْد بُنِ مَسُرُوقِ عَنْ عَبَايَة بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رافع ابْنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَع النَّبِي عَيَالِيَّةَ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ فرمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَا او ابد ( أَحُسبُهُ قَالَ) كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَبَكُمْ مِنهَا فاصْنَعُوا به هنكذا.

٣١٨٣ حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّاد بَن سَلِمة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّاد بَن سَلمة عَنْ أَبِي الْعُشُراء عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَكُونُ الرَّكَةُ إِلَّا فِي الْحَقِّ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي مَا تَكُونُ الرَّكَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي مَا تَكُونُ الرَّكَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَدِيدِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي الْحَدِيدَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولَى اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعْمِلُولَ اللْمُولَالِمُ اللْمُولَالِمُ اللْمُولَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَى اللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَالِمُ

یں کہ ہم ایک سفر میں ہی سیالت کے ہمراہ تھے۔ ایک اونٹ بدک گیا تو کسی شخص نے اسے تیر مارا۔ اس پر نبی سیالت نے میں اونٹ بھی بدک جاتے ہیں ' محتی جانوروں کی طرح۔ سوجو تہارے ہاتھ نہ آئے ' اس کے ساتھ ایہا ہی کرو۔

۳۱۸۳: حضرت ابوالعشر اء کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذیح صرف طق اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے؟ فر مایا: اگرتم اسکی ران میں بھی نیز ہ ماردوتو کا فی ہے۔

خالصة الراب ملاحديث ميں ذرنح اضطراری كاذكر ہوا ہے اس كا حكم مثل ذرنح اختياری كے ہے يعنی جس طرح وہ حلال ہے اس علام مثل ذرخ اختياری كے ہے يعنی جس طرح وہ حلال ہے اس طرح ميذوق اور توپ تير كی مثل نہيں ہيں اس ليے بندوق اور توپ كا مارا ہوا حلال نہ ہوگا۔ ۔۔

# ا : بَابُ النَّهُي عَنُ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَ عَن الْمُثْلَةِ

٣١٨٥ : حَدْثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُلُ آبِي شَيْبَةَ وَعَبُدُ اللَّهِ ابُنُ سَعِيدِ قَالا ثَنا عُقَبَةُ بُنُ خَالِدِ عَنْ مُوسَى ابْنِ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَهِيمَ التَّيْمِينَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِي قَالَ نَهَى رَسُولُ التَّيْمِينَ أَنْ يُمَثَلُ بِالْبَهَائِمِ.

٣١٨٦: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

٣١٨٤: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِنُعٌ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُوُ بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهِدِي قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْضَةً لَا تَتَجِذُوا شَيْنًا فِيْهِ الرُّوْحُ عَرَضًا.

### دیا ہے: جو پایوں کو باتدھ کرنشانہ لگانا اور مثلہ کرنامنع ہے

۳۱۸۵: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جانوروں کے اعضاء (یعنی) ناک کان وغیرہ کا نے سے منع فرمایا۔

۳۱۸۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے جانوروں کو باندھ کرنشانہ لگانے ہے۔ لگانے ہے۔ لگانے ہے۔ لگانے ہے۔ لگانے ہے۔ لگانے ہے۔ منع فرمایا۔

٣١٨٧: حفرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: كسى ذى روح چيز كو (بانده كر) نشانه مت بناؤ ـ (يعنى تخته مشق نه بناؤ) ـ

خلاصة الراب الله كيونكه ان كو بانده كرنشانه بنانے سے ان كوعذاب دينا ہے اور يفعل حرام ہے۔

#### جادب : نجاست کھانے والے جانور کے گوشت سےممانعت

۳۱۸۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما بیان فر مات بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاست کھائے والے جانور کے گوشت اور دودھ ( دونوں چیزوں ) سے منع فر مایا۔

#### ا ١: بَابُ النَّهْيِ عَنُ لُخُوُم الُجَلَّلاَلَةِ

٣١٨٨: حدَّثنا هشَامُ بْنُ عَمَّادِ ثنا سُفْيانُ ابْنُ غَيِينَةُ أَنَبَأَنَا

بْنُ لِحْرِيجِ ثَنَا أَبُو الزُّبْيُرِ انَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

نهى رسُولُ الَّهِ عَلِيُّكُمْ أَنْ يُقْتَلَ شَيْئٌ مِنَ الدُّوابِ صَبُوًا.

٣١٨٩: حدَّثَنَا شُولُدُ بُنُ سَعِيْدِ ثنا ابْنُ ابِي زَائِدَةَ عَنُ مُحَاهِدِ عَنِ ابْنِ الْمَعَ ابْنِ الْمَعَ ابْنِ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمُعَلِّمَةِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ لُحُوْمِ الْحَلَّالَةِ عَنْ لُحُوْمِ الْحَلَّالَةِ وَالْمَائِهَا.

<u>خلاصة الراب</u> ہے حفیہ کے نز دیک جلالہ جانور کوئٹی روز تک بندر کھ کر ذخ کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا درست ہے اور بعض ووسرے ائمہ کے نز دیک ظاہرا جادیث کی بناء پراس کا گوشت حرام ہے۔

#### ١٢: بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

 ٣١٩٠ حدثاً أبو بكر ابن ابى طيبة ثنا وكيع عن هشام بن عُرُوة عَن فاطمة بنت المندر عن اسماء بنت أبى بكر قالت نحرنا فرسا فاكلنا من لخمه على عهد رَسُولِ الله عَلَيْنَةً

ا ٣١٩: حَدَّثَنَا بَكُرُ إِنْ خَلَفِ أَبُو بِشْرِ ثنا ابُو عَاصِمٍ ثَنَا اللهِ عَاصِمٍ ثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### دِیاب : گھوڑوں کے گوشت کا بیان

۱۹۹۰: حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتی بین كه بهم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك زمانه مبارك بین ایک گھوڑا ذرج كر كے اس كا گوشت

۳۱۹۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دنوں میں ہم نے گھوڑوں اور گورخروں کا گوشت کھایا۔

خلاصة الراب ملا گوشت كرا الم الم الم وضيفه اور اما ما لك كا فد بهب بيه كراس كا گوشت مكروه بي محصة الراب من الم الم وضيفه اور اما ما لك كا فد بهب بيه كراس كا گوشت مكروه بي محضرت ابن عباس الموعبيد اوزاعى كا بهم ينبى فد بهب به الن حضرات كى دليل قرآن كى آيت و السخيل و المسخيل كريد كرون كرون كرون كرون المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك كا كما ناذكر نبيل الانكه كمان كي منفعت سوارى اورزينت كل معاناذكر نبيل الانكه كمان كي منفعت سوارى اورزينت كى منفعت سوارى اورزينت كى منفعت سوارى اورزينت كى منفعت ساورى ورزينت كى منفعت ساقوى و اعلى سے جبكه آيت احسان جملان كي موقع پر ب

پی اگران کا کھانا جائز ہوتا ہے تو اعلی منفعت ضرور بیان ہوتی کیونکہ تھم کی شان ہے بعید ہے کہ اعلیٰ نعمت ہے احسان چھوڑ و ہے اوراد نی منفعت کو جتائے دوسری دلیل صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کی ہے کہ گھوڑ ادشمن ( کفار ) کومرعوب کرنے کا ذریعہ ہے جا نچے عہد نبوی میں گھوڑ ہے کہ سواری شمشیرزنی اور تیرا ندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ پس اس کے احتر ام کی خاطراس کا کھانا مکروہ ہوگا کیونکہ جو دشمن کومرعوب کرنے کا سبب ہودہ ستحق اکرام ہے اور ذیج کرنے میں اس کی تذلیل وابانت ہے۔

#### ١٣ : بابُ لُحُوْمِ الْحُمْرِ الْآهْلِيَّةِ

٣١٩٢ عَدُنْنَا سُويَدُ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلِى بَنُ مُسْهِرٍ عَنَ ابِي السَّحِاقِ الشَّيْبَانِيَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِى السَّحِاقِ الشَّيْبَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنْ لَـحُوْمِ الْحُمْرِ الْاهْلِيَةِ فَقَالَ اصَابَتُنَا مُحَاعَةٌ يَوْم حَيْبَر وَ نَحُنْ مِع النَّبِي صلى اللهَ عَلَيْهِ وسَلَّم وَ مُحَاعَةٌ يَوْم حُمُرًا حَارِجًا مِن الْمَدِينَة فَنْحَرُنَاهَا وَ إِنَّ قَدُ اصَابِ الْقُوم حُمُرًا حَارِجًا مِن الْمَدِينَة فَنْحَرُنَاهَا وَ إِنَّ قَدُ اصَابِ الْقُومِ حُمُرًا حَارِجًا مِن الْمَدِينَة فَنْحَرُنَاهَا وَ إِنَّ قَدُ اصَابِ الْقُومِ حُمُرًا حَارِجًا مِن الْمَدِينَة فَنْحَرُنَاهَا وَ إِنَّ قَدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَحُومِ الْحُمْرِ شَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُحَلِّ شَيْنًا اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

فَقُلُتُ لِغَبُدِ اللَّهِ بِن أَبِي اوْفِي حرَّمَهَا تَحْرِيُمَا قَالَ تُحَدِّثُنَا انَّمَا حرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ الْبَتَّةَ مِنْ آجُلِ آنَّهَا تَاكُلُ الْعَدِرة.

٣١٩٣: حَدَّثِنا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ الْمُعَادِمِ عَنْ الْمُقَدَّامِ عَنْ الْمُقَدَّامِ بَنْ الْمُعَادِمِ بَنْ صَالِحِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ جَابِرِ عَنِ الْمُقَدَّامِ بَنْ اللهِ عَلَيْتُ حَرَّم اللَّهِ عَلَيْتُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَ

٣١٩٣: حدثنا شويد بن سعيد تناعبي بن مشهر عن عاصم عن الشَّعبي عن البَرَاء بن عاذب قال آمرَنا رَسُولُ الله عَلَيْ أَن نَا لَعُهُم الله عَلَيْة نبَنَة وَ نَضِيْجَة ثُمُّ الله عَلَيْة نبَنَة وَ نَضِيْجَة ثُمُّ الله عَلَيْة نبَنَة وَ نَضِيْجَة ثُمُّ الله عَلْد.

#### **ب**اب : يالتو كدهون كا كوشت

سالات بن ابی اوفی سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا: ہمیں جنگ نیبر کے روز بھوک متعلق پوچھا تو فر مایا: ہمیں جنگ نیبر کے روز بھوک لگی۔ہم بی کے ساتھ تھے۔لوگوں کو نمیمت میں گدھے ملے جو شہر سے باہر تھے۔ہم نے ان کونح کیا اور ہماری بانڈ یاں جوش ماری تھیں کہ نی کے منادی نے پکار کر کہا: ہانڈ یاں النے وا ور پالتوں گدھوں کا تھوڑا سا گوشت بھی مت کھاؤ۔تو ہم نے ہانڈ یاں اُلٹ دیں۔ گوشت بھی مت کھاؤ۔تو ہم نے بانڈ یاں اُلٹ دیں۔ گوشت بھی مت کھاؤ۔تو ہم نے بانڈ یاں اُلٹ دیں۔ گوشت بھی مت کھاؤ۔تو ہم نے بانڈ یاں اُلٹ دیں۔ کہا کہ آپ نے گدھا بالکل حرام فر مایا؟ کہنے گے ابوالحق کہنے ہیں میں نے عبداللہ بن الجا کہ آپ نے گدھا بالکل حرام فر مایا؟ کہنے گے رسول اللہ کے آپ نے گدھا بالکل حرام فر مایا؟ کہنے گے متفرا میں معدی کرب کندی رضی اللہ سے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء کا حرام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر ماشے کا حرام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر ماشے کا حرام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر ماشے کا حرام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر ماشے کھوڑ کے کہا کہ خوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر ماشے کھوڑ کا جوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر کی دی کھوڑ کور کا بھی ذکر کا جوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر کی دی کھوڑ کا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر کا دی کہا کہا کہا کہا کہ کا جوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر کا میں کا خوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر کی دی کھوڑ کی کھوڑ کی کا جوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی ذکر کے کھوڑ کی کھوڑ کا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کا جوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی کھوڑ کا جوام ہونا بتایا' ان میں یالتو گدھوں کا بھی کھوڑ کی کھوڑ کا کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کے دور کی کھوڑ کی

۳۱۹۳: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمیں پالتو گدھوں کا گوشت بھینک دینے کا حکم فرمایا' کچا ہوخواہ لِکا۔ پھر اس کے بعداس کی اجازت نہیں دی۔

کیا۔

193 المن خلف المن خويد بن كاسب ثنا المنفيرة بن غبد الرخص عن المنفيرة بن غبد الرخص عن يزيد ابن ابى عبيد عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه قال عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر قامسى الله عليه وسلم غلى ما الله صلى الله عليه وسلم غلى ما أوق فو البيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما شوق الون القلوا على للحوم الحمر الانسية فقال المريقوا ما فيها والحسروها فقال رجل من القوم أو لهريق ما فيها و نفسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو

٣١٩٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بَنْ يحيى بَنْ يخيى ثنا عَبُدُ الرَّزَاق البَّانَا مَعُمرٌ عَنْ أَيُّوب عَنِ ابْنِ سيريْن عن انس بُنِ مَالِكِ انَّ مَنادِى النَّهِيَ عَلَيْكُمْ عن أَنَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ ينهَيانِكُمْ عن أَنَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ ينهَيانِكُمْ عن لَحُوم الْحُمْر الله هُلِيَّةِ فَإِنَّهَا رَجُسٌ.

۳۱۹۵: حضرت سلمہ بن اکوع میں میں۔ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ جنگ فیبر میں شریک ہوئے۔شام ہوئی تو لوگوں نے آگ روشن کی (چو لیے جلائے)۔ ہی علی تو لوگوں نے آگ روشن کی (چو لیے جلائے)۔ نبی علی ہے نے پو جھا: کیا یکا رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا: پالتو گدھوں کا گوشت ۔ فر مایا: ان (ہا تذہوں) میں جو بچھ ہے اُنٹر بل دواوران کوتو ڑ ڈالو۔ایک شخص نے عرض کیا: کیا جو بچھ ان میں ہے آئے بل کر این چلو! ایسا (ہانڈیاں) دھو نہ لیں؟ نبی علی نے فر مایا: چلو! ایسا (ہانڈیاں) دھو نہ لیں؟ نبی علی کے فر مایا: چلو! ایسا (ہی) کرلو۔

۳۱۹۲: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ساوی اللہ علی کے ساوی نے پکار کر کہا: بلا شیہ اللہ اور اس کے رسول وونو ل تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں کیونکہ مینا پاک ہے۔

غلاصة الراب على حمر عمارى جمع ہاں كى دوقتميں ہيں: (۱) جمارا بلى يعنى گھريلوگدھا (۲) حماروحتى يعنى گورخر (جنگل علاقة ايك جنگل سفيد گدھا ہوتا ہے جس پرسياة دھارياں ہوتی ہيں۔ حمارا بلى يعنی گھريلوگدھا حرام ہاز روئ احاديث ليكن حماروحتى يعنى جنگلی گدھا حلال ہے گھريلوگدھے كى حرمت كى دليل احاديث باب كے علاوہ دوسر ن كتب حديث ميں جن كا خلاصه بيہ كرسحا به الرائم نے خيبر كے موقع پر گھريلوگدھوں كا گوشت بكايا كدائے ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے مناوى نے آواز دى كه بانڈيوں كوالٹ دواور گدھوں كے گوشت ميں سے مت كھاؤ آخر جم نے ان كوالٹ دیا۔

#### ٣ ا : بَابُ لُحُومُ الْبِغَال

٣١ ٩٧: حَدَّفَنَا عَمُرُو إِنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ حِ وَحَدَّثِنَا مُحَدَّمَ أَنْ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق ثَنَا الثَّوْرِيُ وَ وَحَدَّثِنَا مُحَدَّمَ أَنْ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق ثَنَا الثَّوْرِيُ وَ مَعْمَرٌ حِمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِي عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ مَعْمَرٌ حِمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِي عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بَعْمَدٌ وَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَوْمَ الْجَيْلِ قُلْتُ فَالْ فَالْبِغَالُ بُعْنَا لَا كُنَا فَاكُولُ لُحُومَ الْجَيْلِ قُلْتُ فَالْ فَالْفِقَالُ ؟ قَالَ لَا إِلَيْهِ قَالَ لَا اللّهِ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ فَاللّهِ قَالَ اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

#### باب : خچر کے گوشت کا بیان

۳۱۹۷: حضرت عطاء رحمة الله عليه ب روايت ب كد حضرت جابر (رضى الله تعالى عنه) في بيان فرمايا. جم (زمانه نبوى صلى الله عليه وسلم ميس) گوزے كا گوشت كھا ليا كرتے تھے۔ ميس نے عرض كيا: اور خيروں كا؟ فرماما: نبيس ۔

٣١٩٨: حدَّثَنَا مُحَمَدُ بَنُ الْمُصفِّى ثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّتَبَى ثَوْرُ بَنُ يَوْيُدُ عَنُ صَالِحِ بَنِ يَحْيَى بَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكُوبَ عَنَ آبِيْسه عَنُ جَدِّه عَنْ حَسالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ قَالَ نَهْ يَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ يَعْلَى عَنْ لَحُوْمِ الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ.

۳۱۹۸: حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محمور کے خیراور گدھے کا گوشت ( کھانے) سے منع فرمایا۔

خ*لاصیة الباب جنہ* اس حدیث ہے بھی خچر کے گوشت کاحرام ہونامعلوم و ثابت ہوا۔

#### ١٥: بَابُ ذَكَاةُ الْجَنِيْنَ ذَكَاةُ

#### . اُمِّهِ

99 الشخصر وعبدة بن سليمان عن مُجالد عن أبن المُمارَك و آبُو حالد الله بن المُمارَك و آبُو حالد الله عن أبي حالد الاحمر وعبدة بن سليمان عن مُجالد عن أبي المودّاك عن أبي سعيد قال سألنا رسُول الله عيد عن المحنين فقال كُلُوه ان شئتُم فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمّه.

قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ سَمِعْتُ الْكُوْسَخِ اسْحَاقَ ابُنَ مَنْصُوْرٍ يَقُولُ فَى قَوْلِهِمْ فِى الذَّكَاة لا يُقَصَّى بِهَا مَدِمَةٌ قَالَ قال مَذْمَة بكُسُر الدَّال مِنَ الذِّمَام و يِفْتُح الذَّالِ مِن الذَّمَ.

د نے کہ کو ذرج کرنا 'اس کی ماں کا ذرج کرنا (ہی)ہے

٣١٩٩: حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كرجم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ت پيد كريد كي الرح مين دريافت كيا تو فرمايا: اگر چا موتو است كها كت بهو كيونكه اسكا ذرج كرنا 'اسكى مال كا

ذنح کرنا ہی ہے۔

فلاصة الباب جہرہ اس مدیث میں شکمی پیے نے ذبیح کا تھے ان ہوا ہے۔ جنین اس پیکو کہتے ہیں جواہمی رحم مادر میں ہو۔

مسلہ کی تشریح یہ ہے کہ کسی بگری وغیرہ کو ذرج کیا گیا اس کے پیٹ سے زندہ بید نکا تو با نفاق ائمہ اس کو ذرج کرنا واجب ہے

اس نے بغیر طال نہ ہوگا اورا گروہ مردہ نکا تو اس کی بابت اختال ف ہے۔ اما م ابوضیفہ زفرحسن بن زیاد تھا واور ابرا بیم خفی کے نزد یک وہ کسی مال میں بھی طال نہیں ۔ علامہ ابن حزنہ طا ہری نے اس کو اختیار کیا ہے صاحبین ائمہ ثلاث شفیان توری اور جسمانی ساخت کھل ہو چکی ہوتو ذرج کرنے کی ضرور سے نہیں اس کے بغیری کھانا طال ہے۔ صدیث اگر اس کی خنقت پوری اور جسمانی ساخت کھل ہو چکی ہوتو ذرج کرنے کی ضرور سے نہیں اس کے بغیری کھانا طال ہے۔ صدیث باب ان حضرات کی دلیل ہے جو تقریباً گیارہ سحابہ کرائم ہے مروی ہے۔ وجہ استدلال سے ہو کہ حدیث کی روایت رفع (پیش) کے ساتھ ہے اپس زکوۃ الجنین مبتداء ہے اورزکوۃ اسمنجر ہے اور معنی یہ ہیں ذکاہ الام کے بغیرے کا اللہ ہونے میں اس کے لئے کافی ہے جیسے کہا جاتا ہے لئے اس کو ذرح کرنا ہی بیکوکھی ذرح کرنا ہے بعنی ماں کاذرج ہو جانا اس کے بچہ کے طال ہونے نہ اب المحنین کہ مال کو ذبح کرنا ہے بعنی دونوں کا ایک تھی ہے۔ اس استدلال کا پہلا جواب یہ کے لئے کافی ہے جیسے کہا جاتا ہے لئے ان الموزیو لسان الا میسور بیسے الوصی ہیں الیت ہے کہ وزیر کی ذبان امیروحا کم کی زبان ہے۔ اسی طرح وصی کافروخت کرنا ہیں جمروی ہے تا ہم اس کے طرق ضعیف ہیں۔ چنا نچرشن عبد الحق نے الادکام میں کہا ہو اس کے اور ان تو صدیث ندکور گومتعدوطر ق سے مردی ہے تا ہم اس کے طرق ضعیف ہیں۔ چنا نچرشن عبد الحق نے الادکام میں کہا

ہے کہ پیدھ بیٹ اپی تمام اسانید کے ساتھ نا قابل جمت ہے اور ابن القطان نے بھی ای کو قابت رکھا ہے۔ پینی باکی کہتے ہیں کہ بہارے اصحاب اس بارے میں ای احادیث میں لگ گئے ہیں جو نہتے جیں اور نہ قابت ۔ پینی ابن حزم ظاہری بھی سر حدیث سے ناخوش ہیں اس لئے انہوں نے امام ابوطنیفہ کا قول اختیار کیا ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث میں نیابت مراو نہیں جیسا کہ انکہ ثلاثہ وصاحبین فرماتے ہیں بلکہ اس سے مراد تشبیہ ہے یعنی زکا قاجم کے مانند ہے مطلب بیہ ہے کہ جنین کو بھی اس طرح وزئے کیا جائے گا جیسے اس کی ماں کو وزئے کیا گیا ہے اور دلیل بیہ ہے کہ حدیث میں پہلے جنین کو وزکر کیا گیا ہے اور دلیل بیہ ہے کہ حدیث میں پہلے جنین کو وزکر کیا جاتا یعنی یوں کہا زکا قالام زکا قالجنین ۔ جیسے لسان گیا ہے جو منوب عنہ ہے آگر نیابت مراد ہوتی تو پہلے نائب کو وزکر کیا جاتا یعنی یوں کہا زکا قالام زکا قالجنین ۔ جیسے لسان الوزر لسان الام مراور بج الوصی تاج البتیم میں ہے۔ بہر کیف حدیث میں تشبیہ مراد ہوتی تو پہلے میں اور بہتا ہوا حضی نائب ہو المحت علیکہ المصنة واللہ مرام ہواتم پر مردہ جانوراور بہتا ہوا خون ۔ میة اس کو کہتے ہیں جس میں حیات نہ جو اور ظاہر ہے کہ جین نہ کور میں بھی حیات زندگی نہیں پاس وہ تکم آ ہیت کے بہو جب حرام ہوا۔ (۲) ابراہیم نخوی کا اثر بھی امام ابو حضیفی کی دلیل ہے کہ ایک جان کا ذرح کرنا وہ کا ذرح نہیں ہو سکتا۔ پس صرف مال کو ذرح کرنے ہو اللہ کی دیا ہو جانمیں جو سکتا۔ پس

#### بالنمال خالم

## كِثَابُ الطَّبِيْكِ

### شكار كابيان

#### ا بَابُ قَتُلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلْبَ صَيدِ

#### اَوُ زَرُعِ

٣٢٠٠ خدَنَّا الو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ قَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُغِبَةُ عَنُ اللّهِ بَن السّياحَةُ ثَنَا شُغِبَةً عَنُ عَبُد اللّهِ بَن السّياحَةُ فَال سمِعْتُ مُطَرِفًا يُحَدَّثُ عَنْ عَبُد اللّهِ بَن مُعْفَلِ أَنَ رَسُول اللّهِ عَنِيلًا أَلَا مُا المَّيْدِ . لَهُمُ وَ لِلْكِلابِ ثُمَّ وَحَص لَهُمُ فِي كَلُبِ الصّيدِ .

الله عَنِيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المُكَلابِ وَ كَانَتِ الْكَلابِ الْكَلابِ وَ الله الله عَنْ اله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

#### ہاہ : شکاری اور کھیت کے کتے کے علاوہ یا قی کتوں کو مارنے کا حکم

۳۲۰۰: حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا پھر فر مایا: لوگوں کو کتوں سے کیا غرض: پھران کوشکاری کتا رکھنے کی اجازت فر مادی۔

۳۲۰۱: حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کو لکو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر ارشا دفر مایا: لوگوں کو کتوں سے کیا غرض؟ پھر ان کو کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کما رکھنے کی اجازت فرمادی۔

۳۲۰۲: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله عنظیف نے کتوں کو مارڈ النے کا حکم فرمایا۔
۳۲۰۳: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عنظیف کو بلند آواز سے کتوں کو مار نے کا حکم فرماتے سنا اور کتوں کوقتل کر دیا جاتا تھا

موائے شکاریار پوڑ کے کتے کے۔

تَفْتِلُ اللَّا كُلِّبِ صِيْدِ اوْ ماشيةٍ.

خلاصة الراب بير مطلب حديث كايب بكر كما ايك نجس جانور باس كو پالناب فائده باوگوں كواس سے كيا غرض -البته شكارى كتاباغ اور كھيت كى حفاظت كے لئے ركھنا جائز ہے -

# ٢: بَابُ النَّهٰي عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ اللَّا كُلْبِ ضيد أو حَرْثِ أوْ مَاشِيةٍ

٣٢٠٥: حدَّثنا هشام بن عمَّارِ ثنا الوليدُ ابن مُسلِم ثَنا الاؤزاعيُ حدّثني يخي بنُ ابي كلير عن ابي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله عَيْقَة من اقتنى كلبًا فإنّه يُنقَصْ
من عملِه كُلّ يُؤم قيراطُ الله كَلْبَ حَرْثِ اوْ ماشيةٍ.

الله عن آبي شهاب حدّثنى يؤنس ابن عبيد عن الحسن الله عن آبي شهاب حدّثنى يؤنس ابن عبيد عن الحسن عبد الله عن آبي شهاب حدّثنى يؤنس ابن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن معقل قال قال رسول الله سيات أو لا أنّ الكلاب أمّة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسودا الكلاب أمّة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسودا البهيم و ما من قوم اتحدوا كليًا الا كلب ماشية ال كلب صيد او كلب حرب الانقص من أخورهم كل يؤم عير طان.

٢ - ٣٢ - ٢ خَدَثَنَا ابُوْ بِكُو بُنُ ابِيُ شَيْبَةَ ثَنَا حَالَدُ ابْنُ مَخَلَدٍ ثَنَا مَالِكُ بُنُ انسِ عَنْ يَزِيْد بْن حَصَيْفَةَ عَن السَّائِب بْنِ يَعْزَيْد بْن حَصَيْفَةَ عَن السَّائِب بْنِ يَعْزَيْد عَنْ سُفْيَان الْسَ ابِي زُهْيُرٍ قَال سمعَتُ النَّبِي عَيْئِهِ فَي يَعْنَهُ وَرُغًا ولا صَرْعًا نقَصَ مِنْ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلُبًا لا يُغْنِى عَنْهُ وَرُغًا ولا صَرْعًا نقَصَ مِنْ عَمله كُلَّ يؤم قَيُراطَ.

فَقَيْلَ لَهُ أَنْتَ سَمَعُتَ مِنَ النَّبَى النَّبِيَّ ؟ قَالَ إِنْ وَ رَبِّ هَلْمًا الْمَسْجِدِ !

دِاب: کتابالنے ہے ممانعت الآبیکہ شکار' کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے لیے ہو

سال الله علی الله عند فرمات ابو ہر رہ دسی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله علی الله عند فرمات ہیں کہ اسول الله علی الله عند فرمایا: جس نے کتا پالا تو ہر روز اسکے عمل سے ایک قیراط اجرکی کی کی جاتی ہے۔ الله یہ کھیت یار یوڑکی حفاظت کے لیے پالے۔

۳۲۰۵: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند قرمات بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اگر کتا مخلوقات میں سے ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں سب کے قبل کا حکم ہ ب دیتا۔ تاہم بالکل سیاہ کتے کو مار دیا کرواور جواوگ بھی کتا پالیں 'ان کے اجروں میں سے ہرروز دو قیراط کم کرد نے جاتے ہیں۔ اللہ یہ کہ شکار یا کھیت کی حفاظت کے لیے ہو۔

۳۲۰۱: حفرت سفیان بن انی ز بیررضی الله عند قرمات بین که بین که بین کے بین الجینی کو بید فرمات سنا: جو (کتا) کھیت یار یوژ کی حفاظت کے کام بھی ندآ تا جواس کے کمیت یار یوژ کی حفاظت کے کام بھی ندآ تا جواس کے (مالک کے )عمل سے جرروز ایک قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔

سی نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے خود نمی ہے۔ سنا؟ فر مایا: جی ہاں!اس مسجدِ ( نبویؓ ) کے ربّ کی قتم ۔

خلاصة الراب عنه ان احادیث میں کما پالنے پر وغید سائی گئی ہے کہ پالنے والے کے نیک عمل ہے ایک قیراط روزانہ کم کیا جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق دو قیراط یومیہ کم ہوتے ہیں اور قیراط احد پہاڑے بھی ہڑا ہے۔

#### ٣: بَابُ صَيْدِ الْكُلُب

٣٢٠٨ عدد الله على المنافر الما المحمد الله المنافر عن المنافر عن الشعبي عن عدي الله الله والله والله الله الله على الله الله على الله عليها الرسلت كلابك المنافلة و ذكرت الله الله عليها أوسلت كلابك المنافلة و ذكرت الله الله عليها قطل ما المسكن على الله الله الله الكل الكلب في الله الله الله الكلب المنافلة الله الله المنافلة ا

#### بإب : كت ك شكاركابيان

ے۳۲۰۷: حضرت ابوثغلبہ ؓ فرماتے میں کدمیں رسول اللہ ّ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے الله ك رسول! بم ابل كتاب ك علاقد مين ريخ ہیں۔ ان کے برتنوں میں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور شکاروں کےعلاقہ میں رہتے ہیں۔ میں اپنے کمان اور الیجے سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں اور اینے اس کتے کے ذریعہ بھی شکار کر لیتا ہوں جوسدھایا موانبیں ۔ رسول اللہ في فرمايا: تم نے جو كبا كرتم الل کتاب کے علاقہ میں رہتے ہوتو تم ایکے برتنوں میں نہ کھایا کرو الا مید کہ بخت مجبوری ہوتو ان کے برتنوں کو دھو لو۔ پھران میں کھانا کھاؤ اور جوتم نے شکار کا ذکر کیا تو جوتم تیرکمان ہے شکار کرو' اللہ کا نام لے کر کھالواور جو سدھائے ہوئے کتے سے شکار کروتو اسے بھی اللہ کا نام کے کھالواور جو بے سدھائے کتے سے شکار کرواور تمہیں ذ بح کرنے کا موقع مل جائے تو ( ذبح کر کے ) کھالو۔ ٣٢٠٨: حضرت عدى بن حاتم "فرمات ميل كه مي نے رسول الله كسه وريافت كيا: بم لوگ كتول ك ذر بعد شكار كرتي ميں فرمايا: جبتم اينے سدهائے ہوئے كتے چھوڑ واور ان پرالند کا نام لونے و شکار وہ تمہارے لیے پکڑلائیں اُ ہے کھالوا گرچہوہ اسکوجان سے مارڈ الیں۔ إِلَّا مِيهُ كَهُ كُمَّا خُودِ بَهِي اس شِكَارِ مِينِ ہے كچھ كھا لے۔ للبذا إكَّر کتا اس شکار میں ہے کھا لے تو تم اس شکار کومت کھاؤ کیونکہ اس صورت میں مجھے فدشہ ہے کہ اس شکار کو کتے نے اپنے لیے پکڑر کھا ہواور اگر تمہارے کتے کے ساتھ دوسر ہے کتے بھی شامل ہو جا ئیں تو پھر بھی تم نہ کھاؤ۔

قبال ابُسنُ ماجة سبم عُمَدُ بغنى على ابُن الْمُشْدُر يَقُولُ حججتُ ثمانِية و حَمْسَيْن حجّة اكْتُرْهَا التّادُعلي بن منذر (راوي حديث) كوفر مات ساك راجلًا.

امام ابن ماجةً فرمات بين كه ميس في اين میں نے پیای ج کیے جن میں اکثر بیدل تھے۔

خ*لاصة الباب به الله بيب كرجس طرح نسي شكار كو تير* - لموارے مارنا جائز ہے اى طرح جانور كے ذريعه كتا 'جيتا ' عقاب باز وغیرہ سے شکارکر ناتھی جائز ہے ۔ بشرطیکہ کیاو غیرہ اور بازعقاب معلم ( سکھائے ہوئے ہوں ) اوراس کے ملاوہ اور کئی شرا نظ میں (۱) شکاری مسلمان ہے یا کتابی ،و۔ (۲) کتے یا باز کو حجبوز نا۔ (۴) اس کے حجبوز نے میں غیرمسلم یا غیر کتابی کا کتاشریک نہ ہو۔ (۳) تسمیہ کواراوا تا نہ چھوڑنا۔ (۵) چھوڑ نے اور شکار پکڑنے کے درمیان دوسرے کام میں مشغول نہ ہوتا۔(۲) شکاری جانور کاتعلیم یافتہ ہونا۔(۷) حجبوڑ نے کے طریقہ پر چلا جاتا۔(۸) غیرمعلم کا شریک نہ ہوتا ( بیشرط حدیث باب میں موجود ہے ) شکار کوزخم لگا کرقل کرنا۔(۱۰) شکار کونیہ کھانا۔(۱۱) شکار کی خورش نیشد ار دانت اور چنگل ہے نہ ہو۔(۱۲)حشرات الارض ہے نہ ہو۔(۱۳) مجھل کے علاوہ دریائی ( آبی) جانور نہ ہو۔ (۱۴) اپنے پروں یا یاؤں ہےخودکو بچانے برقا در ہو۔ (۱۵) شکار کرنے ہے پہلے شکار کا مرجانا ( ذیح کرنے سے پہلے )۔

#### م: بَابُ صَيُدِ كَلُب الْمَجُوس

٣٢٠٩: حَدَّقَنَا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنا وَكَيْعٌ عَنُ شريْكِ عَنْ حِجَاجٍ بُنِ ارْطاة عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ ابِي بُرَة عَنْ سُلِيْمَان اليَشْكُرِي عَنْ جَابِرِ ابُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كلبهم وطابرهم يغنى المجوس

٠ ١ ٣٢ : حدَّثنا عَمْرُو بُنْ عَبُدِ اللَّه ثنا وكين عن سليمان ابْنِ الْمُغَيْرِةَ عَنْ حُمِيد ابْنِ هلال عَنْ عَبْد اللَّه بُنِ الصَّامِتِ عَنْ ابِي ذِرَ قَالَ سِالُتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عِنِ الْكَلْبِ الاسود البهيم فقال شيطان.

#### باب : مجوی کے کتے کا شکار

٣٢٠٩: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ جمعیں مجوسیوں کئے (شکار پر جھوڑے ہوئے ) کوں اور پرندوں کے شکار سے منع کیا گیا

۰ ۳۲۱ : حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه بی<u>ا</u>ن فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خالص سياة كتے كى بابت دريافت كيا تو فرمايا: وه شیطان ہے۔

خلاصة الباب يه مجوى كأذبيه حرام باتواس كاشكار بمي حلال نه موكا-

یے پرندے یا کتے کاما لک خواہ مسلمان ہولیکن اے مجوی چھوڑے تو اس کا شکار حلال نہیں اور مالک مجوی ہواور حچوڑنے والامسلمان ہو۔اللہ کا نام کے کرچھوڑ ہے تواس کا شکار حلال ہے۔ ( مید*ائرشید*)

ع شایدا مام این ماجد رحمة القدعلیه کا مقصد یه ب که خالص سیاه کمآشیطان ب اور شیطان کافر ہے اور کافر کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس لیے خالف سیاہ کتے کا شکار حلال نہیں ۔لیکن اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں کہ خالص سیاہ کتے کا شکار بھی حلال ہے اور'' شیطان' ' کہنے کا مطلب میہ ہے کہ شرمیاورایذا،رسال ہے۔ (ع*سبرالرشید)* 

#### ۵: بَابُ صَيْدِ الْقَوُس

٣٢١١ حدَّثْنَا البُوعْ مَيْرِ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ النَّحُاسُ و عَيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمْ لِيُ قَالا ثَنَا صَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْآوْزَاعِي عِنْ يَحَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابنَ لَعُلِية الْخُسْنِي أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ قَال كُلُ مَا رَدَّتُ عليك قَاللَك قَاللَك.

٣٢١٢: حدَّثنا عَلِي بُنُ السَّمَنْدِرِ مُحَمَّدُ بَنُ فَطَيْلِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَطَيْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَطَيْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ عامِرِ عَنْ عدِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يا رسُول اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَزْمِني قَالَ إذا رمَيْتُ وَخَرَقُتُ فَكُلُ ما حرَقَت.

#### باب : تيار كمان سے شكار

۳۲۱۱: حضرت ابو تغلبه تحشی رضی الله تعالی عنه بیان فرمائے بین که بی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشکارتو ابنی کمان (اور تیر) سے کرے وہ کھا سکتا ہے۔

۳۲۱۲: حصرت عدی بن حاتم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہم تیرا نداز اوگ میں ۔ فرمایا: جب تم تیر چینکوا ور جانو رکوزخمی کردوتو جوجانو رزخمی کردوتو جوجانو رزخمی کردیا وہ کھا سکتے ہو۔

#### ٢: بَابُ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيُلَةً

٣٢١٣: حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عَدَى ابْن حاتِمٍ قَالَ قُلْتُ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ عَدَى ابْن حاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ارْمِي الصَّيْدِ فَيَغِيبُ عَنِي السَّاعُ فَال اللهُ قَال اللهُ وَجَدْتَ فِيْهِ سَهُمك وللمُ تَجِدُ فِيْهِ عَبْرَهُ فَكُلُهُ.

#### باب: شكاررات بعرغائب رب

۳۲۱۳: حضرت عدی رضی الله عنه بن حاتم فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں شکار کو تیر مارتا ہوں۔ پھر وہ رات بھر میری نگاہ ہے اوجھل رہتا ہے۔ فر مایا: جب تمہیں اس میں اپنا تیر ملے اور اس کی روح نگنے کا اور کوئی سب معلوم نہ ہوتو آ سے کھالو۔

خلاصة الراب به المحال 
: حشنی میں اس مخص کی بابت جس نے تین روز کے بعدا پنا شکار یا یا ارشاد ''اس کو کھا جب تک کہ وہ بد بودار نہ ہو۔اس ط<sub>ر</sub>ِت حدیث باب ہےاور بخاری کی روایت میں "او یو هه او یو هین" ۔ بہر کیف ندکور بنی براحتیاط ہےاور وجہاحتیاط و ہی حدیث ہے جوصاحب مدابیہ نے ذکر کی ہے جومنداور مرسل دونوں طرح مروی ہے بس یہ صدیثیں مقید ترک میں اور مذکورہ ا حادیث مفید جواز ہیں اگر چے بنظرا سنا دان کے درمیان مساوات نہیں ہے تا ہم تر جھے محرم کے پہلو سے احتیاط ہونی جا ہے ۔

خ*لاصة البا*ب تنه خلیل نے ذکر کیا ہے کہ معراض ہے پر کے تیر کو کہتے ہیں جس کا درمیانی حصہ مونا ہوتا ہے۔ ابن درید

اورا بن سیدہ کا بیان ہے کہ بیا یک لمبا تیر ہوتا ہے جس میں باریک باریک جاریر ہوتے ہیں جب اس کو پھینکتے ہیں تو یہ سیدھا

نہیں جاتا بلکہ چوڑا ہو جاتا ہے' علامہ خطابی فرماتے میں کہ معراض چوڑ ہے پیکان کو کہتے میں جو بھاری اور بوجھل ہوتا ہے۔

الله : معراض (ب پراور بے پیکان کے تیر) کے شکار کا بیان

٣٢١٣: حضرت عدى رضى الله عنه بن حاتم فريات ميں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے معراض سے شکار کی بابت دریافت کیا تو فرمایا: جواس کی دھارا ورنوک ہے مرے وہ کھالواور جواس کا عرض لگنے ہے مرے تو وہ مردار ہے- ( یعنی وہ چوٹ اورصد مہ سے مرا ہے' اس ليمت کھاؤ)۔

٣٢١٥ : حضرت عدى رضى الله عنه بن حاتم فر ماتے ہيں كه مين نے رسول الله علي سے معراض (ك شكار) کی بابت دریافت کیا تو فرمایا: مت کھاؤ' الاید که وہ زخم کردے( دھارے ) تو کھا سکتے ہو۔

دِابِ : جانور کی زندگی میں ہی اس کا جوحتیہ كاث لياجائ

٣٢١٦: حفرت ابن عمرٌ فرماتے میں کہ نبی علیہ نے

ے: بَابِ صَيْدِ المفعراض

عَلِيقٌ بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصِيلَ قَالَ ثَنَا وْكُويًّا بُنُ ابِي زَائِـ لَمُهُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنِ حَالَمَ قبال سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عن الصَّيْدِ بالمعفراض قال مَا أصبت بحده فكُلُ مَا أصبت بعرضه فهُو وقيدُ.

٣٢١٥: حَدَّثُنا عَمُرُ و بُنُ عَبْدِ اللَّه ثَنا و كَيْعٌ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ منْ صُور عَنُ السراهِيُمَ عَنْ هَمَّام الن الْحَارِثِ النَّحْعَيْ عَنْ عدى بن حاتم قال سالتُ رسُول الله عَلَيْكَ عن المعراض فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا انْ يَخُرُقَ.

ا بن اکتین کا قول ہے کہ معراض ایک قتم کی لائھی ہو تی ہے جس کی ایک جانب میں لو ہالگا ہوتا ہے اوربعض نے بیکھی کہا ہے کہ ا یک لکڑی ہوتی ہے جس کی دونوں جانب ہاریک اور درمیانی حصدمونا ہوتا ہے ان ا حادیث کی بناء پرائمہ اربعہ سفیان توری اورامام اسحاق کا بھی یہی ندہب ہے۔ ٨: بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَ هِيَ حَيَّةٌ

٣٢١٦: حَدَّتُمَا يَعُقُونُ حُمَيْدِ بُن كَاسِبِ ثَنَا مَعْنَ بُنُ

عَيْسَى عَنْ هِشَام بُنِ سَعْدِ عَنْ زَيْد بُنِ اسْلَم عَن ابُن عَمَرُ انْ السَّمَ عَن ابُن عَمَرُ انْ السَّبَى تَنْفُلِيَّهُ قَالَ مَا قُطِع مِن الْبَهِيْمَة وهِي حَيَّةٌ فَمَا قُطع مَنْهَا فَهُوْ مَيْتَةٌ.

١٠ ٣٢١: حدّثنا هِ شامُ بْنُ عَمَارِ ثَنَا اسْمَاعِيْلِ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا الْمُو يَكُو اللهُ عَيَّاشٍ ثَنَا اللهُ يَكُو لَ يَكُو لُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمَ يَالُحُونُ اللهُ عَيَّاتُهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمَ يَالُحُونُ اللهُ عَيْقَالُهُ وَيَقُطَعُونَ اذْنَابِ الْعَنِمِ الا فَمَا قُطِعَ يَالْحُدُونَ النَّابِ الْعَنِمِ الا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَى فَهُو مِيتً.

#### 9: بَابُ صَيُدِ الْحِيْتَانِ وَالْجَوَادِ

٣٢ ١٨: حَدَّثَتَ أَبُو مُصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ السلم عَنْ ابْنُ زَيْدِ بْنِ السلم عَنْ ابنِهِ عَنْ عَبُد اللَّه بْنِ عَمَو انْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَيْنَا أَمِيلُونَ اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعِلَّالُهُ عَلَيْنَا الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعْتَى عَلَيْنَا الْمُعْتَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمُعْتَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْمُعْتَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْمُعْتَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا ِلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَمُ عَلَيْنَاعِلَى الْمُعْع

٣٢١٩ حَدَّثَمَا أَبُو بِشُو بِكُرُ بِنُ خَلَقِ وَ نَصْرُ ابنُ عَلِي قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْنَى بْنِ عُمَارَةً ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنُ أَبِى عُشَمان النَّهُ دِي عَنْ سَلَمَانَ قَالَ سُبَلَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْتُهُ عَنِ الْجَرَاد فَقَالَ أَكُثُرُ جُنُود اللَّه لا آكُلُهُ وَ لا أُحرَمُهُ.

٣٢٢٠ حَدَّثَنا احْمَد بُنْ مَنِيعِ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ غَيْيَنَةَ عَنَ اللهَ ابْنُ غَيْيَنَةَ عَنَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْنَةً عَنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

ررب بي يعد الله الله الله الله الحمال ثنا هاشم بن المقاسم بن المقاسم بن المقاسم بن المقاسم ثن المقاسم ثن المقاسم ثن المقاسم ثن المقاسم ثن المقاسم ثن المواد الله المن عَلَى الله عَنْ جَابِرُوا انس بن مالك الله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذعا على المجراد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذعا على المجراد قال اللهم اللهم الملك كارة واقتل صغارة و أفسد بيضه واقطع داسرة و خمذ بافواهها عن معايشنا و ارزاقنا إنك سميع الدعاء

فرمایا: جانورابھی زندہ ہوا دراسی حالت میں اس کا کوئی حتہ (مثلاً پاؤں یاکسی حتمہ کا گوشت) کا ث لیا جائے تو وہ کمزانم دار ہے۔

#### دِابِ : مجھلی اور نڈی کا شکار

۳۲۱۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دو مردار ہمارے لیے حلال کئے گئے، مچھلی اور ٹڈی۔

۳۲۱۹: حضرت سلمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که دسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ٹاڑی کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا: الله کے لئکروں میں سب ہے زیادہ یمی ہے۔ مدین اسے کھا تا ہوں 'نہرام کہتا ہوں۔

۱۳۲۰ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات تضالوں میں رکھ کرنڈیاں ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔
۱۳۲۲ : حضرت جابر وانس سے روایت ہے کہ نبی جب نلڈیوں کے لیے بدؤ عا کرتے تو فرماتے : اے اللہ!
بری نڈیوں کے لیے بدؤ عا کرتے تو فرماتے : اے اللہ!
بری نڈیوں کو ہلاک کرد بیخے اوران کے انڈے فراب کرد بینے اوران کے انڈے فراب کرد بینے انہ ہوں) اوران کو جڑ سے فتم کرد بینے ( کہ سل ہی نہ رہے ) اوران کے مُنہ ہماری

روزیوں ہے روک ویجئے ( کہ غلّہ وا ناج نہ کھاسلیں )

بلاشبہ آی بی وُ عائنے والے ہیں۔ایک مخص نے عرض

فقال رجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهُ \* كَيْفَ تَدْعُوْ اعلَى خَنْدِهِ مَنْ اجْسَاد السَّه بقطع دَابِره ؟ قال انَ الْجَوادَ فَتَرُةُ الْحُوْبَ فِي الْبَحُرِ. الْحُوْبَ فِي الْبَحُرِ.

#### قَالَ هَاشِيمٌ قَالَ زِيَادٌ فَحَدُّتِنِي مِنْ رَاى الْحُوْتَ بِنْفُرُ دُ

٣٢٢٢: حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثنا وكَيْعٌ ثنا حَمَّادُ بُنُ سلسة عَنْ أَبِي هُويْرة قال خَوجُنَا مَعِ النَّبِي عَيْنِ أَبِي هُويْرة قال خَوجُنَا مَعِ النَّبِي عَيْنِ أَبِي هُويْرة قال خَوجُنَا مَعِ النَّبِي عَيْنِ فَي حَجَّةِ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقُبلنا رَجُلٌ مِنْ جَوْادٍ آوُ صَدِرتٍ فَاسْتَقُبلنا رَجُلٌ مِنْ جَوَادٍ آوُ صَدِرتٍ فَاسْتَقُبلنا رَجُلٌ مِنْ جَوَادٍ فَقَال صَدِرتٍ مِنْ جورادٍ فَجَعَلْنَا نَصُرِبُهُنَ بِالسّواطنا و بَعَالِنا فَقَال النَّبِي عَيْنِ مِنْ حَرادٍ فَجَعَلْنَا نَصُرِبُهُنَ بِالسّواطنا و بَعَالِنا فَقَال النَّبِي عَيْنِ مَنْ حَدَد الْبَحْرِ.

کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ کی مخلوق کو کیسے بدؤ ،
د ہے رہے ہیں کہ اللہ اس کی نسل ہی ختم کر دیں؟ آپ

اللہ نے فر مایا: نڈی سمندر میں مچھل کی چھینک ہے

پیدا ہوتی ہے۔

ہاشم کہتے ہیں کہ زیاد نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے دیکھا چھلی پھینگ رہی تھی ٹڈی کو۔

۲۲۲۲: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جج یا عمرہ کے لیے نکلے۔ ہمارے سامنے ٹڈیوں کا ایک گروہ آیا۔ ہم انہیں جوتوں اور کوڑوں سے مار نے گئے تو نبی میلینے نامیس کھالو کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہیں۔

خلاصة الهاب بيئة خابت ہوا كو يكبى اور تى اور مروار مجھلى اور ندى حلال ہيں۔ گوہ كے بارے ميں مختف روايات ہيں بعض علال ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض ہے حام مجوائ خابت ہوتا ہے۔ اس لئے انکه کرام كا اس ميں اختلاف ہے۔ امام محاوی فرماتے ہيں كہ ہمارے نزديك اصح ہے ہے كہ گوہ كا كھانا مكروہ تح يمي نہيں بلكه تنزيهى ہے۔ امام محمد نے مؤطا ميں حضرت على رضى الله عنہ كا اثر نقل كر كے كہا ہے كہ ہمارے نزديك اس كا ترك زيادہ بہنديدہ ہے اور يهى امام ابو حذيف كا تول ہے۔ بی ہے كہ اور نہيں الله عليہ وسلم كے بارے ميں بإر ها اور نہ كہ ہمارے تي جيسے اپنے آتا جناب محمصلى الله عليہ وسلم كے بارے ميں بإر ها اور نہ كے آتا ہے تا ہو جنہيں كھائى۔

#### • ١: بَابُ مَا يُنهِى عَنْ قَتْلِهِ

٣٢٢٣؛ حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰ ابُنِ عَبَدِ الْوَهَابِ قَالا ثَنَا ابُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُ ثَنَا ابْرَهِيْمُ بِنُ الْفَضُلِ عَنُ سَعِيْد الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي هُرَيْرَة قال نهى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً عَنْ قَتُل الصَّرِد والضَّفَدَع وَالنَّمُلَة والْهَدُهُد.

٣٢٢٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ آنْبَأَنَا مَعُدُ الرَّزَاقِ آنْبَأَنَا مَعُدُمَ عُنِ اللَّهِ بُن عَبْد اللَّه بُن عُتُبَةَ عَنِ مَعْدَمَ عُن الزُّهُ بِيَّ عَنْ عَبْد اللَّه بَن عُبْد اللَّه بَن عَبْد اللَّه بَنْ عَبْد اللَّه بَنْ عَبْد اللَّه عَلَيْكُ عَن الرَّبَع مِنَ الْهُ عَلَيْكُ عَن قَبُل أَوْبَع مِنَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ قَبُل أَوْبَع مِنَ

#### باب : جن جانوروں کو مارنامنع ہے

٣٢٢٣: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه جريا ميندك چيونى اور بد بدكو مارخ سي الله عليه وسلم في الله 
۳۲۲۴: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جار جانوروں کو مار ڈالنے سے منع فر مایا: (۱) چیونی '۲) شہد کی کھی'

الدّواب النَّمَلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصَّرْدِ.

(٣) بُد بُداور (٣) كِيا\_

٣٢٢٥: حَدَثَنَا احْمَدُ بَنْ عَمْرِ و بَنِ السُّرْحِ وَاحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بَنْ وَهْبِ اخْبَرِ بَى يُؤننُسُ عَبْدِ اللهِ بَنْ وَهْبِ اخْبَرِ بَى يُؤننُسُ عَبْدِ اللهِ بَنْ وَهْبِ اخْبَرِ بَى يُؤننُسُ عَبْدِ اللهِ بَنْ الْمُسَيَّبِ وَ ابِي سَلْمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابِي هُويُورَةً عَنْ نَبِي اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابِي هُويُورَةً عَنْ نَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنَّ نَبِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتُكَ نَمَلَةُ الْمَلْكُتُ اللهُ عَزُوجَلَ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتُكَ نَمَلَةُ الْمَلْكُتُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَزُوجَلَ اللهِ فِي أَنْ قَرْصَتُكَ نَمَلَةُ الْمَلْكُتُ اللهُ مِنْ الْأُمِمِ تُسْبَعُ ؟

حدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثِنِي اللَّيْتُ عَنْ يُونُس عَن ابْن شِهابِ بِاسْنَادِهِ نَحُوهُ و قالَ قَرَصتُ. \_\_\_\_

۳۲۲۵: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی عظیمہ نے فرمایا: کسی نبی کو چیونٹی نے کا ث اللہ کے نبی علیمہ دیا کہ چیونٹیوں کا سارا مل جلا وی جائے۔ چنا نجہ وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان جائے۔ چنا نجہ وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان (پیغمبر) کی طرف و تی بھیجی کہ ایک چیونٹی کے کا شے پر آبیمبر) کی طرف و تی بھیجی کہ ایک چیونٹی کے کا شے پر آبیمبر کی تاہد کی پاک آبیان کرتی تھی۔

ایک دوسری سند ہے بھی بہی مضمون مروی

ضایصیۃ الراب یہ ان چیزوں کو مارنے ہے منع فر مایا۔ شایداس کئے کہ مدمد نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام پنچایا تھا اور بہت چھونا جانور ہے اس طرح صرد بھی چھوٹی چڑی ہے بہت کم گوشت اس سے نکلتا ہے۔ چیونی گھرسے بڑا انا جی اٹھا کر لے جاتی ہے خلاصہ یہ کہ مذکورہ جانور بے ضررہ وقتے ہیں۔

#### ١ ١: بَابُ النَّهِي عَنِ الْنَحَذُفِ

٣٢٢٢؛ حَدَّثْهُ اللهِ بِحُرِيْلِ الِي شَيْبَةُ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ الْبِي شَيْبَةً ثَنَا اسْمَاعِيْلُ الْبِنُ عُلَيْةً عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُنِيْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ اللهِ بَنِ مُغَفَّلِ حَدَّفَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّ النَّبِيّ اللهُ عَنْ الْحَدُفِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم نَهْى عَنِ الْحَدُفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم نَهْى عَنِ الْحَدُفُ وَقَالَ النَّهَا لَا تَصِيدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم نَهْ عَدْقًا لَا أَحَدِثُكُ أَنَّ النَّبِي صَلّى وَتَفَقَا الْعَيْنِ قَالَ فَعَادُ فَقَالَ أَحَدِثُكَ أَنَّ النَّبِي صَلّى وَتَفَقَا الْعَيْنِ قَالَ فَعَادُ فَقَالَ أَحَدِثُكَ أَنَّ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْ عَدْتَ لَا الْحَلِمُكَ اللهُ الْحَلِمُكَ اللهُ عَلْمُ عَنْ لَهُ عَنْ عَنْ لَا الْحَلِمُكَ اللهُ الْحَلِمُكَ اللهُ الْحَلِمُكَ اللهُ الْحَلِمُكَ اللهُ الْحَلِمُكَ اللهُ الْحَلِمُ اللهُ الْحَلِمُ اللهُ اللهُ الْحَلِمُ اللّهُ الْحَلِمُ اللّهُ الْحَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْ عَنْ عَنْ لَهُ فَيْمُ عَذْتَ لَا الْحَلِمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٢٢٧: حَدَّثنا الْوُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَ و حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالًا ثَنَا شُعْبَةً

#### باب : حچوٹی کنگری مارنے کی ممانعت

۲۳۲۲ : حفرت سعید بن جیر قرماتے بین کرعبداللہ بن مغفل کے ایک عزیز نے چھوٹی کنگری اُنگل پر رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور فرمایا: نبی نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے نہ وشمن کو نقصان بہنچتا ہے البتہ کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے آ نکھ پھوٹ سکتی ہے۔ فرماتے بیں کہ اُس عزیز نے ووبارہ ایسا بی کیا تو عبداللہ بن مغفل نے فرمایا: میں نے دوبارہ منہیں یہ بتایا کہ نبی نے اس سے منع فرمایا پھرتم نے دوبارہ وبی حرکت کی ۔ اب بیس تم سے بھی بات نہ کروں گا۔

۳۲۲۷: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عندفر مات بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے کنگری انگلی پر رکھ کر

عن قتادة عن عُقبة بن صَهْبَانَ عَنْ عَبُدِ اللّه بْنَ مُعَقَّلِ قَالَ نَهْى النَّهِ يُنَ مُعَقَّلِ قالَ نَهْى النَّبِيُّ عَنَ الْحَذُفِ وَ قَالَ إِنَّهَا لا تَقُلُ الصَّيَدُ وَ لا تَنْكِى الْعَدُورُ وَ لَلْكِنَّهَا تَفُقُا الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السَّنِ.

مارنے ہے منع کیا اور فرمایا: اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے' نہ ذشمن کو نقصان پہنچتا ہے البعتہ آئکھ پھوٹ سکتی ہے اور دانت نوٹ سکتا ہے۔

خلاصة الماب بنزاس تعيل كافائد وتو كونى نبيس البنة اس كانقصان ہے كەسى كى آنكھ ياسر ميں چوٹ لگ تنتی ہے جيسے آخ كل گلى ژنذ ااورغليل ہے منگر بزے چھينكنا وغير ٥٠٠

#### ٢ ا : بَانْ قَتْلِ الْوَزُغ

٣٢٢٨: حدَّقَنا ابُوْ بِكُرِيْنُ ابِيُ شَيِّبَةَ ثَنا سُفَيانُ ابْنُ عُييْنة عَنُ عَبُدِ الْحَمِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أُمْ شَرِيْكِ انَ النَّبِيُ عَلِيْنَةً امرَهَا بِفَتْلِ الْاوْزَاعَ.

٣٢٢٩: حدَّثَنَا مُحمَّد بَنُ عَبْدِالمَلِكِ بَن ابنَ الشَّوَارِب ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَن ابنَ الشَّوَارِب ثَنَا شَهِيلٌ عَنَ آبِيه عَن ابنَ هُويُرة عَن رَسُول اللَّه عَنِي أَلُمُ خَتَارِ ثَنَا شَهِيلٌ عَنَ آبِيه عَن ابنَ هُويُرة عَنْ رَسُول اللَّه عَنِي أَلَى مَن قَتَل وزَعًا فِي التَّانِية فَله كذا حسنة و مَن قتلها فِي التَّانِية فَلَهُ كَذا و كذا ادْنَى من الأولى، و مَن قتلها في الطَّرْبة التَّالِيّة فله كذا حسنة (ادْنَى من الذَى دَكُرهُ فِي الصَّرْبة التَّالِيّة فله كذا حسنة (ادْنَى من الذَى ذَكَرهُ فِي الْمَرّةِ الثَّانِيةِ.

٣٢٣٠ حدث الخمد بن عمرو بن السّر - ثنا عَبْدُ الله بن وهب الحيريني ليؤنس عن ابن شِهَابِ عن عُرُوة بن الزّبير عن عائشة انَّ رسُول اللهِ قال بلكوزُ ع الْفويسقة.
 ١ ٣٢٣: حدث ا أبو بكر بن أبئ شيئة ثنا يُونسُ ابن النا

المحتمد عن جَرِيُر بن حَازِم عن نافع عن سائبة مُولاةِ الفاكِة بن المُعيرة أنها دخلت على عائشة فرات في الفاكِة بن المُعيرة أنها دخلت على عائشة فرات في بيتها رُمُحا مُوسُوعًا فقالَت يا أم المُؤْمنين رضى الله تعالى عنها! ما تسطيعين بهذا قالت نقتل به هذه الاوزاع فبان نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الرهبم لما ألقى في النار لم تكن في الارض دابة

#### باب: گرگٹ (اور چھکِلی) کو مارڈ النا

۳۲۲۸ : حفرت اتم شریک رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کوگر گٹ مار نے کا تھم دیا۔

۳۲۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی میلینے نے فر مایا: جس نے گرگٹ کو پہلی ضرب میں مار ڈالا أے اتنی نیکیاں ملیس گی اور جس نے دوسری ضرب میں مار ڈالا أے اتنی (پہلی مرتبہ ہے کم) نیکیاں ملیس گی اور جس نے تیسری ضرب میں مار ڈالا أے اتنی (پہلی مرتبہ میں مار ڈالا أے اتنی (دوسری مرتبہ ہے کم) نیکیاں ملیس گی۔ ۴۲۳۰ : سیّدہ عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو بدمعاش و بدکار فرمایا۔

۳۲۳ : فاکہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ باندی حضرت سائبہ فرماتی ہیں کہ میں سیّدہ عائشہ کے گھر گئی۔ دیکھا کہ گھر میں ایک برجھا رکھا ہوا ہے۔ تو عرض کیا: اے امْ المؤمنین اُ آ پ اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمائے لگیں: ہم اس سے گرگٹ (اور چھپکلیاں) مارتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ سیّدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہرجانور نے آگ

إلَّا اطْفَاتِ النَّادِ غَيْرَ الُوزَعَ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفَحْ بَجِهَا نِي كُوشْش كَى رسوائ كُركْث ك كديهاس ميس عَلَيْهِ فَسَاخُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿ يَهُوكَكُ مَارَدُهِ ثَمَّا ﴿ تَأْكُ اور كِيمْ كَ ﴾ اس ليح رسول

الله عَلِينَةِ نِي است ماردُ النَّهِ كَاحْكُم فر ما يا ـ

خ*لاصة الباب ﷺ پيجانور ہوتے تو بے ضرر ہيں ليکن بعض نے فر* مايا ہے که ان ميں زہر ہوتا ہے اور دل کوان سے نفرت ہوتی ہے۔اللہ نتحالی سب مسلمانوں کو تو قیق دے کہ جن چیزوں کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیم دیا ہے ہم مسلمان بھی اس کو ماریں چھکلی کے متعلق تو 'پیھی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ کی دشمن تھی' ہم مسلمانوں کوبھی اس ہے دشمنی رکھنی حیاہئے۔

> ١٣: بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ٣٢٣٢: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الرُّهُويَ آخُبُونِي أَبُو إِدُرِيْسَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةِ الْخُشْيَى أَنَّ النَّبِي عَلِينَ اللَّهِ عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ.

قَالَ الرُّهُ مِنَّ وَ لَمُ اسْمَعُ بِهِذَا حَتَّى دَخَلْتُ

٣٢٣٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ح و حَدُثَت احْمَدُ بُنُ سِنَان و إسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُور قَالَا ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ لِنُ مَهَدِئَ قَالا ثَنَا مَالِكُ لِنُ أَنس عَن السُمْعِيْل بْنِ ابِي حَكِيْمِ عَلْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَان عَنْ أَبِي هُوَيُرْةَ عَن النَّبِي عَلِيُّ فَالَ آكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ. ٣٢٣٣ حَدَّ ثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا ابُنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيّ ابْنِ الْحَكْمِ عَنْ مَيْمُوْن بْنِ مِهْران عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ اكُلِ كُلِّ ذِي نابِ مِنَ السِّبَاعِ وَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ من الطّير.

چاپ : ہردانت والا درندہ حرام ہے ا ۳۲۳۲ : حضرت ابولڅليه هشنې سے روايت ہے که نبي مالی علی نے ہر دانت والے درندے کو کھانے سے منع قرماما به

امام زہریؓ فرماتے ہیں' جب تک میں شام نہیں گیا تب تک میں نے بیاصدیث نہیں سی تھی۔

٣٢٣٣ : حفرت ابو برره رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہردا ثت والے درندے کا کھا ناحرام ہے۔

۳۲۳۳ : حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے بیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے درندہ اور پنج والے پرندہ کو کھانے سے منع فرمایا۔

خلاصة الراب الله صاحب بدايد ني كي تعريف يول كي بوالسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ عادةً لینی سبع ہروہ جانور ہے جوعادۃُ ایجئٹ لینے والا غارت گرزخمی کرنے والا۔ قاتل اور ناحق حملہ کرنے والا ہو کچلیوں والے ورندے جو دانتوں سے شکار کر نے لھاتے ہیں جیسے شیر' بھیٹریا' چیتا' سیاہ گوش' بجوٰ لومڑی' جنگلی بلی وغیرہ ان کا گوشت

کھانا احناف ابرا تیم نخی امام شافعی امام احمد ابوتو راسحاب حدیث اورا کثر اہل علم کے نز دیک جائز نہیں۔ پنجہ گیر پرند ب جوابیخ چنگل سے شکار کرتے ہیں جیسے شکر ہ عقاب ٰ باز شاجین گدھ کواوغیر وان کا کھانا بھی احناف نخعی امام شافعی امام احمد ابوتو راورا کثر اہل علم کے نز دیک جائز نہیں۔امام مالک لیٹ بن سعد اوز ائی بیکی بن سعید کے نز دیک پرندوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں ۔ بہی ابن عہاس اور حصرت ابوالدردا ، رضی القدعنہ کا قول ہے۔

#### ٣ : بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعُلَب

٣٢٣٥ عدد ثن الله عن الله الكريم الله المحارق عن المحارق عن المحمد بن السحق عن عليه الكريم ابن المحارق عن عن المحبّ الكريم ابن المحارق عن حبّ الله عن الحيث المحبّ الحرق من المحبّ الله عن الحيث المحبّ المحب

#### ۵ ا : بَابُ الضَّعِمع

٣٢٣٦: حدَّ ثَنا هشامُ بُنْ عَمَّارِ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالًا ثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكُنُّ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ أُمَيَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدٍ بُنِ عُمير عَنِ ابْنِ ابنَ عَمَادٍ ﴿ وَهُو عَبُدُ عَبُدِ اللَّهِ عَن الطَّبُع اصَيْدٌ اللَّهُ عَن الطَّبُع اصَيْدٌ اللَّهُ عَن الطَّبُع اصَيْدٌ اللَّهُ عَن الطَّبُع اصَيْدٌ هُو قَالَ نعم قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ نعم قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى ا

٣٢٣٧ حدَّثنا ابُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا يخيى ابْنُ واصَحِ غَنِ ابْنِ اسْحِق عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ابْن ابِي الْمُحَارِقِ عَنَ حَبَّانَ بْن جَزُءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ ابْن جَزْءِ قَال قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الصَّبْعِ قَالَ وَ مِنْ يَاكُلُ الصَّبْع.

#### جـاْبِ : بھیٹر نیے اورلومڑی کا بیان

۳۲۳۵ حضرت خزیمہ بن جز الله فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں اسلئے حاضر ہوا کہ آپ سے زمین کے مجھ جانوروں کی بابت دریافت کروں۔ آپ لومزی کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: افرم کی کون کھا تا ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھیٹر نے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: جس میں جھلائی اور خیر ہووہ جھلالومڑی کھائے گا؟

#### رِيابِ: بِخُو كَاحَكُم

۲ ۳۲۳ : حفرت عبدالرحمٰن بن الي عمار فرمات بير، كه ين في عبدالله سے بحو كے متعلق وريافت كيا كه بيد كار بن عبدالله سے بحو كے متعلق وريافت كيا كه بيد كار ہے؟ قرمايا: جى ہاں! ميں نے عرض كيا: ميں اے كھا سكتا ہوں؟ فرمايا: جى ہاں - ميں نے عرض كيا: بيہ بات آپ نے رسول اللہ عليہ ہے سے عرض كيا: بيہ بات آپ نے رسول اللہ عليہ ہے سن ہے؟ فرمايا: جى ہاں -

۳۳۳۷: حضرت خزیمہ بن جزء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجو کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: کون ہے جو بجو کھائے۔

خلاصة الراب مير بعض حضرات كاليمي مذهب بكر بجوهلال بحنفيه كينز ديك ميدرنده باور درندول كي طرح اس كا كهانا بهى حرام بحضرات حنفيه كى دليل حديث ٣٢٣٧ باس كے علاوہ حديث ابوالدرداء برس كى تخ تاكام احمه ' اسحاق بن راہويه اور ابوليعلى موصلى نے اپنے اسانيد ميں عبداللہ بن بزيد سعدى سے كى ب-اور حديث فزيمه بن جزيد ہے جس کی تخریج امام ترندی رحمة القدعلیہ نے کی ہے۔ نیز حدیث ابن عباس رضی الله عنبما ہے جس کی تخریج امام سلم اورامام ابوداؤ درحمہم اللہ نے کی ہے۔

#### ١١: بَابُ الضَّبَ

٣٢٣٨ حدد قد الله بكر بن ابي شيبة قدا مُحمد ابن فَصليل عن خسين عن زيد بن وهب عن قابت بن يزيد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كنّا مع النّبي صلّى الله عليه وسَلَم فاضاب النّاس ضِبابا فاشتوؤها فاكلوا الله عليه وسَلَم فاضاب النّاس ضِبابا فاشتوؤها فاكلوا منها فاصبت منها ضبًا فشويته ثم أتبت به النبي صلى الله عليه وسلم فاحد جريده فجعل يُعد بها اضابعة فقال إنّ عليه وسلم فاحد جريده فجعل يُعد بها اضابعة فقال إنّ أمّة من بني اسرائيل مُسِحت دواب في الآرض و ابنى لا ادرى لعلها هي فقلت إنّ النّاس قد اشتوؤها فاكلوها فلكوها فلم ينه.

خدّ تنا أبو سلمة يحى بن حلف تنا عَبْدُ الأعلى النا المعدد الأعلى النا المعدد بن ابى عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النّبي عليه نحوة.

٣٢٣٠: حدثنا أبؤ خُرِيْبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ بَن سُلِيْمَانَ عَنُ دَاوُد بُنِ النَّيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيَ وَاوْد بُنِ النَّيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيَ وَاوْد بُنِ النَّيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيَ فَالْ نَاذَى وَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم رَجُلٌ مِنُ اهْل فَالْ نَاذَى وَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم رَجُلٌ مِنُ اهْل

#### باب: گوه کابیان

۳۲۳۸: حفرت ٹابت بن بزید انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ تھے۔لوگوں نے بہت ی گوہ پکڑکر ہونیں اور کھانے گئے۔ ہیں نے بھی ایک گوہ پکڑی اور بھون کر نبی کی خدمت میں پیش کی۔آ ب نے ایک شاخ لی اور اس ہے اپنی افکلیوں پرشار کرنے گئے۔ شاخ لی اور اس ہے اپنی افکلیوں پرشار کرنے گئے۔ پیمرفر مایا: بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں من کو دی گئیں اور زمین کے جانوروں کی صور تیں ان کو دی گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یبی ہو۔ میں گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ۔ ہوسکتا ہے وہ یبی ہو۔ میں نے تو بھون بھون کرخوب کھا کیں۔ نے خود کھائی نہ منع فر مایا۔

۳۲۳۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے گوہ کی حرمت بیان نبیس فرمائی' البتہ اسے نا پسند فرمایا اور بید عام چروا ہوں کی خوراک ہے اور اللہ نے اس سے بہت لوگوں کو نفع بخشا اور اگر میرے باس گوہ ہوتی تو میں ضرور کھا تا۔

حضرت عمر فا روق رضی الله تعالی عنه ہے بھی ابیا ہی مضمون مروی ہے۔

۳۲۴۰: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تماز سے فارغ ہوئے تو اہل صفہ میں سے ایک شخص نے پکار کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! الصُّفَة حيْنَ انْصوَف مِن الصَلاقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى جَارَتَ عَلَاقَة عَيْنَ أَوْهِ بَبَت بَوتَى بِهِ وَ يَ مَتَعَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمِ مِوَابِ كَهَا يَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ  عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ

بُسُ حَرْبِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجَمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الزَّبِيْدِيُ عِن الزُّهُرِي عِن البَّي أَمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ خَنيَفِ عِنْ عَبْدِ الله بُنِ عَبَّاسٍ عِنْ البِي أَمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ خَنيَفِ عِنْ عَبْدِ اللّه بُنِ عَبَّاسٍ عِنْ خَالِدِ بُنِ الْولِيْدِ انْ رَسُولِ اللّه صلى الله عَليه وَسلّم الله عَليه وَسلّم الله عَنْ فقال الله من حضرة يا رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم! الله لخم صبّ فرفع يبده عنه فقال له خالِد رضى الله تعالى عنه يا رسُول الله حالِد رضى الله تعالى عنه يا رسُول الله عليه وسلّم اخرام الصّبُ قالَ لا و رسُول الله عليه وسلّم اخرام الصّبُ قالَ لا و لكنّه لم يكن بارضى الله عليه وسلّم اخرام الصّبُ قالَ لا و لكنّه لم يكن بارضى فاجد بنى اعافه قال فاهوى خالِد إلى الصّبِ فاكل منه و رسُولُ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّم يَنظُلُ

٣٢٣٢: حدّث المحمّدُ بَنُ الْمُصفِّى ثنا سُفْيانَ ابْنُ عُيئِنة عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْنة عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللَّهِ بُنِ فِينادٍ عن البَنِ عُمر قال قال رسُوْلُ اللهُ عَنْ عَبْد اللَّه عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْلُهُ عَنْ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

#### ١ : بَابُ الْآرُنْب

٣٢٣٣: حدَّثنا مُحمَد بُن بشَارِ ثنا مُحمَّد ابْن جعُفرِ وعَبُدُ الرَّحْمنِ بُنُ مَهْدِي قَالَ ثنا شُعْبةُ عنُ هشام بُنِ وعَبُدُ الرَّحْمنِ بُن مَهْدِي قَالَ ثنا شُعْبةُ عنُ هشام بُنِ زيْدٍ عنُ انسَسِ بُن مسالكِ رضى اللهُ تعالى عنهُ قَالَ مرزُنا بسمرِ الطَّهُ ران فَأَنْفَجُنا ارْنُبًا فسعُوّا عليُها فلعَبُوا فسعيتُ حتَى ادر كُتُها فاتيتُ بها ابا طلحة قذبحها فبعث بعجُزها ووركها إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فبعث بعجُزها ووركها إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فقيلها.

ہارے علاقہ میں گوہ بہت ہوتی ہے۔ گوہ کہ ایک آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک گروہ کی شکلیں منح کردی گئی تھیں، گوہ کی صورت میں۔ نیز آپ نے کھانے کا تھم بھی نہ دیا اور منع بھی نہ فرمایا۔ ۱۳۲۳: حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ خالد بن ولیدؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؓ کی خدمت میں ہوئی گوہ پیش کی گئی جب آپ کے قریب کی گئی تو آپ نے کھانے کیا تھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے بھی ہوئی گوہ پیش کی گئی جب آپ کے قریب کی گئی تو ایک مخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیا گوہ کا گوشت ہے۔ اس پر آپ نے اس سے ہاتھ آٹھا لیا تو حضرت خالہؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیا گوہ کو منے منالہ نے مرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا گوہ حضرت خالہؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا گوہ حضرت خالہؓ میں ہوتی نہیں! میں اس لیے بیچھے بہند نہیں تو حضرت خالہؓ میں ہوتی نہیں اس لیے بیچھے بہند نہیں تو حضرت خالہؓ میں ہوتی نہیں اس لیے بیچھے بہند نہیں تو حضرت خالہؓ میں ہوتی نہیں اس لیے بیچھے بہند نہیں تو حضرت خالہؓ اس کی طرف بڑھایا اور گوہ کھائی حالا نکہ رسول اللہ عیاضہ ان کی طرف و کھائی حالا نکہ رسول اللہ عیاضہ ان کی طرف و کھائی حالا نکہ رسول اللہ عیاضہ ان کی طرف و کھائی حالا نکہ رسول

۳۲۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں گوہ کوحرام شہیں کہتا۔

#### بِ إِن : خر كُوش كابيان

۳۲۳ : حضرت انس بن مالک فرماتے بیں کہ ہم مرالظہر ان نامی جگہ ہے گزرے۔ ہم نے ایک فرگوش کو چھیڑااور آسے پکڑنے کے لیے دوڑ ہے لیکن بالآخر تھک گئے۔ پھر میں دوڑااور میں نے اسے پکڑلیااور حضرت ابوطلح کے پاس لایا۔ انہوں نے اٹے ذرج کیا اور اس کی ران اور سرین کا حصہ نبی علیقے کے پاس اور اس کی ران اور سرین کا حصہ نبی علیقے کے پاس جھیجا۔ آ ہے علیقے نے قبول فرمائیا۔

٣٢٣٣: حدّثنا ابو بكر بن ابي شيبة تنا يزيدُ ابن هارُونَ انْسَانا دَاوُدُ بُنُ ابن هندِ عن الشَّغبيّ عن مُحمَد بن صَفُوان رَضِي الله عَلَم النَّبيّ عَلَيْتُهُ بِارْنَبَيْنِ رَضِي الله عَلَم النَّبيّ عَلَيْتُهُ بِارْنَبَيْنِ مَعلَقَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إنّى اصَبْتُ هَذَيْنِ الأَرْنَبَيْنِ فَلَمُ اجدُ حَدِيدَةُ أَذْ كِيُهما بِهَا فَذَكَيْتُهُما بِمرُوّةٍ أَفَا كُلُ قَالَ الحَدُ حَدِيدَةً أَذْ كِينهما بِهَا فَذَكَيْتُهُما بِمرُوّةٍ أَفَا كُلُ قَالَ كُلُ.

٣٢٣٥: حدَثنا ابُو بَكُر بُنْ أبِي شيبة ثنا يَحَيَى ابُنُ وَاضِعِ عَنْ مُحمَّمَة بُن المُخارِقِ عَنْ الْكُريَمِ ابُن ابِي الْمُخَارِقِ عَنْ جَرِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولَ جَيْان بُن جَرْء عَنَ أَحِيْه خُزيْمة بُن جَزْء قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّه صَلّى الله عَنْ أَحِيْه خُزيْمة بُن جَزْء قَالَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّه صَلّى الله عَنْ أَحْناشِ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وسلّم جمئتك الاسالك عن أحناش الأرض ما تقُولُ فِي الصّب قال لا كُلهُ ولا أحرَمه قَالَ قُلْتُ فَاتِي الله عَنْ الله عَلَيْهِ وسلّم قالَ فُولَت الله عَنْ الله عَلَيْهِ وسلّم قالَ فُلتُ يَا وسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّم قالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّم و وايت خلقا وَابِئي قُلْتُ يَا وسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليْه وسلّم الله عَلَيْه وسلّم الله عَلَيْه وسلّم الله تَعْولُ فِي الاَرْنَبِ ؟قَالَ وسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وسلّم! مَا تَقُولُ فِي الاَرْنَبِ ؟قَالَ وسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليْه وسلّم! مَا تَقُولُ فِي الاَرْنَبِ ؟قَالَ وسُولُ اللهِ قَال نُبُنتُ انْها تذمي.

۳۲۴۳: حضرت محمد بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے دوخر گوش لاکائے ہوئے تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے مید وخر گوش کیڈزند ملی کہ ذرج کی کوئی چیز ندملی کہ ذرج کروں ۔ تو میں نے سفید تیز دھار پھر سے ان کو ذرج کیا ۔ کیا میں کھالوں؟ فرمایا: کھالو۔

۲۳۳۵ : حضرت خزیمہ بن جزء فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی خدمت میں زمین کے کیڑوں کے متعلق یو چھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مینیات کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہوں۔ آپ مینیات کوہ کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: خود کھا تا نہیں دوسروں کے لیے حرام نہیں بتا تا۔ میں نے عرض کیا: جس کی حرمت آپ نہ بیان فرما کیں میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسول! آپ خود میں اے کھاؤں گا اور اے اللہ کے رسول! آپ خود کیوں نہیں کھاتے ؟ فرمایا: ایک گروہ گم (منے) ہوگیا تھا۔ میں نے اس کی خلقت ایس دیکھی کہ مجھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ آس کی خلقت ایس دیکھی کہ مجھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ آس تی خلقت ایس دیکھی کہ مجھے شک ہوا ( کہ شایہ گوہ آس تی خرض

کیا: اے اللہ کے رسول! آپ سلی اللہ علیہ وسلم خرگوش کے متعلق کیا ارشا وفر ماتے ہیں؟ فر مایا: خود کھا تانہیں اور دوسروں کیلئے حرام نہیں بتاتا۔ میں نے عرض کیا: جس چیز کی حرمت آپ بیان نہ فر مائیں میں اُسے کھا وُں گا اور آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فر مایا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اسے حیض آتا ہے۔

خلاصة الهاب النام المرائمه ثلاثه كنزديك فرگوش طلال ب- ان احاديث كى بناء پر - صاحب ہدايہ نے عقلی دليل بيدى كى بناء پر - صاحب ہدايہ نے عقلی دليل بيدى ہے كہ فرگوش درندوں ميں سے بيتو ہرن كے مشابہ ہو گيا اور ہرن كا كھانا بالا تفاق جائز ہے -

باب: جومچهای مرکز سطح آب پر

٨ ا : بَابُ الطَافِيُ مِنُ صَيْدِ

آجائے؟

البخر

٣٢٣٦: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَالِكَ ابْنُ أَنْسِ ٣٢٣٦ : مَعْرِت ابْوَبِرِيه رضى الله تعالى عند بيان

حدث عنى صفوان بن سُليم سَعِيد بن سلمة من آل بن قرمات مي كدر الأوْرَق أَنَّ السُعِيدَة بن سلمة من آل بن قرماية سمندركا يا الأوْرَق أَنَّ السُعِيدَة بن ابنى بُوْدَة وَهُو من بنى عبد الدَّاد فرماية سمندركا يا الخديد الدَّاد مر وارحلال هـ حدثه الله عَلَيْتُهُ البُحُو مُر وارحلال هـ الطَّهُورُ ما مُ الحَلَّ مَيْدَة .

قَالَ ابُوْ عَبْدِ اللّه بِلغِنِي عَنَ ابني عُبَيْدَةَ الْجَوَادَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا نِصْفُ الْعَلْمِ لِآنَّ الدُّنْيَا يَرُّ وَ بِخَرَ فَقَدْ افْتَاكَ فِي النَّحُر و بَقِي الْنِرُ

٣٠٣٧ حدثنا الحمد بن عبدة ثنا يخيى بن سليم الطَّائِفيُ ثنا السَّمَاعِيلُ بُنُ أُمِيّة عَنْ ابني الزُّبَيْرِ عَنْ جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال وسُؤلُ الله صلى الله عليه وسَلَم مَا الله يَ البُحرُ اوْجَور عنه فَكُلُوا و مات قيه فَطَهَا فلا تاكُلُوهُ

قرماتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا: سمندر کا پائی پاک کرنے والا ہے اور پائی کا مُر وارطلال ہے۔

امام ابن ماجة فرمات بين كه حضرت ابوعبيده جواد نے فرمایا: مير صديث نصف علم ہے كيونكه فرنا بحرويز ہواد نے فرمایا: مير صديث نصف علم ہے كيونكه فرنا بحرويا ہو بحركا حكم اس بين بيان بحو كيا اور بركا باقی رہ كيا۔ ١٣٢٣ حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بين كه رسول الله علي نے فرمایا: جو دریا كناره پر ڈال دے یا پانی الله علی ہونے ہے مرجائے وہ تم كھا سكتے ہوا ورجو دریا بين مركزا و پر تير نے گے (اور اس كا چيت او پر كی طرف ہو لين طافی ہو) تو اسے مت كھاؤ۔

#### ١ : بَابُ الْغُوَابِ

٣٢٣٨: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ ٱلْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورَيُّ ثَنَا الْهَيْشُمُ بْنُ جَمِيل ثَنا شَرِيْكُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيِّهِ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ مَنْ يَاكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَاسِقًا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

٣٢٣٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا ٱلْأَنْصَارِيُّ ثَنَا الْسَمَسُعُودِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بِكُر الصِّدِيَقِ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَسُؤُلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ المحيَّةُ فاسفةٌ وَالمُعَقَرْبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فاسق

بَعُدَ قُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٌ فَاسِقًا.

#### وياب: كوّ - كابيان

٣٢٣٨: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فر ماتے ہيں كدكون ب جوكوا كهائ حالانكدرسول الله عليه في في اس کو فاسق بتایا۔ بخدا! یہ یا کیزہ جانوروں میں ہے

٣٢٣٩: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: سانب فاس ب اور بچھوفاس ہے۔ چو ہافاس ہےاور کوافاس ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت قاسم سے یو چھا كيا كه كيا كوًا كلها ما جا سكرًا هيه؟ فرما ما: رسول الله عظيَّة فَقِيْلَ لِلْقَاسِمِ اَبُوْ كُلُ الْغُرَابُ ؟ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ كُ اس كو فاس فرمانے كے بعد كون ہے جو اس کھائے۔

خلاصیة الراب 🏠 اِس حدیث میں کوے ہے مراد دلی کواہے جومر داراور نایا کی کھا تا ہے جس کی گر دن کا رنگ چیروں کی بہنبت سفید ہوتا ہے'اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ حیوانات حبثیہ فاسقہ کے ساتھ کمحق ہے نیکن غراب زرع ( کھیتی کا کوا ) حلال ہے کیونکہ بیددا نہ کھاتا ہے نایا کی نہیں کھاتا اور نہ سباع طیور میں ہے یس بینہ خبائث میں سے ہے اور نہ صدیث نہ کور کی نہی میں داخل ہے۔ائمہ ثلاثہ کا اصح قول یہی ہے۔

#### • ٢: بَابُ اللَّهِرَّةِ

• ٣٢٥: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَهُدِى ٱنْبَأَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا عُمَّرُ بَنُ زَيْدِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنُ أَكُلِ الْهُرَّةِ وَثَمَنِهَا.

### جاب :بنی کابیان

• ۳۲۵: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بلّی اور اس کی قیمت . کھانے ہے منع فر مایا۔

خلاصة الباب ألم إس حديث من ثابت مواكه بلي كا كوشت حرام ب - يبي مذهب ب ابو مريره امام ابو بوسف كاكه بلي کا بیجنا مکروہ ہے طبی فرماتے ہیں بیچکم اس وفت ہے کہ جب بلی میں نفع نہ ہولیکن اگر وہ نافع ہوتو اکیلی بیچ سیجے ہے اور اس کا نٹن طلال ہے جمہورائمہ کا یہی **ندنہب** ہے۔

## كِثَابُ الْلَاطُمِمَةِ

## کھانوں کےابواب

#### ا: بَابُ اِطْعَامِ الطُّعَامِ

الات المؤل الله عن المؤات الم

٣٢٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى الْازْدِیُ ثنا حَجَّالَجُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى الْازْدِیُ ثنا حَجَّالَجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْحٍ قَالَ سُلْيُمانُ بُنُ مُوسَى حَدِّثْنا عَنُ نافع انَّ عَبُدا لَلَهُ ابْن عُمَر كَان يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلَتُهُ فَاللَّهُ عَبُدا لَلَهُ عَلَيْكُ فَا الْعَامُ اللَّهُ عَبُولًا اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا الْحَوَانَا فَاللَهُ عَرُولُوا الْحَوانَا تَعَمَّا الْمُركُمُ اللَّهُ عَرُّوجَلَّ."

حَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَرُّوجَلَّ."

#### ولب : كما نا كهلان كي فضيلت

۱۳۲۵: حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نبی کہ یہ بنہ منورہ تشریف لا ئے تو لوگ آپ کی طرف چلے اور شین باراعلان ہوا کہ اللہ کے رسول تشریف لا چکے۔ لوگوں ہیں میں بھی حاضر ہوا تا کہ آپ کو دیکھوں۔ جب میں نے غور سے آپ کا چبرہ انورد یکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چبرہ جھوٹے شخص کا نہیں ( کیونکہ سابقہ کتب میں جو نشانیاں پڑھ رکھی تھی سب بعینہ آپ میں موجود تھیں) چنانچے سب سے پہلے میں نے آپ کو جو بات فرماتے چنانچے سب سے پہلے میں نے آپ کو جو بات فرماتے فرمات فرمات فرمات فرمات فرمات کو جب لوگ محوفواب ہوں نماز فرشتوں کو جوڑ واور رات کو جب لوگ محوفواب ہوں نماز پڑھوتو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہوجاؤگے۔

۳۲۵۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما بیان فرمایا کرتے بتھے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلام کو رواج دو اور کھانا کھلاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ جیسے تہمیں اللہ (عزوجل) نے تھم

د ہاہے۔

٣٢٥٣: حدثنا مُحمَد بن رُمْح آنبأنا اللّيث ابن سغد عن يَولِد بن آبِي حبيب عن ابني الْحَيْر اعن عند الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله تقطيع فقال يا رسول الله! اي الإسلام حير قال المعلم الطّعام و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تغرف.

۳۲۵۳: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه فرماتے بیں کہ ایک شخص نے نبی علیق سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! اسلام (میں) کونسا (عمل) سب سے بہتر (بیتد بیدہ) ہے؟ فرمایا: تو کھانا کھلائے اور سلام کیے جان بہتان والے کواورانجان کو۔

ضلاصة الراب الله علی الناس ای مضو البه (یعنی لوگ آپ کی طرف گئے دوڑ تے ہوئے) ہمارے نی کریم صلی الله علیہ وہلم کی تھیجتیں اور تعلیمات بہت عمدہ ہیں ان کو اپنانے میں سعادت اور خوش نصیبی مضم ہے اور جنت میں جانے کا وسیلہ ہیں۔ صدیث ۳۵۵ شیخ عبدالغنی فرماتے ہیں ابتدا سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب وینا واجب ہے اور جماعت کی طرف سے کی طرف سے کافی ہے اور افضل یہ ہے کہ سب ابتداء اسلام کریں محاصت کی طرف سے ایک یا چندلوگوں کا سلام کرنا سب کی طرف سے کافی ہے اور افضل یہ ہے کہ سب ابتداء اسلام کریں اور سب جواب دیں اور اقل درجہ یہ ہے کہ السلام علیکم کیے اور کامل یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت الله وبر کانتہ اور ابتدا علیکم السلام کہنا عمروہ ہے۔ آئی اونچی آ واز سے سلام کرے اور جواب افضل یہ ہے وعلیکم السلام کہنا عمروہ ہے۔ آئی اونچی آ واز سے سلام کرے اور جواب و سے کہ دوسراس کے اور فور آ جواب وینا واجب ہے اور اگر کسی غانب شخص نے سلام بھیجا ہویا خط میں سلام پڑھا، وتب بھی فور آ کہنا نشروری ہے۔

#### ٢ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِثْنَيْنِ

٣٢٥٣: حدَّثنا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبْد اللَّهِ الرَّقِیِّ ثنا یَحْیی بُنُ زیاد اَلاسُدِیُ اَنْبَانا ابْنُ جُرَیْجِ اَنْبَانَا اَبُوالزُّبَیْرِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبْد اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّيَةٍ (طَعَامُ الُواحِدِ يَكُفَى عَبْد اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّيَةٍ (طَعَامُ الُواحِدِ يَكُفَى الْإِنْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكُفِى الْاَرْبَعَة و طَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكُفِى الْاَرْبَعَة و طَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكُفِى الْعَمَانِية.)

٣٢٥٥: حَدَّقَت الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَ الْخَلَالُ ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَ الْخَلَالُ ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِي الْخَلَالُ ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ عَلَمُ وَ بُنُ دِيْنَادٍ قَهُوَ مَانُ آلِ اللَّهِ بَنِي عَمْرِ عَنَ أَبِيْهِ عَنُ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ عَنَ أَبِيْهِ عَنُ اللَّهِ بَنِ الْخَطَابِ قَالَ وَالْوَلُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَ إِنَّ طَعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَكُفى الثَّلُاثَة وَ الْارْبَعَة و انْ طَعَامُ الْارْبَعَة يَكُفى

### ہاہ : ایک شخص کا کھا نا دو کے لیے کافی ہو

#### جا تا ہے

۳۲۵۳: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کا کھانا دو کے لیے اور دو کا حیار کے لیے اور حیار کا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔ (یعنی نہ صرف برکت ہوجاتی ہے بلکہ بوجہ ایٹار کفایت بھی کرتا ہے)۔

۳۲۵۵ : حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بلا شبه ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا تین 'چار (اشخاص) کے لیے کفایت کفایت کرتا ہے اور چارکا کھانا یا نیج 'چھ کے لیے کفایت

گر تا ہے۔

الخمسة والسَّنَّة).

خلاصة الراب على المام نووی فرمات بیں اس حدیث سے ترغیب دی ہے دوسروں کو کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں شریک کرنے کی اور کھانے میں مساوات کی بھی ترغیب دی ہے اگر چہ کھانا کم جواس سے مقصود بھی حاصل ہوتا ہے بھوک کا مثانا اور تمام حاضرین کو برکت بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

# ٣: بَابُ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

٣٢٥٦: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانُ حَ وَ حَدَّثَنَا مُ مُحَمَّدُ بُنُ ابْنُ صَلَيْبَةً ثَنَا عَفَانُ حَ وَ حَدَّثَنَا مُ مُحَمَّدُ بُنُ ابْنُ عَلَى اَبِي صَلَى اَبِي خَانَ ابْنُ مُحَمَّدُ بُنُ ابْنُ عَلَى الله عَلَيْثُهُ ( اَلْمُوْمِنُ يَا كُلُّ فِي مِعَى فَرَيْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْثُهُ ( اَلْمُوْمِنُ يَا كُلُّ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَ الْكَافِرُ يَا كُلُّ فِي سَبُعَةِ الْمُعَاءِ).

٣٢٥٤: حَدَثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمِيْرِ عَنَ عُبِيدً اللَّهِ ابْنُ نُمِيْرِ عَنَ عُبِيدً اللَّهِ ابْنَ عُمْرِ عَنِ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ عُبِيدًا اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَيْقَةً قَالَ الْكَافِرُ يَا كُلُ فِي سَبْعَةِ امْعَاءِ وَالْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مَعْى الْكَافِرُ عَنْ يَاكُلُ فِي مَعْى الْكَافِرُ عَالَكُلُ فِي مَعْى وَالْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مَعْى وَاحْد.

٣٢٥٨: حدَّقَنَا أَلُوْ كُولِبِ ثَنَا آَلُوُ أَسَامَةَ عَنُ بُرِيْد بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرِيْد بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ عَنْ أَبِى مُؤْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَالْحَدِ وَالْكَافَرُ يَاكُلُ فِي مَعْى وَاحْدِ وَالْكَافَرُ يَاكُلُ فِي اللهِ عَلَيْكَ وَاحْدِ وَالْكَافَرُ يَاكُلُ فِي اللهِ عَلَيْكَ وَاحْدِ وَالْكَافَرُ يَاكُلُ فِي اللهِ عَلَيْكُ وَاحْدِ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي اللهِ عَلَى وَاحْدِ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَاء.

### دیان : مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کافر سات آنتوں میں

۳۲۵۲ : حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں۔

٣٢٥٧: حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها بيان فرمات بين كد نبى كريم صلى الله عليه وسلم فل ارشاد فرمايا: كافرسات آنتوں ميں كھاتا ہے اور مؤمن الك آنت ميں كھاتا ہے۔

۳۲۵۸: حضرت ابو موی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں۔

ضائصة الراب بين كيا جيئة فيخ عبدالنى فرماتے بين اس حديث بين مومن كوكم كھانے كى تعليم دى كدوہ كم كھائے اور بعض في اس كا مطلب بيد بيان كيا ہے كہ بيدالفاظ ايك فاش آ دمى كے بارے بين فرمائے جو كھانا بہت كھاتا تھا جب وہ مسلمان ہوا تو اس في مطلب بيد بيان كيا ہے كہ بيدالفاظ ايك فياش آ دمى كے بارے بين فرمائے جو كھانا بہت كھاتا كم كھانا شروع كرديا۔ امام نو وى فرمائے ہيں اس كى تاويل كني طرح ہو سكتی ہے (۱) بيد بطور مثال كے فرمايا۔ (۲) كہ مؤمن اللہ كانام لے كركھانا شروع كرتا ہے اس كے ساتھ شيطان بھى شريك بوجا اور كافر كے ساتھ شيطان بھى شريك بوجا تاہے۔

#### سم: بَابُ النَّهِي أَنْ يُّعَابَ الطَّعَامُ

٣٢٥٩ خَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عُنُنِ الْاعْسَمَ شِي عَنْ أَبِنَى حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ طَعَامًا قَطُّ إِنْ رَضِيَهُ أَكُلُهُ وَ إِلَّا تَوْكَهُ.

خد أنها أبُو بَكُر بُنُ أبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَمِ شَعِنُ أَبِي يَحْيَى 'عَنُ أَبِي هُرَيُرةَ عِنِ النَّبِي عَلِيْكَ

مخلّه

باب: کھانے میں عیب نکالنامنع ہے

۳۲۵۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہند ہوتا تو تناول فرماتے ورنہ (خاموشی سے) چھوڑ دیتے۔

د وسری روایت بھی ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ ہے

قَالَ ابْوُ بِكُو : نُحَالفُ فِيْهِ يَقُولُونَ عَنَ ابِي حَازِمٍ. الي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

خلاصة الباب ﷺ امام نووی فرماتے ہیں عیب یہ ہے کہ کھا نائمکین ہے یا یہ کہے نمک بہت کم ہے۔ کھا نا ترش ہے البت سے کہنا کہ مجھے کھا نا پیندنہیں اس کوعیب نہیں کہتے ۔

## ۵: بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدُ الطَّعَام

٣٢٦٠ : حَدَّثَ الْحَبَارَةُ بَنُ الْمُعْلَسِ ثَنَا كَثَيْرُ بَنُ الْمُعْلَسِ ثَنَا كَثَيْرُ بَنُ السَّلِيمِ سَمِعْتُ انسِ بُنْ مَالكِ رضِي اللهُ تعالى عنه يقولُ قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهِ وسلم (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهِ وسلم (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهُ وَسَلَمَ اللهُ عَليهُ وَسَلَمَ (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهُ وَسَلَمَ اللهُ عَليهُ وَسَلَمَ (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهُ وَسَلَمَ اللهُ عَليهُ وَسَلَمَ (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَليهُ وَسَلّمَ (مَنْ أَحَبُ اللهُ عَليهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَليهُ وَسَلّمَ (مَنْ أَحَبُ اللهُ اللهُ عَليهُ وَسَلّمَ اللهُ لِ اللهُ ا

البحزريُ ثنا زُهْيُرٌ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُجَارَة ثنا البحزرِيُ ثَنَا زُهْيُرٌ بُنُ مُعَاوِية ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُجَارَة ثنا عُمْمُ و بُنُ دِيْنَادِ الْمَكِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرِةً عَمْمُ وَبُنُ دِيْنَادِ الْمَكِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُوَيُرِةً عَمْمُ وَمُنْ وَسُولُ اللَّهَ أَنَّهُ حَرَّجَ مِن الْغَابِطُ عَنْ رَسُولُ اللَّهَ أَلَا آتِيْكَ بِوَصُوءً فَال رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَلَا آتِيْكَ بِوَصُوءً قَال أَرِيدُ الصَّلاةً ).

باب: کھانے ہے بل ہاتھ دھونا (اورگلی کرنا)

۳۲۹۰: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں کہ جو چاہے کہ اُس کے گھر بیس خیر و برکت (اور دولت) زیادہ ہوتو اُسے چاہیے کہ جب صبح (یا شام) کا کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے (اور کلی کرے) اور جب دستر خوان اُٹھایا جائے اُس وقت بھی۔

٣٢ ١١ : حضرت ابو بربيره رضى الله عنه سے روایت به که رسول الله علی قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا پیش کیا گیا (آپ علی حسب عادت فراغت کے بعد ہاتھ دھو چکے تھے)۔ ایک شخص نے عرض کیا: کے بعد ہاتھ دھو چکے تھے)۔ ایک شخص نے عرض کیا: ایک شخص نے عرض کیا: ایک الله وَن؟ فرمایا: کیا میں اے الله کے رسول! وضو کا پائی لاؤن؟ فرمایا: کیا میں نماز پڑھنا چا ہتا ہول۔

ضلاصة الرباب مثر صاحب انجاح فرمات بين جب كھانے كے برتن انھائے جائيں تو وضوكاتكم ديا گيا ہے اس سے مراد ہاتھوں كا دھونا اور كلى كرنا ہے بہر حال كھانے سے پہلے اور بعد ميں وضوكر كے يا ہاتھ دھونے كى بركت اور فائد و فرما ديا ہے۔ حديث ٣٢٦١ : غرض يہ ہے كه نماز كے لئے وضوشر طہ باتى كھانے و فير ہ كے لئے واجب نيس ہے۔

#### ٢: بَابُ الْآكُل مُتَكنَّا

٣٢٦٢: حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ سُفَيانُ بُنُ غَيِئنةَ عَنُ مَسْعِرِ عَنْ عَلَى بُنِ غَيِئنة عَنْ مَسَعِر عَنْ عَلْى اللَّهِ مَسْعِر عَنْ عَلَى بُنِ الْاقَمَرِ عَنْ ابِي جُعِيْفة انْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلْى مُتَكِنَّا.

٣٢١٣: حدثنا عَمُولُ بَنْ عُتُمَانَ بَنِ سَعَد بَنِ كَثِيرِ بَنَ فِي اللّهِ الرّحَمْنِ بَنِ عَلَمُ اللّهُ عَلَم الرّحَمْنِ بَنِ عَلَم اللّه المحمّد الرّحَمْنِ بَنِ عَرْقِ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابَنْ لِسُرِ رضِى الله تعالى عنه قال عرق ثَنَا عَبُدُ اللّه عَلَيه وَسَلّم شاةً فجئى وَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلّم شاةً فجئى وَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلّم على وُكَبَتيهِ بِأَكُلُ فقال اعرابي ما هذه المحلسة فقال إنّ الله جَعَلَيْ عَبْدًا كَرِيمًا و لَمُ يَجَعَلَيْ جَبُاوًا عَنِيدًا.

#### باب: تكيدلگا كركهانا

۳۲۶۳: حضرت ابو بخیفه رضی الله تعالی عندفر مات بین کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بین تکمیه لگا کرنبین کھاتا۔

۳۲ ۱۳۲ : حضرت عبدالقد بن بُسر رضی الله عنه فرمات بیل که نبی صلی الله علیه و کلم کی خدمت میں ایک بکری بدیر کی فدمت میں ایک بکری بدیر کی آئی۔ آپ علی الله علیه و کم کی دونوں زانوں کھڑے کر کے ) کھانے گئے۔ ایک ویہاتی نے کہا:یہ بیٹے کے کا کیساانداز ہے؟ آپ علی کے ایک ویہاتی وعناد کرنے نے مجھے مہریان بندہ بنایا ہے اور مجھے تکتر وعناد کرنے والا مغروز بیں بنایا۔

خلاصة الراب الله الكيران الكركها نا تكبرى ملامت ہا ورمسلمانوں كے لئے تواضع كاتلم ہے تكبر انسان كوذليل وخواركرتا ہے اور تواضع ہے عزت نصيب ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا كه كرى پر بيٹھ كركھا ناسنت كے خلاف ہے اور نصاري سے مشابہت ہے۔ حدیث :۳۲۱۳ كا مطلب بيہ ہے كه دونوں زانوں كھڑ ہے كر كے بیٹھنا عاجزى اور انكسارى كى علامت ہے بيز اس طرح بیٹھ كركھا نا كم خورى كى نشانى ہے و ليے كى عذركى بنا پر جہارزانو بیٹھنے كى بھى اجازت ہے۔

#### 4: بَابُ التَّسُمِيةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

٣٢١٣: حَدَّثُنا أَبُوْ بَكُرِبُنُ ابِي شَيْبة ثنا يزيدُ بَنُ هَارُوْن عَنْ هِشَام السَّسُوانَّ عَنْ بَدَيْلِ بَنِ مِيسرة عَنْ عَبُد اللَّهِ الْسِرِ عَنْ عَبْد اللَّهِ عَنْ هِنَا مِ مَعْدُ وَمُ عَلَيْكُ كَان رَسُولُ اللَّه عَيْنَةً اللَّهُ كَان رَسُولُ اللَّه عَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَةً اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ عَلَيْنَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُولُونُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا

٣٢٧٥: خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ هِشَامٍ بُن

#### باب : کھانے ہے بل 'بہم اللہ' پڑھنا

۳۲۹۳: سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله علیه وسلم چهرسخاید کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے۔ ایک دیباتی آیا اور دو بی نوالوں میں سب کھانا کھا گیا۔ اس پر رسول الله علیہ نے فرمایا: غور سے سنور! اگر بیاہم الله کہتا تو کھانا تم سب کوکائی ہو جاتا۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے گے اور ''ہم الله الله فی اولیه و الله ناتہ میں الله فی اولیه و

۳۲۷۵: حضرت عمر بن الى سلمه رضى الله عنه فر ماتے ہیں

عُرُوة عَنْ ابِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُ كُمِيلَ كَعَانَا كَعَارَ بِالقَاكَة بِي كريم صلى الله عليه وسلم في عَلَيْهِ وَ الله الله عَنْ عَمَرَ الله عَنْ عُمَرَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَمْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ع

خلاصة الهابي الله امام نووى رحمة الله عليه فرمات بين كه بورى بهم الله الرحمٰن .... كبنا سنت بـ اگر صرف بهم الله كهر تو بهى كافى بـ بـ اس حديث بين بهم الله كى بركت بيان فرمائى گئى بـ اورگر شروع بين بهم الله بهول جائے توبسه فى اوله و آخوه كير مديث: ٣٢٦٥ بـ معلوم بهوا كه كھانے كة داب بين بـ بهم الله كهنا بھى ايك ادب بـ بـ

#### ٨: بَابُ الْآكُلِ بِالْيَمِيُنِ

٣٢٢٢ : حَدَّثَ اهِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ أَثَ الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ فَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَانٍ عَنُ يَحَى بُنِ أَسِى كَثِيرٍ عَنُ أَسِى سَلْمَةَ عَنْ أَسِى هُسَرِيُسَرَةً أَنَّ النَّسِى صَلَى اللهُ أَسِى سَلْمَةَ عَنْ أَسِى هُسَرِيُسَرَةً أَنَّ النَّسِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لِيَاكُلُ آحَدُكُم بِيَمِينِهِ وَلَيْشُرَبُ بِيمِينِهِ وَلَيْشُرَبُ بِيمِينِهِ وَلَيْشُرَبُ بِيمِينِهِ وَلَيْشُرَبُ بِيمِينِهِ وَلَيْعُط بِيمِينِهِ فَإِنْ الشَّيُطَانَ يَأْكُلُ وَلَيَّا خُذُ بِيمِينِهِ وَلَيْعُط بِيمِينِهِ فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَلَيَا خُذُ وَلِيَ عَلَى بِشَمَالِهِ وَيَا خُذُ بِيمِينِهِ وَلَيْعُم بِيمِينِهِ فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَلَيْعُم بِيمِينِهِ فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَلَيْعُم بِيمِينِهِ فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَلَيْعُم بِيمِينِهِ وَلِي عَلَيْهِ فَإِنْ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَلِي مُنْ اللهِ وَيَعْطِئ بِشِمَالِهِ وَيَاحُذُه بِيمِينِهِ وَلِيمَالِهِ وَيَعْطِئ بِشِمَالِهِ وَيَاحُدُهُ بِيمِينِهِ وَلَيْعُم بُعُم الله وَيَعْطِئ بِشِمَالِهِ وَيَاحُدُه بِيمِيمِينِهِ وَلَيْ عَلَى بِشِمَالِهِ وَيَاحُدُهُ بِيمِينِهِ وَلَيْعُولُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ وَلَهُ عَلَى الشَّيْعِالَ وَيَعْمِلُهُ وَيَعْمِلُ وَاللَّهِ وَلَيْعُلُهُ وَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ اللَّهِ وَلَاهُ وَيُعْمِلُهُ وَلَهُ وَلَيْعُولُ وَيَعْمِلُ وَلَيْعُولُ وَلْمُ اللَّهِ وَلَيْعُولُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَيْعُولُ وَلِي مُعْلِعُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللَّه السَّيْعِ وَلَيْعُولُ وَلَيْعُولُولُ السَّيْعِ وَلَيْعُلُولُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْعُولُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْعُلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الْعُمْلُولُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّ

٣٢١٤: خَدْتُنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيْبَنَةَ عَنِ الْوَلِيَّدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ وَهُبِ ابْنِ كَيْسِانَ سَمِعَةَ مِنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي كَيْسِانَ سَمِعَةً مِنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي كَيْسِانَ سَمِعَةً مِنْ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عُلامًا فِي حَجْرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَكَانَتُ يدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيلُ إِنَا عُلامُ سَمَ اللهِ وَكَانَتُ يدِى تَطِيشُ وَكُلُ بِيمِينِكَ وَكُلُ المَّا فِلْكُ مِنْ مَنْ اللهِ وَكُلُ بِيمِينِكَ وَكُلُ مِنْ اللهِ وَكُلُ بِيمِينِكَ وَكُلُ مَا فَاللهِ مَا اللهِ وَكُلُ بِيمِينِكَ وَكُلُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكُلُ بِيمِينِكَ وَكُلُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
٣٢٦٨: حَدَّثَفَا مُحَمَّدُ مِنْ رُمُحِ اَنْبَأَنَا اللَّيْتُ مِنُ سَعَدِ عَنْ اَبِى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَالَىٰ لَا تَاكُلُوا اللَّهُ عَالَ لَا تَاكُلُوا اللَّهُ عَالَ لَا تَاكُلُوا اللَّهُ عَالَ لَا اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعُلِمُ اللْمُعَلِّمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ

ایے سامنے سے کھایا کر۔
۳۲۲۸: حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بائیں ہاتھ سے نہ کھایا

کروکیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا ہے۔

#### باب : دائيس ماته سے كمانا

۳۲۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک وائیں ہاتھ سے بے ایک وائیں ہاتھ سے بین دائیں ہاتھ سے بین دے۔ دائیں ہاتھ سے بین دے۔ اس لیے کہ شیطان ہائیں ہاتھ سے کھا تا ہے نہائیں ہاتھ سے بینا ہے اور دا کی ہاتھ سے جیز ویتا ہے اور یا ئیں ہاتھ سے بینا ہے۔

٣٢٦٤: حضرت عمر بن الي سلمة فرماتے بيل كه :

بچہ تھا اور نبی عظی کے تربیت میں تھا تو میرا

( کھاتے وقت) پیالہ میں جاروں طرف گھومتا سا۔

اس ليے رسول اللہ عليہ نے مجھ سے قرمایا: ا \_.

لڑ کے! اللہ کا نام لیا کراور دائیں ہاتھ سے کھایا کراور

خلاصیة الرباب الله شیطان والے کام نصاری کرتے ہیں ان کی ویکھا دیکھی بعض مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں ہراچھا کام بائیس طرف سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرماوے۔

#### 9 : بَابُ لَعُقِ الْآصَابِعِ

٣٢٦٩: حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بِنُ آبِي عُمَرِ الْعَدَبِيُّ ثَنَا سُفْيانُ بُنُ عُيَيْنِيَةٌ عِنْ عَمْرِو لِمِن دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَيِّنَا إِنَّهُ الْكُلُّ أَحَدُكُمُ طَعَامًا فَلا يَمُسَعُ يَدَهُ حَتَّى يِلْعَقَهَا اوْ يُلْعِقُهَا .

قَالَ شِفْيَانُ سَمِعُتُ عُمَر بُن قَيْس يَسُأَلُ عَمُرُو بُنَ دِيْنَاوِ أَوَايُتَ حَدِيْتُ عَطَاءٍ ﴿ لَا يَمُسَحُ آحَدُكُمْ يَدَهُ حَتْى يَلِعَقْهَا أَو يُلُعِقُهَا) عَمَّنُ هُوَ ؟ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَإِنَّهُ حُدَّثْنَاهُ عَنْ جَابِر ﴿ رَضِي ا اللهُ تعالى عنه قال حفظتاة مِنْ عطاءٍ عَن ابْن عَبَّاس رضى اللهُ تعالى عنهُ ما قَبُل أنها يقُدم جابرٌ رضي اللهُ تعالى عنهُ عَلَيْنَا وَ انَّمَا لقي عَطَاءٌ جابِرا رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَنَّةِ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةً.

٣٢٤٠: حَدَّثَتَ مُوسى بُنُ عَبُدِ الرِّحُمنِ أَنْبَأَنَا أَبُو ذَاوُدَ الْسَحَفَرِيُ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي الزُّبِيْرِعِنُ جابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا يَمُسَحُ أَحَدُكُمُ يَدَهُ ـ

حَتَّى يِلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لا يَدُرِئُ فِي ايّ طَعَامِهِ الْبَرِكَةُ.

خلاصة الراب 🌣 ظاہر ہے كہ كھانا كھانے ہے سالن وغيرہ انگليوں كولگ جاتا ہے تو كھانے ہے فارغ ہوكر انگليوں كو

#### • ١: بَابُ تَنُقِيَةِ الصَّحُفةِ

٣٢٤١: حدَّثَنَا أَبُو بِكُسر بُنُ أَبِي شَيْهَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ

#### باب : کھانے کے بعداُ نگلیاں جا ٹا

٣٢٦٩ : حفرت ابن عياسٌ بروايت بكد ني عَلِينَ فَي كَمَا مَا يَا: جب تم مِن سے كوئى كھا نا كھا چكے تو اینے ہاتھ نہ یو تخیے یہاں تک کہ خود حاث لے یا د ومرے کو چٹا دے۔

حضرت مفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن قیس کودیکھا کہ عمروبن دینارے کہدرے ہیں بتایئے عطاء کی بیرحدیث کرتم میں سے کوئی اینے ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ خود نہ جا ٹ لے یا دوسرے کو نہ جٹا دے کس ے مروی ہے؟ فرمانے لگے: ابن عبائ ہے۔ عمر بن قیلَ نے کہا کہ عطاء نے ہمیں بیصدیث جابر" سے روایت کر کے سنائی عمر بن دینار نے کہا مجھے تو عطاء سے انہوں نے ابن عباس ہے روایت کی ایسے ہی یاد ہے۔ اُس وقت جابر" ہمارے ماس تشریف نہلائے تھے اور عطامٌ تو جابرٌ ہے اس سال ملے جس سال وہ مکہ میں رہے تھے۔

• ٣٢٧: حضرت جابر رضي الله عند فرياتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تے قرمایا: تم میں ہے کوئی ایخ ہاتھ نہ یو تھے یہاں تک کہ جات لے۔ اس لیے کہ أے معلوم نہیں کہ و نے کھانے میں برکت ہے۔

اچھی طرح جاٹ لینے سے کھانے کا تبچھ حصہ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ وہ بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے اورانسان کو بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے کھانے کے کس حصد میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور ممکن ہے کہ کھانے کا یہی حصد زیادہ بابرکت ہوجوانگلیوں کے ساتھ لگ گیا ہے لہذان کونٹین و فعہ جائنے کا تھم ویا ہے۔

باب: پالەصاف كرنا ا ٣٢٧: حضرت المّ عاصم أر ما تي مين كه بهم بياله مين كها نا هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْهِ الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَتَنِي جَدْتِي أَمُّ عَاصِمِ ﴿ كَمَا رَبِ يَصْ كَهَ مَا رَبِ يَصَ كَهَ مَا رَبِ عَلَيْكَ كَ قَـَالَـتُ دَحَلَ عَلَيْنَا نُبَيُّشُهُ مَوَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم و سَحْنُ سَأَكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَنَ أَكُلُّ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفُوتُ لَهُ

> ٣٢٧٢: حَدَّثَنَا أَبُو بِشُر بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ وَنَصُرُ بُنُ عِلِيَّ قَالًا ثَسَا الْسُمُعِلِّي بُنُ وَاشِدِ أَبُو الْيِمَانِ حَدَّثَتُنِي جَدَّتِي عَنُ رَجُل مِنُ هَـذَيُـل يُـقَـالُ لَهُ نَبَيْشَةُ الْكَيْرِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا نَبَيُشَةُ وَنَسْحُنُ ثَاكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا فَقَالَ : ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ قَالَ: ( مِنُ آكِلَ فِي أَقَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا \* اسْتَغُفُرتُ لَهُ القضعةي

آ زاد کردہ غلام نبیشہ آئے اور کہا کہ نبی علیہ نے فرمایا: جو بیالہ میں کھانا کھائے چھرا سے حیاث کرصاف کر لے تو پیالدا س کے حق میں شخشش اور مغفرت کی ؤعا کرتا ہے۔

٣٢٧٢ : حضرت الم عاصم رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتي میں کہ ہم ایک بیالہ میں کھانا کھارے تھے کہ ہمارے یاس نمیشه رصنی الله عنه آئے اور کہا که رسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشا فرمايا: جو پياله مين كھائے پھراسے عاث کرصاف کرے بیالہ اُس کے لیے استغفار کرتا

خلاصیة الراب به اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی عقل وشعور ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ بیالہ صاف کرنا آ دمی کے لئے مغفرت کا سبب ہے کیونکہ بیعا جزی پر دلالت کرتا ہے۔

#### ا ا : بَابُ الاَكُلِ مِمَّا يَلِينُكَ

٣٢٥٣: حَدَثَثَ مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفِ الْعَشَّقَلَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ تُسَا عَبُدُ الْاعْدَلَى عَنْ يَدِينِي ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبيُر عن ابن عُمَرَ فَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا وْضِعْتِ الْمَائِدَةُ فَلَيَأْكُلُ مِمَّا يَلِيْهِ وَ لَا يَسَاوَلُ مِنْ بَيْن يَدَىُ

٣٢٧٣: حَدَّثُهَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِ ثَنَا الْعَلاةُ ابْنُ الْفَصُّلِ بْنِ عَلَيْهِ الْمُمْلِكِ الْهُنِ أَبِي السُّويَّةِ حَدَّثَنِينٌ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَكُواش عَنُ أَبِيهِ عِكُواشِ بُنِ ذُولِيْبِ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَقَّنَةٍ كَثِيرةِ الثَّرِيَّةِ وَلُوهَكِ فَأَقْبُلُنَا نَأْكُلُ منها فَخَبَطُتُ يَدى فِي نَوْاجِيْهَا فَقَالَ ( يَا عِكْرَاشُ ! كُلُ مِنْ مُؤْضِع وَاحِدٍ ' فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ) ثُمَّ أَتِيْنَا بِطِبَق فِيْهِ الْوَانَّ مِن

#### إلباب: اینے سامنے سے کھانا

٣٢٧٣ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب دسترخوان أترے توایئے سامنے سے کھاٹا چاہے اور این ساتھی کے سامنے سے نہ کھانا

٣٢٧ : حضرت عِكر اش بن ؤويبٌ فرماتے ہيں كه نبي عليه كي خدمت من ايك پالد بيش كيا كيا جس من بہت ساثرید اور خوب روغن تھا۔ ہم سب اے کھانے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیا لے کی سب طرفوں میں گھمایا تو آ پ نے فر مایا: عِکراش! ایک ہی جگہ ہے کھاؤ کیونکہ میرسب ایک ہی کھا نا ہے پھرا یک طبق آیا حس میں کئی قتم

الرُّطبِ فَجَالَتُ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى كَلَ مَجُورِ مِن تَقْيِس تَوْ رسول الله عَيْنَا فَي كَا مَا تَصَالَق مِن المطبق و قبال (يَا عَكُرَاشُ كُلُ مِنُ حَيْثُ سُنْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ ﴿ مُحْوِثَ لِكَا أُورِ آپِ عَيْضَةٌ نِي قرمايا: عَكَراش جهال لۇن واجدى.

ہے جیا ہو کھا ؤ کیونکہ ریمختلف قشم کی تھجوریں ہیں۔

<u>خلاصة الباب</u> 🖈 كھانے كے آ داب ميں ايك ادب بيہ كدايك قتم كا كھانا اپنى طرف ہے كھانا چاہئے البتہ برتن ميں مُتَلَفَ قُتُم كَى جِيرِين مون توباتهم مرطرف جِلاسَتَا بـ-

> ١ ٢ : بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ذِرُوقِ الشَّرِيُدِ ٣٢٧٥: خَـدَّتْتَ عَـمُرُو بُنُ عُثُمَانَ بُن سَعِيدٍ بَن كَثِيْرِ بُن ' دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرُق الْيَحْصِبِيُّ ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ بُسُرِ أَتِي بقضعة فقالَ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ ﴿ كُلُوا مِنْ جَونِبِهِا وِدَعُوا ذُرُوتُهَا يُبَارُكُ فِيُهَا).

> ٣٢٤٦: حدَّثنا هشامُ بن عهارِ ثنا الو حفص عُمَر بن السَّارَفُس حَسَّتُتِي عَبْدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ ابِيْ قُسِيْمَة عَنْ وَابْلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ اللَّذِيمِيِّ قَالِ احَدْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِرَأْسِ الثَّرِيْدِ فَقَالَ ( كُلُوا بِسُم اللَّهِ مِنْ حَوَالِيُّهَا \* وَاغْفُوا رأسها فَانَّ الْبُوكَةُ تَأْتِيَهَا مِنْ فَوْقِهَا).

> ٣٢٧٤: حدَّثنا عَلِيُّ بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ فَضيُل ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّالِبِ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ﴿ إِذَا وُضِعَ الطُّعَامُ فَخُذُوا مِنُ حَافِيهِ و ذَرُوا وسَطَهُ فَإِنَّ الْبَرُكَة تَنْزِلْ فِي وَسَطِهِ).

باب: شريد كے درميان سے كھا نامنع ہے ۳۲۷۵ : حفرت عبدالله بن بُسر رضی الله تعالی عنه فرماتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک بیالہ چش کیا گیا تو آپ ﷺ نے فر مایا: اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان کی چوٹی حجوڑ دو۔ ابیا کرنے ہے اِس میں برکت ہوگی۔

٢ ٣٢٧ : حضرت واثله بن اسقع رضي الله عنه فرمات میں کدرسول اللہ عظائم نے تربیہ کے درمیانی أو یر کے حصہ ہر وست میارک رکھا اور فر مایا: اللہ کا نام لے کر اس کے اردگر د سے کھاؤ اور اس او پر کے حصہ کو چھوڑ رکھواس لیے کہ برکت او برے آتی ہے۔

۲۳۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فر مایا: جب کھانا رکھا جائے تو اس کے اطراف سے کھاؤ اور ورمیان کو جھوڑ رکھو اس لیے کہ برکت کھانے کے درمیان میں اُترتی ہے۔

خلاصة الراب الله مطلب يد بي كراس كى بلندى سے ندكھائے بلكه نيچ كسى طرف سے كھائے تا كداد بربركت باتى رب کھانے کے آخرتک ۔

١ ٣ : بَابُ اللُّقُمَةِ إِذَا سَقَطَتُ

٣٢٧٨: حَدَّثَكَ اسْوَيدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَنَا يَزِيُدُ بُنْ زُرَيُعٍ

چاپ: نواله نیچ گرجائے تو؟

٣٢٧٨: حضرت معقل بن بيبارٌ صبح كا كمهانا تناول فرما

عن يُونْسس عَنِ الْحَسْنِ عَنُ مَعَقَلِ بْنِ يَسَادٍ رضِى اللهُ تعالى عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَعَدّى إِذَا سُقَطَتُ مِنُهُ لُقَمَةٌ فَعَناوَلَهَا فَآمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ آذًى فَآكَلُها فَتَعَامَزَ بِهِ فَتَسَاوَلَهَا فَآمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ آذًى فَآكُلُها فَتَعَامَزَ بِهِ الشَّهَ الْامِيُرَانَ هُولُلاءِ الشَّعَاقِيْنَ الشَّهُ الدَّهَاقِيْنَ هُولُلاءِ الشَّعَاقِيْنَ يَتَعَامَزُ وُنَ مِنْ آخُدِكَ اللَّهُ اللهُ الْآمِيْرَانَ هُولُلاءِ الشَّعَاقِيْنَ يَتَعَامَزُ وُنَ مِنْ آخُدُ كَ اللَّقُمَةُ وَ بَيْنَ يَدَيُكَ هُذَا الطَّعَامُ يَتَعَامَزُ وُنَ مِنْ آخُدُ الطَّعَامُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٢८٩: حَدَّثَنا عَلِیُّ بُنُ الْمُنْلِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلِ ثَنَا الْاعْمَدُ ابْنُ فُضَيْلِ ثَنَا الْاعْمَدُ ابْنُ فُضَيْلِ ثَنَا الْاعْمَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْاعْمَدِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا

رہ تھے کہ ایک نوالہ گرگیا۔ انہوں نے وہ نوالہ لیا اور جو کھرا اُس پرلگ گیا تھا صاف کیا اور کھا لیا۔ اس پر جمی دہقانوں نے ایک دوسرے کو آئھ سے اشارے کیے دہمرہ کو گرگرا ہوا نوالہ اٹھایا اور کھالیا) تو کس نے کہہ دیا اللہ امیر ہوکر گرا ہوا نوالہ اٹھایا اور کھالیا) تو کس نے کہہ دیا اللہ امیر کو اصلاح پر رکھے۔ بید دھقان ایک دوسرے کو آئھوں سے اشارے کررہے ہیں کہ آپ کے سامنے بیہ کھانا ہے پھر بھی آپ نے نوالہ اٹھالیا۔ فرمانے گئے: ان کھانا ہے پھر بھی آپ نے نوالہ اٹھالیا۔ فرمانے گئے: ان جمیوں کی خاطر میں اس عمل کو نہیں جھوڑ سکتا جو میں نے رسول اللہ کے سامنے ہو اور جو کی اور جو کی کرا وغیرہ لگا جو ای خالہ گر اس ان کہا نے اور جو کی کرا وغیرہ لگا جو ای ساف ان کیا نے نوالہ اٹھا نے اور جو کی کرا وغیرہ لگا ہوں ان کہا ہے ان تو آسے تھم ہوتا کہ اسے اٹھا نے اور جو کی کرا وغیرہ لگا ہیں سے بے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کیلئے نہ جھوڑ ہے۔

9 ۳۲۷: حضرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم ہیں ہے کے اس کے ہاتھ سے نوالہ گر جائے تو اس پر جو پچر آا وغیرہ لگا ہوصاف کر کے کھالے۔

خلاصة الرابي من صحاب كرائم كى يهى شان تقى كه حضور صلى الله عليه وسلم كى اتباع مين كى پرواه نهيس كرتے تھے لا بدعها للشيطن يعنى اگر لقم نهيس الفائح كا تو وہ شيطان كا ہوجائے گا اس لئے اس نے الله كی نعمت كوضا نع كيا اس كو تقير جانا يہى چيز متنكبروں كى عادت ميں سے ہواور اس لغمہ كو كھانے سے مانع تكبر ہے اور بدشيطاني عمل ہواور بدھيقت بھى ہوسكتا ہے كہ شيطان كھانے كى كوشش كرتا ہے جيسا كہ شاہ ولى التدصاحب نے واقعہ قال فرما يا ہے۔

#### م ١: بَابُ فَضُلِ الثَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ

٣٢٨٠ حد النا مُحَمَّدُ إِنْ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعِبَةً عَنْ عَمُرُو بِنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً الْهِمُدَانِيَ عَنْ آبِي مُوسَى الْالشُعُرِي عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً قَال ( كَمَل مِنَ الرَّجَالِ كَثِيْرٌ وَ الْاشْعُرِي عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً قَال ( كَمَل مِنَ الرَّجَالِ كَثِيْرٌ وَ لَهُ مُدَّالً مُن يَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ آسِيَةً امْرَأَةً لَمُ مَا يَكُمُ لُونَ وَ إِنْ فَضُلَ عَالَيْشَةً عَلَى النِساءِ كَفَضُل القُرِيْدِ عَلَى فَرُعُون وَ إِنْ فَضُلَ عَالَيْشَةً عَلَى النِساءِ كَفَضُل القُرِيْدِ عَلَى

ولی : ثرید باتی کھانوں سے افضل ہے

• ۳۲۸: حضرت اب موئی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں

بہت سے کامل ہوئے اور عور توں میں کوئی کمال کو نہ پنچی

سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے اور
عائشہ باتی عور توں سے ایسے ہی افضل ہے۔ جیسے ٹرید

باقی کھانوں سے افضل ہے۔

سَائِرِ الطَّعَامِ).

٣٢٨١: حَدَثَنَا حَرُمَلَةَ بُنُ يَحْيِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ ١٣٨٨: حضرت السِّ بن ما لك رضي الله عزفر مات بين أنْسَأْنَا مُسْلِمٍ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَنْدِ الرَّحْمْنِ آنَّهُ ﴿ كَهُ رَسُولُ اللَّمْ لَل سَمِعَ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَضُلُ عُورِتُول عاليه بي افْضَل ب جيه ثريد ياقي كما نول عَانشة عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُّلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سابْرِ الطَّعَامِ.

خ*لاصیۃ الباب ہٹا ٹرید تمام کھانوں میں لذیذ مقوی اور جلد ہضم ہو جانے والا کھانا ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس طرح ام* المؤمنين حضرت عا نشهصد يقدرضي الثدنتها كي عنها كوبھي تمام مسلمان عورتوں پرفضيلت ہے اورحضورصلي الله عليه وسلم كي چيبتي بیوی ہیں۔مسلمانوں کو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے بہت نفع ہوا ہے ہزار ہا مسائل آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت ہے ہم تک مینیجے۔

#### ١٥: بَابُ مَسَح اليَدِ بَعُدِ الطَّعَامِ

٣٢٨٢: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَة الْمَصْرِيُ أَبُو الْحَارِثِ الْمُمرادِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهُبِ عَنْ مُحمَد بُن ابِي يَحْيَى عَنُ آبِينَه عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْحَارِثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا زَمَان رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ قَلَيْلُ مَا نَجَدُ الطَّعَامَ فَإِذَا نَحَنَّ وَجَدُنَا لِـمُ يُنكُنَا مِنادِيلُ إِلَّا أَكُفُّنا وَسَواعِدُنا و أَقَدَامُنَا ثُمَّ تُصَلِّيُ و لا نَتُوطُأً.

بان : کھانے کے ہاتھ یو تجھنا

٣٢٨٢ :حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عندفر مات میں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہمیں کم ہی کھانا میسر آتا تھا۔ جب ہمیں کھانا ملتا تو ہمارے رو مال اور تولیے' ہماری ہتھیلیاں اور بازواور یاؤں ہی ہوتے تھے اس کے بعد ہم نمازیر ھے لیتے تھے اور ہاتھ بھی نہ وهو تے تھے۔

قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللَّهِ غَرِيْتٌ \* لَيْسَ الَّا عَنْ مُحمّدِ بْنِ سَلْمَة.

خلاصیة الرابب 🖈 لینی مجھی بھارا بیا بھی ہو جاتا تھا ور نہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو نامستحب ہے اورممکن ہے کہ بیرمراد ہو کہ کھانے کے بعدنما زوالا وضونہ کرتے تھے کیونکہ پہلے ہے باوضو ہوتے تھے اور کھانا کھانے ہے وضو برخاست نہیں

#### چاہ کھانے کے بعد کی وُعا

۳۲۸۳ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه قر مات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو فر ماتے<sup>۔</sup> " تمام تعریقیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں كھلا يا' يلا يا اورمسلمان بنايا۔''

#### ٢ ا : بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

٣٢٨٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُوْ حَالَدِ ٱلْأَحْمَرُ غَنْ حَجَّاجٍ عَنُ رِيَاحِ ابْنِ عَبِيدَة عَنْ مَوْلَى لابِي سَعِيْدِ عَنْ ابيُ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلًا إِذَا أَكُلَّ طَعَامًا قَالَ ( أَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنَا وَ سَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسُلِمِينٍ). ٣٢٨٣: حَدُّلْنَا عَبُدُ الرَّحْسَنِ بُنُ اِبْرَهِيْم ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسَلِم ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسلِم ثَنَا الْوَلِيدُ بْنِ مَعْدَانَ عَنُ ابِي أَمَامَةَ مُسلِم ثَنَا فَوْرُ بُنُ يَوِيُدَ عَنُ حَالِمِهِ بْنِ مَعْدَانَ عَنُ ابِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النّهُ كَانَ يَقُووُلُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وَسَلَّم النّهُ كَانَ يَقُووُلُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَابَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ السَّحَمُدُ لِلْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارِثُكَا هَيْرَ مَكْفِي وَلا مُؤكّع وَلا مُؤكّع ولا مُسْتَعُنَى عَنْهُ رَبّنا.

٣٢٨٥: حَدُّقَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ الْحُبَرْبَى سَعِيْدُ بُنُ ابِئَ أَيُّوب عَنَ ابِئَ مَرْحُوم عَبُدِ الرَّجُيُم عَنُ ابِئَ مَرْحُوم عَبُدِ الرَّجُيُم عَنُ ابِئَ مَعَادُ بُنِ آنَسِ الْجَهَنِي عَنُ ابِنِهِ عَنِ النَّبِي عَيْكَ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

۳۲۸ مسترت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نی گئے میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ نی گئے میں اللہ عند فرماتے ہیں فرماتے: "اللہ کی حمد وثناء بہت زیادہ اور پاکیزہ برکت والی حمد وثناء کین میحد وثناء اللہ کے لیے کافی نہیں 'نداللہ کو چھوڑ ا جا سکتا ہے اور نداس سے کوئی بے نیاز ہوسکتا ہے۔ اے ہمارے رب (ہماری وَ عاس لے)۔ "

۳۲۸۵: حفرت معاذین انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو کھانے کے بعدیہ کہے: '' تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جس نے مجھے میں کھانا کھلایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میری طاقت اور زور کے بغیراس کے سابقہ گنا و بخش دیئے جا کمیں گے۔'

خلاصیة الراب یه که نابیناانسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہاں سے ہم میں توانائی ہے گویااَ طُبعَهُ مَنَا وَ سَفَانا جمع کے قوام کاشکر ہے۔ آگے وَ جَعَلْنَا مُسْلِمِیْن روح کے قوام کاشکر ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے لئے روحانی فذا کاسامان ہم پہنچادیا ہے تواس طرح یوراجملہ گویا جسمانی اور روحانی بردولحاظ سے اللہ تعالی کاشکرادا کرنے کا ذریعہ ہے۔

#### ٤ ا : بابُ الإِجْتَمَاعِ عَلَى الطَّغَامِ

٣٢٨٦: حدَّ قَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ ذَاؤُدُ ابُنُ رُشِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحُشِيٌ بُنُ حَرُبِ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا وَحُشِي اَنَّهُمُ قَالُوا بُنِ وَحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بِنَ وَحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بِن وَحُشِي اللَّهُمُ قَالُوا بِنَا مَا كُلُ وَ لَا نَشْبُعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ اَلَّكُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ 
٣٢٨٤: حَدَّثَنَا الْحَسنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلُالُ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَيّ الْحَلَالُ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا عَمْرُ و بْنُ دِيْنَادٍ فَهُرَمَانُ آل الزُّبَيْرِ قَال سَعَتُ آبِي يَقُولُ قَال سَعَتُ آبِي يَقُولُ قَال سَعَتُ آبِي يَقُولُ سَعِمَتُ عَمْرَ فِل اللّهِ عَلَيْكُمْ سَالِم بُنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمرَ قَال سَعَتُ آبِي يَقُولُ مَن الْمَعْتُ آبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ سَبِعَتْ عُمرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ

#### باب: مل كركها تا

۲ ۳۲۸ : حضرت و حشی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں کیائین سیر مہیں ہوتے ۔ فرمایا: تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: مل کر کھایا کرواور کھانے سے قبل اللہ کا نام لیا کرو ۔ اِس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگے۔

۳۲۸۷: حفرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مل کر کھایا کرو۔ الگ الگ نه ہوا کرو ( یعنی اکشے مل بیٹھ کر کھایا کرو ) اس لیے که برکت جماعت

(كُلُوْ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَة مع الْجَماعة). كما تصيب

<u> خلاصة الراب على الماحديث مين ال كرهائي كي بركت بيان فرمائي - ال كركهائي كا فائده بيرب كم آپس مين مجت بزهتي</u> ہے کوئی کم کھانے والا ہوتا ہے اور کوئی زیاد و کھانے والا سب سیر ہو کر کھالیتے ہیں غرض بہت فائدے ہوتے ہیں ال کر کھائے

#### ١ : بَابُ ا لِنَّفُخ فِي الطَّعَامِ

٣٢٨٨: حَدَّقَنَا أَبُوْ كُويُبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَن الْمُحَارِبِيُّ ثَمَّا شَرِيُكٌ عَنُ عِبِدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النِ عَبَّاسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّاكُمْ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ وَ لَا يَتَنَفَّسُ فِي ٱلْإِنَاءِ.

#### چاہ کھانے میں پھونک مارنا

۳۲۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی اشیا ، میں پھونک نہ مارتے تھے اور نہ ہی برتن میں سانس کیتے \_===

خ*لاصیۃ البایب* 🖈 کیعنی برتن کے اندر نہ کچو کئے اور نہ اس میں سانس لے البتہ دو تین سانسوں میں نیٹے ہر مرتبہ برتن کو ا بے منہ سے جدا کر دے تا کہ منہ یا ناک ہے کوئی چیز برتن میں نہ کرے۔ سجان اللّٰد کیسی یا کیز ہ شریعت ہے اور کیے عمر ہ شریعت کےاحکام ہیں۔

#### ٩ ا : بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

#### فَلُيُنَاوِ لُهُ مِنْهُ

٣٢٨٩: حَدَّقَتِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْن نُمِيْرِ ثَنَا أَبِي ثَنَا إِسْسَمَاعِيْلُ يُنْ ابِي خَالِدِ عَنْ اَبِيُهِ سَمِعْتُ ابا هُويُوةَ رضى الله عنه يَقُولُ قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم الذا جَاءَ أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلَيْجُلِسُهُ فَلَيْأَكُلُ معهُ فَإِنَّ أَبِي

• ٣٢٩: حَدَّثُنَا عِيْسَى بُنْ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ الْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سعُدِ عَنْ جَعَفَر بُن رَبِيُعَةً عَنْ عَبِدِ الرَّحُمَٰنِ ٱلْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وضِي اللهُ تَعَالَى عُنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ﴿ إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمُّلُو كُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَمَاءَ هُ وَ حَرَّهُ فَلَيْمَدُعُهُ فَلَيَأْكُلُ مِعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعِلُ فَلَيَأْخُذُ

# بان : جب خادم کھا نا (تیار کرکے ) لائے تو م کچھ کھانا اُ ہے بھی دینا ج<u>ا</u>ہے

٣٢٨ : حضرت ابو ہر روّة فرماتے میں كه رسول الله علیہ نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے پاس أس كا خادم کھا تا لائے تو اُسے جاہے کہ خادم کو بھما کراہے ساتھ کھانا کھلائے اگر خادم ساتھ نہ کھائے یا مالک کھلانا نہ چا ہے تو اس کھانے میں سے کچھ خادم کو دے دے۔ · ٣٢٩٠ : حضرت ابو بريرة فرمات بين كه رسول الله علیہ نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کا غلام اُس کے سامنے کھانا رکھے تو غلام نے کھانا پکانے کی گرمی اور مشقت خود برداشت کرتے ہوئے مالک کواس سے بجایا۔اس لیے مالک کو جاہیے کہ غلام کو بلالے کہ وہ بھی

لْقُمةَ فَلْيَجُعَلْهَا فِي يَدِهِ.

اس کے ساتھ کھانا کھائے اگراییا نہ کرے تو ایک نوالہ

بی غلام کے ہاتھ پررکھ دے۔

۳۲۹۱: حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں که رسول الله علی کے فرمای الله علی کا خادم اس الله علی کا خادم اس کے پاس کھانا لائے تو اسے اسے ساتھ بھانا چاہیے یا کھی کھانا و سے وینا چاہیے کی گرمی اور مشت کی ۔

١ ٣٢٩: حَدَّلْنَا عَلِى بُنُ الْمُنْلِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ثَنَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

<u>ضاصہ الماب ہے کہ مکسی مروت اورا حسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک نو کرو خادم جو تخواہ پر کام کرتا ہے اس کو بھی اپ</u> ساتھ بٹھا کرمحبت پیدا ہوتی ہے جس سے معاشرہ میں نظم وضبط قائم ربتا ہے اوراللہ تعالیٰ کی رضا اس پرمستز او ہے۔

#### ٠٠: بَابُ الْاكُلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفُرَةِ

٣٢٩٢ حدث أن هشام قنا المُثنى ثنا مُعَادُ ابْنُ هِشَام قَنَا اللهِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ اللهُ عَنْ قَنَادَةَ عَن اللهِ عَنْ قَنَادَةَ عَن اللهِ عَنْ قَنَادَةَ عَن اللهِ عَنْ قَنَادَةً عَن اللهِ عَنْ قَنَادَةً عَن اللهِ عَنْ قَنَادَةً عَن اللهِ عَلَى جُوانِ وَ لا اللهِ عَن سُكُرُ جَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُو يَأْكُلُونَ؟ قالَ عَلَى اللهُ فَر. فَي سُكُرُ جَةٍ قَالَ فَعَلَى مَا كَانُو يَأْكُلُونَ؟ قالَ عَلَى اللهُ فَر. ٢٢٩٣ : حَدْثنا عُبَيْدُ اللّهِ بُنْ يُوسُفَ اللّجَبِيرِيُ ثَنَا أَبُو بَحْرٍ لللهُ عَنْ اللهِ بُنْ يُوسُفَ اللّجَبِيرِيُ ثَنَا أَبُو بَحْرٍ لللهُ عَنْ اللهِ اللهِ بُنْ يُوسُفَ اللّجَبِيرِي ثَنَا أَبُو بَحْرٍ لللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرُوبَةً قَنَا قَتَادَةً عَنْ انْسِ قَالَ مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللّهُ عَيْلُهُ اللّهُ عَلَى جَوَان حَتّى مَات.

#### باب : خوان اور دستر کا بیان

۳۲۹۳: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی علق نے میز پر یاطشتری (حجو نے حجو نے برتنوں) میں بھی کھانا نہ کھایا۔ پوچھا کہ پھر کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا: دسترخوانوں پر۔

۳۲۹۳: حفزت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ کہ میں پر کھاتے نہ ویکھا ' یہاں تک کہ آپ اِس وُ نیا سے تشریف لے گئے ۔

<u> خلاصہۃ الراب ہے</u> ہے حوان جھوٹے ٹیبل کو کہتے ہیں۔ بُسٹگڑ جَدۃ رکا بی یاطشتری کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم سادہ طرز پر کھانا کھاتے تھے۔ عجمیوں جیسے تکلفات آپ کے ہاں نہیں تھے اور حضور کی زندگی بھارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔

کھانا اُٹھائے جانے سے قبل اُٹھنا اور لوگوں کے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ روک لینامنع ہے

۳۲۹۳: سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بين كدرسول الدصلي الله عليه وسلم في كهامًا (يعني

ا ٢: بَابُ النَّهٰي اَنُ يُقَامَ عَنِ
 الطَعَامِ حَتَّى يُرُفَعَ وَ اَنُ يَكُفَّ يَدَهُ
 حَتَّى يَفُوعَ الْقَوْمُ

٣٢٩٣: حَدَّقَفَا عَلِيدُ اللَّهِ مُنْ أَحْمَدُ مِنْ بَشِيرٍ مِن ذَكُوَانَ النَّهِ مُنْ أَحْمَدُ مِنْ بَشِيرٍ مِن الزَّبَيُرِ \*عَنَّ النَّامَشُهِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ \* ابْنُ مُسْلِمٍ \* عَنْ مَيْلٍ بِنِ الزَّبَيُرِ \* عَنْ

الطّعام حتى يرفع.

٣٢٩٥: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ حَلَفِ الْعَسْقِلانِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ انسأنَنا عَبْدُ الْأَعْدَى عَنْ يَحْيَى ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبِيْرِ عِن ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اذا وُضِعت النَّمَائِلَةِ فَلاَ يَقُوْمُ رَحُلُ حَتَّى تُرْفَعَ السمائدة و لا يزفع يَدة و أنْ شَبغَ حَتَّى يَفُرْغَ الْقَوْمُ و لَيُعْذِر فان الرجل يُحجل جليسة فيقبض يده و عسى ان يكون لهُ فِي الطُّعامِ حَاجَّةً.

مكلول عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ عَلِينَةً نَهِى أَنْ يُقَامِ عَنَ ﴿ وَمَرْ قُوالَ ﴾ أشحاح جائے ہے تبل أتحف ہے منع فر ماما به

۳۲۹۵: حضرت ابن عمر فرماتے میں کداللہ کے رسول ک نے فرمایا: جب دستر خوان بچھ جائے تو کوئی بھی نہ اٹھے يبال تك كه دسترخوان أثهاليا جائے اوركو كى بھي (خصوصا) میزبان اپناماتھ ندرو کے اگر چہ سیر ہو چکے۔ یہاں تک کہ باتی ساتھی کھانے سے فارغ ہوں اور جاہیے کہ بچھ نہ کچھ کھاتا رہے (یا اگر نہ کھا سکے تو عذر ظاہر کر دے کہ مجھے اشتها نہیں) کیونکہ آ دمی (اگریبلے ہاتھے روک لے تواس) کی وجہ ہے اسکا ساتھی شرمندہ ہوکر ایناہاتھ روک لیتا ہے حالانکہ بہت ممکن ہے کہ ابھی اسکومز پرکھانے کی حاجت ہو۔

ت*خارصیة الهایب ۱۵۰ اللّٰد* تعالیٰ کے رزق کا ادب ای میں ہے کہ پہلے دستر خوان اٹھایا جائے پھر کھانے والا اٹھے گھانے کا ا کرام بہت ضروری ہے اور شرکائے کھانا کالحاظ بھی آ داپ میں ہے ہے۔

#### ٢٢: بَابُ مَنُ بَاتَ وَ فِي يَدِهِ ريُحُ غَمَر

٣٢٩١: حدَّثنا جُبَارَةُ بُنُ المُغَلِّسِ ثنا غَبَيْدُ بُنُ وَسِيَّم البجسة ال ثنسى البخسس أبن التحسن عن أمه فاطمة بنت الْتُحْسِيُين عِن الْتُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَمِّه فاطمة ابْنةٍ وْسُول ا اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ اللَّهُ لَا يَلُو مَنَّ امْرُوُّ إِلَّا نَفْسَهُ بِبِيْتُ وَ فِي يَدِهِ ريْح غمر.

٣٢٩٤: خَذَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن ابني الشَّوَارِبِ ٣٢٩٤ : حَضَرَتَ الِوَبِرِيرِهُ رضى الله تعالى عنه ہے ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنِ الْمُخْتَارِ ثَنَا شَهِيلُ بُنَ ابِي صالح عَنُ ابِيِّه عنَ أبي هُولِرة عن النَّبِي عَلِيَّةً قَالَ إذا نبام احذكُم وفِي يَدِهِ رِيْحُ غَيْمَرِ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فلا يَلُومَنَّ إِلَّا

#### ہاہ : جس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ ہواوروہ

#### ای حالت میں رات گز ارد ہے

۳۲۹۲ : اللہ کے رسول عظیم کی صاحبزادی سیّدہ فاطمة فرماتي بين كه رسول الله علي في فرمايا: غور ہے سنو! جس شخص کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہواوروہ ای حالت میں رات گزار و بے (سوتا رہے ) تو وہ ایخ آ پ ہی کو ملامت کر ہے۔

روایت ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا تم میں سے سی کے ہاتھ میں چکنائی کی نو ہو اور وہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی سو جائے تو پھرا ہے تکلیف پہنچے تو اپنے آپ ہی کوملامت کر ہے۔

خطاصیة الباب به المحالی موزی جانوراً ہے نقصان پنجا جائے تواپ آپ ہی کو ملامت کرے کہ سوتے وقت ہاتھ کیوں ندوھوئے اور لا میرواہی کی برجس کا بیٹمیازہ ہے۔

#### ٢٣ : بَابُ عَرُضِ الطُّعَامِ

٣٢٩٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ إَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شَهُر ابُنِ ابِي حَسَيْنِ عَنُ شَهُر ابُنِ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شَهُر ابُنِ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنُ شَهْر ابُنِ حَوْشَبِ عَنُ اسْمَاء بُنِتِ يزيْد قالتُ أَتِى النَّبِي النَّيُّ يَطْعَامِ حَوْشَبِ عَنُ اسْمَاء بُنِتِ يزيْد قالتُ أَتِى النَّبِي النَّيُّ عَلَيْتُهُ يَطُعَام فَعُرضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْهَيْهِ فَقَالَ (لَا تَجَمَعَنَ جُوعًا وَكَذِبًا).

٣٢٩٩: حدث الدو بنكر بن ابئ شَيْبة و على بن مُحمّد قال ثنا وكينة عن ابئ خلال عن عبد الله بن سوادة عن السي بن مالك ( رَجُلٌ مِن بني عبد الله بن سوادة عن النس بن مالك ( رَجُلٌ مِن بني عبد الاشْهل) قال اتّبت النبي صلى الله عليه وسلم و هو يَتَعَد ى فقال ادن فكلُ فقلت ابنى صائم قيا لهف الله عن عبد عليه عبد عليه عبد عليه وسلم وسلم الله عبد عليه وسلم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم .

الب : کسی کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو؟

۳۲۹۸: حضرت اساءرضی اللہ عنہا بنت ہزید فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اشتہاء نہیں ہے۔ فرمایا: جھوٹ اور بھوک جمع نہ کہا۔

۳۲۹۹: قبیلہ بنوعبدالا شبل کے ایک شخص حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نبی علی فی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علی فی کہ میں نبی علی فی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علی فی کہ کا کھانا تناول فرما رہ سے تنے ۔ فرمایا: قریب آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے عرض کیا کہ میں روزہ دار ہوں۔ ہائے افسوس! مجھ پر کیوں نہ میں نے اللہ کے رسول علی کے افسوس! مجھ پر کیوں نہ میں نے اللہ کے رسول علی کے ابر کمت کھانا کھا لیا۔ (لیعنی اب بجھتا تے تنے کہ روزہ تو نقلی تھا وہ ہارہ بھی رکھا جا ساتیا تھا۔)

ضلاصة الهاب الله الله علاب يد به كه تكلف ندكر به الكر بعوك بهوتو شريك بهوجائه ورنه جهوث بولنے سے بھو كے بھى ربي كه اور جهوٹ بولنے كا عذاب بھى مەحدىن ٣٢٩٩: حضورصلى الله عليه وسلم كے ساتھ كھانے كاشرف اور آپ كانجموٹا كتنى بابركت جيز تھى جس سے وہ محروم رہ گئے اس لئے تو بچھتاتے تھے اس ميں ہمارے لئے تصیحت ہے كہ اگر كوئى بزرگ الله كا ولى اپنے ساتھ كھانے ميں شريك كرنا جا ہے تو روزہ تو روزہ تو روزہ ينا جا ہے بعد ميں قضاء كرلے۔

#### ٢٣: بَابُ الْآكُل فِي الْمَسْجِدِ

٣٣٠٠ حدثنا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ وَ حَرُمَلَةَ بُنُ يَسَحَيْى قَالِبٍ وَ حَرُمَلَةَ بُنُ يَسَحَيْى قَالَا ثَنِيا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرِنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِبُ حَدَّتِنَى سُلَيْمَانُ بُنُ زِيَادِ الْحَضُرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الْخَارِبُ حَدَّتِنَى سُلَيْمَانُ بُنُ زِيَادِ الْحَضُرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللّهَ لِيَادِي يَقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلَى اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِي يَقُولُ كُنَا نَاكُلُ عَلَى

#### باب: مسجديس كمانا

۳۳۰۰: حضرت عبدالله بن جارث بن جزء زبیدی رسی الله الله الله کارسول صلی الله عند بیان فرمات میں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ہم مسجد میں گوشت اور روٹی کھالیا کرتے تھے۔

عها. رسُول اللهِ عَلِيلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْخُبْرِ واللَّحْمِ.

ضرورت کی بنا صرورت کی بنا ، پرمجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کھانے کی اجازت دی۔خصوصاً مسافر اور عنگف کے لئے جائز ہے۔فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مجد جس کام کے لئے نہیں بنائی گئی جیسے درزی کا کام اور لکھنا ایسے کام مجد ہیں کرنا جائز نہیں اور کھانا اور سونا سوائے معتلف اور مسافر کے حرام ہے۔

#### ٢٥: بَابُ الْآكُلِ قَائِمًا

و ٣٣٠٠ حدَّثَنَا أَبُو المسَّانِ مَسَلَمُ بُنُ جُنادَة ثَنَا حَفُصُ بُنُ السَّانِ عَمْرَ صَى اللَّهُ عَبُما قرمات بي كدالله عَنَا أَبُو المسَّانِ عَمْرَ عَنْ نَافِع عِن ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَ بِي عَلَيْكُ كَ عَبِدِ مِهَارك عِن اليها بحى بهواكه بم عَنَا عَنْ عَبْدَ وَسُول اللَّهِ عَنَا أَنِ عُمْرَ عَنْ نَافِع عِن ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَ فِي عَلَيْكُ كَ عَبِدِ مِهَارك عِن اليها بحى بهواكه بم عَنْ عَنْهُ وَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فَا يَكُ أَو نَحَنْ نَصْبَى وَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَنَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُ وَالْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَالِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَلَالِكُولُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْ

ضاصة الراب الله الله علی و مری حدیثوں میں کھڑے ہونے کی حالت میں کھانے اور پینے کی ممانعت واروہ وئی ہے اس سلسلہ کی مختلف احادیث و روایات کوسا منے رکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں بینا ببند یدہ نہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا عام معمول بینے کر بی چنے کا تھا، لیکن مبھی تبھی آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی بیا ہے تو یا تو اس وقت اس کا کوئی خاص سبب ہوگایا آپ نے بیان جواز کے لئے کیا ہوگا اور صحابہ کرام بھی اس لئے بھی کھڑے ہوکر کھا لیتے اور نی بھی لیتے۔ ( عمونی )

اس سے صرف جوازمعلوم ہور ہاہے استمباب نہیں ۔مستحب تو یہ ہی ہے کہ بغیر کسی دجہ کے جبیبا کہ آن کل فیشن چل بڑا ہے کھڑے ہوکر نہ کھایا جائے۔ (عبدار نِشید)

#### ٢٦: بَابُ الدُّبَّاء

٣٠٠٢ حدّ ثنا الحمد بن عنيع انبأنا عبيدة بن حميد عن طميد عن انس قال كان التبي عليه يحب القرع. ٣٣٠٢ حدث انس قال كان التبي عليه يحب القرع. ٣٣٠٢ حدث انسا محميد بن الممثنى ثنا ابن ابن عدي عن خميد عن انس رضى الله تعالى عنه قال بعث معى أم شيد عن انس رضى الله تعالى عنه قال بعث معى أم سليم بحث ل فيه رُطب إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الله عنه قال وصنع له وسلما فاتينة و هو ياكل قال فدعاه فصنع له طعامًا فاتينة و هو ياكل قال فاذا هو يعجه القرع قال فحملة الفرع قال فحملة

#### ب باب: كدّوكا بيان

بِأْبِ: كَمْرِ عَكَمْرِ عَكَمَانَا

۲۳۰۲ : حضرت انس رضی الله عند بیان فرماتے بیں کہ نہی کر یم صلی الله علیہ وسلم کدو پہند فرماتے ہیں۔
۳۳۰۳ : حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم فرمات بنے کھوروں کا ایک ٹوکرامیر ہے ہاتھ رسول الله کی خدمت میں بھیجا۔ آپ مجھے نہ سلے۔ آپ تریب ہی اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے پاس تخریف لے گئے تھے۔ آس نے آپ کو دوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں کی دعوت کی تھی اور آپ کیلئے کھانا تیار کیا تھا۔ جب میں بہنچا تو آپ کھانا تیاول فرمار ہے تھے۔ آپ نے مجھے بھی

أَجُمعُهُ فَأَدُنِيْهِ مِنْهُ فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إلى مَنْزِلِهِ و وَضَعْتُ البِيّ سَاتِهِ كَالَت السَّمَ خُسَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسَمُ حَتَّ فرع مِنْ كَرَو مِنْ يَرْتَيَارَكِيا تَعَاد جَمِي مُسُوسَ مِواكَدَ آبَ وَكَرُوا يَحْمَدُ آخره. آخره.

٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ اِسُمَاعِيُلَ بَنِ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ اِسُمَاعِيُلَ بَنِ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ اِسُمَاعِيُلَ بَنِ ابِي خَالِدِ عَنُ حَلِيهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْبِهِ وَعِنُدَهُ هَذِهِ الدُّبَّاءُ فَلَيْهِ اللّهَبَاءُ فَكُثِر بِهِ فَقَلْتُ آئُ شَيْءٍ هَذَا قَالَ ( هَذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَاءُ نُكُثِر بِهِ طَعَامِنَا).

اپ ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ میزبان نے کوشت اور
کدو میں ٹرید تیار کیا تھا۔ بجھے محسوس ہوا کہ آپ کو کدوا چھے
لگ رہ ہیں تو میں کدوجع کرے آپ کے قریب کرنے
لگا۔ جب ہم کھانا کھا چھے تو آپ اپ گھر تشریف لائے۔
میں نے ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کردیا آپ کھانے
گے اور تقسیم (بھی) فرماتے رہے۔ یہاں تک کدوہ ختم ہوگیا۔
میں ہے ہو کہا: حضرت جا بڑ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی
اللہ وسلم کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس کدتو تھے۔ میں نے کہا: یہ کیا چیز
اند علیہ وسلم کے پاس کدتو تھے۔ میں نے کہا: یہ کیا چیز
کرتے ہیں (یا ہم اے بھٹرت کھاتے ہیں)۔
کرتے ہیں (یا ہم اے بھٹرت کھاتے ہیں)۔

<u> تناصبة الياب</u> جئا جو چيز رسول الله سلى الله عليه وسلم كو پسند جو وه بهت عده بوتى ہے كدو و يسے بھى سر درّ اور جلدى بهشم جونے والى سبزى ہےاوراس كاروغن اور بيج بهت مفيد ہيں۔

#### ٢٠: بَابُ اللَّحْم

٣٣٠٥: حَدَّثَمَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْحَكَّلُ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا يَسْحَى بُنُ صَالِح حَدَّثَنِی سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَاءِ الْجَزْدِیُ حَدَّثَنِی سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَاءِ الْجَزْدِیُ حَدَّثَنِی مُسْلَمَةُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِیُ عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَةً عَنْ آبِی اللهُ الْجُهَنِی عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَةً عَنْ آبِی اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْجَعَةً عَنْ آبِی اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمِهِ آبِی مَشْرَحُهُ اللهُ اله

٣٠٠٠: حَدَثْنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْولِيْدِ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا يَحْنَى بُنُ صَالِحٍ فَنَا مُسُلْمَةُ بُنُ عَبُدِ صَالِحٍ فَنَا مُسُلْمَةُ بُنُ عَبُدِ صَالِحٍ فَنَا مُسُلْمَةُ بُنُ عَبُدِ الدَّمَةِ الْمُعَدِّقِيَّةً الْمُعَادِ الْجَوْرِيُّ فَنَا مُسُلْمَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْجُهَنِّيُ عَنُ عَمِّهِ أَبِى مَشْجَعَةً عَنْ آبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ مَا اللَّهِ الْجُهَنِّيِّةُ إِلَى لَحْمٍ قَطَّ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَحُم قَطَ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَهُ مَ قَطَ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَهُ لَحُم قَطَ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَهُ مَ قَطَ إِلَّا أَجَابٍ وَلَا أَهُدِى لَهُ مَ قَطْ إِلَّا قَبَلَهُ.

#### بإب: گوشت ( كھانے ) كابيان

۳۳۰۵: حضرت ابو درواء رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل و نیا اور اہل جنت وونوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔

۳۳۰۷: حضرت ابو درداء رضی الله عنه قرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو جب بھی گوشت کی دعوت دی گئ آپ نے قبول فرمائی اور جب بھی آپ صلی الله علیہ دسلم کو گوشت مدید کیا گیا' آپ نے قبول فرمائی

خلاصیة الراب الله الله عدیث میں اجابت (قبول کرنا) ہے مراد کھانا ہے۔ کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو گوشت بہت مرغوب تھا۔ اس لئے بیاتو جید کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہرتشم کی دعوت قبول فر ماتے تھے خواہ گوشت کی ہویا کسی اور کھانے کی اور میربھی ارشا دفر مایا جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور رسول کی نافر مانی کی۔

#### ٢٨: بَابُ اَطَايِبِ اللَّحُم

به ٣٣٠٠ حدد فنسا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا مُحمَّد بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُ حَوْمَد بُنُ فَضَيُلُ الْعَبْدِيُ حَوْمَد بُنَ فَضَيلُ الْعَبْدِيُ حَوْمَد بُنَ الْمُحمَّد بُنَا مُحمَّد بُنَ فَضَيلُ فَالا ثنا آبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ عَنْ ابِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي وَمُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْكَ ذَاتَ يَنُوم بِلْحَم فَرُفِعَ اللهِ اللَّهِ رَاعُ وَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهَا.

٣٣٠٨: حَدَّقَنَا بَكُرُ بَنُ خَلَفِ ابُو بِشُو ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مِسْعِرِحَدَّقَنِى شَيْحٌ مِنْ فَهُم (قَالَ وَ اَظَنَّهُ لِسَمَّى مُحَمَّدَ اللهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ السَّرَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ السَّرَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ ابْنَ السَّرَ بَيْرِ وَ قَدُ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا اَوْ يَعِيُوا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الرَّبَيْرِ وَ قَدُ نَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا اَوْ يَعِيُوا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلُقُونُ لِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ حَمَ يَقُولُ (اَطْيبُ اللَّحِمِ لَحُمُ الطَّهُمِ).

#### ٢ ٩ : بَابُ الشُّوَاءِ

٣٣٠٩: حَـ أَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا آغَلَمُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَاى شَـاةً سَمِيطًا حَتَى لِحِقَ بِاللهِ عَرُوْجَلً.

ا ٣٣١: حَدَّثَنَا جُبَارَةً بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمِ
 غَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا رُفِعَ مِنُ بَيْنِ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ
 ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضْلُ شِيوَاءٍ قَطُّ و لا حُمِلَتُ مَعَهُ
 طُنَفُسَةٌ.

دِیاْدِی : (بازرک) کو نسے حصے کا گوشت عمدہ ہے ۔ ۱۳۳۰ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کدایک روزاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا۔ کسی نے آپ علیہ کودتی کا گوشت اُٹھا کردیا اور آپ علیہ کو یہ پہند بھی تھا۔ آپ علیہ کے دانتوں سے کاٹ کرتنا ول فرمایا۔

۳۳۰۸ : حضرت زیر رضی الله تعالی عنه نے لوگوں کے لیے اونٹ ذرج کیا تھا۔ حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه بن جعفر رضی الله تعالی عنه نے ان کو بتایا که انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے سا ہے کہ عمده گوشت ہے۔ اس وقت گوشت ہے۔ اس وقت لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے گوشت ڈال رہے تھے۔

#### بِياب : بهنا هوا گوشت

ا ٣٣١ حَدَثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْنِى ثَنَا يَحْنِى ابْنُ يُكَيُرِ ثَنَا ابْنُ لِعَنِى ابْنُ يُكَيُرِ ثَنَا ابْنُ لِعِنِى اثْنَا يَحْنِى ابْنُ يُكَيُرِ ثَنَا ابْنُ لِعَادِ الْحَصْرِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِث بِنِ الْحَزْءِ الزُّبَيْدِى قَالَ اكَلْنَا مَعْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُ الْحَارِث بِنِ الْحَزْءِ الزُّبَيْدِى قَالَ اكْلُنَا مَعْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُ الْحَارِث بِنِ الْحَرْءِ الزُّبَيْدِى قَالَ اكْلُنَا مَعْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُ الْحَرْدِينَا اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُحَمِّدِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### • ٣: بَابُ الْقَدِيُدِ

قال أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ اسْمَاعِيُلُ وَحُدَهُ ۚ وَصَلَّهُ.

٣٣١٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ يَعِنْ عَائِشَةً المُفْيَانُ عَنْ عَبْد الرَّحَمْنِ بَنِ عَابِسِ أَخْبَرَ بَى اَبِي عَنْ عَائِشَةً بَعُد قَاللهُ عَنْ فَعُلَيْكُ بَعُد قَاللهُ عَنْ فَعُلَيْكُ بَعُد قَاللهُ عَنْ فَعُلَيْكُ بَعُد عَمْس عَشُرةً مِن الْآضَاحِيُ.

۳۳۱۱: حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی رضی اللہ تعالی عند فرمات بیں کہ ہم نے اللہ کے رسول ملاقط کے سول علیہ کے ساتھ سمجد میں کھانا کھایا ' بھنا ہوا گوشت تھا۔ پھر ہم نے این مانس کے اور پھر ہم نے این مانس کے اور کھڑے ہور نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

#### دِياب : وهوب مين خشك كيا هوا كوشت

۳۳۱۲: حفزت ابومسعود رضی الله تعالی عند فرمات بیس کدایک صاحب نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر بهوکر گفتگو کرنے یکے (خوف سے) ان کا گوشت پھڑ کئے لگا تو آپ علی ہے ان کے اُن سے فرمایا: ڈرومت کھڑ کئے لگا تو آپ علی ہے اُن سے فرمایا: ڈرومت (تبلی رکھو) کیونکہ میں بادشاہ نہیں۔ میں تو ایک (غریب) خاتون کا بیٹا بھوں جو دھوپ میں خشک کیا بھوا گوشت کھاتی تھی ۔

خلاصة الراب من الله الله على 
#### باب: کیجی اور تلی کابیان

۳۳۱۴: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارے لیے دو مُر دار اور دوخون حلال

#### ٣١: بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

٣٣١٣: حَدَّثَتَ الْهُو مُصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ زَيْدِ بُنِ السَّلَمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ( أُجلَّتُ لَكُمْ مَيُتَمَان و دمَان فامّا

المنيئة ان فسالم حوَّتِ وَالْبِجِرَادُ وَ امْهَا الدّمان فعالْكبدُ لِي سِيحَة ومروارتو مجهل اورثدُ ي بين اورووخون كلجي اورتلی میں (پیدونوں جے ہوئے خون میں )۔

و الطحال).

*خلاصیۃ الراب ہے ﷺ مطلب میہ ہے کہ* ہاقی سارے خون حرام ہیں میہ دوخون صرف حلال ہیں اسی طرح مردار حرام ہیں صرف دو ہی مروارحلال ہیں: مچھلی اور ثدّی۔

#### ٣٢: بَابُ الْمِلُح

٣٣١٥ : حفرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات ٥ ا ٣٣ : حَدَّقُهُ هِ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا عِيْسَى بُنُ أَبِي عِيْسَى عَنُ رَجُلِ (أَرَاهُ مُؤْسَى) عَنُ أَنْسَ تمہارے سالنوں کا سردار نمک ہے۔ بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (سَيَدُ إِذَامِكُمُ الْمِلْحُ).

خلاصة الراب ١٠٠٠ "ادام": أس كو كهتے ميں جس سے رونی كھائے جائے۔ مثلاً گوشت سركداوراس تتم كى چيزيں جوجدا طور برنہیں کھائی جا تیں بلکہ کھانے کے ساتھ بالتن کھائی جائیں ان میں سے ایک نمک بھی ہے۔ ( سَمِن )

یعنی نمک سالن بھی ہے کہ اس ہے روٹی کھائی جاشکتی ہے اور ایک مطلب پیجھی ہوسکتا ہے کہ سب کھانے اس کی وجہ سے لذیذ ہوتے ہیں اور اگرید نہ ہوتا تو یقینا کھانے بدذ القبہ "Taste Less" محسوس ہوتے۔(مبدار تشید)

#### ٣٣: بَابُ الْإِنْتِدَام بِالْخَلَ

١ ١ ٣٣٠: حَدُّقَتُما أَحْمَدُ بُنُ أَبِي الْحُوارِي ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُنحِمَدِ ثَنَّا شَلَيْمَانُ بُنُّ بَلالُ عَنْ هِشَامَ بْنِ غُرُوةَ عَنْ أَبِيَّهِ 

٤ ١ ٣٣: حَدَّثَنَا جُهَارَةً بُنُ المُعَلِّسِ ثَنَ قِيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِب بُن دِثَارِ عَنُ جَابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ نِعُمْ ٱلإِذَامُ الْخَلُّ.

٣٣١٨: حَدِّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ فَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم ثَنَا عَنْبِسةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ زَاذَانِ أَنَّهُ حَـدُنَّـهُ قَالَ حَدَّثَتُنِي أُمُّ سَعْدِ قَالَتْ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشُهُ وَ اللَّهِ عَدْ نَا خُبُرٌ و تَمَرُّ وَ خَلٌّ غَـداءٍ) قَالَتُ عِنْدَنَا خُبُرزٌ وَ تَمُرٌ وَ حَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

باب: نمك كابيان

الناه : سركه بطور سالن

٣٣١٦: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بہترین سالن سر کہ ہے۔

٣٣١٤ : حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بہترین سالن سرکہ ہے۔

mmiA : حضرت الم سعلاً فرماتي بين كه رسول الله عَلِينَةً سَيْدِه عَا نَشَرٌ كَ مِاسَ آئِ مُن مِهِي وَ مِي تَهِي \_ فرمایا: کیچھ کھا تا ہے؟ فرمانے لگیں: ہمارے یاس روثی' معجور اور سرکہ ہے۔ اس پر رسول اللہ کے فرمایا: بہترین سالن سرکہ ہے۔اےانٹد! سرکہ میں برکت فرما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (نَعِمَ الإِذَامُ النَّحُلُ اللَّهُمُ ! بَارِكُ فِي الْخَلِ كَه بِيجُه سے يہلے انبياء كاسالن ہے اور جس كھريس فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْانْبِيَاءِ قَبْلِي وَ لَمُ يَفَقُرُ بَيْتُ فِيْهِ خَلِّ). مركه بووه مختاج نبيل ــ

خلاصة الراب بين امام نووي فرماتے بين كه حديث بين سركه كى نصيلت بيان كى تى - سركه ذراترش ہوتا ہے اس لئے اعصاب كے مريض كے لئے ٹھيك نہيں ہوتا تا ہم برى مفيد چيز ہے جو پيٺ كے كيڑوں كو مارتا ہے - كھانے كو جلد ہضم كرتا ہے - حرارت كو مارتا ہے اورخوش ذا كقة بھى ہوتا ہے - شائل ترفدى بين حضرت ام بائى كى روايت بين ہے كه فتح مكه كے روز آنخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت ام بائى كے گھرتشريف لے گئے ان سے دريا فت فرمايا كيا تمہارے پاس كھانے كے لئے كوئى چيزموجود ہے؟ انہوں نے عرض كيا ، حضوركوئى خاص كھانا تو اس وقت گھر بين موجود نہيں ۔ البتہ روثى كے سو كھے ہوئے چند مكرے ميں فرمايا وہى لاؤ ۔ آپ نے ان خشك كمروں كو پائى بين بھگو كرزم كيا چھر بوچھا كوئى سالن بھى ہے؟ عرض كيا جند مكر الله عليه مالن ہے ۔ پھرآ پ نے نمك سالن تو نہيں ہوالد تہ ہے مركد موجود ہے۔ آئخضرت سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: سركد كتاا چھا سالن ہے ۔ پھرآ پ نے نمك منگوا كرس كہيں ۋالا اوراس كے ساتھ روثى كھائى ۔

#### ٣٣: بَابُ الزَّيْتِ

٩ ا ٣٣: حَدُفْنَا الْحُسِينُ بْنُ مَهْدِي ثَنَا عَبُدُ الرُّرَّاقِ اَنْبَأْنَا مَعْمَر قَالَ قَالَ وَشُولُ مَعْمَر قَالَ قَالَ وَشُولُ اللهِ عَنْ عُمَر قَالَ قَالَ وَشُولُ اللهِ عَنْ عُمْر قَالَ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْر قَالَ اللهِ عَنْ عُمْر قَالَ عَلَيْهُ مِنْ السَجْرَةِ مُمْارَكَةٍ .

#### ٣٥: بَابُ اللَّبَن

ا ٣٣٢: حَدُثَفَ الْهُو كُرَيْبِ ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحَبَابِ عَنْ جَعَفَرِ بَسِ بِبُودُ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتُ بَسِ بُودُ والرَّاسِبِيَّةُ قَالَتُ بَسِ بُودُ والرَّاسِبِيَّةُ قَالَتُ سَسِمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً إِذَا أَتِى بِلَبَنِ ضَالِحَةً أَوْ بَرَكَتَان).

٣٣٢٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا إِسُمَاعِيْلُ بُنُ

#### داوغن زيون كابيان : روغن زيون كابيان

۳۳۱۹: حضرت ابن عمررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: روغن زینون سے روئی کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ سے بابر کت درخت سے نکلتا ہے۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روغن زینون کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ بیر (روغن زینون) برکت والا ہے۔

#### چاب : دوده کابیان

۳۳۲۱ : سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین کهرسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت مین جب دود ده چیش کیا جاتا تو ارشاد فرمات : برکت ہے یا فرماتے: دو برکتیں بین ۔

۳۳۲۲: حضرت ابن عباسٌّ فرمات جیں که رسول الله

عَيَّاشِ ثِنَا ابُنْ جُرِيْحِ عَنْ ابْنِ شهابِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدَهُ اللَّه بْنِ عَبْدَهُ وَاللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا قَال وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم (مَنُ اَطُعْمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمُ ! بَارِكُ لَنَا فَيْه وَارُزُقُنَا خَبْرًا مِنْهُ وَ مَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبِنَا فَلْيَقُلُ اللَّهُمُ ! بَارِكُ لَنَا فَيْه وَ زِدْنَا مِنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبِنَا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَ ! بَارِكُ لَنَا فِيْه وَ زِدْنَا مِنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبِنَا فَلْيُقُلُ اللَّهُمَ ! بَارِكُ لَنَا فِيْه وَ زِدْنَا مِنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبِنَا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَ ! بَارِكُ لَنَا فِيْه وَ زِدْنَا مِنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبِنَا فَلْهُ مَا يُحْزِيُ مِن الطَّعَامِ وَالشَّرابِ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُحْزِيُ مِن الطَّعَامِ وَالشَّرابِ إلَّا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِيْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِى الللْمُوالِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْم

#### ٣٦: بَابُ الْحَلُواءِ

٣٣٢٣: حدَّقَنَا آبُو بَكُر بَنُ ابِي شَيْبة و على بُنُ مُحمَّدٍ وَ عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ وَ عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ وَ عَلَى بُنُ ابُرهِمُ قَالُو ثنا ابُو أسامة قَال ثنا هِشَامُ ابْنُ عُرُوة عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَائِشَة قَالَتُ كان رسُولُ اللَّهِ عَيْقَة لِيَّ الْمُعَلِّقِينَة الْمُعَلِّقِة اللهِ عَلَيْقَة اللهُ عَلَيْقَة اللهِ عَلَيْقَة اللهُ اللهُ عَلَيْقَة اللهُ عَلَيْقَة اللهُ اللهُ عَلَيْقَة اللهُ عَلَيْقَة اللهُ اللهُ عَلَيْقَةً اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْقُ اللهُ اللهُ عَلَيْقَةً اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْقِيقَةً اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيْكُ عَلَيْهُ عَلَي

#### ٣٤: بَابُ الْقِتَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَان

٣٣٢٣: حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبُدِ اللّه بن نَميْرِ ثَنَا يُؤنْسُ بَنُ بِلَكَبِرِ ثَنَا يُؤنْسُ بَنُ عَبُدِ اللّه بن نَميْرِ ثَنَا يُؤنْسُ بَنُ بَكَبِرِ ثَنَا هِشَامُ بَنُ عُرُوة عَنُ ابيّه عَنْ عَانشَة قَالَتُ كَانَتُ أَمِّي تُعَلَى رَسُولِ أَمِّي تُعَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُو

٣٣٢٥: حدثنا يَعَفُوب بن حَمَيْد بن كاسب و السماعيلُ بن مُوسى قَالا ثنا إبْرَهِيمُ بن سعد عن ابيه عن عبد الله ابن جعفر قال رَايْتُ رَسُولَ الله عَنْظَة بالكل القشاء بالرُّطب. معفر قال رَايْتُ رَسُولَ الله عَنْظَة بالكل القشاء بالرُّطب. ٢٣٣٢ حدثنا مُحَمَّدُ بن الصَّبَاح و عمرُ و ابن رافع قالا شنا يعقُوب بن الوَلِيْدِ ابن ابئ هلال المدنى عن حازم عن شنا يعقوب بن الوليد ابن ابئ هلال المدنى عن حازم عن سه ل بن سعد قال كان رسُولُ الله عَنْظَة ياكُلُ الرُّطب بالبطين .

علی کے: ''اے!للہ! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور یوں کے: ''اے!للہ! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور اس سے بہتر ہمیں عطافر ما''اور جسے اللہ تعالی دود ہ پینے کوعظافر ما ''یوں کیے: ''اے اللہ! ہمیں اس میں برکت عطافر مااور ہمیں مزید یہی (دود ہ) عطافر مااور ہمیں مزید یہی (دود ہ) عطافر ما کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دود ہے علاوہ کوئی اور چیز کمانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتی ہو۔

#### دِلْ : منتصى چيزوں كابيان

٣٣٢٣: سيّده عا نشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى بين كه رسول الله صلى القدعليه وسلم كومينهى جيزي اورشهد پسندتها -

#### بِ ب كرى اورتر تحجور ملاكر كهانا

۳۳۲۳: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کے لیے تدبیریں کیا کرتی تھیں تاکہ مجھے رسول اللہ علیق کی خدمت میں بھیج دیں۔ کوئی تدبیر بھی مفید نہ ہوئی یہاں تک کہ میں نے تر تھجور اور ککڑی کھائی تو میں مناسب فربہوگئی۔

۳۳۲۵: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمات بین که میس نے ویکھا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ککڑی متر تھجور کے ساتھ کھار ہے ہیں۔

۳۳۲۲ : حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخر بوزے کے ساتھ ککڑی کھاتے و یکھا۔ ضائے ہے۔ اس میں آنا میں قتا میکڑی کو کہتے ہیں۔ رطب تازہ اور پختہ تھبور کو کہتے ہیں ان احادیث میں ان دونوں کھلوں کو کشتے اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ککڑی سر دمزاج اور پہنے کھبور گرم اور میٹھی ہوتی ہے دونوں کو ملا کر کھانے کا ایک فائدہ تو ام المؤمنین بیان فرمارہی ہیں کہ جم میں مونا یا آ گیا معلوم ہوا کہ اس ہے جسم بھی بنتا ہے۔

#### ٣٨: بَابُ التَّمُو

٣٣٢٧: حَدَثَنا الحَمَدُ بُنُ آبِي الْحَوَارِى الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا مِرْوَانَ بُنُ مُحَمَّدِ ثِنَا سُلِيَمَانُ ابْنُ بلالِ عَنْ هِشَام بُن عُرْوَةً عَنْ ابيهِ عِنْ عَانشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ( بَيْتُ لَا تَمُر فَيْه جِيَاعٌ اهْلَهُ ).

٣٣٢٨: حَدَثنا عَبْدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ ابْرَهِيْمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ ابْرَهِيْمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ اللهِ بُن اَبِي رَافِعِ اللهِ بُن اَبِي رَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُن اَبِي رَافِعِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُن اَبِي رَافِعِ عَنْ حَدَبَهِ سَلَمَى انَ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ ( بَيْتُ لا تَسَمَّرُ فِيْهِ عَنْ حَدَبَهِ سَلَمَى انَ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ ( بَيْتُ لا تَسَمَّرُ فِيْهِ كَالْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### دِابِ: تھجور کا بیان

٣٣٣٧: سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بي كدرسول الله تعلى الله عليه وسلم نه ارشا وفرمايا: جس كرمول الله تعورنبين أس كر گھر والے بھوك بيس بالكل تھجورنبين أس كر گھر والے بھوك بيس -

۳۳۲۸: حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها سے روایت بے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس گھر میں کھجور نہیں وہ أس گھر کی ما نند ہے جس میں کوئی کھا نانہیں ۔۔۔

الله : جب موسم كايبلا كلل آئ

mmr9 : حضرت ابو ہر رہ و رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ

رسول الله علي ك ياس جب موسم كايبلا پيل آتا تو

آپ ﷺ فرماتے:اےاللہ! برکت عطافر ماہمارے

شہر میں اور بمارے بھلوں میں اور بمارے مداور صاع

( پانوں ) میں برکت وَر برکت پھر جو نیجے حاضر

ہوتے ان میں سب ہے کم سن کووہ کھل عطافر ماتے ۔۔

<u>خلا</u>سہ الباب میں سے سے سے عام غذا یہ تھی اور آسانی ہے میسر بھی تھی۔ جس گھر میں میے بھی نہیں موجود ہوتی تھی تو طاہر ہے کہ آئی ارزانی وفراوانی کے باوجودالیں شے کا دستیاب نہ ہونا اُس کے فقر وفاقہ کوہی طاہر کرتا ہے۔

#### ٣٩: بَابُ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

٣٣٢٩: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ يَعَقُوبُ ابْنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنِي سُهْيُلُ بْنُ اسى صالِحٍ عَنُ ابيهِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِهَ كَانَ ازَا البَي بَاوَل الشَّمْرَةِ قَال اللَّهُمْ ! بَادِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنا وَفَي صَاعنا بَرَكَةُ مَع بَرِكَةٍ ) ثُمَّ يُناولُهُ اَصُغَر مِنُ بحضرتِهِ مِنَ الولْدان.

٠٣٠: بَابُ آكُلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْوِ ٣٣٣٠: حدَثْمَا ابْوُ بشُو بَكُرُ بُنُ خَلْفِ ثَنا يخيى بُنُ

ہا : تر تھجور خشک تھجور کے ساتھ کھا نا ۳۳۳۰: امّ المؤمنین سیّدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول

مُحمَّد لِمِن قَيْسِ الْمَدَنِيُّ ثَنَا هِشَامُ لِمَنْ عُرُوة عِنْ آبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتَهُ (كُلُووْا الْبَلْخ بِالتَّمْرِ كُلُووْا الْبَلْخ بِالتَّمْرِ كُلُواْ الْبَحْدِيْدِ فَإِنَّ الشَّيْطَان يغضبُ و يَقُولُ بَقِيَ كُلُواْ الْبَحْدِيْدِا).

ابُنُ آدم حَتَى آكُلُ الْتَحَلَقَ بِالْجَدِيْدِا).

ضاصة الراب به الله تعالی كاارشاد ب كه شیطان تمهارادشمن بادراس كودشمن مجهوجب بدد يكتاب كدانسان اچها ها نا كهار باب يا بي رباب تو وخل اندازی كرنے لگتا بادرانسان كی لمبی عمر سے بھی ناخوش ہوتا ہے۔ اس كومز بدغصه ولائے كے لئے اليا كرنے كا حكم فرمايا۔

#### ١٣: بَابُ إِلنَّهُي عَنُ قِرَانِ التَّمُوِ

٣٣٣١: حدَّقَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مُهَرَ مَهُدِي ثَنَا اللَّهُ عَلَيْتُ أَبُنُ شَعِيْمِ سمعَتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ نهي وَسُؤلُ اللَّهِ عَلِيْتُ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنِ التَّمُونَيُنِ عَقُولُ نهي وَسُؤلُ اللَّهِ عَلِيْتُ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنِ التَّمُونَيُنِ خَتَى يَسْتَافِن اَصْحَابَهُ.

٣٣٣٢: حدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا ابُو دَاوُدَ ثَنَا آبُو عَامِرالُحَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَعُدِ مَوْلَى ابى بِكُرِ ( وَ كَانَ سَعُدِ مَوْلَى ابى بِكُرِ ( وَ كَانَ سَعُدَ مَوْلَى ابى بِكُرِ ( وَ كَانَ سَعُدَ يَخُدُهُ مَا النَّبِي عَيْنَا لَهُ وَ كَانَ يُعَجِبُهُ حَدِيثُهُ ) أَنَّ النَّمُ وَ النَّهُ وَ كَانَ يُعْنِى فِى النَّمُ وَ النَّهُ وَ النَّمُ وَ النَّهُ وَ الْمُوالِى الْمَالَ اللَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُو

#### ٣٢: بَابُ تَفْتِيُش التَّمُرِ

٣٣٣٣: حدَّلَفَ آبُو بِشِرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفِ ثَنَا ابُو قُتَيْبَةَ عَنُ مَا مَا فُو قُتَيْبَةَ عَنُ اللهِ بَنِ ابْنُ طَلَحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَمَّامٍ عَنُ اللهِ بَنِ ابْنُ طَلَحَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَبَى بَتَمْرٍ عَتِيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ عَلَيْتُهُ أَبَى بَتَمْرٍ عَتِيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ عَلَيْتُهُ أَبَى بَتَمْرٍ عَتِيُقٍ فَجَعَلَ مَالِكِ عَلَيْتُهُ أَبَى بَتَمْرٍ عَتِيُقٍ فَجَعَلَ مَا لَكُهِ عَلَيْتُهُ أَبَى بَتَمْرٍ عَتِيُقٍ فَجَعَلَ مِنْ فَعَيْقٍ فَجَعَلَ مَا لَكُهُ وَ اللهِ عَلَيْتُهُ أَبَى بَتَمْرٍ عَتِيُقٍ فَجَعَلَ مَا لَكُهُ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْكُ أَلِي اللهُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ أَلَالُهُ اللهُ عَلَيْكُ أَلِي اللّهِ عَلَيْكُ أَلَالَهُ اللّهِ عَلَيْكُ أَلِي اللّهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلَيْكُ أَنْ أَنْ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَالَهُ عَلَيْكُ أَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَى مَا أَلّهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلَالِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِيلُهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلَالِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلِهُ عَلَيْكُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلْعُلُولُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَا عَلَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَالُهُ أَلِيلُوا عَلَيْكُ أَلِيلًا عَلَا عَلَا عَلَاكُ أَلُولُ عَلَاكُ عَلَالْ عَلَالِكُ أَلِهُ أَ

#### ٣٣: بَابُ التَّمُو بِالزَّبْدِ

٣٣٣٣؛ حَدَّثَنَا هِشَامُ يُنُ عَمَّادٍ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِى شَلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِى حَدَّثَنِى شَلِيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِى يَسُلِيمُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِى يُسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ يُسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ

#### دودو' تین تین تھجوریں ملا کر کھا نامنع ہے سوسوں چھے یہ عرضی اور قدالیء نہان فریا تہ میں

۳۳۳۱: حضرت عمر رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دو دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے ہے منع فرمایا۔اللّا بید کہ اپنے ساتھیوں سے (جو کھانے میں شریک ہیں ) اجازت لے لے۔

۳۳۳۲: حضرت سعد رضی الله عنه نبی صلی الله طبیه وسلم کی خدمت کرتے تھے اور انہیں آپ علی الله علیه وسلم بہت پہند تھے۔ فرامین بہت پہند تھے۔ فرامین که نبی صلی الله علیه وسلم نے دو' دو کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فر مایا۔

#### د<u>ب</u>ان : الجشمي تفجور وهوند كركها نا

٣٣٣٣: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند فرما ... بین که بین که بین که بین که الله عند فرما ... بین که بین که بین کا تشکیل تو آب صلی الله علیه وسلم تلاش کر کے اچھی اچھی کھجور لینے گئے۔
علیہ وسلم تلاش کر کے اچھی اچھی کھجور لینے گئے۔

#### باب : کھجور مکھن کے ساتھ کھا نا

۳۳۳۳: بُمر کے دونوں بیٹے جوفبیلہ بنوسلیم میں ہے میں' روایت کرتے میں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کی خاطرا پی ایک جا در ہر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعُنا تَحْتَهُ قَطِيُفَةً لَنَا صَبَّنا هَالَهُ صَبًّا ﴿ يَا فَي حِيثُرُكَ كُراْ عَ مُعتُدًا كِيا اور بِجِها وى \_ آ بُ أَس ير فبجبلس عَلَيْهَا فَٱنُولَ اللَّهُ عَزُوجَلَّ عَلَيْهِ الْوحَى فِي بَيْتِنا وَ قَدَّمُ منا لَهُ زُبُدًا وَتَمُرًا وَ كَانَ يُحِبُ الرُّبُد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ آي يروى تازل قرما كي بم في قدمت من وسلّم.

#### ٣٣: بَابُ الْحُوَّادِي

٣٣٣٥: حدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ \* وَ سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالا ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرَ ابُنْ ابِي حَازِم حَدَّثِنِي آبِي قَالَ سَأَلُتُ سَهُلْ بُنُ سِعُدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ رَأَيْتُ النَّقِيُّ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّقِي حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَهَلَ كَانَ لَهُمُ مَنَاجِلُ عَلَى عَهَدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ مَا زَأَيْتُ مُنْخُلا حُتَّى قُبِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَكُيُفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونِ الشَّعِيْرَغَيْرَ مَنُخُولِ قَالَ نَعَمُ كُنَّا نِنْفُخُهُ فَيَطِيُرُ مِنُهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِي ثُرَّيْنَاهُ.

٣٣٣٦: حَدَّثَنَا يَعَقُونُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كَاسِبِ ثَنَا ابُنْ وَهُب أخبريني عُمَارُو بُنُ الْحارِثِ أَخْبَرَنِي بَكُرُ بِنُ سُوادَةَ أَنَّ حسَشَ بُن عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنَّ أُمَّ ايْمَنِ أَنَّهَا غَرْبَلْتُ دَقِيْقًا فصنعته للنبي عَلَيْكُ رَغِيفًا فَقال (ما هذا؟) قَالَتْ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِنَازُطِئَا فَاحْبَبُتُ أَنُ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكُ رَغِيُفًا فَقَالَ (رُ ذِيْهِ فِيْهِ ثُمَّاعُجِنِيْهِ.)

٣٣٣٠: حَدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ بَشِيْرِ ثَنَا قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَجِيُفًا مُحَوِّرًا بوَ احِدٍ مِنْ عَيُنَيُهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ.

تشریف فرما ہوئے۔ ہارے گھر میں اللہ تعالی نے مکھن اور کھجور پیش کی ۔ آپ کو کھن پیند تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ برانی رحمتیں اور سلام بھیجے۔

#### باب : ميده كابيان

mmm: حفرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے کہل بن سعد سے دریافت کیا کہ آب نے میدہ کی روثی ویکھی؟ فرمانے نگے: میں نے میدہ کی روثی نہیں ویکھی' یہاں تک رسول اللّٰد کا وصال ہو گیا۔ بیں نے یو چھا: کیا رسول الله کے عہد میں لوگوں کے باس چھلنیاں ہوتی تھیں؟ فرمانے گئے: میں نے چھکنی نہیں ویکھی یہاں تك كدرسول الله كا وصال موكيا \_ من في كبا: بحرآب بے چھنا ہو کیے کھاتے تھے؟ فرمایا (پینے کے بعد) ہم اس پر پھونک مارتے کچھ شکے وغیرہ اُڑ جاتے اور باتی کوہم بھگودیتے (اور گوندھ کرروٹی پکالیتے)۔

٣٣٣٦: حضرت المّ اليمن رضي الله عنها فر ماتي جي كه میں نے آٹا چھاٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روثی تیار کی۔ آپ نے فر مایا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہارے علاقہ میں پیکھا تا تیار کیا جاتا ہے۔ای لیے میں نے جا ہا کہ آ ب علیہ کے لیے بھی ولیں ہی روثی ینا وُں \_فر مایا: بھوسا آ نے میں ڈال کر دویارہ گوندھو۔ . ۳۳۳۷ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کی روثی ایک آئھ بھی نہ دیکھی یہاں تک کہ آپ علی اللہ عزوجل ہے جالمے۔

خلاصة البياب بنة اس حدیث کے راوی انسارید یہ میں ہے معمر سحانی حضرت مبل بن سعد بیں نچلے راوی ابوحازم بیان کرتے بیں بیں نے حضرت مبل بن سعد رسی اللہ عنہ سے دریا فت کیا کہ آ ب نے میدہ کھایا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیس نے میدہ کی روفی نہیں دیکھی الی آخرہ ۔ مطلب یہ ہے کہ حضور سلی القد علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طرز زندگی بہت ساوہ تھا۔ دراصل تکلفات بعد میں بیدا ہوئے بیں۔ ابوطالب مکی نے بھی لکھا ہے کہ خور دونوش کا توشع سحاب کے دور کے بعد شروع ہوا۔ اگر چدان مہولتوں سے استفادہ کرنے کی مکمل اجازت ہے مگر وہ لوگ توشع نہیں کرتے تھے جو کہ ان کے فقر ، قناعت کی علامت ہے اور اس دور کے سارے کھانے سرلیج الطبع ہوتے تھے اس لئے کہ آئے ہے بھوسا جب نگل جاتا ہے قالی میدہ نقصان دیتا ہے بیٹ میں ضعف بھی پیدا کرتا ہے۔

#### ۵م: بَابُ الرُّقَاق

٣٣٣٨: حَدَّثُ اللَّهُ عُمَيُر عِيْسَى بُلُ مُنحَمَّد النَّحَاسُ السَرَمْلِيُّ فَنَا صَمُوةً بُنُ وَبَيْعة عَنِ ابْنِ عطاء عَن اَبَيْهِ قَالَ وَال السَرَمْلِيُّ فَنَا صَمُوةً بُنُ وَبَيْعة عَنِ ابْنِ عطاء عَن اَبَيْهِ قَالَ وَال الْمَوْلُ وَلَوْهُ بِرُقَاقِ مِنْ الْمُؤْهُ وَلَوْلَ اللّه اللّهُ عَلَيْهُ هَذَا بِعَيْنِهِ وَقَالَ مَا وَايُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ هَذَا بِعَيْنِهِ قَطُدُ اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ال

#### ٣٦: بَابُ الْفَالُوُذَج

٣٣٣٠: حَـدُثنا عَبُدُ الْوَهَابِ ابْنُ الصَّحَاكَ السَّلمَى ابُو
 الْحَارِثِ ثَنَا السُماعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلَحَة عَنْ
 عُشمان ابْنِ يحْيى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال! اوّلْ مَا سمغنا

#### باريك چياتيون كابيان

۳۳۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند اپنی قوم سے ملئے اپنی بستی اپینا گئے تو انہوں نے مہلی اُتری ہوئی باریک چپاتیاں آپ کے سامنے رکھیں۔ ویکھ کررو نے لگے اور فرمانے گئے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیکھوں ہے بھی ایسی چپاتیاں نہیں دیکھیں۔

سروایت عمل الک کی خدمت میں حاضر ہوئے (ایحل کی مدمت اللہ عاضر ہوئے (ایحل کی روایت میں حاضر ہوئے (ایحل کی روایت میں ہے کہ ) آپ کا نا نبائی کھڑا ہوتا (اور داری کی روایت میں ہے کہ ) آپ کا دستر خوان بچھا ہوتا۔ ایک روز فر مانے گئے: کھاؤ! مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آئھوں سے رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آئھوں سے رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آئھوں سے رسول اللہ نے بھی باریک چپاتی اپنی آئھوں سے رسول اللہ نے بھی باریک جپاتی اپنی آئھوں ہے ہوئے بیری دیکھی ہو یا سالم (کھال سمیت) بھنی ہوئی بکری دیکھی ہو۔ یہاں تک کہاللہ عز وجل سے جا ملے۔

#### دِلْبِ : فالوده كابيان

۳۳۳۰: حضرت ابن عبائ فرمائے بیں کہ سب سے پہلے ہم نے فالودہ کا نام اس طرح سنا کہ جبرئیل " نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اورعض کیا: آ ب

بالفالؤذج انَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ التَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فقال إنْ الْمَتَكَ لَفْتَحُ عَلَيْهِمُ الأَرْضَ فَيُفَاصُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَى النَّهِمُ لِسَاكُلُونَ الْفَالُوذَج فقال النَّبِيُ عَلَيْهُمْ وَ الدُّنَا فَسُهُونَ الضَّالُوذَج فقال النَّبِي عَلَيْهُمْ وَ مَا الْفَالُوذَجُ إِن قَالَ يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيْعًا فَسُهُقَ النَّهِيُّ لِذَالِكَ شَهْقَةً .

#### ٢٣٠: باب النُّحبُو الْمُلَبَّق بالسَّمَن

ا ٣٣٣ حدَّث الْهُ اللهُ عَبْدِ الْوِهَابِ ثَنا الْفَصْلُ بِينَ مُوسَى البَّبِ الْهُ الْهُ الْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم ( وَدِدُتُ لُوْ اَنَّ عَنْدَنا خُبُرَةَ بَيْضَاء مَنْ بُرُّةِ سَمُواء مُلْبُقَةٍ بِسَمْنِ نَاكُلُها ) عَنْدنا خُبْرة بَيْضاء مَنْ بُرُّةِ سَمُواء مُلْبُقَةٍ بِسَمْنِ نَاكُلُها ) عَنْدنا خُبْرة بَيْضاء مَنْ بُرُّةِ سَمُواء مُلْبُقَةٍ بِسَمْنِ نَاكُلُها ) قال فصلى الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي اَى شَيْءِ الله فقال وَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي اَى شَيْءِ الله فقال وَسُولُ الله صلى الله عَنْ عَنْ عَنْ صَبِ قال فابى انْ الله فابى انْ أَكُلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

٣٣٣٢ حدَّثنا الحمد بَنْ عَبَدَة ثَنَا عُثْمَانُ بَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ثَنَا مُحميْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ آنسِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا لِلنَّبِي صلَّى اللهُ قَالَ صنعت أُمُّ سُلَيْم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا لِلنَّبِي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُبُوة وضعَت قِينُها شيئنا مِن سَمَن ثُمَّ قالَتِ عليه وسلَّم فَادُعُه قَالَ فَآتَيْتُهُ الله النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَادُعُه قَالَ فَآتَيْتُهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّم فَادُعُه قَالَ فَآتَيْتُهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَادُعُه قَالَ فَآتَيْتُهُ فَقَالَ لِمَنْ كَان عَنْدَه مِن النَّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِمَنْ كَان عَنْدَه مِن النَّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لِمَنْ كَان عَنْدَه مِن النَّ الله النَّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ ( هَاتِي مَا صَعْتِ) فَقَالَ ( عَاتِي مَا صَعْتِ) فَقَالَ ( عَاتِي مَا صَعْتِ) فَقَالَ ( عَاتِي مَا صَعْتِ) فَقَالَ ( عا أَنسُ!

علی کی امت کو زمین میں فتح حاصل ہوگی اور خوب ونیا ملے گی۔ یہاں تک کہ وہ فالودہ کھائے گی۔ نبی منابع نے دریافت فرمایاً: فالودہ کیا ہے؟ فرمایا: گئی اور شہد ملا کر بنتا ہے۔ یہ من کر نبی منابع کی آ واز گلو کیر (رونے جیسی) ہوگئی۔ (۱)

### بِابِ: کھی میں چپڑی ہوئی روٹی

سری الدہ نے موس کیا ہے الک فرماتے ہیں کہ میری والدہ الم سلیم نے بی کیلئے رونی تیاری اوراس میں کچھ کی بھی لگایا پھر فرمایا: نبی کی خدمت میں جاؤ اور انہیں دعوت دو۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ورعرض کیا کہ میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور نے آپ کھڑے ہوئے اور حاضرین سے فرمایا: چلو۔ انس فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے میلئے والدہ کے پاس پہنچا اور بتا ویا۔ اسے میں نبی تشریف لے آئے۔ فرمانے لگے: جو تیارکیا ہے لے آؤ۔ میری والدہ نے عرض کیا: میں نے تنہا آپ کیلئے کھانا تیار میری والدہ نے عرض کیا: میں نے تنہا آپ کیلئے کھانا تیار

<sup>(</sup>۱) یه حدیث تنگلم فیرے۔ (مترجم)

<sup>(</sup>۲) پرهديث بحي شكلم فيرب ر (مترجم)

کیا ہے۔ قرمایا: لاؤ تو مسہی اور انسؓ سے قرمایا: اے
انس! دس دس آ دمیوں کومیر سے پاس سیجتے رہو۔حضرت
انسؓ فرماتے ہیں کہ میں دس دس افراد کومسلسل بھیجتار ہا۔
سب نے خوب سیر ہوکر کھایا اور وہ استی افراد ہتھے۔

خلاصة الراب على الله عن البت ہوا كد گوہ كے كھانے ہے احتياط كرنى جاہے اس واسطے حنفيہ كے نزويك اس كا كھانا مكروہ تنزيجى ہے۔ اس حديث: ٣٣٣٢ ميں حضور صلى الله عليه وسلم كے ايك معجزہ كا ذكر ہے كہ ايك آ دمى كا كھانا اسى آ دميول كوكانى ہوگيا۔

#### ٣٨: بَابُ خُبُزِ الْبُرِّ

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ حُمَيْد بَنِ كاسِبِ ثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِية عَنْ ابِي هُرَيْرَة مُعَاوِية عَنْ ابِي هُرَيْرَة أَبُنِ كَيْسَانُ عَنَ ابِي حَازِمٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَة أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نِبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شَبِع نِبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا شَبِع نِبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالاَ ثَهُ آيَامٍ بَبَاعًا مِنْ خُبُو الْحَنْطةِ حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَرَّوْجَلُ.

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْنَى ثَنَا مُعَاوِيةُ ابْنُ عَمْرِو ثَنَا وَالِدَهُ عِنْ عَالِشَةً قَالَتُ وَالِدَهُ عِنْ عَالِشَةً قَالَتُ وَالِدَهُ عِنْ عَالِشَةً قَالَتُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ عَلَيْكُ مُنَدِّ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مُنَدِّ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ مِنَا عَلَيْكُ مَنْ فَعَلِيْكُمُ الْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ تَبَاعًا مِنْ خُبُولِ بِرِ حَتَّى تَوْقِقَى عَلَيْكُمُ .

#### پاپ : گندم کی روٹی

۳۳۳۳: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اللہ کے ان ہے کہ اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے (تا زندگی) مسلسل تنین دن بھی پیٹ بھر کر گندم کی روٹی نہ کھائی۔ یباں تنین دن بھی پیٹ بھر کر گندم کی روٹی نہ کھائی۔ یباں تنگ کوانے پاس بلالیا۔

۳۳۳۳: سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی بین کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کے گھروالے مدینہ آنے کے بعد بھی مسلسل تین شب سیر ہو کر گندم کی روٹی نہ کھا سیے۔ یہاں تک کرآپ علیہ تھے۔ یہاں تک کرآپ علیہ تھے۔

خلاصة الرباب منظلب بير ہے كہ جب تك حضور صلى الله عليه وسلم عين حيات رہے آپ كے گھروالوں نے اورخود آپ فلاصة الرب نے متواتر وویا تین راتیں گندم كی روٹی پیٹ بھر كرنہیں كھائی ایک وہ زمانه عسرت كا تھا اور دوسرے حضور صلى الله عليه وسلم كی قناعت سادگی اور فقر كاب عالم تھا كه آپ نے بھی تكلف نہیں فرمایا اور يبی حال آپ كے گھروالوں كا تھا۔

### ٩٣: بَابُ خُبُزِ الشَّعِيْرِ فِي اللَّهِ : يَو كَل روثَي

۳۳۴۵: سیّدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کدرسول اللّد کا وصال ہوگیا تو میرے گھر میں جاندار کے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس تھی۔ البتہ ایک الماری میں تھوڑے سے بُو تھے۔ اس سے میں کھاتی رہی' بہت دنوں تک وہ چلتے رہے تو میں ٣٣٣٥: حَدَّثَنَا ٱلْمُؤْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْنَة ثِنَا ٱبُؤ اُسَامَة ثَنَا وَهُ اَسَامَة ثَنَا الْمُؤ السَّامُ ثَنَا الْمُؤ السَّبِي اللَّهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ لَقَدُ تَوُقِى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ لَقَدُ تَوُقِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءِ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدِ اللَّهُ سَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ مَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَ مَا فِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

نے ان کو ماپ لیا۔ پھروہ ختم ہو گئے۔

٣٣٣٢ : سيّده عا نشيٌّ فرماتي بين كه محمصلي الله عليه وسلم کے اہل خانہ اور آل و اولا دینے بو کی روثی ہے مجھی پیٹ نہ بھرا یہاں تک که آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا وصال

٣٣٨٧ : حفرت ابن عماسٌ فرمات بين كه ني عليه مسلسل کی شب فاقہ ہے رہنے اور آپ علی کے اہل خانه کورات کا کھا نا نہ ملتا اور ان کی روثی اکثر ہو کی ہوتی

٣٣٨٨: حفرت الس بن ما لك فرمات مي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم صوف (أوني كيرًا) زيب تن فرماتے' عام ساجوتا استعال کرتے' بدمرہ کھاتا کھاتے اور کھر درا سا کیڑا پہنتے۔ کسی نے حضرت حسنؓ سے یو چھا کہ بدمزہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: موثی کو کی روثی

فكلته ففني

٣٣٣١: حَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابِي السَحَاقِ سَبِمِعْتُ عَبْدًا لرَّحْمَن بُنَ يَزِيْد لِنحدِّتُ عَن أَلَاسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا شَيعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيلَةً مِنْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ خَتَّى قُبضَ.

٣٣٣٠: حدَّثَثَ عَبُدُ اللَّهِ بُنْ مُعَاوِيَةَ الْجُمَعِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بُنْ ينزيد عن هلال ابن حَبَّاب عن عِكْرمَةَ عن ابن عبَّاس قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَبِيتُ اللَّيَالِيُ الْمُتَتَابِعَة طَاوِيًا وَ آهُلُهُ لا يَجدُونَ الْعَشاء وَ كَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبُرُ الشَّعِيْرِ.

٣٣٣٨: حدَّثَنا يَحْنَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْمَارِ الْحِمْسِيِّ ( وَ كَان يُعَدُّ مِنَ الْابْدَال) ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا يُوسُف بُنُ ابِي كَثِيْرِ عَنُ نُوِّح بِنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أنَّس بُن مَالِكِ قَالَ لَبِس رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الصُّوفُ ' واختَذَى الْمَخْصُونَ.

و قال اكل رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِمُ عَلِي عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوالْمُ عَلِي

گھروں میں دے دیا کرتے تھےلیکن از داج مطہرات اپنے گھر کی فکرنہ کرتی اورمشخفین میںصد قہ کر دیتیں تھیں ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ تھوڑی ہی چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطافر مائی اگر نہ ما پی تو شاید بمیشداس میں سے کھاتی رہتی۔

خ*لاصیة البا*ب 🖈 رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعمول تھا که سال بھر کا خرچه اناج وغیرہ اکٹھا از واج مطہرات 🖰 کے

# ٥٠: بَابُ الإِقْتِصَادِ فِي الْآكُلِ وَ كَرَاهَةِ

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ حَرُب حَدَّثَتُنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمِقْدَامَ بُنَ مَعْدِيْكُوبَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ وسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مَا مَلُا آدَمِيٌّ وَعَاءُ

بان : میانه روی سے کھانا اور سیر ہو کر کھانے کی کراہت

۳۳۳۹: حضرت مقدام بن معد يكربٌ فرمات بين كه میں نے رسول اللہ عظام کو می فرمائے سنا: آ دی کے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آ دمی کے لیے چندنوالے کافی میں جواس کی کمرسیدھی رکھیں اور اگر

سرًا من بطي حسب الآدمي لَقَيْمَات لِقَلْن طلبه فان عليه فان عليت الادمي نفشه فعلك للطّعام و عُلَث للشراب و فلك للنّفس.)

٣٣٥٠ خدثنا عمرُ و بن رافع ثنا عَبدُ الْعَزِيْرِ ابن عبد اللهِ البو يخيى عن يخى البكاء عن ابن عمر قال تحشّا رَجلٌ عند النّبي صلى الله عليه وسلّم فقال ( كف جشاء ك عنا هان اطول كمم خوعا يوم البقيامة اكثر كم شبعا في دار الدُنيا).

آ دمی کانفس اُس پر غالب ہی آجائے (اور چندنوالوں پراکتفانہ کر سکے ) تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے' تہائی چینے کے لیےاور تہائی سانس کے لیے (مختص کردے)۔

• ٣٣٥٠: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه الك شخص نے نبی علی الله عنهما فرماتے ہیں كه الك شخص نے نبی علی الله عنها فرمایا: اپنی ذكار كوروكوا در ہم ہے ؤور ركھو۔ اسكے كه روز قیامت تم میں سے زیادہ طویل بھوك أن اوگوں و لگے گی جودارؤ نیامیں زیادہ سیر ہوكر كھاتے ہیں۔

۳۳۵۱: حفرت عطید بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان کوز بردی کھانا کھلایا جار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میرے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے دیار ماتے سنا: جولوگ و نیامیں زیادہ سیر ہوتے ہیں وہی روز قیامت سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔

*خایصہ الباب* ہیں ان احادیث مبارکہ ہے کم کھانے کی فضیلت نابت ہو گی۔ اپنی طاقت سے زیادہ کھانا امراض میں بتلا جونے کاسب سے بزاسب ہے۔

# ا (۵: بَابُ مِنَ الْاَسُوَافِ آنُ تَاكُلُ كُلَّ مَا الشَّتَهَيُّتَ الشُتَهَيُّتَ

٣٣٥٢: حدثنا هشام بن عمّار و سُويُد ابن سعيد و يخيى بُن عُمَّمان بن سعيد بن كثير بن دِيناد المحمصى قالوا: ثنا بقيّة بن الوليد ثنا يؤسف بن أبي كثير عن نُوح ابن ذكوان عن الحسن عن انس بن مالك قال قال رسُول الله عَيْنَة (انّ من السّرف ان تاكل كُل مَا اشْتَهَيْت).

فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: یہ بھی اسراف ہے کہتم ہروہ چیز کھاؤ جس کو (تمہارا) جی چاہے۔

دِلْ : ہروہ چیزجس کو جی جا ہے کھالینا

اسراف میں داخل ہے۔

۳۳۵۲ : حضرت انس بن ما لک رمنی الله تعالی عنه

ضاوسة الراب الله على الله عليه وسلم في كدسب سے برا پيٹ كوجرنا ہے۔ نيز جس چيز كى بھى نفس في مطاوسة الراب كرا الله عليه وسلم في كدسب سے برا پيٹ كوجرنا ہے۔ نيز جس چيز كى بھى نفس في خوابش كى أس كود ، يا بيا سراف ہے الله تعالى كا ارشاد ہے كہ كھاؤ پيوا در نفسول خرجى نه كرو۔

#### ۵۲ بَابُ النَّهِي عَنْ الْقَاءِ الطَّعَامِ

#### ٥٣: بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوْعِ

٣٣٥٣: حدث البورية بكر بن ابن شيبة ثنا السحق بن منطور ثنا هريرة قال منطور ثنا هريمة عن البي عن كلب عن ابن هريرة قال كان رسول الله عليه يقول اللهمة التي اعو ذبك من الجيانة فإنها السجوع فإنه بنس الصّجيع و أعو ذبك من الجيانة فإنها بنسب البطانة ).

#### ۵۴: بَابُ تَرُكِ الْعَشاءِ

٣٣٥٥ حدث المحمّد بن عليد الله الرَّقِيُ ثنا البرهِيمُ بنُ عليد الله الرَّقِيُ ثنا البرهِيمُ بنُ عليد الله المنظرة مي ثنا عبد الله بن المنظرة مي ثنا عبد الله بن ميلمؤن عن محمّد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال مشؤل على من لا تدعو العضاء ولو بكف من تمر فان تركه يهرمُ.)

# :

\_\_

#### فرماتی بیں کہ نبی گھرتشریف لائے توروفی کا ایک مکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آے آٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا: اے عائشہ! عزت والے (اللہ تعالیٰ کے رزق) کی عزت کر کیونکہ اللہ کا

بِإِبِ: كَمَا نَاتِهِينَكَ يَهِ مَمَا نَعْتَ

٣٣٥٣ : سيّده عا نَشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان

#### باب : بھوک سے پناہ مانگنا

رزق جب کسی قوم ہے پھر جائے تو واپس نہیں آتا۔

۳۳۵۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں' مجوک سے کیونکہ بھوک بری ساتھی ہے اور میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں' خیانت سے کیونکہ وہ بری اندرونی خصلت ہے۔''

#### بِإِبِ: رات كا كھا ناچچوڑ وينا

۳۳۵۵ : حفرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بیان فرمائے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا: رات کا کھانا مت جھوڑو کیونکه رات کا کھانا مجھوڑ و کیونکه رات کا کھانا جھوڑ نے سے آدمی (جلد) بوڑ ھا ہو جاتا

<u>خلاصیة الها ب</u> جمیر اس سے ثابت ہوا کہ دو پہر کوزیا دہ کھا کر رات کو نہ کھا نانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہند نہیں تھا سجان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کتنی رعابت فرمائی۔

#### باب: دعوت وضيافت

۳۳۵۲: حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس گھر میں مہمان ہوں' اس

#### ۵۵: بَابُ الضِّيافَةِ

٣٣٥٦: حَدَّلَنَمَا جَبَارَةُ بُنُ المُغَلِّسِ ثَنَا كَتَيُو بُنُ سُلَيْمٍ عَنَ أَلَمُعَلِّسِ ثَنَا كَتَيُو بُنُ سُلَيْمٍ عَنَ أَسَسُ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتُهُ ( الْحَيُرُ أَسَرِعُ

الى الْبَيْت الَّذِي يُغْشَى مِن الشُّفَرَةِ الى سَنامِ الْبِعِيْرِ).

٣٣٥٧: حدَّث ا جُبَارة بُلُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْمُحارِبِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْ مَنِ بُنُ نَهُ شَلِ عَنِ السَّحَاكِ بْنِ مُزاجم عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (الْخَيْرُ السُرعُ إِلَى الْبَيْتِ النَّهِ عَلَيْكُ (الْخَيْرُ السُرعُ إِلَى الْبَيْتِ النَّهِ عَلَيْكُ (الْخَيْرُ السُرعُ إِلَى الْبَيْتِ النَّهِ عَلَيْكُ ).

٣٣٥٨: حدَّثَنَا عَلِيُّ النُّ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا عُثَمَانُ بُنُ عَبُدِ السَّرَّ حُسَلَٰ عَنْ عَطَاءِ السَّرَّ حُسَلِٰ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ السَّنَّةِ انْ عَنْ السُّنَّةِ انْ عَنْ السُّنَّةِ انْ يَخُورُ جَ الرَّجُلُ مَعَ صَيفِهِ إلى بَابِ الدَّالِ.

میں خیراس ہے بھی تیزی ہے آتی ہے۔

۳۳۵۷: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عباس محانے جائیں عباس کھر میں کھانے کھائے جائیں (مہمان بکثرت آئیں) اُسکی طرف بھلائی چھری کے اُونٹ کی کو ہان کی طرف جانے ہے بھی جلد پہنچی ہے۔ اُونٹ کی کو ہان کی طرف جانے ہے بھی جلد پہنچی ہے۔ ۱۳۳۵۸ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ سنت ہے کہ مردا پے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازہ تک آئے (رخصت کرتے وقت)۔

خلاصة الراب يه کو ہان كا گوشت لذيذ ہوتا ہے لوگ اس كوجلدى كاٹ ليتے ہيں ان احادیث ميں مہمانوں كو كھلانے كى فضيلت بيان فرمانى گئ تيز گھروالوں كے لئے باعث بركت ہے بلكہ بركت كو بہت تيزى كے ساتھ لانے والى چيز ہے۔

٥٦: بَابُ إِذَا رَاَى الضَّيُفُ

#### مُنْكَرًا رَجَعَ

٣٣٥٩: حدث لنسا أبو كريب النسا وكيع عن جشام المدستوايي عن قتادة عن سعيد بن المستب عن علي قال صيغت طعاما فدعوث رسول الله علي الشيئت في فعاء فرأى في البيت تصاوير فرجع.

• ١٣٦١: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ ثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةً ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةً ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةً ثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَفِينَةً آبُو عَبُدِ الرَّحُمِنِ انْ رَجُلا سَعِيدُ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَةً لَوُ اصافَ عَلِى بُنْ آبِى طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَةً لَوُ اصافَ عَلَى بُنْ آبِى طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَةً لَوُ دَعُونًا النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ فَاكُل معنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوضَع يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِى البَّابِ فَرَأَى قِرَامًا فِي ناحيَةِ فَوضَع يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِى الْبَابِ فَرَأَى قِرَامًا فِي ناحيَةِ البَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةً لَعَلِي الْحَقِي فَقُلُ لَهُ مَا رَجَعَكَ النَّهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ ( انْهُ لَيُسَ لِي اَنْ اللهُ يَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ ( انْهُ لَيُسَ لِي اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( انْهُ لَيُسَ لِي اَنْ اللهُ الله

دِیاب : اگرمهمان کوئی خلاف شرع بات د کیھے تو واپس لوٹ جائے

۳۳۵۹: حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں کہ میں فرخوت نے کھانا تیار کیا پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دعوت دی۔ آپ علیقی تشریف لائے تو گھر میں تصاویر دیکھیں'اس لیے واپس ہو گئے۔

۱۳۳۷۰ حضرت سفینا بوعبدالرحمٰی فرماتے ہیں کدایک شخص نے علی بن ابی طالب کی ضیافت کی اور اسکے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ فرمانے لیکس اور آپ کیا۔ فاطمہ فرمانے لیکس کاش! ہم نبی کو بلائیں اور آپ بھی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ لوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ تشریف لاے اور دروازہ کی دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ رکھانو گھر کے کونے میں ایک منقش پردہ و یکھا اس لیے واپس ہو گئے۔ سیّدہ فاطمہ شنے علی سے کہا: جائے اور دریافت کیجئے کہ اے اللہ کے رسول!

أَدْخُلُ بَيْنًا مُزُوُّقًا).

#### آپ کیوں واپس ہور ہے ہیں؟ فرمایا: میرے شایان نہیں که آراستہ ومنقش گھریس جاؤں۔

خلاصة الراس خلاف به این بطال رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جس دعوت میں الله تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام ہوں اس میں شریک ہونا جائز نہیں کیونکہ اس طرح ان پر رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ ملف نے فرما یا ہے کہ اگر اس خلاف شرع کام کے رو کئے پر قادر ہوتو روک دے ور نہ والیس چلا جائے فقہا ، کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگوں کا پیشوا ہوا ور اس کوروک نہ سکتا ہوتو لوٹ آئے کیونکہ وہاں بیضے میں دین اسلام کی تو ہین ہے۔ نیز دوسرے لوگوں کو خلاف شرع کام کرنے پر جرائت ہوگی ہے اس وقت ہے کہ دعوت میں جانے ہے پہلے ان باتوں کی فہر تہ ہوا ور اگر پہلے ہے معلوم ہو کہ وہاں خلاف شرع کام ہور ہے ہیں یا ہوں گے تو دعوت قبول کرنا ضروری نہیں اور اگر اوگوں کا پیشوا نہ ہوتو ہو جات نہیں شریک طعام ہونے میں۔ حدیث ۲۰۳۱، ترام': باریک پردے کو کہتے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ سرخ کو تا میں ہوا ہو۔ مطلب ہے کہ پیغیبر کے اون کا تصویروں والا پردہ۔'' مزوق '' 'نقش ونگاروالا گھرسونے جاندی کا کام جس گھر میں ہوا ہو۔ مطلب ہے کہ پیغیبر کے لائق شان اتن ہی بھی و نیا کی زیب وزینت نہیں۔

#### ٥٤: بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

الاجبى ثنا يُؤنُسُ ابُنُ ابِي يَعَفُوبَ عَنْ اَبِهِ عَنِ ابْنِ عَمْرِ رضى اللهُ لَحْمَلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرُ رضى اللهُ لَحْمَلُ وَحَلَ عَلَيْهِ عُمْرُ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ و هُو عَلَى مَا يَدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ لَعَالَى عَنْهُ و هُو عَلَى مَا يُدَتِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ بِسُمِ اللهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمْ لَقْمَةٌ ثُمَّ ثَنَى بِأَخْرى ثُمَّ فَقَالَ بِسُمِ اللهُ ثُمَّ صَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمْ لَقُمَةٌ ثُمَّ ثَنَى بِأَخْرى ثُمَّ فَقَالَ عَبُدُ قَالَ اللهِ وَصَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ايَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّى حَرَجُتُ اللهُ وَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ايَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّى حَرَجُتُ اللهُ وَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ايَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّى حَرَجُتُ اللهِ السَّوقِ اطْلَبُ السَّمِينَ لِاشْتُونِيهُ فَوَجَدُتُهُ عَالِيا اللهِ السَّمُونِ اطْلَبُ السَّمِينَ لِاشْتُونِيهُ فَوَجَدُتُهُ عَالِيا اللهِ السَّمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَمْلُهُ وَلَا وَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِدِرُهُم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِدِرُهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خُذُيَّا آمِيْرُ

#### باب: گھی اور گوشت ملا کر کھا نا

۱۳۳۱ : حفرت ابن عمر فراتے ہیں کہ عمر انجوں نے اپ تقریف لائے۔ بید سترخوان پر تھے۔ انہوں نے اپ والد کو صدر مجلس میں جگہ دی۔ عمر نے ابم اللہ کبد کر ہاتھ بر ھایا اور ایک نوالہ لیا گھر دوسرا نوالہ لیا تو فرمانے لگے: مجھے چکنائی کا ذا نقہ معلوم ہورہا ہے۔ یہ چکنائی گوشت کی نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا: اب امیر الموسنین! میں باز ارمونے جانورکا گوشت لینے گیا تو معلوم ہوا کہ گراں ہا اسلنے میں نے ایک وَرم میں کرور جانورکا گوشت فریا اورایک وَرم کا تھی اس میں کرور جانورکا گوشت فریا لیہ ہوں کہ فراول وایک ایک بندی کرور جانورکا گوشت خریدااورایک وَرم کا تھی اس میں فرال ویا۔ میراخیال بی تھا کہ گھروالوں کو ایک ایک بندی تو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نو آ جائے۔ اس پر عمر نے فرمایا: تھی اور گوشت جب نے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ پ نے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ پ نے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ پ نے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ پ کے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ پ کے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ پ کے ان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ ب کے دان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ ب کے دان میں بھی رسول اللہ کے یاس جمع ہوئے تو آ ب کے دان میں بھی رسول اللہ کا بھی اور دوسری صد قد کر دی ۔ عبداللہ بن

الْسَمُ وَعِبِيْنَ! (وَضِي اللهُ تَعَالَي عِنْهُ) فلنُ يَجْتَمِعا عَنْدِي الآسَ عَمَرٌ لِيَ عَرْضَ كيا: السه المؤمنين! الباتول ليجيّز فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ مَاكُنْتُ لِآفُعَلِ.

آئندہ جب بھی میرے به دو چزیں جمع ہو کیں تو میں ابیای کروں گا۔عمرؓ نے فر مایا: میں پے کھانے کانہیں۔

خ*لاصیة الباب 🏤 حضرت عمر* فاروق رضی الله عند کی شان بی*قی که حضورص*لی الله علیه وسلم کی کامل ایتباع کرتے تھے اور ولیس بی ساد ہ زندگی تھی پھرابن عمر رضی الله عنبما کی معاشر ت بھی ویسی ہیں ساد ہ اور کامل متبع خلفاء را شدین تھے۔

# ٥٨: بَابُ مَنُ طَبَخَ فَلُيُكُثِرُ

٣٣٦٢: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا عُثُمانُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا أَبُو غامِ والْمَحَوَّازُ عَنُ أَسِيَ عِمْرانَ الْجِوْنِيَ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُن الصَّامِبُ عِنُ ابِي ذَرَّ عَنِ النَّبِي عَيْكُ ۚ قَالَ ﴿ اذَا عَمَلُتُ مَرَقَةُ فَأَكْثُرُ مَاءَهَا وَ اغْتَرِفَ لِجِيْرَ انِكَ مِنْهَا).

#### ٥٩: بَابُ آكُل الثُّومُ وَالْبَصَل وَالْكُرَّثِ

٣٣٩٣: حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا السَماعِيْلُ بُنْ عُلِيَّة عنُ سَعِيْد بُنِ ابي عَرُوبَةَ عَنُ قَتادَة عَنُ سالم بْنِ أَبِي الْجَعْد الغطفائيّ عَنُ مَعُدَانَ بُنِ آبِي طَلَحَةَ الْيَعْمُرِي انَّ عُمرَ بُنَ التحطَّاب قَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ خَطِيْبًا فَحَمد اللَّهُ وَاثْنَى غَليْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجِرَ تَيْنِ لا أُراهُمَا الَّا خَبِينَتَيْنِ هِـذَا التُّؤُمُّ وَ هَذَا الْبَصَلُ وَ لَقَدُ كُنتَ أَرَىٰ الرَّجُلَ على عهد رسول اللهِ عَيْلَتُهُ يُوجِدُ ريْحُهُ مِنْهُ فَيُؤْجِدُ بِيدِهِ حَتَّى يَنْحُرْج بِهِ إِلَى الْبَقِيْع فَمَنُ كَانَ آكِلَهُمَا لَا إِلَّا

٣٣١٣: حَدَّثَنَا ٱلِمُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا شَفْيَانُ بْنُ غَيَيُنَة عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ آبِي يزِيْدَ عَنْ ابِيِّهِ عَنْ أَمَّ أَيُّوبَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طعامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبَقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَ قَالَ ( ابِّنِي اكْرَهُ انَّ

# باب : جب گوشت یکا نمین تو شور بهزیاده

۳۳ ۲۲ : حضرت ابو ذررضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تم کھانا تیار کروتو شور ہازیادہ رکھواوراینے پڑوسیوں کوبھی پچھے نہ کچھ دے

#### چاھ : کہن پیازاورگندنا کھانا

۳۳۲۳ : حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جمعه کے روز خطیہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ ( عز وجل ) کی حمہ و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا: لوگو! تم دو درختوں کو کھاتے مواور میں تو ان کو بُر ای سمجھتا ہوں ۔ایک لہسن اور ووسرا پیاز اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں اگر کسی تحق کے مُنہ ہے ان کی بو آتی تو اُس کا ہاتھ کیڑ کر بقیع کی طرف نکال دیا جاتا ۔ لہٰذا جو انہیں کھانا جا ہے تو وہ یکا کر ان کی بوختم

۳۳ ۹۳ : حضرت المّ ايوب رضي الله عنها قر ماتي بين كه میں نے نبی عظیمہ کے لیے کھانا تیار کیا۔اس میں کچھ سزیاں (لہن کیاز وغیرہ) ڈالی تھیں اس لیے نبی عَلِينَا لَهِ فِي وَهُ كُلَّا مَا تَنَاوِل نِهُ كِيا اور فر ما يا: مجصحا ہے ساتھی

( فرشتے ) کوایڈ اء پہنچا ناپیند نہیں۔

اُذِي صاحِبيُ.

۳۳۱۵: حضرت جابر ؓ ہے روایت ہے کہ پچھاوگ نبی علیقے کو اُن علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیقے کو اُن ہے گئی کا کہ سے گند نے کی بو محسوس ہوئی تو فر مایا: میں نے تہہیں یہ درخت کھانے ہے منع نہ کیا تھا؟ فرشتوں کو بھی اُس چیز ہے ایڈا اے پہنچتی ہے۔ سے ایڈا اے پہنچتی ہے۔ سے ایڈا اے پہنچتی ہے۔ مسلسل اللہ تعلیہ وسلم نے اپنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضراح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہ مت کھاؤ کھر آ ہستہ سے فرمایا: پیاز مت کھاؤ کھر آ ہستہ سے فرمایا: پکی (لیعنی پکا کر کھا کے ہو)۔

<u> خلاصیة الراب ہے</u> ج<sup>ن</sup>ے کچا پیاز اورلبسن بد بودار ہوتا ہے اس لئے اس سے پر ہیز کا تھکم فر مایا تا کہ سجد میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو لیکن اگر پکالیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

#### ٠ ٢: بَابُ آكُلِ الْجُبُنِ وَالسَّمَنِ

٣٣ ١٧ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنْ مُوسَى السَّدِّى ثَنَا سيَفُ بُنُ هَارُونَ عَنْ سَلَمِهَانَ التَّيْمِي عَنْ ابى عُمُمَانَ النَّهُدِى عَنْ هَارُونَ عَنْ سَلَمِهَانَ التَّيْمِي عَنْ ابى عُمُمَانَ النَّهُ بِيَ عَنْ السَّمِنِ سَلَمَانَ الفَارِسِيَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً عَنِ السَّمِنِ وَالْمُجُنُّنِ وَالْمُهَرَاء قَالَ اللَّهُ عَلَى كَتَابِهِ وَالْمُجُنُّنِ وَالْمُهُرَاء قَالَ (الْمُحلالُ ما احَلُّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْمَحَدُ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا وَالْمُحرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا وَالْمَحرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَنْهُ مَا عَنْهُ فَهُو مِمَّا

#### ا ٢: بَابُ أَكُلِ الثَّمِارِ

٣٣ ١٨: حَدَّثَ اعَمُ رُو بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمْنِ بُنِ عِرُقٍ عَنُ ابِيهِ عَنِ النَّعُمَان بُنِ بِشِيْرِ رَضِى اللهُ ثَعَالَى عَنْهُ قَالَ

# دٍادِ : دېمي اورگھي کا استنعال

۳۳ ۲۷ تصلی الله علیه وسلم ہے گئی وہی اور گور تر کے متعلق الله علیه وسلم ہے گئی وہی اور گور تر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ علی ہے فر مایا: حلال وہ ہے الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا اور حرام وہ ہے وہ ہے الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف اور جس چیز کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ (اُس کے استعال پر کوئی مواخذہ نہیں)۔

#### باب: پیل کھانے کا بیان

٣٣٦٨: حضرت نعمان بن بشيرٌ فرماتے ہيں كه نبيّ كوطا كف كے انگور تحفة بيجيج كئے - آپ نے مجھے بلاكر قرمایا: ميخوشہ لے لواورا بني والدہ كو پہنچا دو۔ ميں نے

أُهُ دِى لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْبٌ مِنَ الطَّائِفِ
فَدَعَانِى فَقَالَ ( خُذُ هَذَا الْعُنْقُودِ إِيَّاهَا فَلَمَّا كان بعُد لَيْالِ
قَالَ لِي ( مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ هَلُ ابْلَغْتَهُ أَمْك ) قُلْتُ لَا قَالَ
فَسَمَّانِي غُدَرَ.

٣٣٢٩: حَدُّلَفَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ ثَنَا نَقَيْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ ثَنَا نَقَيْبُ بُنُ حَاجِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبِيْرِى عَنْ طَلُحَةَ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى النَّبِي عَيْقِيَّةً وَ بِيَدِهِ سَفَرُ جَلَةً فَقَالَ ( دُونَكَهَا يَا طَلُحَةً فَإِنَّهَا تُجمُّ الْفُؤَادَ ).

والدہ کو پہنچانے سے قبل خود ہی کھالیا۔ پچھراتوں کے بعد آپ نے بوچھا: خوشہ کا کیا ہوا؟ تم نے اپنی والدہ کو پہنچا دیا؟ میں نے عرض کیا: نہیں! آپ نے (زیرِ لب مسکراتے ہوئے) مجھے دغاباز کا نام دیا۔

٣٣٦٩: حفرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیقہ کے ہاتھ میں بہی نتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلحہ! بیہ لیاں کیونکہ بیدول کوراحت بخشتی ہے۔

خلاصة الراب يه بهي اورسيب مقوى قلب مسكن عطش اور مشتمى ہے۔ بيحديث سنداً متكلم فيہ ہے۔

#### ٢٢: بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مُنْبَطِحًا

٣٣٧٠: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِشَامٍ ثَنَا جَعُفُرُ بَنُ بُوْقَانِ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ سَالِمٍ عَنُ ابِيْهِ قَالَ نَهٰى جَعَفُ رُبُنُ بُوْقَانِ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ سَالِمٍ عَنُ ابِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَاكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُنْطِحٌ عَلَى وَجُهه.

باب: اوندھے ہوکر کھانامنع ہے

۰ ۳۳۷: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اوند ھے مُنه ہو کر کھانے سے منع فرمایا۔

ا بہی: سیب کی متم کا ایک پھل ہے جو کشمیراور کابل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور صحت وتو انائی کے لحاظ سے سیب ک بہت مشابہ ہے۔ (ابوستان)

# كِثَابُ الْأَشْرَبَةِ

# مشروبات كابيان

#### ا : بَابُ الْخَمَرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

ا ٣٣٤: حَدَّقَنَا الْمُحْسَهُنُ بَنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ ثَنَا ابَنُ عِدِي حَوْ حَدَّثَنَا ابْنِ ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ جَهِيْعًا عَنُ راشِدِ آبِي مُحَمَّدِ الْحِمَّانِيَّ عَنُ شَهْرِ الْوَهَابِ جَهِيْعًا عَنْ راشِدِ آبِي مُحَمَّدِ الْحِمَّانِيَّ عَنُ شَهْرِ بُن حَوْشَبِ عَنُ أُمِّ الدَّرُدَءِ قَال اَوْصَانِيُ بُنِي الدَّرُدَءِ قَال اَوْصَانِيُ بَنِي الدَّرُدَءِ قَال اَوْصَانِي خَلْيْلِي عَلِيْ فَي اللَّهُ مُو فَا نَهِ الدَّرُدَءِ قَال اَوْصَانِي خَلْيْلِي عَلِيْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو فَا نَهُا مِفْنَاحُ كُلِّ شَرِ.

٣٣٤٢ - قَنَا الْعَبَّامُ بُنُ عُثَمَانَ الدِّمَشَقِيُ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسلِم ثَنا مُبَيْرُ ابْنُ الزَّبِيُرِ آنَّهُ سَمِعَ عُبَادة بُن نُسي يَقُولُ مُسلِم ثَنا مُبَيْرُ ابْنُ الزَّبِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

### باب:خمر ہر پُر ائی کی کنجی ہے

۳۳۷۱: حضرت ابوالدرواء رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں کہ میرے محبوب صلی الله علیه وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ شراب نوشی مت کرنا کیونکہ میہ ہر برائی کی گنجی سے۔

۳۳۷۲: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے میں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: خمر سے بچواس لیے کہ اس کا گناہ باقی گناہوں کو گھیر لیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درختوں پر پھیل جاتا ہے۔

خلاصة الراب الله الشربة شراب كى جمع ہے اور شرب اسم ہے۔ مصدرتو شرب ہے یعنی شین كى زیر زیراور پیش كے ساتھ اسم مصدر ہے۔ شراب لغت عرب میں ہراس رقیق سیال چیز كو كہتے ہیں جو پی جا سكے حرام ہو یا حلال جیسے پانی 'رس' چوس' شربت عرق وغیرہ اصطلاح شریعت میں شراب وہ حرام مشروب ہے جونشہ لائے اور مست و بے ہوش كرد ہے۔ شراب پينے ہے عقل میں فتور آ جا تا ہے۔ عقل كى وجہ ہے تو آ دمی گنا ہوں اور منكرات سے بچتا ہے جب عقل ہى نہ ہوگی تو خوف ذرا بھی نہ ہوگا تو ہرتم كے گناہ 'زنا' ہے ہودہ بكواس'

قتل ونساد کا مرتکب ہوگا ہے فر مایا ہے کہ شراب ہر گنا ہ کی تنجی ہے۔

### ٢: بَابُ مَنُ شَرِبُ الْخَمُوَ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ

٣٣٧٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً قَالَ مَنُ شَرِبَ الْنَحَـمُ وَفِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُوَبُهَا فِي الْاَخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُونُبُ."

٣٣٧٣: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي زَيْـدُ ابْـنُ وَاقِـدٍ أَنَّ خَـالِدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُن حُسَيْن حَدَّثَةَ قَالَ حَـدُتَنِيُّ أَبُو هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُم قَالَ : " منْ شَرِبَ الْخَمُرَ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الْأَحْرَةِ.

#### ٣: بَابُ مُدُمِنِ الْخَمُرِ

٣٣٧٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيَّ عَنُ سُهَيْلِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُؤلُ اللَّهُ عَيَّكُ :" مُدُمِنَ الْخَمُر كغابدِ وَثُنّ.

٣٣٧٧: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عُبُهَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُن حَلْبَس عَنْ ابني ادُرِيْس عَنْ ابني . الدُّرُدَآءِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجِنَّةَ مُدْمِنْ خَمْرٍ.

ارشادخداوندی ہے:

### چاہ : جورُنیا میں شراب یئے گاوہ

#### آ خرت می*ں شراب سے محروم رہے گا*

۳۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مايا: جو دُنيا ميں شراب ہے گاوہ آخرت میں شراب نہ پی سکے گا' الآ بەكەتو بەكرىلے۔

سم ٣٣٧ : حضرت ابو هرريره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جودُ نیا میں شراب ہے وہ آخرت میں نہ پی سکے

#### چاپ :شراب کارسا

٣٣٧٥ : حضرت ابو بربره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: شراب کارسیا ( عاوی ) بت پرست کی ما نند

٣٣٧٦ : حضرت ابو درواء رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: شراب کا رسیّا جنت میں نہ جا سکے گا۔

ت*خلاصیة الیا ہے 🎓 خطا*تی نے فرمایا ہے کہ مدین الخمروہ ہے جوشراب بنا تا اور نچوڑ تا ہے۔نہایہ میں ہے کہ مدین وہ ہے جو شراب کاعادی ہواس مدیث میں شدید وعید ہے شراب کو بت پرست سے تشبیداس لئے دی گئی کہ دونوں خواہش نفسانی کے پیروکار ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بت پرست اورشراب پینے والوں کا اکٹھا ذکر قرمایا۔

﴿انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

# ٣: بَابُ مَنُ شَوِبَ الْنَحَمُرَ لَمْ تُقُبَلُ بِالْبِ الْنَحَمُرَ لَمْ تُقُبَلُ بِالْبِينِ الْنَحَمُرَ لَمْ تُقْبَلُ بِاللهِ مَا رَقِيول نَهِينِ لَهُ صَلاةً

النوليدة بن مُسلِم ثنا الآوزاعِيُّ عَن رَبِيْعَة بَن زَيْدَ عَنِ ابْنِ السَّهُ بِن مُسلِم ثنا الآوزاعِيُّ عَن رَبِيْعَة بْن زَيْدَ عَنِ ابْنِ السَّهُ بْنِ مُسلِم ثنا الآوزاعِيُّ عَن رَبِيْعَة بْن زَيْدَ عَنِ ابْنِ السَّهُ لِللَّهِ مِنْ عَبْرِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ مَاتَ وَحَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ : لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ وَحَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ : لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِينَ مَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ وَحَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبِلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ وَحَلَ النَّارِ وَالْ تَعَاد فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً الْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ وَحَلَ النَّارِ وَ فَانُ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ و إِنْ عَادَ كَانَ عَادَ فَشَرِبَ فَي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ كَانَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَمَا رَدُعَةَ الْمُعْبَالِ ؟ قَالَ " عُصارَةً الْعَلِ النَّارِ " عُصارَةً الْعُلِ " عُصارَةً الْمُلِ " عُصارَةً الْعُلِ " عُصارَةً الْمُلْ " عُصارَةً الْمُلِ " النَّارِ " الله و مَا رَدُعَةُ الْمُعْبَالِ ؟ قَالَ " عُصارَةً الْمُلْ " عُصارَةً الْمُلْ " عُصارَةً الْمُلْ " عُصارَةً الْمُلْ الله و مَا رَدُعَةُ الْمُعْبَالِ ؟ قَالَ " عُصارَةً الْمُلْ "

ضاصة الراب بن شراب بينے بنماز قبول نبيس ہوتی اس سے مراديہ ہے كداس كونماز پر ثواب نبيس ملے گااگر چەفر ض ادا ہو جائے گا۔ تمام عبادات میں صرف نماز كا ذكركيا ہے اس لئے مقصديہ ہے كداگر نماز قبول نبيس تو دوسرى عبادات تو بطريق اولی قبول نبيس ہوں گی۔' آذبَ عِنْ صَبَاخا" ہے متبادرالی الفہم ضبح کی نماز ہے بینی شراب پینے کی وجہ ہے چالیس دن تك فجر کی نمازیں قبول نبیس ہوں گی كيونكہ فجر کی نماز تمام نماز وں ہے افضل ہے۔ يہ بھی احتمال ہے كہ "صَبَاخا" ہے مراد ون بیں بینی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ (ارمات)

### چاپ:شراب کس کس چیز ہے بنتی ہے؟

۳۳۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمر ان دو درختوں سے بنتی ہے: (۱) تھجور اور

# ۵: بَابُ مَا يَكُو نُ مِنهُ الْخَمُو

٣٣٧٨: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اليَمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَهُ بُنُ عَسُمَا اللهِ اليَمَامِيُّ ثَنَا عِكُرِمَهُ بُنُ عَسَمَا رِثْنَا أَبُو كَثِيرِ الشَّحَيْمِيُّ عَنُ ابِي هُوَيُوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ النَّحَمَدُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيُنِ النَّكُلَةِ وَسُولًا الشَّجَرَتَيُنِ النَّكُلَةِ

(۴)اتگور\_

والعنبة . "

٣٣٤٩: حدَّث مَعَد بَنْ رُحْمِ الْبَانَا اللَّيْتُ بَنْ سَعْدِ عَنْ يَوْلِدُ بَنِ اللَّهِ مَدَّانِهُ أَنْ يَوْلِدُ بَنِ كَثَيْرِ الْهَمُدانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ لِيَرِيْدَ بَنِ آبِي حَبِيْبِ أَنَّ حَالِمَة بَنِ كَثَيْرِ الْهَمُدانِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّوِى بَن السَمْاعِيْلَ حَدَّلَهُ أَنَّ الشَّعْبَى حَدَّلُهُ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعِمَانُ بُن بَشِيْسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ مِنَ الشَّعِمُ وَحُمْرًا وَ مِن اللّهِ عَلَيْكُ إِنَّ مِنَ الشَّعِيمُ حَمْرًا وَ مِن الرَّبِيْبِ حَمْرًا وَ مِن الرَّبِيْبِ حَمْرًا وَ مِن الرَّبِيْبِ حَمْرًا وَ مِن الرَّبِيْبِ خَمْرًا وَ

9 ۳۳۷۹ : حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: گندم ہے بھی شراب بنتی ہے اور بھو سے بھی (شراب بنتی ہے اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے ) اور کشمش ' جھوارہ اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے ۔

مِن التُّمُر خَمُرًا وَ مِنَ الْعَسَلِ خَمُرًا.

# ٢: بَابُ لُعِنَتِ الْخَمُرُ عَلَى عَشْرَةِ اَوْجُهِ

٣٣٨٠: حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا
 ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْرِ عَنْ عَبُدِ
 الرَّحُمنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَافِقِي و آبِئ طُعْمَةً مؤلاهُمُ."

الله مَا سَمِعَا ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لُعِنَتِ الْخَمُرُ عَلَى عَشَرَةِ اَوْجَهِ بِعَيْنِهَا وَ عَاصِرِهَا وَ مُعْتَصِرِهَا وَ بَائِعِهَا وَ مُبتَاعِهَا وَ حَامِلِهَا وَ الْمَحْمُولَةِ اللهِ وَآكِلِ ثَمْنِهَا وَ شَارِبِهَا وَ سَاقِيْهَا."

ا ٣٣٨: حَـدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ يَزِيْدَ ابْنِ إِبْرَهِيْمَ
 التُسترِيُّ ثنا أَبُوُ عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ سَمِعْتُ انسِ بُنِ

### ہاہ شراب میں دس جہت ہے لعنت ہے

۳۳۸۰: حضرت ابن عمر فرماتے بیں که رسول الله علی نے فرمایا: شراب بیس دس جہت سے لعنت ہے۔
ایک تو خود شراب پر لعنت ہے اور شراب نچوڑ نے والے اور شراب نچوڑ نے والے اور نیران کرنے والے فروخت کرنے والے فرید نے والے اور جس کی خاطر اٹھائی جائے اور اس کا جمن کھانے والے اور جس کی خاطر اٹھائی جائے اور اس کا جمن کھانے والے اور چینے والے پیلانے والے سب پرلعنت ہے۔

۳۳۸۱: حضرت السُّ فرمات میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے شراب کی وجہ ہے دس آ دمیوں پر لعنت

فرمائی: شراب نچوڑنے والا نچروانے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے کیے اٹھائی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فروخت کرنے والا اور جس کے لیے فروخت کی جائے اور جس کے لیے بلائی جائے۔ ای قتم کے وس افراد شار کیے۔

كتاب الاشربة

مَالِكِ (أَوُ حَدُّثَنِيُ أَنَسٌ) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ عُمُولَةً لَهُ وَ بَالِعِهَا وَ النَّمَ عُصُولَةً لَهُ وَ بَالِعِهَا وَ النَّمَ عُلَيْهُ وَلَا المَّيْوَعَةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ النَّمَ اللَّمُ اللَّهُ عَتَى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ اللَّمَ اللَّمُ اللَّهُ عَتَى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ المَّلُوبِ."

ضلاصیة الراب م الله تعالی کی پناه 'بعض چیزیں اتن منحوس ہوتی ہیں کہ ایک چیز کی وجہ سے کئی لوگ گناہ گار ہوجاتے ہیں صرف پینے والا ہی گناہ گار ہوجاتے ہیں صرف پینے والا ہی گناہ گار ہم بلکہ میں گناہ گار ہے بچھلوگ بیچنا جائز سمجھتے ہیں حالا نکہ بیخت گناہ ہے بلکہ صرف انھا کر لیے جانے والا بھی ۔ لیکن اگر ایک ہی شخص نچوڑنے والا بھی ہوا ورا ٹھانے والا بھی اور فروخت کرنے والا بھی تو اس پر تنیوں جہت سے لعنت ہوگی۔

#### ٢: بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمُرِ

٣٣٨٢: حَدَّلْتُ اللهُ لِكُولِكُولِ لِنَ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي لِنَ مُحمَّدٍ قَالَا ثَنَا اللهُ مُعَاوِيةَ ثَنَا الْآعَمَشُ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَالِشَةً: قَالَتُ لَمَّا نَوْلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آجِرِ سُوْرَةِ الْبَقْرةِ فِي عَالِشَةً: قَالَتُ لَمَّا نَوْلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آجِرِ سُورَةِ الْبَقْرةِ فِي اللهُ عَالِشَةً وَالْبَقْرةِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَمْرَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَرُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٣٨٣: حَدِّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُن دِيُسَادٍ: عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابُن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بَلْغَ عُمَرَ آنَّ سَمُرَةَ بَاعَ حَمَرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّهُ سَمُرَةَ آلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعن الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَاعُوهِهَا."

#### چاپ:شراب کی تجارت

۳۳۸۲ سیّده عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جب سورهٔ بقره کی آخری آیات برباء (سود) کے متعلق نازل ہوئمیں تو رسول الله علیق با برتشریف لے گئے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کی حرمت بیان فرمائی ۔

۳۳۸۳: حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواطلاع ملی کہ سمرہ نے شراب فروخت کی ہے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ سمرہ کو تباہ و کرے ۔ کیا اُسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود پرلعنت فرمائے کیونکہ ان پر چر بی حرام کی گئی تو انہوں نے بچھلا کرفروخت کرنا شروع کردی۔

خلاصیة الراب معلوم ہوا کہ جس چیز کا استعمال نا جائز ہے اُس کی خرید وفر وخت بھی نا جائز ہے۔مزید تفصیل مقصود ہوتو فقہ کی کتب میں ملاحظہ کی جائے۔

## جاہ اوگ شراب کے نام بدلیں گے (اور پھراس کوحلال سمجھ کراستعال کریں گے)

۳۳۸۴ حضرت ابوا مامہ با ہلی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیق نے فرمایا: رات اور دن ختم نہ ہول گے (قیامت نہ آئے گی) یہاں تک کہ میری امت کے کچھلوگ شراب پئیں گے لیکن وہ اس کا نام بدل ویں گے۔

۳۳۸۵: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنه فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بیاکریں امت کے پیاکریں گئے۔۔۔

# ٨: بَابُ الْخَمُرِ يُسَمُّونُهَا

#### بغير اسمها

٣٣٨٣: حَدَّفَ الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيَدِ الدِّمَشُقِى ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ عَبُدِ الدِّمَشُقِى ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ عَبُدِ الفَّدُوسِ ثَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعَدَانَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا مَعْدَانَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا مَعْدَانَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا تَدُهُ مَن اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أُمَّتِي تَشُرَبَ فِيهَا طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي النَّحَمُ وَلَهُ المَّالِقَةَ مِنْ أُمَّتِي النَّحَمُ وَلَهُ المَعْمَلُ السَمِهَا.

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا الْمُحْسَيُنُ بُنُ ابِى السِّرِيِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ فَنَا سَعُدُ بُنُ أَوْسِ الْعَبْسِيُّ عَنُ أَبِى سَعُدُ بُنُ أَوْسِ الْعَبْسِيُّ عَنُ أَبِى الْمَدِينَ الْعَبْسِيُّ عَنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُجَيُّرِ يَزْ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السَّمُطِ عَنُ بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُجَيُّرِ يَزْ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السَّمُطِ عَنُ عَبُودَةً بِنِ السَّمُطِ عَنُ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ : قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَشُرَبُ مَن السَّمِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَشُرَبُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

خلاصة الراب الله مطلب بير به كدا في طرف سے نام ركھ لينے سے يا نام بدل لينے سے كوئى حرام شے علال اور جائز نہيں ہو جاتی ۔

#### ٩ : بَابُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٣٣٨٦: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيَّ عَيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَةً : عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة تَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكَةً: قَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ: فَهُوَ حَرَامٌ.

٣٣٨٧: حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا يَسُحِنَى بُنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ سَمِعْتُ سالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَدَ يُنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ سَمِعْتُ سالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كُلُّ عُمَرَ يُسَحَدِّتُ عَنُ اَبِيسُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كُلُّ مُسْكِم حَرَامٌ.

٣٣٨٨: حَدَّتُنَا يُونُسسُ ابْنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهُبِ

#### چاپ: ہرنشہ آور چیز حرام ہے

۳۳۸۲: حضرت عا ئشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنشه آ ورمشر و بحرام ہے۔

۳۳۸۷: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات عبدالله عنها فرمات عبدالله عنها فرمایا: برنشه ورچیز حرام ہے۔

۳۳۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے

اخْبِرِنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ أَيُّوُبِ بْنِ هَانِيْ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّةً قَالَ : ' كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.''

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هذا حَدِيثُ المهضريِّينَ

٣٣٨٩: حَدَّلْتَ عَلِى بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا حَالِدُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ عَنْ سَلِيمان بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْأَبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْمَا وَسِ سَمِعْتُ وَسُؤل اللَّهِ عَيَّاتُهُ بَنِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ مِنْ وَهَذَا حَدِيثُ يَقُولُ شَمِعْتُ وَسُؤل اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَعْلَى عَلَى كُلِّ مُوْمِنٍ وَهَذَا حَدِيثُ يَعْفُولُ كُلُّ مُوْمِنٍ وَهَذَا حَدِيثُ الرَّقَيْنِ.

١ ٣٣٩: حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا آبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ سِعِيْدِ بُنِ ابِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي مُؤسنى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ مُؤسنى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَة كُلُ مُسْكِر حَرَامٌ.

ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرنشد آور چیز حرام ہے۔

ابن ماجد قرماتے ہیں کہ بیصد بیث مصروالوں کی ہے۔
9 ۳۳۸ : حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاو
فرماتے سنا: ہرنشہ آور چیز ہرمؤمن پرحرام ہے اور یہ
صدیث رقد (بغداد کے قریب ایک شہر) والوں کی

• ۱۳۳۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر نشه آور چیزشراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔

۳۳۹۱: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرنشه آور چیز حرام ہے۔

ایک دریث ندکور: ((محلُّ خفو خوامٌ)) اس کے علاوہ محدث خوارز می جوحدیث کے سلسلہ میں مہارت کا ملہ اوراطلا ن واسی وتام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے مندس ۱۳ می اخطیب بغدادی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سید انتفاظ یجی بن معین نے فرمایا تین احادیث کی صحت حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ان میں سے ایک ((محسلُ خسفو حوامٌ)) ہے اس بارے میں امام احمد اور یجی بن معین کا مکالمہ منقول ہے۔ امام احمد بن معین کا جواب من کر خاموش ہو گئے۔ اور شیخ ابن معین امام و حافظ اور منقی کا مل تھے یہاں تک کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یجی بن معین نہ جائیں وہ حدیث بی تیمین اور بشر طانسلیم اصح یہ ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

# ١٠: بَابُ مَا اَسُكَرَ كَثِيْرُهُ

#### فَقَلِيُلْهُ حَرَامٌ

٣٣٩٢ حَدَّثَنَا اِبُواهِيُمُ إِنُ الْمُنَذِرِ الْحَزَامِيُّ ثَنَا ابُو يحيى ثَنَا ابُو يحيى ثَنَا ابُو يحيى ثَنَا ابُويحيى ثَنَا ابُويحيى ثَنَا وَكُويَا بُنُ مَنْظُورٍ عَنَ آبِي حَازَمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِي عَمْر قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ كُلُّ مُسْكَرِ حرامٌ و مَا السَّكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيدُهُ حرامٌ.

٣٣٩٣: حَدَّثَنا عَبُدُ الرَّحْمَانِ بَنَ إَبُرَهِيْمِ ثَنَا انَسُ بَنَ عَيْدُ الْمُنْكَدِرِ عَنُ عَيْدًاضِ حَدَّثَنِي ذَاؤَدُ بْنُ بَكْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ جَالِسٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَيْثَةً قَالَ" مَا السُكَرَ حَالِيرُ فَا فَقَلْبُلُهُ حَرامٌ.

٣٣٩٣؛ حدَّقَنا سِلُ الرَّحُمَانِ بْنُ إِبْرَهِنِم ثنا الْبِلْ بْنُ عِمْرَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ عِمْر فَى غَمْر عَنْ عَمْر و بْنِ شَعِيْبٍ عَنْ ابِيه عِنْ جَنِيْهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ مَا السَّكَر تَحْيُرُهُ فَعَلَيْكُ عَنْ حَرَامٌ.

## جائب: جس کی کثیر مقدار نشه آور ہواً س کی قلیل مقدار بھی حرام ہے

۳۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرنشه آور چیز حرام ہے اور جس کی کثیر مقدار نشه آور ہو اُس کی قلیل مقدار مجھی حرام ہے۔

۳۳۹۳: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی کثیر مقدار نشه آور ہو أس کی قلیل مقدار مجی حرام ہے۔

۳۳۹۳: حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه هرو بن عاص رضی الله عنه هروایت هم دوایت می کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا . جس کی کثیر مقدار بھی حرام جس کی کثیر مقدار بھی حرام

صدیثِ مذکورے وجہ استدلال بیہ ہے کہ اس میں عین خمر کوحرم کہاہے جس کا مقتضی بیہ ہے کہ اس کی قلیل و کثیر مقدار دونوں حرام ہیں اور خمر کے علاوہ دیگر شرابوں میں خاص طور ہے نشہ کوحرام کیا ہے کیونکہ والسکر میں واؤ عاطفہ ہے اور عطف مقتضی مغامیت ہے۔اگر دیگرشرابوں میں بھی عین حرام ہوتو عطف را بیگاں ہوجائے گا۔معلوم ہوا کیخمر بذایہ حرام ہے قلیل ہویا کثیراور دیگر شرابوں میں وہ مقدار حرام ہے جونشہ آور ہو۔ شیخین کے متدلات میں اور بھی متعددا حادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خمر کے سوا دیگر شرابوں کی وہی مقدار حرام ہے جومسکر ( نشہ آور ) ہو۔ان ا حادیث میں سے حدیث محمود بن بلیدانصاری۔ اس كى امام ما لك في موطا ميں كى ہے۔ جب حضرت عمر رضى الله عند ملك شام تشريف لائے تو الل شام في ارضى ويا اور آ ب و ہوا کے تقل کی شکایت کی اور کہا کہ شراب کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لئے مصلح نہیں' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا شہد ہو' انہوں نے کہا شہد بھی ہارامصلح نہیں ہے؟ اسپراہل شام میں ہے ایک شخص نے کہا ہم تمہارے لئے اس انگوری شراب سے ایک ایسی چیز بنادیں جو سکرنہ ہوفر مایا ضرور بناؤ' انہوں نے اس کوا تنایکا یا کہ دو تہائی حصہ جل گیا اورا یک تہائی حصہ باتی رہ گیااوراس کولے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپٹے نے اس میں اپنی انگلی ڈال کراٹھائی تووہ انگلی پر تھینجی چلی آئی۔ آپ نے فر مایا بیتو طلا ، شتر ہے ہیں آپ نے اس کے پینے کا حکم فر مایا۔اس پر حضرت عباد ہ بن الصامت رضی اللہ عند نے فرمایا بخدا! آپ نے تو شراب حلال کردی' حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا ہر گزنہیں' بخدا اے الله میں ان کے لئے اس چیز کو طلال نہیں کرتا جس کو تو نے ان پرحرام کیا ہے اور ان پر اس چیز کوحرام نہیں کرتا جس کو تو نے ان کے لئے حلال کیا ہے۔اس کے علاوہ کتب حدیث میں متعدد آٹاروا خبار مروی ہیں جن کی تفصیل امام طحاوی نے شرح معانی الآٹار میں بیان کی ہے۔ پس بیتونبیں ہوسکتا کہ آئکھیں بند کر کے تمام احادیث صلت کورک کر دیا جائے بلکہ تمام احادیث میں تطبیق دی جائے گی اور وہ یوں کہ جن روایات میں حرمت وارد ہےوہ اس مقدار برمحمول ہیں جونشہ آ ور ہولیعنی اتنی مقدار پینا حلال نہیں جس ہے نشہ آ جائے اورمست ہو جائے ۔ حدیث اشریا ولائسکرا۔ جوطحاوی میں موجود ہے۔اس کا تاویل وتطبیق کا بین ثبوت ہے۔ دوسرے پیرکنا حادیث حرمت منسوخ ہیں۔جس پرحضرت ابن مسعودرضی اللہ عند کا قول شہدنسا المسحسریسم وشهدن التحليل دغبتم يعني يمحرمت كروقت حاضر تصاورهات كروقت بهي حاضر تصاورا عظمين تم لوگ عَائب تھے۔شاہرعدل ہے۔(واللہ اعلم)

فنغیبیط اللہ یا در ہنا جا ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف گوشلٹ بینی کی صلت کے قائل ہیں لیکن اول تو ان کے یہاں شرط رہے کہ پینا بطریق لہوولعب نہ ہو بلکہ ہضم طعام ووا۔ حق تعالیٰ کی اطاعت پر قوت حاصل کر نامقصو وہو ور نہ بالا تفاق حرام ہے۔ دوم رہے کہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فقوئی امام حمد کے قول پر ہے علی الاطلاق حرام ہے خواہ کی نوع سے ہونیز قلیل ہو یا کثیر۔ اہام ابو یوسف ہے امالی میں روایت ہے کہ اگر مستی کیلئے مثلث ہے تو قلیل اور کثیر سب حرام ہے وہاں بیٹھنا اور اس طرف چلنا بھی حرام ہے۔

# ا أب النَّهي عن النَّخلِيُطيُن

٣٣٩٥: حَدَّثُ مِنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَفَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ ابِي الزَّبِيُرِ عَنُ جابِرِ ابْنِ عَبُد اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى الذَي اللَّهِ عَلَيْكُ فَهَى الْ يُنْبَذُ الْبُسُرُ الْ يُنْبُذُ الْبُسُرُ وَالرَّبِيسُ جَمِيْعًا و نهى انْ يُنْبَذُ الْبُسُرُ وَالرَّامِيسُ جَمِيْعًا و نهى انْ يُنْبَذُ الْبُسُرُ وَالرَّطِبُ جَمِيْعًا.

قَالَ اللَّيْتُ لِمَنْ سَعْدِ حَدَّتَنَى عَطَاءٌ ابُنْ وَبَاحِ الْمَكِيُّ عَنْ جَابِرِ لِمَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ تَنْفِيْكُ مِثْلُهُ.

٣٣٩٠ حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني ثنا عكرمة بن عمر الله اليماني ثنا عكرمة بن عمر الله اليماني ثنا عكرمة بن عمر الله على الله على الله على الله على حديد الله على الله عل

٣٣٩٧: حدّث الهِ شَامُ بُنُ عمَّارِ ثَنَا الُولِيُدُ بُنُ مُسْلِمِ ثَنَا الْاوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمِ ثَنَا الْاوَزَاعِيُّ عِنْ عِنْدِ اللَّهِ بُنِ ابنى قَتَادة عن ابنه الله سَمِع رسُول اللهِ سَيَّاتُ يَقُولُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهِ سَيَّاتُ اللهِ عَلَيْ وَالْبَذُوا كُلُ بَيْنَ الرَّبِيْبِ وَالْتُمْرِ وَالْبَذُوا كُلُ بِينَ الرَّبِيْبِ وَالْتُمْرِ وَالْبَذُوا كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا عِلَى حدتِهِ.

## پائپ: دو چیزیں (تھجوراورانگور) اکٹھے بھگوکرشربت بنانے کی ممانعت

۳۳۹۵: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھوار ب اور تر تھجور اور تر تھجور اور جھوار ہ ملا کر بھگو نے ہے منع فر مایا اور تر تھجور اور جھوار ہ ملا کر بھگو نے ہے منع فر مایا۔

۳۳۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھوارہ اور ترکھجور ملا کرمت بھگوؤ البتہ ہرا کیک کوالگ الگ بھگو سکتے سہ

۳۳۹۷: حضرت ابو قبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فر ماتے سنا: یکی اور کبی تھجور مت ملاؤ اور شخص اور جھوارہ مت ملاؤ۔ ہرا یک کوالگ الگ بھگو سکتے ہو۔

خلاصہ الی ہے۔ اور کالا گیا ہو۔ یہ بھی امام مالک امام محمد اسے اور منتی کو طاکر کسی برتن میں ترکر کے دونوں کا پانی قد رہے جوش و کے کرنکالا گیا ہو۔ یہ بھی امام مالک امام محمد اسے آن اوراکٹر شافعیہ کے نزدیک حرام ہے۔ احادیث بابان کی دلیل ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے میں کہ بدا پی قحط سائی پرمحمول ہے تا کہ دونعتوں کا اجتماع نہ ہو جبکہ اس کا پڑوی ضرورت مند ہواور شیخین کے نزدیک خلیطین مباح ہے ان کے پاس بھی احادیث میں اور اباحث خوشحائی پرمحمول ہے بیتو جیہ حضرت ابراہیم ختی شیخین کے نزدیک خلیطین مباح ہے ان کے پاس بھی احادیث میں اور اباحث خوشحائی پرمحمول ہے بیتو جیہ حضرت ابراہیم ختی سے مروی ہے۔ جس کو امام محمد نے کتاب الا ثار میں روایت کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بینی فلیط تمروز ہیب کی نبیذ میں کوئی مضا اُنتہ نہیں کیونکہ کر اہت ابتدا میں تکی معیشت کی وجہ سے تھی جیسے چھوارے ملاکر گوشت اور گئی ہے مما نعت تھی بھر جب اللہ تعالی نے لوگوں کو فراخی دے دی تو اب کوئی مضا گفتہ نہیں۔ اس طرح ابن عدی نے الکامل میں حضرت ام سلیم والی طلحہ رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ وہ دونوں ضلیطین کو چیئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے کئی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے اللہ عنہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے دورایت کیا ہے کہ وہ دونوں ضلیطین کو چیئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے کئی کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے دورایت کیا ہے کہ وہ دونوں ضلیطین کو چیئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ ہے دورای اللہ عنہ کے دوران اس طلیع کی دوران اس طلیع کیا تھا کہ کے دوران اس طلیع کی  دوران کیا ہے دوران اس طلیع کی دوران اس

علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ایوطلحہ نے جواب دیا کہ منع قبط سالی کی وجہ سے تھا جس طرح دو تھجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہوراصحاب اس طرف سے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جودو تھلوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا اس ہیں حکمت سے ہے کہ جب دو مختلف طرح کے پھل ایک ساتھ بھگوئے جا کیں گے تو ایک پرپانی جلد اثر کرے گا اور دوسر سے پرویر سے۔ نتیج یہ ہوگا کہ جو پھل پانی سے جلد تغیر کو قبول کرے گا اس میں نشہ پیدا ہوجائے گا اور اس کا اثر دوسر سے تک بھی پہنچ گا اس طرح جو نبیذ تیار ہوگی اس میں ایک نشر آور چیز کے مخلوط ہوجانے کا قوی امکان ہوگا اور اس کا اثریاز کرناممکن نہ ہوگا لہٰذا جب اس نبید کو بیا جائے گا تو گویا ایک حرام چیز کو پینالا زم آئے گا۔

#### ٢ ا : بَابُ صِفَةِ النَّبِينَدُ وَ شُرُبِهِ

٣٣٩٨: حدثنا عُضْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْدَ ثنا الْوَ مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِى الشَّوارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْمَاكِ ابْنِ أَبِى الشَّوارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا قَاصِمَ الْاَحُولُ حَدَّثَنَا بَنَانَةَ بِئُتُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا قَاصِمَ الْاَحُولُ حَدَّثَنَا بَنَانَةَ بِئُتُ يَرِيدُ الْعَبْشَمِينَةً عن عَائِشَةً قَالَتُ كُنَّا نَبُذُ لِرسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً فَيَنْ رَبِيبِ فِي سِقَمَاءِ فَسَأَخُدُ قَبُضَةً مِنْ تَسَمِّ اوْ قَبْصَةً مِنْ زَبِيبٍ فِي سِقَمَاءِ فَسَأَخُدُ قَبُصَةً مِنْ تَسَمِّ اوْ قَبْصَةً مِنْ زَبِيبٍ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاء فَنَبُذُهُ عَدُوةً فَيَشُوبُهُ فَسَلُمْ حُهَا فِيهِ ثُمْ نَصُبُ عَلَيْهِ الْمَاء فَنَبُذُهُ عَدُوةً فَيَشُوبُهُ عَدُوهً فَيَشُوبُهُ عَدُوهً فَيَشُوبُهُ عَدُوةً فَيَشُوبُهُ عَدُوهً . "

وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : نَهَازًا فِيشُرَبُهُ لَيَّلَا أَوْ لَيُلَا فَيشُرْبُهُ نَهَازًا.

٣٣٩٩ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ إسْمَاعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنُ السَمَاعِيْلَ بْنِ صَبِيْحٍ عَنُ السَمَ الْبُهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ السَّيَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوَمَهُ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُرَبُحُ يَوْمَهُ كَانَ يُنْبَدُ أَوْلُكُ وَالْمُؤَمَّ الثَّالِثُ قَانُ بَقِى مِنْهُ شَيْءٌ اَهُوا اللَّهُ أَوْ الْمُوبِهِ فَأَهُولُقَ الْمُ المَّالِثُ قَانُ بَقِى مِنْهُ شَيْءٌ الْهُوا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٠٠٠: حَدَّثَ الْمُوعَوَانَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ السَملِكِ ابْنِ آبِي الشَّوَارِبِ ثَنَ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ الشَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَهُ فِي تَوْدِ مِنْ حِجَارَةٍ.
 اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَهُ فِي تَوْدِ مِنْ حِجَارَةٍ.

#### چاپ: نبیذ بنانااور پینا

۳۳۹۸ : اتم المؤمنین سیّده عائشهٔ فرماتی بین که بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے ایک مشکیزه بین نبینه تیار کرتیں ۔ چنانچہ بهم منی بجرچھوارے یا کشمش لے کر اس میں ڈال دیتیں ۔ صبح کو بھگوتیں تو آ ب صلی الله علیه وسلم شام کونوش فرماتے اور شام کو بھگوتیں تو آ ب صلی الله علیه وسلم صبح کو نوش فرماتے ۔

دوسری روایت میں ہے کہ رات کو بھگوتیں تو دن کو نوش فرماتے۔ نوش فرماتے اور دن کو بھگوتیں تو رات کو نوش فرماتے ۔ ۱۳۴۹ عضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز تیار کی جاتی تو آپ علیہ اس روز نوش فرماتے۔ ایکے روز اور تیسر ہے روز اس کے بعدا گر کھی فی رہتی تو آپ علیہ خود بہا روز اس کے بعدا گر کھی فی رہتی تو آپ علیہ خود بہا دی جاتی۔

۰۰ ۳۲۰۰: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے جیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر کے پیالہ میں نبیذ تیار کی جاتی۔

# ١٣ : بَالِ النَّهٰي عَنُ نَبِيلًا الْآوُعِية

ا ٣٣٠: حددث ابو بكر ابن ابي شيبة أنا مُحمد بن بشر غن مُحمد ابن غمر و ثنا أبو سَلَمة عَن آبي هُريْرة رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشَدِّدُ فِي النَّقِيْرِ وَالمُوقَّتِ وَالدُّبَاءِ وَالْحَنْتِمة و قَالَ كُلُّ مُسْكر حَرامٌ.

٣٣٠٢: خدّثنا مُحمَّدُ بَنُ رُمْحِ عَنِ ابْنِ عُمر رضى اللهُ عَلَيْهُ انْ يُعْبَدُ في تَعالَى عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْ يُعْبَدُ في الْمُزَقِّبُ وَالْقُرْعِ."
الْمُزَقِّبُ وَالْقُرْعِ."

٣٠٠٣ حدد المُعَنَّى بَن على : ثَنَا ابِي عن الْمُعَنِّى بَن سعيْدِ الْخُدُرِى قَالَ نَهْى سعيْدِ الْخُدُرِى قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ ابِي المُعَنَّمِ وَالدُّباء والنَّقِيْرِ. وَسُولُ اللَّهِ عَنِي الشُّرُبِ فِي الْحَنْمَ وَالدُّباء والنَّقِيْرِ. ٣٠٠٠ حدثنا ابُو بَكْرِ والْعَبَّاسُ ابُنْ عَبْدِ الْعَظَيْمِ الْعَنْبَرِيُ الْعَلَيْمِ الْعَنْبَرِيُ الْعَلَيْمِ الْعَنْبَرِيُ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي الْعَنْمَ وَالْعَبَّاسُ ابُنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي الْعَنْمَ وَالْعَبْرِي الْعَنْمَ وَالْعَبْرِي الْعَنْمَ وَالْعَبْسُ لِن عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْمَ عَنْ الدُّبَاءِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ۱۳: بَابُ مَا رُجِّصَ فِيُهِ مِنْ ذَالِكَ مِنْ ذَالِكَ

٣٠٠٥ حَدَثنا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بِيانِ الْوَاسِطَى ثَنَا اِسْحَقَّ بِينَ لِيُوسِطَى ثَنَا اِسْحَقَّ بِينَ لِيوَسُفَ عَنَ شَرِيكِ عَنُ سِمَاكِ عَنَ الْقَاسِمِ بْي مُحَيْمِوَةَ عَنِ ابْن لِرَيْدَةَ عَنُ ابِيهِ عَنِ النَّبِي عَيِّلِيَّةً قَالَ كُنْتُ مُحَيْمِوَةً عَنِ النِّبِي عَنِ النَّبِي عَيِّلِيَّةً قَالَ كُنْتُ مُحَيْمِوَةً عَنِ النِّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بُنُ عَبِيدِ اللَّهُ عَلَى ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ عَبِيدِ اللَّهُ عَلَى ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ

### ہاہ :شراب کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت

۳۴۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن اور لک شدہ برتن اور لک شدہ برتن اور کد و کے برتن اور سبز روغنی برتن میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

۳۴۰۴: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لک شدہ اور کدو کے برتن میں نبیذ تیار کرنے ہے منع فر مایا۔

۳۳۰۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے بین که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبزر دغنی برتن اور کد و کے برتن میں پینے ہے منع فرمایا۔

۳۳۰۴ : حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر رضى الله عنه فرمات بين يعمر رضى الله عنه فرمات بين كدر وك برتن اور بين كدر وك برتن اور سبزروغنى برتن سيمنع فرمايا -

### دِاْپ:ان برتنوں میں نبیذ بنانے ک اجازت کا بیان

۳۳۰۵: حضرت بریدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے شہیں ان برتنوں (میں نبیذ بنانے ) منع کیا تھا۔ ابتم ان میں نبیذ بنائے ہوئیکن ہرنشہ آور چیز سے بچتے رہنا۔

۲ سه ۲ زخفرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت

وهُبِ أَنْسَأْنَا بُنْ جُرَلِج عَنْ أَيُّوبَ ابْن هَانِيءِ عَنْ مَسُرُوقَ بُنِ ٱلاجُدَاعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّى كُنْتُ نَهِيئَكُمُ عَنْ نَبِيدٍ ٱلآوَعِيَةِ آلَا وَ أَنْ وِعَاءً لَا يُحرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ." كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ."

#### ١٥: بَابُ نَبِيذِ الْجَرّ

٣٣٠٤ حَدَّثَنَا سُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيُمَانُ عَنُ آبِسُةَ اَنَّهَا قَالَتُ اَتَعْجِزُ عَنُ آبِسُةَ اَنَّهَا قَالَتُ اَتَعْجِزُ عَنُ آبِسُةَ اَنَّهَا قَالَتُ اَتَعْجِزُ الْحَدَاكُنُ اَنْ نَتَحِدَ كُلَّ عَامِ مِنْ جِلْدِ اُصَحِيَّتِهَا سِفَاءً؟ ثُمَّ الحَدَاكُنُ اَنْ نَتَحِدَ كُلَّ عَامٍ مِنْ جِلْدِ اُصَحِيَّتِهَا سِفَاءً؟ ثُمَّ قَالَتُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنَهِ فَعَ مِنْ خِلْدِ أَصَحِيَّتِها سِفَاءً؟ ثُمُّ قَالَتُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنَهِ فَعَ اللَّهِ الْمُحَلِّ وَ فِي كَذَا وَ فَى كَذَا اللّهِ عَلَيْكُ فَى الْمُعَلِّقُ فَى الْمُعَلِّلُ اللّهِ عَلَيْكُ فَى الْمُعَلِّقُ فَى الْمُعَلِّقُ اللّهُ 
٣٣٠٨: خد ثننا السُحقُ بَنُ مُؤسنى الْحَطَمِيُّ ثنا الُولِيَدُ بَنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنَ ابِنِ ابِي كَثِيْرِ عَنَ ابِنِهِ عَنَ آبِي مُسُلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنَ يَحْى ابْنِ ابِي كَثِيْرِ عَنَ ابْنِهِ عَنَ آبِي مُسُلِمَةً عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ نِهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ان يُنْبَذُ فِي سَلَمَةً عَنْ ابِي هُرَيْرَة قَالَ نِهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ان يُنْبَذُ فِي الْجَوار.

٣٣٠٩: حَدَّثَمَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى ثَمَا الْوَلِيْدُ عَنْ صَدَقَة السَى مُعَاوِيَة عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ حَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اَبِى السَى مُعَاوِيَة عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ حَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اَبِى هُرِيْرَة قَالَ اللَّهِ عَنْ اَبِى هُرِيْرَة قَالَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ بِهُذَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ بِهِلَذَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَالْيُولُ اللّهُ ا

ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے معہمیں ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا۔ یا و رکھو! کوئی برتن کسی چیز کوحرام نبیس کرسکتا۔ ہرنشہ ورچیز حرام ہیں کرسکتا۔ ہرنشہ ورچیز حرام ہے۔

#### بإب عظ من نبيذ بنانا

2000 : سیّدہ عائشہ یے فرمایا: کیا تم میں ہے کوئی عورت اس بات سے عاجز ہے کہ ہرسال اپی قربانی کی کھال ہے مشکیرہ بنا لیا کرے؟ پھر فرمانے لگیس کہ رسول اللہ نے مٹی کے برتن میں اورا سے ایسے برتن میں بنیز بنانے ہے منع فرمایا البتہ سرکہ بنانے کی اجازت دی۔ بنیز بنانے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے مٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے مشکوں میں نبینہ تیار کرنے ہے (سختی ہے) منع فرمایا۔

۹ ۱۳۳۰ : حضرت ابو ہر رہے ارضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھڑ ہے کی نبیذ آئی جو جوش ماررہی تھی (جھاگ بکل رہی تھی )۔ آپ علی اللہ فی فرمایا: اسے دیوار پر مار دو کیونکہ بیا سی تحص کا مشروب ہے جواللہ اور یوم آخرت پرایمان ندر کھتا ہو۔

ضلصة الراب به المن المراب سے سرك بنانے كے بارے ميں اختان ب ائمة ثلاث كن ديك سرك بنانا حرام ہا اورا كر خود بن جائے تو حلال ہے۔ حفيہ كى دليل ارشا و نبوى ہے نعم الا دام المخل ك بہترين سالن تو سركہ ہاس كى تخريج جماعت نے كى ہے سوائے بخارى كے۔ نيز سركہ بنانے سے خمر كا وصف مفيد جاتا رہتا ہے كونكہ خمر جو ہر فاسد ہے تو اس كى اصلاح صفت خمريت زائل كرنے ہے ہى ہوگى اور سركہ بنانے اسى صفت كوختم كردينا ہے اوراس ميں صالح وصف آجاتا ہے جس كے ثبوت ميں صاحب ہدايہ نے تين چيزيں ذكر كى بيں (۱) صفراء كوتسكين ديتا ہے۔ (۲) شہوت كوتو ژبتا ہے۔ (۳) اس ميں تغذى ہے كونكہ بيصالح معدہ ہے كہ معدہ ميں بجانِ حرارت سے بعوك سائح ہوتى ہے۔

#### ٢ ا : بَاكُ تَخُمِيُرِ ٱلْإِنَاءِ

• ١٣٣١؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْ بُنُ سعَدِعَنُ أَبِى هُرَيْرَةٌ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاعْلِقُوا البَسْرَاجَ وَاعْلِقُوا الْجَابَ وَ الْمَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُ سِقَاءً وَ لَا يَقْتَحُ بَابًا وَ لَا الْبَابِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُ سِقَاءً وَ لَا يَعُرُضَ عَلَى إِنَائِهِ النَّابِهِ لَلْهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا ٣٣١: حَدُّفَ اعْبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ فَنَا خَالِدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ الْمِقَانِ الْوَاسِطِيُّ فَنَا خَالِدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ الْمِقَاقِ قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ بِتَعْظِيةِ الْإِنَاءِ وَ إِيْكَاءِ السَّقَاءِ وَ إِيمُكَاءِ السَّقَاءِ وَ إِيمُكَاء."

٣ ٣ ٣ ٢ : حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصُلِ ثَنَا حَرَامِيٌ بُنُ عُمَارَةً بُنِ الْفَصُلِ ثَنَا حَرَامِيٌ بُنُ عُمَارَةً بُنِ الْفَصُلِ ثَنَا حَرَامِيٌ بُنُ عُمَارَةً بُنِ الْفَصَلَةِ ثَنَا ابْنُ ابِي مُلَيُكَةً عَنُ عَابُشَةً قَالَتُ كُنتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَةً ثَلَاثَةً آنِيَةٍ مِنَ عَابُشَةً قَالَتُ كُنتُ آصَنَعُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ ثَلَاثَةً آنِيةٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُ ثَلَاثَةً آنِيةٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِيةً مِنَ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَاثُهُ آنِيةً مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلُونُهُ وَ إِنَاءً لِيعَوْاكِهِ . وَإِنَاءً لِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

### د اب : برتن کوؤهانپ دینا جاہیے

۳۳۱۰: حضرت جابر بن عبدالله سوت دوایت ہے کہ رسول الله نے ارشاد فرمایا: (سوتے وقت) برتن فرھانی ویا کردا جراغ گل فرھانی ویا کرداور مشک کائمند بند کردیا کردا جراغ گل کردیا کرداور دروازہ بند کردیا کرداسلئے کہ شیطان مشک نہیں کھولتا نہ دروازہ کھولتا ہے نہ برتن کھولتا ہے اور جہیں کوئی چیز ڈھانینے کیلئے نہ طے تو اتنا ہی کر لے کہاللہ کانام لے کرایک کڑی کو برتن کے او برعرضا رکھ دے (اور جراغ اس لیے بھی گل کردینا جاہے کہ) جو بیالوگوں کے گھر جلا ڈالتی ہے۔

۳۳۱۱: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ( بھرا ہوا) برتن دھا نینے 'مشکیزہ ( کا نمعہ ) بائد صنے اور ( خالی برتن ) النار کھنے کا تھم فرمایا۔

۳۲۱۳ : الم المؤمنين سيّده عا كشه صديقة فرماتى بين كه مين رات كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے برتن و هانپ كرركھتى تھى : ايك طهارت (استنجاء (كے ليے) دوسرا مسواك (وضو) كے ليے اور تيسرا (يانی) پينے درسرا مسواك (وضو) كے ليے اور تيسرا (يانی) پينے

<u> سے الراب ہم اللہ ہم اللہ اسے شیطان سے حفاظت رہتی ہے ایک اور حدیث میں یہ وجہ ذکر کی گئی ہے کہ سال میں ایک رات ۔</u> ۔ آتی ہے جس میں وبانازل ہوتی ہے اور جس برتن پر ڈھکن یا بندھن نہ ہوں اس میں داخل ہوجاتی ہے۔

### چاب: جا ندی کے برتن میں بینا

سسل الله تعالى عنها الله تعالى عنها بيان فرماتى الله تعالى عنها بيان فرماتى الله عليه وسل الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو شخص جا ندى كرتن ميس

### 21: بَابُ الشُّرُبِ فِي آنِيَةٍ الْفِضَّةِ

٣٣١٣: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ آنَبَأْنَا اللَّيَثُ بُنُ سَعَدِ عَنُ السَّعَدِ عَنُ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ عَنُ أُمْ سَلَمَةَ آنَهَا آخَبَرَتُهُ

عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ فَسَالَ إِنَّ الَّذِي يَشُوَبُ فِنَي إِنَاءِ الْفِضَّةِ ﴿ سِيحٌ وَهُ السيخ يبيث ميس دوزحٌ كَ آ كَ عَنْا عَث يجرر با إنَّمَا يُخُرُجرُ فِي بَطَيَهِ نَازَ جَهَنَّمَ."

> ٣٣١٣: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ابْن أبي الشُّـوَارِبِ ثَنَا أَيُو عَوَانةً عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبُدٍ الرِّحْسَنِ ابْسَ أَبِسَى لَيُلْبِي عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : نَهِي رَسُولُ اللُّهِ عَلَيْكُ عَنِ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَ قَالَ هِيَ لَهُمُ فِي الدُّنُيَا وَ هِنَ لَكُمُ فِي الْأَخِرَةِ.

> ٥ ١ ٣٣: حَدَّثَنَا أَيُوْ بَكِرِ بُن آبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ شَعُدِ بُنِ إِبْرِهِيْمَ عَنُ نَافِعِ عَنِ امْرَأَةِ ابُنِ عُمْرَ ' عَنُ عَائِشَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً قَالَ: من شَرِبَ فِي إِنَاء فِضَّةٍ فَكَانُّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

٣٣١٣: حضرت حذ يفه رضي الله تعالى عنه بيان فر مات میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سونے جاندی ك برتن مين يين ے منع فرمايا۔ يه دُنيا مين کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہوں گیے۔

٣٣١٥: الم المؤمنين سيّده عا كشرٌّ فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو جاندي ك برتن میں ینے وہ گویا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ أنثريل ربا ہے۔

خ*لاصیۃ الباب ہے ا*مام نو وکؓ فرماتے ہیں کہ سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانا پینا دونوں حرام ہیں اوراس میں کسی کا اختلاف نہیں ای طرح عورتوں کا جاندی سونے کے برتن میں تیل لگانا یا سرمدلگانا حرام ہے۔

### ١٨: بَابُ الشُّرُبِ بِثَلَا ثَةٍ أَنْفَاسِ

٣ ١ ٣٣ : حَدَّتُمَا أَلِمُ لِلكُولِ إِنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْنُ مَهْدِي ثَمَا عُرُوةُ بُنُ ثَابِتِ الْاَنْصَارِئُ عِنْ ثُمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنَسِ أنَّهُ كَانَ يُعَدَفَّ سُ فِي ٱلإِنَّاءِ ثَلاَثًا و زَعَمَ أَنْسُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِينَ كَانَ يَنَنَفَّسُ فِي أَلَانَاءِ ثَلاَثًا.

٣٣١٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا مَرُوانٌ بُنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا رِشُدِيْنُ ابْنُ كُرَيْبِ عَنُ ٱبِيُهِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ ﴿ شَرِبَ فَتَنَفَّسُ فِيُهِ مَرَّتَيْنِ.

### دياب: تين سانس ميں پينا

٣٣١٧: حضرت انس رضي الله عندا يك ( درميانه ) برتن تین سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ایک برتن (پینے) میں تین بارسانس ليتے تھے۔

۳۴۱۷ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ بی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نوش فر مائی تو درمیان میں دوبارسانس لیا۔

خ*لاصة الباب شنتن مانسول مين ياني پينامتحب ۽ گزشته ابواب مين آيا ہے كه مانس ليتے وقت برتن كومندے جدا* 

تمیسرا سانس آخر میں لبیااور میر بھی ممکن ہے کہ مشروب کم مقدار میں ہواس لیے صرف دو ہی سانسوں میں بیا یاعام مقدار میں ہواور دوسانس میں پینا جواز بتائے کے لیے ہو۔

#### ١ : بَابُ اخْتِنَاتِ الْاَسُقِيَةِ

٣٣١٨: حدَّثننا احْمدُ بُنْ عُرو بْنِ السَّرْحِ ثِنَا ابْنُ وهُب عَنْ يُونُسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتُبة عِنُ ابني سعيْدِ الْنُحُدُويَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ عَلِينَةٍ عن اختِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشُرَبُ مِنْ أَفُواهِهَا.

و إنَّ رجُلًا بعُدا نهني وسُولُ اللَّهِ صَلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٣١ ، حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا أَبُو عَامِرِ ثَنَا زِمُعَةُ بُنُ صالِح عَنْ سلمَةَ بُن وَهُرَامِ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنِ ابْنِ عِبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ اخْتِناثِ ٱلاسُقِيَّةِ عَنْ ذَالِكَ قَامِ مِن اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءِ فَاخْتَنَتُهُ فَخُرَجَتُ عَلَيْهِ

خ*لاصیۃ الباب ہے ہی تیزیمی ہے۔* ایسا کرنا بہتر نہیں ہے تاہم جائز ضرور ہے۔ چنانچہ خو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا آئندہ باب میں آرہا ہے۔

### ٠٠: بَابُ الشُّرُبِ مِنُ فِي السِّقاءِ

• ٣٣٣: حَدَّثَهُ اللهُ وَهُن هِلال الصَّوَّاف ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنْ سَعِيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنْ ابِي هُوَيْرِةَ قَالَ لَهِي وسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ عَنِ الشُّرُبِ مِنْ فِي البِّفَآءِ."

ا ٣٣٢: حَدُقَفَا بَكُرُ بِنُ خَلَفِ أَبُوْ بِشُو ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْع فَسَا خَالِدُ الْمُحَدُّاءِ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رِسُولً اللَّهِ عَلَيْتُهُ نَهِى أَنْ يُشُرَبُ مِنْ فَمِ السِّقَآءِ.

### ا ٢: بَابُ الشَّرُب قَائِمًا

٣٣٢٢: حَدَّقَتُ السُوكِ لَدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ عَاصِم عَنِ الشُّعُبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَقَيْتُ النَّبِي عَلِيَّةٍ مَنْ زَمُزَمْ فَشُرِبِ قَائمًا .

فَذَكُرُتُ ذَالِكَ بِجِكُرِمَةَ فَحِلْفَ بِاللَّهِ مَا

### با بنا مشکیزوں کائمنہ اُلٹ کربینا

٣٣١٨ : حفرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه فرمات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشکیزوں کوالٹ کراس کے منہ ہے (منہ لگا کر) پینے ہے منع قرمایا به

٣٣١٩: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مشکیزہ اُلٹ کراس کے مُنہ ہے یٹے سے منع فرمایا اور جب رسول اللہ عظافے نے ایسا كرنے ہے منع فر مادياس كے بعد (ايك مرتبه) رات میں ایک مردمشکیزہ کے پاس کھڑا ہوا اور اسے الٹ کر یانی ینے لگا تومشکیزہ میں سے ایک سانپ نکلا۔

بياب بمشكيزه كومّنه لگا كربينا

۳۴۲۰: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مشک كو منه لگا كر پينے ہےمنع فرمایا۔

٣٣٢١ : حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو مُندلگا كريينے ہے منع فر مايا۔

### بياب: كفرے ہوكر بينا

۳۳۲۲: حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم بلایا تو آ پ عنظیۃ نے کھڑے کھڑے ہی لیا۔امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ہے میہ حدیث ذکر کی تو انہوں نے طفا کہا کہ آپ عظمہ نے ایسانہیں کیا۔

٣٣٢٣: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ اَنْبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيئِنَةً عَنُ يَرِيدُ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِى عَمُرَةً عَنُ جَدَةٍ لَهُ ( يُقَالُ لَهَا كَلِشَهُ الْانْصَارِيَّةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُ جَدَةٍ لَهُ ( يُقَالُ لَهَا كَلِشَهُ الْانْصَارِيَّةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَ عَنْهَا) أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَلَ عَلَيْهَا وَ عَنْ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ مِنْهُ وَ هُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتُ فَمَ عَنْ مَنْ مِنْ فَي رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

۳۳۳۳ : حضرت كبث انساريه رضى الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كے بال تشريف لائے ۔ ان كے پاس ایک مشکیزه لئک رہا تھا۔ آپ علی ہے کھڑے اُسے مُنہ لگا كر پی لیا تو انہوں نے مشکیزه كا منہ كا منہ لیا ۔ جس جگہ كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا مُنه مبارك لگا تھا۔ اس سے بركت حاصل كر نے كے ليے۔

٣٣٢٣: حَدَّقَا حُمَيُدُ بُنُ مَسْعَدَة ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سِينَدُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ثَنَا سِعِيدٌ عَنُ قَسَادَةً عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنِ الشُّرُبِ قَائِمًا.

۳۳۲۳: حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پینے سے منع فر مایا۔

<u>خلاصیۃ الراب ہے</u> ﴿ حضرت عکر مدرحمۃ اللّٰہ علیہ نے اپنے علم کے مطابق علف اٹھایا۔ زمزم کھڑے ہو کربھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کربھی ۔ علما ءٌ نے زمزم اور وضوء کا بقیہ کھڑے ہو کرپینامتحب لکھا ہے۔ باقی ہر مشروب اگر کوئی عذر نہ ہوتو بیٹھ کر ہی چینا جا ہے۔

ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی جو بیا ہے تو وہ عذر کی وجہ ہے ہو کہ وہاں بیٹینے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پائی ہواور بعض نے کہا کہ کھڑے ہوکر پانی پینا پہلے منع تھا پھراس کی ممانعت منسوخ ہوگئی۔۔

> ٢٢: بَابُ اِذَا شَرِبَ أَعُطَى الْآيُمَنِ فَالْآيُمَن

دیا ہے: جب مجلس میں کوئی چیز پیٹے تواپنے بعد دائیں طرف والے کو دے اور وہ بھی بعد میں دائیں والے کو دے

٣٣٢٥؛ حدَّثْ الْمِسَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسِ عَنِ الرُّهُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرُّهُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ يَعِينِهِ أَعُوابِيٌّ وَعَنْ يَعِينِهِ أَعُوابِيُّ وَعَلَى " أَلاَيُمَنُ يَسَادِهِ أَبُو بَكُرٍ فَشَوِب ثُمَّ أَعْظَى الْآعُوابِيُّ وَقَالَ " أَلاَيْمَنُ فَالْمَارِهِ أَبُو بَكُرٍ فَشَوِب ثُمَّ أَعْظَى الآعُوابِيُّ وَقَالَ " أَلاَيْمَنُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللّهُ الل

٣٣٢٥: حضرت انس بن مالك سے روایت ہے كه رسول الله كے باس پانى طلا ہوا دوده آیا۔ آپ كے دائيں جانب دائيں جانب ايك ويهاتى بيضا تھا اور بائيں جانب ابو برائيں جانب ابو برائيں عنے كے بعدد يهاتى كود درا اور فرمایا: پہلے دائيں طرف والے كودينا چاہے اور

٣٣٢١: حَدَّثَنَا هِ مَنَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبَّاشٍ ثَنَا اللهِ عَرِيْدِ اللّهِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ عَسَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْبَنِ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ وَعَنْ يَسَارِهِ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ وَمُسَلِّمَ لِإِبْنِ عَبُسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْنِ عَبُسِ اللّهُ وَلَيْدُ لِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِى آخَدًا : فَآخَذَ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِى آخَدًا : فَآخَذَ : فَآخَذَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِى آخَدًا : فَآخَذَ : فَآخَذَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِى آخَدًا : فَآخَذَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

### ٢٣: بَابُ التَّنَفُس فِي الْإِنَاءِ

٣٣٢٧: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُد بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ الْحَارِثِ بُنِ ابِي ذُبَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ الْعَرْيُرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

٣٣٢٨: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ آبُوْ بِشُرِ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنُ حَالِبِهِ الْسَحَدُّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْنِ عَبَّاسِ: قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ عَنِ المَّتَقُسِ فِي الْإِنَاءِ.

### مُ ٢: بَابُ النَّفُحِ فِي الشَّرَابِ

٣٣٢٩: حَدُّثَمَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ عَنَّ عَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ عَنَّ عَبُدِ الْبَاهِلِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ عَنَّ عَبُدِ الْبَاهِ قَالَ نَهِي رَسُولُ عَبُدِ الْكَوْعَلِيْ وَلَا نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ. اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ.

٣٣٣٠: حَدَّقَنَا آبُو كُرَيْبٍ ' قَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ بَنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ بَنُ عَبُدِ المُحَدِيْمِ عَنُ الرَّحْمَانِ الْمُحَدِيْمِ عَنْ الرَّحْمَانِ الْمُحَدِيْمِ عَنْ الرَّحْمَانِ الْمُحَدِيْمِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ 
اسے بھی اپ دائی طرف والے کوئی وینا جاہے۔

۳۲۲۲ : حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی فدمت میں دودھ چیش کیا گیا۔ آپ کی دائیں جانب میں قوا اور یائیں جانب فالدین ولیڈ تھے۔

مول اللہ نے (خودنوش فرمانے کے بعد) مجھ سے فرمایا: تم مجھے اجازت دو کے کہ میں (پہلے) فالد کو بلاؤں؟ میں نے وضے میں میں بلاؤں؟ میں نے وضے میں میں اللہ کے جوشے میں میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح و بینا اور ایٹار کرنا بیند نہیں کرتا۔

چنانچہ ابن عبائ نے لے کر پہلے پیا۔ اس کے بعد خالد نے بیا والا نکدائی وقت ابن عبائ میں نے بعد خالد کے بیا۔ اس کے بعد خالد نے بیا (حالا نکدائی وقت ابن عبائ کم من نے )۔

### چاپ: برتن میں سانس لینا

٣٣٢٧: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی ہے تو برتن کو ( سانس لینے کے بعد ) دوبارہ چیتا جا ہتا ہوتو برتن کو ( مُنہ ہے ) الگ کر کے ( سانس لے ) الگ کر کے ( سانس لے ) پھر چاہے تو دوبار پی لے۔

۳۳۲۸: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے برتن میں سانس لینے ہے منع فر مایا۔

### باب: مشروب میں پھونکنا

۳۳۲۹: حضرت ابن عباس رمنی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے برتن بیس پھو نکتے ہے منع فرمایا۔

۳۴۳۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فر مات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پینے کی چیز میں عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبُّاسٍ قَالَ : لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ يَهُو كَلِّتَ مَدَ عَصُرُ يَنْفَخُ فِي الشَّرَابِ.

### ٢٥: بَابُ الشُّرُبِ بِالْآكُفِّ وَالْكَرُع

ا ٣٣٣ : حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُصَفِّى الْجِمُصِىُ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسلِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَّد بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرَ عَنَ آبِيْهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ نَهَانَا مُحَمَّد بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمَرَ عَنَ آبِيْهِ عَنْ جَدَه قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَعُ آحَدُكُمُ كَمَا يَشُوبُ الْقَوْمُ نَهُ الْكُلُبُ : وَ لَا يَشُوبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشُوبُ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَ لَا يَشُوبُ بِاللَّيلِ فِي إِنَاء حَتَى اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بِعَدِه وَ هُو الْذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ : وَ لَا يَشُوبُ بِاللَّيلِ فِي إِنَاء حَتَى اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ الْعَالِمِ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### بِاْبِ: عُلُوست مُنه لگا كريينا

۳۳۳۱: حفرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ بھیں پیٹ کے بل ہو کر پینے ہے متع کیا بعنی (جانوروں کی طرح) منہ لگا کر پینے ہے اور ایک ہاتھ ہے چُو بھرنے ہے بھی متع کیا اور فر مایا: تم میں ہے کوئی ہیں ایسے مُنہ نہ ڈالا کرے جیسے کیا ڈالٹا ہے اور نہ بی ایک ہاتھ ہے جس طرح وہ قوم ( یہود ) چی ہے جس طرح وہ قوم ( یہود ) چی ہے بیل ہائے جس پر اللہ نا راض ہوئے اور رات کو برتن میں ہلائے بغیر نہ ہے۔ اللہ یہ کہ برتن ڈھکا ہوا ہوا ور جو ہاتھ ہے بیٹے حالا تکہ وہ برتن ہے سکتا ہے۔ صرف تواضع اور بیٹے مالا تک عاجزی کی خاطر اللہ تعالی اُسکی انگیوں کے برابراس کیلئے عاجزی کی خاطر اللہ تعالی اُسکی انگیوں کے برابراس کیلئے عاجزی کی خاطر اللہ تعالی اُسکی انگیوں کے برابراس کیلئے عاجزی کی خاطر اللہ تعالی اُسکی انگیوں کے برابراس کیلئے بیکیاں لکھے گا اور ہاتھ سے گی کا برتن بنا۔ جب انہوں نے بیالہ پھینک دیا اور فر مایا: افسوس یہ بھی دُنیا کا سامان ہے۔ بیالہ پھینک دیا اور فر مایا: افسوس یہ بھی دُنیا کا سامان ہے۔

تشریکے ﷺ بیحدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی زیاد بن عبداللہ مجہول ہیں۔ مندلگا کر پینا بہتر نہیں البتہ جائز ہے۔ جیسا کہ آئندہ روایت ہے معلوم ہور ہاہے۔

٣٣٣٢: حَدَّقَتَا أَحُدَدُ بِنُ مَنْصُوْدٍ أَبُو بَكُو ثَنَا يُونُسُ بِنُ مُنَصُودٍ أَبُو بَكُو ثَنَا يُونُسُ بِنُ مُنَحَدَّدِ فِنَا فَلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْانْصَادِ وَ مُسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْانْصَادِ وَ هُو يُحَوِّلُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْانْصَادِ وَ هُو يُحَوِّلُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَالنّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالنّعَلَقَ وَالنّعَلَقَ اللّهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي شَنِ فَاسُقِنَا وَالنّعَلَقَ وَاللّهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي شَنِ فَانْطَلْقَ وَالنّعَلَقَ الْمَعْدُ اللّهُ الْعِرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي مَاءً بَاتَ فِي مَاءً بَاتَ فِي مَاءً اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي مَاءً اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَاءً بَاتَ فِي مَاءً اللّهُ اللّهُ الْعَرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي اللّهُ الْعَرِيْشِ وَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَاءٍ بَاتَ فِي مَاءً اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۳۳۳۲: حضرت جابرین عبداللہ فرماتے بین کدرسول اللہ علیہ ایک انصاری محفق کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے باغ میں پانی لگا رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے اُن سے فرمایا: اگر تمہارے پاس مشکیزہ میں رات کا بائ پانی ہوتو ہمیں بلاؤ ورنہ ہم مُنہ لگا کر پی لیس کے۔ کہنے گئے: میرے پاس مشکیزہ میں رات کا بائی پانی ہوتو ہمیں بلاؤ سے ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ چل کر بیس بائی ہوتو کے۔ انہوں نے مشکیزہ میں سے رات کا جمیری طرف کئے۔ انہوں نے مشکیزہ میں سے رات کا جمیری طرف کئے۔ انہوں نے مشکیزہ میں سے رات کا جمیری طرف کئے۔ انہوں نے مشکیزہ میں سے رات کا

شَنْ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي اللَّهِ فَ إِلَى لَهُ كُرَاسَ مِن وووه ووها- آب في نوش

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى ثَنَا ابْنُ فُضَيتُل عَنْ لَيْتِ عَنُ سَعِينِهِ ابْنِ عَامِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرُنَا عَلَى بَرُكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكُرُعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا تَكُرَعُوا ا وَ لَلْكِنَ اغْسِلُوا ايَدِيَكُمُ ثُمَّ اشْرَبُوا فِيُهَا فَإِنَّهُ لَيُسَ إِنَاءٌ أَطُيّبَ مِنَ الْيَدِ."

### ٢٦: بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرُبًا

٣٣٣٣: حَدِّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَقَ وَ شُوَيْدُ بُنُ سَعِيدِ قَالَا ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا الْ

### ٢٧: بَابُ الشُّرُبِ فِي الزُّجَاجِ

٣٣٣٥: حَدِّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا مِنْدَلُ بُنْ عَلِيٌّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ عَنِ الزُّهُوكَ عَنُ عَبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ﴿ قَدَحُ قُوَارِيْرَ يَشُرَبُ فِيُهِ.

فرمایا۔پھرآ پ کے ساتھی کے ساتھ بھی ایبا ہی کیا۔

٣٣٣٣: حضرت ابن عمر رضى الله عنهام فر ماتے ہیں کہ ہم ایک حوض کے قریب سے گزرے تو ہم اس میں مُند لكاكريين كله\_اس يررسول الله عظي فرمايا: منه لگا كرمت ہو۔ البتہ ہاتھ دھوكر ہاتھوں سے ہوكيونكہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ برتن کوئی نہیں۔

### 

٣٣٣٣ : حضرت ابو قاده رضى الله تعالى عنها بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قوم کو بلانے والا خودسب سے آخر میں ہے۔ (پیادب ہے واجب نہیں)۔

### واب شیشہ کے برتن میں بینا

٣٣٣٥ : حضرت ابن عياس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے یاس شيشه كابياله تفا- آپ صلى الله عليه وسلم أس ميں پيتے \_*=*==

### المالح المالية

## كِثَابُ الطِّلبِ.

## طتِ کے ابواب

### ا : بَابُ مَا اَنُوَلَ اللَّهُ دَاءُ إِلَّا اَنْوَلَ

#### لَهُ شِفَاءً

٣٣٣١: حَدُفْنا ابْوُ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّالٍ قَالَ ثَنَا سُفْنَانُ ابْنُ عُيَّنَةَ عَنَّ زِيَادِ بُنِ عَلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ ابْنِ شَيِيْكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَهِدَتُ الْاَعْرَابَ شَيِلُون النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ اعلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا يَسَأَلُون النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ اعلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا أَعَلَيْنا خَرَجٌ فِي كَذَا أَعَلَيْهِ وَسلّمَ عِبَادَ اللّهِ وَضَعَ اللّهُ أَعَلَيْنا خَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ عَلَيْنا خَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ عَلَيْنا خَرَجٌ فِي كَذَا اللهُ عَلَيْنا خَرَجُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنُ لَا اللّهِ هَلُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنُ لَا اللّهِ هَلُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنُ لَا اللّهِ هَلُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنْ لَا اللّهُ هَلُ عَلَيْنَا جُنَاحُ أَنْ لَا اللّهِ هَلُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنْ لَا اللّهُ هَلُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنا جُنَاحُ أَنْ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا جُنَاحُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

قَالَ " تَدَاوَوُا: عِنَادُ اللَّهِ! فَإِنَّ اللَّهُ سُبُحَانَهُ لَمُ يَعْفَعُ وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ لَمُ يَعْفَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا خَيْرُ مَا أَعْظِى الْعَبُدُ؟ قَالَ النَّهُ صَلَّى الْعَبُدُ؟ قَالَ النَّهُ صَلَّى الْعَبُدُ؟ قَالَ النَّهُ عَسَلًى الْعَبُدُ؟ قَالَ النَّهُ عَسَلًى الْعَبُدُ؟ قَالَ النَّهُ عَسَلًى الْعَبُدُ اللَّهُ الْعَبُدُ الْعَلَى الْعَبُدُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

٣٣٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوىَ عَنُ آبِى حِزَامَةَ عَنُ آبِى جِزَامَ قَالَ سُبِلَ رَسُولُ اللَّه صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتَ آدُوِيَةً نَتَذَاوَى بِهَا وَ رُقَى نَسْتَرْقِى بِهَا وَ تُنْقَى نَتَقِيْهَا هَلُ تَرُدُ مِنُ قَدْدِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ

### چاہ : اللہ تعالیٰ نے جو بیاری بھی اُتاری اُس کا علاج بھی ناز ل فر مایا

٣٣٣٧: حفرت ابوخزامة فرماتے بیں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كيا كه جن دواؤں سے ہم علاج كرتے بیں اور جومنتر ہم پڑھتے ہیں اور جو بیز راور بچاؤكى تدبيرین حفاظت و دفاع كا

هِي مِنْ قَدْرِ اللَّهِ"

٣٣٣٨: حَدُّلُنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ: لَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنِ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنِ مَهُدِي ثَنَا عَدُّ اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنَ آبِى عَبُدِ السَّرِّ عَنْ السَّائِبِ عَنْ آبِى عَبُدِ السَّرِّ عَنْ السَّائِبِ عَنْ السَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا الْوَلَ اللَّهُ وَآءً السَّرِّ عَنْ السَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا الْوَلَ اللَّهُ وَآءً السَّرِّ عَنْ السَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا الْوَلَ اللَّهُ وَآءً السَّرِي عَلَيْكُ قَالَ مَا الْوَلَ اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ اللَّهُ وَآءً اللَّهُ وَآءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآءً اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلَلِيْ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِ

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا آبُو يَكُرِ بُنُ آبِي طَيْبَةَ وَ ابُرَهِيُمْ بُنُ سَعِيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَ ابُرَهِيُمْ بُنُ سَعِيْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

سامان) ہم اختیار کرتے ہیں بتا ہے یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتے ہیں؟ فرمایا: یہ خوداللہ کی تقدیر کا حصہ ہیں۔

۳۴۳۸: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جو بھی بیاری اُتاری اُس کی دوا مجھی (ضرور) اُتاری۔

۳۳۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے جوبھی بیاری أتاری أس کی شفاء (دواء) بھی ضرورنازل فرمائی۔

فلاصة الراب بيل كاعلاج بهي انسان وو چيزول سے مركب ہے: (۱) روح (۲) جمم - ان دونوں كاصحت مند ہونا ضرورى ہے و علم الاخلاق سے معلوم ہوتا ہے اور الرب كے معالى بھى اللہ تعالى شاند نے ؤينا ميں بيعج اور جم كے امراض كاعلاج بھى ضرورى ہے وہ علم الاخلاق سے معلوم ہوتا ہے اور اطباء دنيا بيل آئے ہيں انہول نے انسانيت اور گلوق كى خدمت كى ہے كيئن روح اور جم كوصحت مندر كھنے كى تد ايبراور بدايات اور پر بيزسيدالا ولين والاخرين جناب حضرت محملى اللہ عليه وسلم نے تعليم كى بيل وہ بہت اعلى وارفع ہيں ۔ باوجوداس كے كه آپ الى شے وہ وہ وہ باتيں ارشاد فرمائى ہيں كہ بڑے برے حكماء اور فلفى لوگ اپنى سارى زندگى محنت كركے بيدا نہ كر سكے۔ يوجى نى كريم سلى اللہ عليه واللہ الله عليه والله بيل ميں ارشاد ہے كہ ہر يارى كا علاج ہے مطلب يہ كى رسالت صادقہ كى دليل ہے اور آپ كا كھلا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ارشاد ہے كہ ہر يارى كا علاج ہے مطلب يہ كى رسالت صادقہ كى دليل ہے اور آپ كا كھلا ہوا مجز ہ ہے۔ اس صدیت ہيں ایکن ايک بيارى الى علاج ہوا موت كے مواكن في اللہ كا موت كے دير مين كيا بين بيارى الى علاج ہوا موت كے مواكن في بين بيارى الى علاج كرتا ہے ہے جس كا موت كے مواكن نے بير كيا بہترين جو اب فرمايا كے دوااور ڈ ھال وغيرہ جن كے ذريعيا نسان اپنا بيا و و و تفاظمت كرتا ہے يہ بھى اللہ كى تقدير كولوث ہے ۔ حديث ہوں كيا كہ بخارى اور مسلم ميں بھى آئى ہے۔

د الب : بیار کی طبیعت کسی چیز کو جا ہے تو (حتیا المقدور )مہیا کردینی جا ہے؟

۳۳۳۰: حضرت ابن عبال فرماتے بیں کہ نی ایک فخص کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ آپ نے

٢: بَابُ الْمَوِيُضِ يَشُتَهِىُ الشَّيُءَ

٣٣٣٠: حَـ ثَـ ثَـ فَـ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلُلُ ثَنَا صَفُوَانُ ابْنُ
 هُيَدُرَةُ ثَنَا آبُو مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ

تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ خُسُرُ بُرِ فَلَيْسُعَتُ إلَى آجِيْهِ " ثُمَّ آجِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَهَى مَرِيْضَ آخَدِكُمُ النَّبُى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَهَى مَرِيْضَ آخَدِكُمُ شَيْنًا فَلْيُطُعِمُهُ."

ا ٣٣٣ : حَدَّلْنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّائِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيدُ الرَّقَاشِيَ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَرِيْضِ يَعُودُوا قَالَ أَتَشْتَهِى شَيْنًا قَالَ اسْتَهِى كَعُكَا قَالَ مَرْيُضٍ يَعُودُوا قَالَ آتَشُتَهِى شَيْنًا قَالَ اسْتَهِى كَعُكَا قَالَ نَعْمُ فَطَلَبُوا لَهُ.

پوچھا: کس چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ کہے لگا: گذم کی
روٹی کھانے کو دِل چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس
کے پاس گذم کی روٹی ہو وہ اپنے (اس) ہمائی کے
پاس بھیج دے۔ پھر فرمایا: مریض کوجس چیز کی خواہش
ہو کھلا دیا کرو (الآبیکہ وہ چیزا س کیلیے مصر نہ ہو)۔
اس سے خطا دیا کرو (الآبیکہ وہ چیزا س کیلیے مصر نہ ہو)۔
کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ
کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ
(ایک سم کی روٹی نما چیز جے فاری میں کاک اور اُروو
میں کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ
میں کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ
میں کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ
میں کیک کہتے ہیں) کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ

<u> خلاصة الراب</u> ﷺ مطلب ميريض كى خوابش كو پوراكرنا جائيكن شرط بير كه جو چيز كھانے كوطلب كرر ہا ہے وہ نقصان دہ اور حرام نہ ہو۔

#### ٣: بَابُ الْحَمْيَة

٣٣٣٢ : حَدُثَنَا اَبُوْ بِكُرِ بِنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بُنُ مُحَمَّدِ فَنَا فُلَيْحُ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَيُّوْبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى صَعْصَعَةَ ح وَ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا اَبُو عَامِرٍ وَاَبُو دَاوَدَ قَالَا فَنَا فَلَيْحُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَيُّوْبَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ اَبِى يَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ الْمَعْدَدِ بِنُتِ قَيْسِ الْانصَادِيَّةِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَنُ ابِى طَالِبٍ وَ عَلِي نَاقِةٌ مِنْ مَرْضِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ مَعَهُ عَلِى بُنُ ابِى طَالِبٍ وَ عَلِي نَاقِةٌ مِنْ مَرْضِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْمُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مُعَلِّقَةً وَ كَانَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَكُ مُعَلِقًا وَمَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ مُعَلِيهِ وَمَلْكُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُ وَلَالًا وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ وَمَا لَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَلْكُولُ اللّهُ مُولِلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### باب: پر بیز کابیان

۳۳۳۲: حفرت الم منذر بنت قيس انصاريه رضى الله عنها فرماتی بيس كه رسول الله عنها منارت پاس انشارت بي كه رسول الله عنها كم ساته حفرت بي به الى طالب شے جوابحى بيارى سے صحت بياب ہوئ بى شے اور ہمارے ہاں مجبور كے فوشے لك رہے تھے۔ نبى عناق أن (خوشوں) سے تناول فرما رہے ہے۔ خفرت على رك جاؤے تم المجمود كے ليے ليا تو نبى عناق فرما رہے ہے۔ فرمایا: على رك جاؤے تم المجمى تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: على رك جاؤے تم المجمى تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: على رك جاؤے تم المجمى تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: على رك جاؤے تم المجمى تو تندرست ہوئے ہو فرمایا: على رك جاؤے تم المجمى تو تندراور ہو تیار کي تو تندراور ہو تیار کي تو تين علی تا ہے تھندراور ہو تیار کي تو تندراور ہو تیار کي تو تين علی ایران اسے تمہیں زیادہ نبی عناق نے فرمایا: اسے علی ایران اسے تمہیں زیادہ نبی عناق نے فرمایا: اسے علی ایران اسے تمہیں زیادہ نبی عناق نبی علی ایران اسے تمہیں زیادہ

فائده ہوگا۔

فَائِهُ أَنْفُعُ لَكِ.

٣٣٣٣: حدَّقَنا عَبُدُ الرَّحُمْن بُنُ عَبُد الْوهَاب ثَنَا مُوسَى بُنُ اسْمَاعِيُلَ ثَنَا ابُنُ الْمَبَارِكِ عَنْ عَبُدِ الْجَيْدِ مُوسَى بُنُ اسْمَاعِيُلَ ثَنَا ابُنُ الْمَبَارِكِ عَنْ عَبُدِ الْجَيْدِ بُنِ صَيْفِي مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِه صُهَيْبٌ فَالَّ قَدِمُتُ عَلَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ادَّنُ فَكُلُ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ادَّنُ فَكُلُ قَالَ قَدَمُتُ عَلَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه مِن نَاجِيةٍ أُخُورَى فَتَبَسَم وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلُه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلُم وَسُلُومُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلُومُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلُومُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْهُ وَسُلُومُ الله وَلَيْهُ وَسُلُم وَالْمُعُلِيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه الْمُعْتَعُ وَلَا عَلَيْه وَلِهُ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلِهُ الْمِنْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

۳۳۳۳: حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ میں نیا کی اور خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روئی اور چھوارے تھے۔ نی نے فرمایا: قریب ہوجاؤاور کھاؤ۔ میں چھوارے کھانے لگاتو نی نے فرمایا: تم چھوارے کھا رہے ہو حالا نکہ تمہاری آئکھ دُ کھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا: میں دوسری طرف سے چبارہا ہوں (جوآئکھ دُ کھ رہی ہے اس طرف سے نہیں چبارہا ہوں (طیف دُ کھ رہی ہے۔ اس طرف سے نہیں چبارہا ) اس (لطیف جواب یر) پررسول اللہ صلی اللہ علیہ مسکرا دیئے۔

*خلاصة البایب ع<sup>ید</sup> معلوم ہوا کہ پر بیز* علائ ہے بھی اہم ہے حقیقت ہے کہ پر بیز کی وجہ سے علائ آسان ہوتا ہے اور دوا زیادہ اثر کرتی ہے۔

### ٣: بَابُ لَا تُكُرِهُو الْمَرِيْضَ عَلَى الطَّعَامِ

٣٣٣٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَيْدِ اللَّهِ ابُنِ لَمَيْرِ ثَنَا بَكُوْ بَنُ يُونِ اللَّهِ ابُنِ لَمَيْرِ ثَنَا بَكُوْ بَنْ يُونِس بَنِ بَكَيْرِ عَنُ مُوسَى ابْنِ عَلِي بَنَ رَبَاحٍ عَنَ آبِيْهِ عَنُ عُقْبَةَ لِنِ عَامرِ الْجُهنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لَا عُقْبَةً لِن عَامرِ الْجُهنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لَا تُعْفِمُهُمْ تُعْمَلُهُمْ تُعْمَلُهُمْ وَالشَّرابِ فَإِنَّ اللَّه يُطْعِمُهُمْ تُعْمَلُهُمْ وَالشَّرابِ فَإِنَّ اللَّه يُطُعِمُهُمْ وَيَسْتَفِيهُمْ .

یں ۔

ضلصة الراب على كھانے پینے سے غرض یمی ہوتی ہے كدروح باقی رہاوراطمینان ہوتو ان چیزوں كامحافظ اللہ تعالیٰ ہی ہے كہ وہ بياروں كی دوسری طرح خبر گیری كرتا ہے كه ان كوخوارك كی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ خوش سے كھانا جا ہیں تو ان كوكھلاؤ جبرند كروابياند ہوكہ زبروس كرنے سے بجائے فائدے كے نقصان ہو۔

#### ۵: بَابُ التَّلْبِيُنَةِ

٣٣٣٥: حَدَّقَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِى ثَنَا اسْمَاعِيلُ لِبُنُ عَلَيْهِ الْجَوْهَرِى ثَنَا اسْمَاعِيلُ لِبُنُ عَلَيْهَ فَنَا عُرْمَا أَمَهُ عَنْ السَّائِبِ عَنْ بَرَكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَان رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَهُ إِذَا احَدَ اهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَوْتُوا فُوْاد الْحَزِيُنِ وَ الْمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَوْتُوا فُوْاد الْحَزِيُنِ وَ الْمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَوْتُوا فُوْاد الْحَزِيُنِ وَ

### واب : مریض کو کھانے پر مجبور نہ کرو

٣٣٣٣: حضرت عقبه بن عامر جهنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات عید که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: این مریضوں کو کھانے پینے پر (زبروسی) مجبور نه کیا کرو کیونکه الله تعالی اُن کو کھلاتے پلاتے

#### دپاپ: بريه كابيان

۳۳۳۵: امّ المؤمنین سیّدہ عائش فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْت کے اہل خانہ کو جب بخار ہوتا تو ہر رہ تیار کرنے کا تھم فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر رہ م مُمَّلِین کے دِل کوتفویت ویتا ہے اور بیار کے دِل سے وجهها بالُمَاءِ."

٣٣٣٠: حَـدُثُنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَيْمَنَ ابُن نَابِل عَن امْرَاهِ مِنْ قُرَيْش ( يُقَالُ لَهَا كُلُمْمٌ ) عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالْبَغِيْضِ النَّافِعِ التَّلْشِنَّةَ يَغْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ و كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ : إِذَا شُتِكُى أَحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ ا لَمْ تَوْلِ الْبُوْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يُنْتِهِي أَحَدُ طَوِقِيهِ يَعْنِي . يَبُر اءُ أَوْ يُمُونُ تُ.

يسْرُوا عَنْ فُوَادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسُرُوا اِتَحَدَاكُنَّ الْوسِخَ عَنْ يريثانى رَاكُل كرديتا بيصِيمَ مِن عَلَى لِي لَي لل ك اینے چیرہ ہے میل دورکرتا ہے۔

٣٣٣١: سيّده عائشٌ فرماتي بين كدني علي خ فرمایا:تم هریره استعال کیا کرو جوطبیعت کو پیندنہیں کیکن مفید ہے۔ قرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل خاند میں سے جب کوئی بھار پڑتا تو ہنڈیا آگ ہے الگ نه ہوتی - (ہروقت ہریرہ تیار رہنا) یہاں تک کہ وہ بہار تندرست ہو جائے یا دارِ آخرت کو شدھار

· خلاصیة الراب ﷺ ﴿ حساء : مد کے ساتھ آٹا یا چھان میں پانی ڈال کراس کو پکایا بھراس میں تھی شکر ملا کر بنایا جائے اس کو ولیایا بربرہ کہتے ہیں۔عرب کے لوگ اس کوتلہینہ بھی کہتے ہیں۔مریض کے لئے بہت مفید غذا ہے۔

#### ٢: بَابُ الْحَبَّةِ السَّوُ دَاءِ

٣٣٣٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ: قَالَا ثُنَّا اللَّيْثُ بُنُّ سَعْدِ عَنْ عُقيُل عَن ابْنِ شِهَابِ ٱخْبَوْنِي ٱبُوْ سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُويُوهُ أَخْبَوْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ وَسُؤُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ إ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبُّةِ السَّوُدَآءِ شِفَآءٌ مِنْ كُلِّ دَآءِ الْا السَّامُ." وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيُزُ.

٣٣٣٨: حَدَّقَتَ أَبُو سَلَمَةً يَحْيَى أَبُنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبِدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّتُ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ فَالْ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الُحَبِّةِ السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلَّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ."

٣٣٣٩: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ٱلْيَأْنَا اسُوالِيلُ عَنُ مَنْصُورُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعُدٍ قَالَ حَرْجُنَا وَ مَعَنَا غَالِبُ بُنُ أَبْحَرَ فَمُرضَ فِي الطُّريَقِ : فَقَدِمُنَا الْمَدِينَةَ وَ هُوَ

### راب : کلوتی کابیان

٣٣٣٧ : حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سنا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا · علاج ہے۔

٣٣٨٨: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فريات مين که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تم کلونچی اہتمام سے استعال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری ہے شفاء ہے۔

۳۳۳۹: حضرت خالد بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے۔ ہمارے ساتھ غالب بن جبر تھے۔ راستہ میں ہے یمار ہو گئے۔ پھر ہم مدینہ آئے۔ اُس وقت میہ یمار ہی

مَويِّنَ فَعَادهُ ابْنُ ابِي عَتِيْقِ وَ قَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهِا إِلَّحَيَّةِ الْحَيَّةِ السَّوْدَاء فَحَدُّوًا مِنْهَا خَدْمُسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ السَّوْدَاء فَحَدُّوًا مِنْهَا خَدْمُسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ الْقُطُووُهَا فِي أَنْهِ بِقَطُواتِ زَيْتٍ فِي هَلْذَا الْجَانِبِ وَ فِي هَذَا الْحَانِبِ وَ فِي هَذَا الْحَانِبِ وَ فِي هَذَا الْحَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَة حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَة الْحَدانِبِ فَإِنَّ عَائِشَة حَدَّثَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَة فَا السَّامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ " اَلْمَوْتُ."

يَقُولُ السَّامُ قُلُتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ " اَلْمَوْتُ."

تھے۔ ابن الی عین نے ان کی عیادت کی اور ہمیں کہنے گئے کہ کلونجی کے پانچ سات دانے لے کر پیبو پھر زینون کے تیل میں ملا کران کے دونوں نقنوں میں چند قطرے ٹیکا ؤ۔ سیّدہ عائشہ نے انہیں بتا دیا کہ انہوں نے رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کا علائ ہے۔

<u>خلاصة الراب ملايل من يكونجى كافائده بيان كيا كيا آج كل اس كا تيل اورگوليال وغيره بهى ملتى بين نزله وز كام</u> اور دوسر بلغى إمراض كے لئے مفيد ہے۔

#### ٢: بَابُ الْعَسَلِ

٣٣٥٠ : خدلَقَ المَّهُ الْمَصَلُمُ وَ اللهِ الْمَاسِمِيُّ اللهِ الْمَصَيْدِ الْمَصَيْدِ الْمَاسِمِيُّ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ الْمَاسِمِ عَنْ اَبِي هُورَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَلاَءِ. الْعَسَلَ ثَلاَت عَدَوَاتِ كُلُّ سَهُرٍ لَمُ يُصِبُهُ عَظِيمٍ مِنَ البَلاَءِ. الْعَسَلَ ثَلاَت عَمَرُ ابْنُ سَهْلِ اللهِ اللهِ عَنْ جَايِرِ اللهِ عَمْرُ ابْنُ سَهْلِ لَنَا اللهِ حَمْزَةَ الْعَطَّارُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَايِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَلٌ فَقَسَمَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ ال

٣٣٥٢ : حَدَّثَفَا عَلِي بُنُ سَلَمَة ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُلُمَة ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُلُمَة ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُيَابِ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي الْآخُوصَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءَ بُنِ الْعَسَلِ وَالْقُرُان.

#### دِياب : شهد كابيان

۳۳۵۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہر ماہ تین روز صبح کوشہد چاٹ لئے اُسے کوئی بری آ فت ندآ ئے گی۔

۳۳۵۲: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنے اوپر ووشفاؤں کو لازم کرلو: (1) شہداور (۲) قرآن ۔

#### ٨: بَابُ الْكُمُاةِ وَ الْعَجُوةِ

٣٣٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَيْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا آسُبَاطُ بَنُ مُسَدِ ثَنَا آسُبَاطُ بَنُ مُحمَّدِ ثَنِ اِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنِ اِيَاسٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ وَ جَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَحَوْشَبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ وَ جَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَالْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَ مَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ وَ الْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْكَمَاةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِي شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ .

حَدِّثَفَ عَلِي بَنْ مَيْمُونِ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ ال

٣٣٥٣: حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمْرُ سِمِعَ عَمْرُوْ بَنَ حُرَيْتٍ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمْرُ سِمِعَ عَمْرُوْ بَنَ حُرَيْتٍ يَقُولُ سَمِعَ عَمْرُو بُنِ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ سَمِعَتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَلَى بَنِي النّبِي عَلَيْ الله عَلَى بَنِي الله عَلَى بَنِي السَرَائِيلَ وَ مَاءُ هَاشِفَاءُ الْعَيْنِ.

٣٣٥٥: حَدُنْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ فَنَا آبُو عَبُدِ الصَّمَدِ فَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنُ آبِي هُرْيَرَةَ فَالْ كُنَا فَتَحَدُّثُ عِنْدَاقِ عَنُ اللهِ عَنْ آبِي هُرْيَرَةَ فَالْ كُنَا فَتَحَدُّثُ عِنْدَ وَسُولِ اللهِ عَنْقَالُوا هُوَ جَدَدِئُ الْكَمْآةَ فَقَالُوا هُو جَدَدِئُ اللهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدَدِئُ اللهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدَدِئُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكُمُآةُ مِنَ الْمَنِ وَالْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَمَلُهُ عَنَ اللّهُ مِنْ الْعَنْ وَالْعَجُوةُ مِنَ البَّهَ عَنَ النَّهُ مَنَ السَّمَ.

٣٣٥١: حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهَّدِي ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهَدِي ثَنَا الْمُشْمَعِلُ ابْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِيُّ حَدُّثَنِي عَمُرُو بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعَتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرِو الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعَتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرِو الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعَتُ رَافِع بُنَ عَمْرِو الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ " الْعَجُوةُ وَالطَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةُ.

قَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ خَفِظُتُ الصُّخْرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ فِيْهِ.

### چاپ : معنی اور عجوه مجور کابیان

۳۳۵۳: حضرت ابوسعید اور جابر رمنی الله تعالی عنها فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کھنگ من ہاوراس کا پانی آ کھ کے لیے شفا ہے اور اس میں جنوں سے بھی شفاء ہے۔

ووسری سند ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی مضمون مروی ہے۔

۳۳۵۳: حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه ،
نی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں
کہ کھنی اُس من کی طرح ہے جو الله تعالی نے بنی
اسرائیل کے لیے نازل فرمایا اور اس کا بیانی آگھ کے
لیے شفاء ہے۔

۳۵۵ : حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تیں کررہے سے کہا : بیز مین کی چیک سے کہا : بیز مین کی چیک ہے۔ جب رسول اللہ علیہ تک یات گئی تو آپ سے اور عجوہ جنت سے آئی سے اور عجوہ جنت سے آئی ہے اور عجوہ جنت سے آئی ہے اور جوہ جنت سے آئی ہے اور جوہ جنت سے آئی ہے اور جوہ جنت سے آئی ہے۔

1 ۳۳۵: حفرت رافع بن عمرو حرنی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که بیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویه فرماتے سنا: مجوداور (بیت المقدس کا) صحر و جنت سے ہیں۔

ن ابسیة الساب منا منا محلمی ایک مجھوٹا ساچ دا ہوتا ہے جوز مین پرخود ہی اگرا ہے اس کے فوائدا حادیث باب میں پڑھنے - معلوم ہوجا کیں گئے۔ سے معلوم ہوجا کیں گئے۔

#### ٩: بابُ السِّنا والسُّوت

المهريائي ثنا عَمُرُو ابن بَكُو السَّكْسكِى ثنا ابرَهِيْمُ بَنُ ابِى الْمُعَمِّدِ ابْن يُؤسَّف بُنِ سرْحِ الْمُهريائِي ثَنَا عَمُرُو ابنَ بَكُو السَّكْسكِى ثنا ابرَهِيْمُ بَنُ ابِى عَبْدَة قال سمِعْتُ آبا أبي بَنِ أَمَّ خَرَامٍ و كان قدُ صلَّى معَ رَسُول اللَّه عَلِيْتُهُ الْمَهِيْمِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُول اللَّه عَلِيْتُهُ الْمَهِ الْمَهُ عَلَيْتُهُ بِالسَّنِي وَالسَّنُوتِ فانَ فيهما شفاءً من كُلِّ يَقُولُ عَليْكُمُ بِالسَّنِي وَالسَّنُوتِ فانَ فيهما شفاءً من كُلِّ يقولُ عَليْكُمُ بِالسَّنِي وَالسَّنُوتِ فانَ فيهما شفاءً من كُلِّ يقولُ السَّامُ : قال " هذا السَّامُ : قال " المَدْتُ "

قَالَ غَمْرٌ: قَالَ ابْنُ ابِيُ عَبْلَةَ السَّنُوَّتُ الشَّبِثُ وَ قَالَ آخَرُوهِ مِن بِلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زَقَاقِ السَّمْن: وَهُوَ قُولُ الشَّاعِر:

هُمُ السَّمُنُ بِالسَّنُوْتِ لَا النِّسِ بَيْنَهُمُ وَهُمُ يَمْنَعُونَ الْجَارِ انْ يَتَقَرُدا

#### چاپ : سنا اورسنوت کابیان

۳۴۵۷ حضرت ابوالی بن الم حرالم جنہیں رسول اللہ علیہ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا کہتم سنا اور سنوت کا اہتمام کرواس لیے کہ ان میں سام کے علاوہ ہر بیاری کا علاج ہے۔کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! سام کونسی بیاری ہے جرض کیا: اے اللہ کے رسول! سام کونسی بیاری ہے؟فرمایا؟' موت'۔

راوی حدیث عروفر ماتے ہیں کدائن الی عبلہ فرمایا: سنوت سویا کے ساگ کو کہتے ہیں (بیخوشبودار ہوتا ہے) اور دوسرے حضرات نے کہا کد سنوت وہ شہد ہے جو گھی کی مشکول میں ہوا ورائی سے ہے شاعر کا قول فر کھٹم الشیم رائیس بینی کی مشکول میں ہوا درائی سے ہے شاعر کا قول فر کھٹم الشیم رائیس بینی کی مشکول النیس بینی کوئی نیز ہ و گھی میں شہد میں ملے ہوئے ان میں کوئی نیز ہ نہیں (الراک نبیس کرتے اتحاد سے رہتے ہیں) اور وہ الیے بروی کودھوکہ کھانے سے روکتے ہیں (خود بھی دھوکہ نبیس دیتے اور بروی کوھوکہ کی دھوکہ میں آنے نبیس دیتے اور بروی کوھوکہ میں آنے نبیس دیتے اور بروی کوگھی دھوکہ میں آنے دیا کوگھی دھوکہ میں آنے نبیس دیتے اور بروی کوگھی دھوکہ میں آنے دیا کوگھی دھوکہ میں آنے دیا کوگھی دھوکہ میں آنے دیا کوگھی دھوکہ کوگھی دھوکہ میں آنے دیا کوگھی دھوکہ کیا کوگھی دیا کوگھی دیا کوگھی دھوکہ کی کوگھی دیا کوگھی دیا کوگھی دیا کوگھی دھوکہ کوگھی دو کوگھی دھوکہ کی کوگھی دیا کوگھی دھوکہ کی کوگھی دیا کوگھی دھوکہ کی کوگھی دیا کوگھی دیا کوگھی دیا کوگھی دو کوگھی دو کوگھی دو کوگھی دو کوگھی دو کوگھی دیا کوگھی دو کوگھی د

خلاصیة الباب ﷺ الله سنوت : تنور کے وزن پر مکھن بنیر شہد سنا دست آ ور دوا ہے۔ سنا معروف بوئی ہے۔ سنوت کے متعدد معنی لکھے میں۔ مثلاً: زیرہ شہدا بنیر 'سویا کا ساگ' مکھن' یہاں شہدیا سویا مراد ہیں۔

#### باپ: نمازشفاء ہے

۳۳۵۸: حضرت ابو ہر رہ اُ فر ماتے ہیں کہ نبی علیہ اور میان کی علیہ اور میان کی علیہ اور میان کی ساتھ کیا۔ نبی

#### • ١: بَابُ الصَّلاةُ شفاءٌ

٣٣٥٨: حدَّثَنَا جَعُفَرْ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ مِسُكِيْنِ:
ثَنَا ذُوَادُ ابْنُ عُلْبَةَ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنَ ابِنَي هُرْيَرةَ قَالَ

هُ جُرَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَهَ جُرَّتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسُتُ فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيُ عَلِيْكُ فَقَالَ: "اشْكَمَتُ دُرُدُ؟ قُلْتُ نَعَمُ يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ قُمُ فَصَلَ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَآءً.

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبُرَهِيْمُ بُنُ نَصْرٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةً ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبُرَهِيْمُ بُنُ نَصْرٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةً ثَنَا ذَاؤَدُ بُنُ عُلَيَةً فَزَكُر نَحُوهُ و قَالَ فِيُهِ اللهَارِسِيَّةِ. اشْكَمَتُ ذَاذُ يَعْنِي تَشْتَكِي بَطُنكَ بالْفَارِسِيَّةِ.

قَسَالَ ٱبُـوْ عَبُـدِ اللَّــةِ حَـدُّتَ بِــهِ رَجُـلَّ لِلاَهُلِـهِ. فَاسْتَعُدُدُوا عَلَيْهِ.

سیالی میری طرف متوجه ہوئے اور فرمایا: هکمت درو۔ (حمبارے پیٹ میں درد ہے؟) میں نے مرض رہا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول! فرمایا: اٹھو! نماز پڑھواس کے کہ نماز میں شفاء ہے۔

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے اس کے آخر میں ہے کہ امام ابن ماجہ ؒ نے فر مایا: کسی مرد نے اپنے الل خانہ کو بیرحدیث سنائی تو وہ اس پر ٹوٹ رہ

خلاصیة الهاب الله کوئی شک نہیں نماز کے شفاء ہونے میں بشرطیکہ نماز کو یقین اور توجہ الی اللہ اور خشوع وخضوع سے ادا کرے۔

١ ١ : بَابُ النَّهِي عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

٩ ٣٣٥ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ يُونُسَ بُنِ آبِي اسْحَقَ عَنَ مُجَاهِدِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَةَ اللهِ عَلِيَةَ

٣٣٧٠: حدَّقَفَ الدُو بكر بَنُ ابئ شيئة لَمَا وَكِيْعٌ عَنِ الشَّيَةَ لَمَا وَكِيْعٌ عَنِ الْخَصَمَ شَعَنُ الْمِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ 
پاپ : ناپاک اور خبیث دواسے ممانعت به ۳۵۹ : حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوالیعنی زہر سے منع فر مایا۔

۳۳۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو زہر پی کر خودکشی کرے وہ ہمیشہ دوزخ میں بھی زہر پیتا رہے گا اور ہمیشہ دوزخ میں ہی رہےگا۔

<u>خلاصہۃ الراب</u> ﷺ خبیث سے مراد نا پاک وحرام ہے اور ستم یعنی زہر بھی خبیث ہے اسے علاج کرنے سے منع فر مادیا ہے۔

### ١ : بَابُ دَوَاءُ الْمَشِّي فِي الْبِ : مُسهل دوا

٣٣١١: حفرت اساء بنت عميسٌ فرماتی بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم كيامسبل استعال كرتى مو؟ ميں نے عرض كيا: شبرم فرمایا: وہ تو سخت گرم ہوتا ہے۔ پھر میں سنا سے اسہال لينے لكى تو

٣٣٢١: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بِنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ عَبُدِ السَّمَةِ عَنْ عَبُدِ السَّمَةِ السَّمَةِ عَنْ مَوْلَى السَّمَةِ السَّمَةِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمِ السَّيْمِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُميسٍ. فَالَتُ عَنْ مَعْمِ السَّيْمِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُميسٍ. فَالَتُ عَنْ مَعْمِ السَّيْمِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُميسٍ. فَالَتُهُ مِنْ مَا ذَاكُنْتِ فَميسٍ فَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَالَالُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ ْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك

تَسْتَمُشِينَ قُلْتُ بِالْمُبُرُمِ قَالَ " حَادٌّ : فَمُ اسْتَمُفَيْتُ بِالسُّنَى - آ بِ صَلَّى الله عليه وسلم في ارتثاد قرمايا: اگركوكي چيز فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشُغِيُ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السُّنِي وَالسُّنَى موت كاعلاج موتى توسنا موتى اورسنا تو موت كالمجى شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ.

### ٣ ا : بَابُ دَوَاءِ الْعُلْرَةِ وَالنَّهُي

#### عَنِ الْغَمْزِ

٣٣٧٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْهَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَسَالًا فَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّحُويُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنُتِ مِحْصَنِ قَالَتْ دَخَلْتُ بِإِبْنِ لِي عَلَى النِّي عَلَيْكُ وَقَدْ أَعَلَقُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُنُرَةِ فَقَالَ عَلامَ تَدْغَرُنَ أَوْ لَادَكُنَّ بِهُٰذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمُ بِهِلْذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيّ: فَيانٌ فِيلِح سَبَعَةَ الشَّفِيَةِ يُسْسِعَطُ بِهِ مِنَ الْعُلُرَةِ وَ يُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ."

حَـدُقُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ السَّرَحِ الْمِصْرِيُّ قَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنَّ وَهُبِ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَيَيْدٍ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ بِنَحُومٍ.

قَالَ يُؤنِّسُ أَعْلَقُتُ يَعْنِي غَمْزُتُ.

ضلاصة الراب الله عذره ايك ورم ب كل مين بي بيول كواكثر موجاتا ب- يونكه كهندى بهى يرجاتى باس كاعلاج بميمورتيںانگل منہ ميں ڈال کر کرتی ہیں۔

### ٣ ا : بَابُ دَوَاءِ عِرُق النَّسَا

٣٣٦٣: حَدِّثَنَهَا هِشَامُ بُنُ عَشَادٍ وَ وَاشِدُ بُنُ مَعِيدُ بُنُ الرَّمْلِيُّ قَالًا: قَنَا الْوَلِيَّدُ بْنُ مُسْلِمِ قَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ فَنَا أنْسُ بُنُ سِيرِيُنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ شِفَاءٌ عِرْقِ النِّسَا ٱلْيَهُ شَاةِ اَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَ لُجَزَّأُ ثَلَا ثَهُ آجُزَاءِ ثُمَ يُشُرَبُ عَلَى الرِّيُقِ فِي كُلِّ يَوْمِ جزء

علاج ہے۔

### باب: گلے پڑنے یا گھنڈی پڑنے کا علاج اور د بانے کی ممانعت

۳۳۶۲ حضرت الم قيس بنت محصن فر ماتي بيس كه ميس اینے ایک بیٹے کو لے کررسول اللہ عظی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اُس کے گلے میں ورم تھا۔ اس لیے من نے اس کا گلاد با کرعلاج کیا تھا۔ آب عظافہ نے فرمایا: تم این اولاد کا گلا کیوں دباتی ہو؟ عود ہندی استعال کیا کرو۔ اس میں سات بھار بول سے شفاء ہے۔ گلے یوے ہوں تو اس کی نسوار دی جائے اور ذات البحب ميں مُنه ميں لگائي جائے ۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

چاپ : عرق النساء كاعلاج

٣٣٦٣ : حضرت انس بن ما لك رضى الله عندفر مات ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بدفر ماتے سنا: عرق النساء كا علاج جنگلى بكرى كى چربي (حَكَى ) ہے۔اے تجھلا کر تین حقہ کر لیے جائیں اور روزانہ ایک حقہ نہار منہ پیاجائے۔ خلاصة الراب الله عذره ايك درم ہے گلے ميں يہ بچوں كوا كثر ہوجا تا ہے۔ كيونكه كھنڈى بھى پڑجاتى ہے اس كاعلاج بھى عورتيں انگل مند ميں ڈال كركرتى ہيں۔

#### ١٥: بَابُ دَوَاءِ الْجَوَاحَةِ

٣٣٩٣: حَدُّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ قَالَا: ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي: قَالَ جُرِحُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَوْمَ أَحُدٍ وَ كُيرَتُ رَبَاعِيَتُهُ وَ هُشِسَمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَانَتُ كُرِسَرَتُ رَبَاعِيَتُهُ وَ هُشِسَمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَانَتُ كُرِسَرَتُ رَبَاعِيَتُهُ وَ هُشِسَمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَاسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغُيسِلُ اللَّمَ عَنُهُ وَ عَلِي يَسَكُبُ عَلَيْهِ الْمَآء بِالْمِجَنِ فَاطِمَةُ آنَ الْمَآء لَا يَزِيدُ اللَّمَ إِلَّا كَثَرَةً آخَذَتُ فَلَا مَا وَ لَا يَزِيدُ اللَّمَ إِلَّا كَثَرَةً آخَذَتُ فَلَا عَلَى وَاللَّهُ الْحُرْحَ فَلَا اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرَةُ الْحُرْحَ فَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَ

٣٣١٥: حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اِبْرَهِيمَ ثَنَا ابْنُ آبِي فَلَا يُرَبُ اِبْرَهِيمَ ثَنَا ابْنُ آبِي فَلَا يُرَبُ عَبَّاسٍ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي فَلَا يَدُهُ أَحُدٍ مَنُ جَرَحَ وَجُهَ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَهِ قَالَ إِنِّي لَاعُرِفْ يَوُمَ أَحُدٍ مَنُ جَرَحَ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنُ كَانَ يُرُقِي الْكَلُمَ مِنُ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ كَانَ يُرُقِي الْكَلُمَ مِنْ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيهِ. " وَ مِنْ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيهِ. " وَ مِن وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يُدَاوِيهِ. " وَ مَن يَحْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِيهُ وَسَلَّمَ وَيُعَلِيهِ الْكُلُمُ مَنْ يَن يَحْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعَا وُهُوى بِهِ الْكُلُمُ عَلَيْهِ وَرَقَتُ لَهُ وَلَا عَنْ كَانَ يُدَاوِئُ الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ آخُرَقَتُ لَهُ وَلَا عَنْ كَانَ يُدَاوِئُ الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ آخُرَقَتُ لَهُ وَمَن عَن رَمَادَهُ عَلَيْهِ قَرَقَا فَعُلَيْهِ قَرَقا لَهُ اللهُ عَرُقا فَطُعَةَ حَصِيرٍ خَلُقٍ فَوضَعَت رَمَادَهُ عَلَيْهِ قَرَقا الْقَلُمُ.

### باك : زخم كانلاج

٣٣١٣: حفرت مهل بن سعد ساعديٌّ فرمات مين كه جُنگ أحد ك دن رسول الله رخى موعة اورآت كا سامنے کا دانت ٹو گیا اور آپ کے سرمبارک میں خود محمس کیا تو سیدہ فاطمہ آ کے بدن سےخون دھو ر ہی تھیں اور علیؓ ڈ ھال ہے پانی ڈ ال رہے تھے۔ جب فاطمة نے و يکھا كەيانى ۋاليے سےخون زيادہ نكل رہا ہے تو بوریئے کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا۔ جب وہ را کہ ہو عمیا تواسکی را کھ زخم میں مجردی۔اس سےخون زک گیا۔ ٣٢٦٥: حفرت بل بن سعد ساعديٌ نے قر مايا كه يس اس تم نعیب کو جانتا ہوں جس نے جنگ اُحد میں رسول الله کا چیروَ انورزخی کیااور مجھے معلوم ہے کہ کس نے آپ کا زخم دمونے اور علاج کرنے کی سعادت حاصل کی اور کون وْ هال بيس ياني الله اكرلار بالقااور آپ كاكياعلاج كيا سرا كرخون رك كيارة هال من ياني الف كرلان وال سيدنا على تصے اور زخم كا علاج سيده فاطمة نے كيا۔ جب خون بندنه ہوا تو انہوں نے بوریئے کا ایک فکڑا جلایا اوراسکی را کھزخم میں رکودی۔اس سےخون بند ہوگیا۔

<u> خلاصیۃ الراب</u> ہیں معلوم ہوا کہ بوریئے کی را کھزخموں کی بیاری کے لئے نافع ہے۔اس سےخون بند ہوجا تا ہےاورزخم خشک ہوجا تا ہے۔

چاہ : جوطتِ سے نا واقف ہواور علاج کرے

۳۴۶۶ : حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله عنه

١ : بَابُ مَنُ تَطَبَّبَ وَ لَمْ يَعُلَمُ
 مِنْهُ طِبُّ

٣٣٢٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ رَاشِدُ بُنُ سَعِيْدِ الرَّمُلِيُّ

قَ الا قَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسُلِم ثَنَا ابُنُ جُرِيْجٍ عَنَ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ ابِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَعَلَمُ مِنْهُ طَبُّ قَبُلَ ذَالِك عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو طب میں معروف نہ ہو ( با قاعدہ طبیب نہ ہو ) وہ علاج کرے ( اور کوئی نقصان ہو جائے ) تو وہ ( نقصان ) کا تا وان ا داکرے۔

خلاصیة الراب هٔ فقهاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی تجام نے آئکھ میں سے گوشت اُ کھاڑااور وہ ما برنہیں تھااور آدمی کی بینائی چلی گئ تواس پرنصف دیت واجب ہوگی۔ نیز غیر حاذق طبیب نے کسی کاعلاج کیااور وہ مرگیا تو پوری ویت لازم ہوگی اورا گرکوئی عضو برکار ہوگیا تواس کی دیت واجب ہوگی۔

#### ١ : بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنُب

٣٣ ٢٧: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِسُلَحَقَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّثِنَى آبِى عَنَ زَيْدِ بُنِ ارْقَمْ قَالَ نَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: مِنْ ذَات الْجنب وَرُسًا. وَ قُسُطًا وَ زَيْتًا \* يُلَدُ بهِ.

٣٣٦٨: حَدَّثَفَ اللهِ ابْنُ وَهُبِ آنَبَأَنَا يُونُسُ وَ ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ الْسُرْحِ الْمِصْرِى ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ وَهُبِ آنَبَأَنَا يُؤنُسُ وَ ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ الْمِصْرِى ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ وَهُبِ آنَبَأَنَا يُؤنُسُ وَ ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ الْمِن شَهَابِ عَنْ عُبَدُ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَدَ عَنُ أُمْ قَيْسِ بِنُعَ مَنْ عَبَدُ عَنْ أَمْ قَيْسِ بِنُعَ مَنْ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِالغُوْدِ الْهِنَدِي يَعْنِي بِعُنِي مِنْ المُحْدَبِ الْعَرْدِ الْهِنَدِي يَعْنِي بِهِ الْكُسُتَ ) فَإِنَّ فِيْهِ سَبُعَةَ آشُفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنُب.

قَالَ ابْنُ سَمَعَانَ فِي الْحَدِيْثِ فَإِنَ فَيْهِ شِفَآءً مِنُ سَبُعَةِ أَدُوْءٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْب.

#### ١٨: بَابُ الْحُمِّي

٣٣٢٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْهَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مُوسَى بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي شَيْدَ وَقُصِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عُنْدَ وَسُولِ اللَّهِ عَنَالَةً وَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنَالَةً وَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

#### چاپ : ذات الجنب كي دوا

۳۳۲۷: حضرت زید بن ارقم فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ذات الجنب کیلئے ان اشیاء کی تعریف فرمائی: ورس نردخوشبودارگھاس ہے ) اور قسط (عود ہندی ) اور زیون کا تیل انکو (حل کرکے ) اور کیا جائے (مُنہ میں لگایا جائے )۔
کا تیل انکو (حل کرکے ) اود کیا جائے (مُنہ میں لگایا جائے )۔
کا تیل انکو (حل کرکے ) اود کیا جائے (مُنہ میں لگایا جائے )۔
بیان فرماتی جفرت الم قیس بنت بحصن رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایی عود ہندی یعنی قسط کو اہتمام سے استعمال میں لاؤ کے کو نکہ اس میں سات بیار یوں سے شفاء ہے جن میں کے دکھ اس میں سات بیار یوں سے شفاء ہے جن میں سے دیار کیا کا کو کا کھیں کو کا کھیں کو کا کھیں کو کو کا کھیں کیا کھیں کیا کو کیا کھیں کو کا کھیں کو کا کھیں کو کو کیا کھیں کو کیا کھیں کو کیا کھیں کو کا کھیں کو کیا کھیں کو 
#### دِياب : بخار كابيان

۳۴۷۹ : حضرت ابو ہریر فقر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا۔ اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بخار کو برا بھلامت کہواس لیے کہ بیا گناہ کوالیے ختم کردیتا ہے جیسے آگ لوے ہے میل کوختم کردیتی ہے۔

٣٣٤٠ حدد البر عَدَد الله عَنْ الله عَلَى الله على ال

\* ٣٩٧٠: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیار کی عیادت کی۔ ابو ہر برہ ہ آ پ علیائی کے ساتھ تھے۔ اُس مریض کو سخارتھا۔ رسول اللہ علیائی نے فرمایا: خوشخری سنو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: بخار میری آ گ ہے ہیں اسے اپنے مؤمن بندہ پر دنیا ہی اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آ خرت کی آگ کی متبادل ہو جائے (اور مؤمن بندہ آ خرت کی آگ ہے محفوظ و مامون رہے )۔

<u> خلاصیة الراب</u> بند سیحان الله! بخاراور بیاری بھی الله تعالیٰ کی جانب ہے ایک نعت ہے شاید الله تعالیٰ اس کوجہم کی آگ کا بدل بنادیں۔

# ٩ ا : بَابُ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ فَأَبُرِ دُوْهَا بالماء

٣٣٤١: حَدَّثَنَا آبُو بِكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ نُمَيُّو عَنْ هِشَامِ آبُنِ عُرُوّةَ عَلْ آبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّحَمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَآبُودُوهَا بالماآء."

٣٣٧٢: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبِيدٍ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبِيدٍ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى عَبَيدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ حَهَنَّمَ فَالْرَدُوْهَا بِالْمَاءِ."

٣٣٤٣: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا مُصْعَبُ بِنُ الْمَسْوُقِ عَنْ عَيَايَةَ بَنُ الْمَسْوُقِ عَنْ عَيَايَة ابْنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَيَايَة ابْنِ وَالْمَعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ ابْنِ وَفَاعَة عَنْ وَافِع بُنِ حَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ فَآبُرِ دُوهَا بِالْمَاءِ فَلَا حَدْخُل عَلَى ابْن لِعَمَّاد فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاسَ وَبُ النَّاسُ إِللهُ فَدَخُل عَلَى ابْن لِعَمَّاد فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاسَ وَبُ النَّاسُ إِللهُ

### باب: بخارد وزخ کی بھاپ سے ہےاس لیے اُسے پانی سے ٹھنڈا کرلیا کرو

ا ۳۲۷ : الم المؤمنين سيّده عائشه رضى الله عنها سے روايت ہے كہ نبى صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بخار ووزخ كى بھاپ سے ہوتا ہے اس لئے اسے پانى سے شنداكرلياكرو۔

۳۳۷۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بخار کی شدت ووزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے لہذا اسے پانی سے تصندا کر لیا کرو۔

۳۲۷۳: حفزت رافع بن خدیج "فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو بیفر سے ہوتا نے نبی کو بیفر سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے اسے پانی سے شعنڈ اکر لیا کرو۔ پھر آپ حضرت عمار اُ کے ایک جینے کے پاس تشریف لیے گئے۔ (وہ بیار تھا) آپ علی نے نے فرمایا: "بیاری وُ ور فرما و بیجے۔ اے

لنّاس."

٣٣٧٣: حَدُثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِشَامِ الْهُن عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِي بَكُرِ اَنَّهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدُعُوا بِنُتِ اَبِي بَكُر اَنَّهَا كَانَتُ تُوْتِي بِالْمَرُأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدُعُوا بِنُتَ الْبَي بَعُلِيهَا : وَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ بِالْمَاءِ وَ قَالَ : " إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم."

٣٣٤٥: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة يَنحَنَى أَبُنُ خَلَفَ : أَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحسنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ الْحَمَّى كِيُرْ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ الْحَمَّى كِيْرٌ مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ."

تمام لوگوں کے رتِ!اےسب انسانوں کے معبود۔''

۳۳۷۳: حضرت اساء بنت الی بکر رضی الله عنها کے پاس بخار زرہ عورت کو لا یا جاتا تو وہ پانی منگوا کراس کے گریبان میں ڈالٹیں اور قرما تیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بخار کو پانی سے خشڈ اکر لیا کرو۔ نیز فرمایا: بخار دوز خ کی بھایہ سے ہوتا ہے۔

۳۲۷۵: حفرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بخار دوزخ کی ایک بھٹی ہے۔ اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اپنے آپ ہے دُورکرو۔

ضاصة الربيب جيئة بخارگرى كى وجه بوتا بالبذا پانى اس كے لئے مفيد بےخواہ بخارگرى كا ہوتو شنڈا پانى يا شنڈ ب پانى ك پنياں مريض كے جسم پرركھى جائيں۔خواہ سردى كا بخار ہوليكن پانى شايداس لئے مفيد ہو كيونكہ بخار جہنم كى آگ سے ہاور آگ كو يانى بجھا تا ہے۔

#### ٠٠: بَابُ الْحِجَامَةِ

٣٣٤٦: حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا اسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي عَمْرٍ عَنُ ابِي سلمةَ عَنُ أَبِي حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ أَبِي اللّهَ عَنُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا 
٣٣٧٤ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَمِى ثَنَا زِيَاهُ بُنُ الرَّبِيعِ فَنَا عَبُولِ الْجَهُضَمِى ثَنَا زِيَاهُ بُنُ الرَّبِيعِ فَنَا عَبُولِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بَنُ مِنْ الْمَسْرَدُ لَيْلَةَ السُرِى بِنَى بِمَلاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِنَى بِمَلاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِنَى بِمَلاءِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ بَيْ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٣٧٨: حَدَّثَنَا آبُو بِشُرِ بَكُو بُنُ خَلَفِ ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَبَّاسِ ا قَالَ قَالَ قَالَ

### باب : کچنالان کابیان

۳۳۷۱ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو علاج تم کرتے ہو'ان میں سے اگر کسی میں بہتری ہوتو وہ سیجینے لگانے میں ہے۔

۳۳۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میں فرشتوں کے جس گروہ کے باس سے بھی میرا گزر ہوا۔ ہرایک نے مجھے یہی کہا: اے محمد! سچھنے لگانے کا اہتمام سیجئے۔

۳۴۷۸: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اچھا ہے وہ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نِعُم الْعَبُدُ الْحَجَامُ يَلْحَبُ بِالدَّم: وَ يُحْفِفُ الصُّلْبَ وَ يَجُلُو الْبَصْرَ."

٣٣८٩: حَدُّلُنا حُبارَةً بُنُ الْمُغَلِّسِ فَا كَثِيرُ بُنُ سُلَيْمِ سَلِمِعُ ثَا كَثِيرُ بُنُ سُلَيْمِ سَمِعُثُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُزَرْثُ لَيُلَةً آسُرِى بِي بِمَلاءِ إِلَّا قَالُوا ! يَا مُحَمَّدُ مُو أُمْتَكَ مَرْرُثُ لَيُلَةً آسُرِى بِي بِمَلاءِ إِلَّا قَالُوا ! يَا مُحَمَّدُ مُو أُمْتَكَ مِلْ الْحَجَامَة.

٣٣٨: حدث أنا مُحمد بن رُمُح المصرى آنبانا الليث بن سعيد عن آبي الزُبير عن جابر آن أمَّ سلَمة زَو النبي صلى اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم إلى الحجامة.

فَامْرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَبَاطَيْبَةَ أَنْ يَحُجُمَهَا. " وَقَالَ حَبِبُتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ أَوُ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمُ. "

بندہ جو کچھنے لگاتا ہے۔ خون نکال دیتا ہے۔ کمر ملکی کر دیتا ہے اور بینائی کو جلاء بخشا ہے۔

كتاب الطب

۳۲۷۹: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین که رسول الله علیه فی فرمایا: شب معراج بین جس که رسول الله علیه فی بی بین که رسول الله علیه فی بی بین بین کر را اس نے بی بی بین گر را اس نے بی کہا: اے محمد! ابن امت کو بیجے لگانے کا حکم فرمایی ۔ ۴۲۸۰ : حفرت جابر سے روایت ہے کہا تم المؤمنین سیّدہ الله سلم نے نبی کریم علیہ فی سیّدہ الله سلم نے نبی کریم علیہ فی سیّدہ الله سلم نے نبی کریم علیہ ابوطیع کو کم فرمایا کہ انہیں اجازت جابی تو نبی کریم نے ابوطیع کو کم فرمایا کہ انہیں کی سیّدہ لگاؤ۔

حفزت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابوطیبہ سیّدہ امّ سلمہ کے رضا می بھائی ہوں کے یائم سن کڑ کے ہوں گے۔

خلاصة الراب ہذہ سینگی یا مجھنے لگوانا ہمی ایک طریقہ علائ ہے جوتمام دنیا ہی خصوصا گرم مما لک ہیں رائج ہے اور یددیگر علائ ہو نہست سرلی الاثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر تجام ہے وہ خص مراد بال موغ نا اور قصر ہے مراد بال تر اشتا ہے یا موغرتا ہے تا ہم عرفی نا اور قصر ہے مراد بال تر اشتا ہے عربوں ہی تجام ایسے خص کو کہا جاتا ہے جوعلائ کہتے ہیں۔ جب کہ طلق ہے مراد بال موغ نا اور قصر ہے مراد بال تر اشنا ہے عربوں ہی تجام ایسے خص کو کہا جاتا ہے جوعلائ کے طور پر بینگیاں لگانے کا کام کرتا ہے جب کی انسانی جم کے کی حصہ بیں فاسد خون ہی ہو الکل با ہر نکال ہوتا ہے بیا ہوتا ہے ہی ہوتا ہے تا ہے بیان نہ ہم ہیں خون کو دوسر ہے حصہ بی نفتی کر دیا جاتا ہے ہون کا دوسر ہوگا ہوتا ہے ہواں انسانی جم میں خون کا دباؤ زیادہ ترجم کے بیر دنی حصہ کی طرف ہوتا ہو جہاں معالی مطلوبہ جگہ بیات ہوتا ہے ہی سینگی نگا کرخون کو بھنچتا ہے جس کا نتیج میں ہوتا ہے اس معالی مطلوبہ جگہ بیات کے در مراطریقہ ہے کہ معالی جس کے مطلوبہ جب سے فاسد خون جس کو نواقاتہ ہوجاتا ہے حضور صلی انتدعا ہے ہوتا ہے ہو موسلی انتدعا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جسور سین کا تا بلکہ خال بینگی نگا کرخون کو بھنچتا ہے جس کا نتیج میں ہوتا ہے ہوتا ہا ہے حضور صلی انتدعا ہے ہوتا ہے ہے صور سین کا قائد ہوجاتا ہے حضور صلی انتدعا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہی جسے خون دورم والی جگہ ہے فیاست خون دوسر کی طریقہ علاج کیا جب کیا ہی خالے ہیں ہوتھ ہوتا تا ہے حضور سلی انتدعا ہے بتا ہے اور اس طریقہ علاج کا ہوتے علاج بتا ہے۔ حسور کی موسلی انتدعا ہے بتا ہے اور اس طریقہ علاج بتا ہے اور اس طریقہ علاج بتا ہے۔ حضور سلی انتدعا ہے بتا ہے۔ حسور کو موسلی انتدعا ہے بتا ہے اور اس طریقہ علی ہتا ہے۔ حسور کو موسلی انتدعا ہے بتا ہے۔ میں کو فوت کی کو فوت کی مواف کے موسلی کو موسلی کو موسلی کے موسلی کو موسلی کو موسلی کو موسلی کو موسلی کو موسلی کے موسلی کو موسلی کی کو موسلی کو موسلی کو موسلی کو موسلی کے موسلی کو موسلی کو موسلی کی کو موسلی کی کو موسلی کی کو موسلی کی کو موسلی کو موسلی کو موسلی کی کو موسلی کو موسلی کے

ا ای لیےرسول التصلی التسلید بسلم نے بچھنے لگانے کی اجازت دی۔ انجاح میں ہے کہ اگر تحرم (یا کم بن) نہ بھی ہوں تواشکال کی بات نہیں اس لیے کہ معالم کو کھنا جائز ہے۔ (عبد الرشید)

#### ١٦: بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامِةِ

١ ٣٣٨: حَدَّثَنَا ابُوْ بِكُو بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنا حَالَدُ بَنُ مَحَلَدِ ثِنَا سُلَيْمَةَ ثَنَا حَالَدُ بَنُ مَحَلَدِ ثِنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِينَ عَلَمَ قَمَةُ بَنُ ابِي عَلْقَمَة قَالَ سَمِعَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنُ سَمِعَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنُ سُمِعَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ عَلِيقَ اللَّهُ عَلِيقَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٣٨٢: حَدَّقَنَا سُوَيَدُ بَنُ سَعِيْدِ فَنَا عَلِي بَنْ مُسُهِرٍ عَنْ سَعُدِ فَنَا عَلِي بَنْ مُسُهِرٍ عَنْ سَعُدِ الْإِسْكَافِ عَنِ الْاَصْبَعِ بَنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِي قَالَ نَوْلَ جَبُريُلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِجامَةِ الْآخَدَ جِبْرِيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِجامَةِ الْآخَدَ عَيْنَ وَالْكَاهِل.

٣٣٨٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ آبِي الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكَنِعٌ عَنُ جَرِيُرِ بُنِ حَازِم عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ احْتَجَمَ فِي الْانحُدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهَلِ.

٣٣٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْجَمْصِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلَمٍ ثَنَا ابْنُ ثُوبُانَ عَنُ آبِيَهِ عَنُ آبِي كَبْشَة الْآنْمَادِى آنَهُ حَدَّثَهُ انَّ النَّبِيَّ عَلِيْقَةً كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ و بَيْنَ كَتَفَيْهِ وَ يَقُولُ مَنْ آهُرَاقَ مِنْهُ ظَلِيهِ اللّهِ مَآءَ فَلَا يَضُرُّهُ انْ لَا يُتَدَاوَى سَشَد عَلَشَرُّهُ انْ لَا يُتَدَاوَى

٣٣٨٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طُرِيْفِ ثَنَا وَكِنِعٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ آبِى سُفْيَانَ عَنِ جَابِرِ أَنَ النَّبِى عَلِيَّةً سقط عَنُ فَرْسِهِ عَلَى جَذُه فَانْفَكَتُ قَدَمُهُ.

قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ احْتجم عَلَيْهَا مِنُ وتُ ءِ.

<u>خلاصہۃ الراب ہے</u> ہیں۔ ان روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے انبی حصوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جن پر عام طور پر بینگیاں لگوایا کرتے تھے یعنی گردن کے دونوں اطراف میں جہاں رگیس پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور دونوں کندھوں کے درمیان بھی کابل دونوں کندھوں کے درمیان والے <u>حصے کو کہتے</u> ہیں۔

### دِابِ: مِجِيدِلًا نِي جَلِد

۳۳۸۱ : حضرت عبدالله بن نجینه رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لحی جمل (نامی مقام) میں بحالت احرام سرکے بالکل وسط میں سیجھنے لگوائے۔

۳۳۸۲: حضرت علی کرم الله و جہد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی الله علیہ دسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ اللہ علیہ دسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ اللہ علیہ دسلم کے باس آئے اور آپ علیہ اللہ علیہ دسلم کے دون کی رگوں اور موند حوں کے درمیان سیجھنے لگانے کا کہا۔

۳۳۸۳: حضرت انس رضی الله عند فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گردن کی رگوں اور دونوں مونڈھوں کے درمیان سیجھنے لگوائے۔

سالا الله علیہ الله علیہ وسلم الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم الله عربی ہو ہی اور دونوں مونڈھوں کے درمیان بھی اور فرماتے سے کہ جوان مقامول سے خون بہاد ہے تو اسے فرماتے سے کہ جوان مقامول سے خون بہاد ہے تو اسے می بیاری کا بچھ علائ نہ کر تا بھی نقصان نہ د ہے گا۔

می بیاری کا بچھ علائ نہ کر تا بھی نقصان نہ د ہے گا۔
علیہ وسلم اپنے گھوڑ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنے گھوڑ ہے ہے کھجور کے ایک ٹنڈ پر گر ہے تو آپ علیہ وسلم اپنے گھوڑ ہے ہے کہ بی صلی آگی۔
آپ علیہ وسلم نے سی کھوٹ گوائے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے سی خوا گوائے مرف دردی وجہ ہے۔

#### ٢٢: بَابُ فِي أَيِّ الْآيَّامِ يَحْتَجِمُ

٢ ٣٣٨ : حَدُّقَتَا شُولِكُ بنُ سَعِيْدِ فَنَا عُفُمَانُ بُنُ مَطَرِعَنُ زَكُرِيَّا بُنِ مَيُسْرَةِ عَنِ النَّهَاسِ بنِ قَهُم عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ

انَّ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ازَادَ الْجَجَامَةِ

فَسَلَيْتَحَرُّ سَبُعَةَ عَشَرَ آوُ اِحْدَى وَ عِشْرِيُسْ وَ لَا يَتَبَيَّعُ

بَاحَدِكُمُ اللَّمُ فَيَقَتَلُهُ.

١٣٨٨؛ حدَّثَمَا سُويَهُ بَنُ سِعِيدِ ثَنَا عُلَمانُ بَنُ مَطَرِعَنِ الْسَحْسِنِ بَنِ ابِي جَعَفَرِعَنُ مُحَمَّدِ بَنِ حُجادَةً عَنُ نَافِعٍ عَنِ الْمِن عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ يَا نَافعُ ! قَدُ تَبِيعَ بِي اللهُ فَالْتَمِسُ لِى حُجَامًا: وَ اجْعَلُهُ رَفِيُقًا! إِنِ السَّطَعْتُ وَلا اللهُ فَالْتَمِسُ لِى حُجَامًا: وَ اجْعَلُهُ رَفِيُقًا! إِنِ السَّطَعْتُ وَلا تَجعلُهُ شَيْحًا فَيْرً وَ لا صَبِيًّا صَعِيرًا فَإِنَى سِمِعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَي الرِّيُقِ آمَنَلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَجَامِةِ عَلَى الرِّيُقِ آمَنَلُ وَ فِي الْجَفَظِ وَ فِي الْجَفَظِ وَ فِي الْجَفَظِ وَ فِي الْجَفَظِ وَ السَّبِ وَ يَوْمَ الْاَحِدِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّيُقِ آمَنَلُ فَا حَسِيمَ مَا اللهِ عَلَى المَعْقُلِ وَ فِي الْجِفُظِ وَ فَي الْجَفَظِ وَ السَّبِ مَن الْمَعْمُ وَ السَّبِ وَ يَوْمَ الْاَحْدِ اللهِ عَلَى اللهُ فَيْهِ اللهُ فَيْهِ اللهُ فَيْهِ اللَّهِ مَا الْاَبْعِيمُ وَالنَّلُا ثَاءَ فَانَهُ الْيُومُ الْاَرْبِعَاءِ وَالسَّبِ وَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَالْمُعْمُ وَالنَّلا ثَاءَ فَانَهُ الْيُومُ الْاَرْبِعَاءِ اللهُ لَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ فَيْهِ اللّهُ فَيْهِ اللّهِ فَيْهِ اللّهُ فَيْهِ اللّهُ فَيْهِ اللّهُ وَلِي مَا الْمُنْفِى وَالنَّلا ثَاءَ فَانَهُ الْيُومُ الْارْبِعَاءِ الْ لَيْلَةُ وَلَا اللهُ فَيْهِ اللّهُ وَلِيهُ الْوَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ الْحِلُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٣٣٨٨ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْجَمْصِيُّ ثَنَا عُثَمَانُ بِمِنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عِصْمَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عِصْمَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْمُونِ عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمْ فَاتِنِي مَسْمُونِ عَنْ نَافِع تَبَيَّعُ الدَّمْ فَاتِنِي مِسْمُونِ عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّعُ الدَّمْ فَاتِنِي مِسْمُونِ عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ يَا نَافِع تَبَيَّعُ الدَّمْ فَاتِنِي بِهِ مَجَام والجَعلُهُ شَابًا وَ لَا تَجْعَلُهُ شَيْحًا وَ لا صَبِينًا.

قَالَ و قَالَ ابْنُ عُمْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عليه وسلَم يَقُولُ الجِعامَةُ عَلَى الرِّيْقِ امْثَلُ و هِيَ تَزِيْدُ فِي الْحِفْظِ وَ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنُ فِي الْحِفْظِ وَ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنُ

### دِابِ : کِیخ کن دنوں میں لگائے؟

۳۲۸۲: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجینے لگانا چا ہے تو وہ سترہ 'انیس یا اکیس تاریخ کولگائے اور ایسے دن نہ لگائے کہ خون کا جوش اسے ہلاک کر

۲۳۸۷: حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عرق فرمایا: اے نافع الممیر ہوئی ہوگیا ہے اسلے کوئی بچھنے لگانے والا تلاش کرو۔ اگر ہو سکے تو نرم خوآ دمی لا نا۔ عمر رسیدہ 'بوڑھایا کم من بچے ندلا نااسلے کہ جس نے رسول اللہ کو بی فرماتے سنا: نہار مُنہ بچھنے لگوا نا میں ہے اور اس میں شفاء ہے برکت ہے۔ بیعقل بڑھا تا کہ حافظہ تیز کرتا ہے۔ اللہ برکت وے جمعرات کو بچھنے گلوا یا گوایا کرو اور بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز قصدا بچھنے مت لگوایا کرو (اتفاقاً ایما ہوجائے تو حرج نہیں) اور بیراورمنگل کو بچھنے گلوایا کرو۔ اسلے کہ ای دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوب کو بیماری سے شفاعطا فرمائی اور بدھ کے روز وہ بیمار ہوئے کو بیماری سے شفاعطا فرمائی اور بدھ کے روز وہ بیمار ہوئے وہا کے دون وہ بیمار ہوئے ہوئے اور جذام اور برص ظاہر ہوتا ہے۔ ہوتو بدھ کے دون یا بدھ کی رات کوظا ہر ہوتا ہے۔

٣٣٨٨: حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ سیّد نا ابن عمر نے فر مایا: اے نافع اِمیر ے خون میں جوش ہور ہا ہے' اس لیے ہی کہ سیّد نا ابن عمر اللہ اور جے یا کم لیے ہی کہ خون میں کہ خون میں کہ خون این عمر کی کونہ بلا نا ۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے کونہ بلا نا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے یہ بھی فر مایا کہ میں نے رسول الندگو یہ فر ماتے سنا کہ نہار منہ بی نے لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اے عقل بڑھتی ہے۔ اور حافظہ مزید تیز ہوجاتا ہے۔ سوچو

كَانَ مُختجمًا قَيَوْمَ الْحَمِيْسِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاجْتَبُوُا الْسَجَحَامة يَوْمَ الْحَجَمُ اللهِ وَاجْتَبُوا الْسَجْحَامة يَوْمَ السَّبْتِ ويوْم الاَحْدِ واحْتَجَمُوا يوْم الْاحْدِ واحْتَجَمُوا يوْم الْاحْدِ وَالثَّلاَ فَاء وَاجْتَبُوا الْحَجَامة يَوْمَ الْاَرْبَعَاء فَإِلَّهُ اللّهُ وَالتَّلاَ وَالْمَدِ فَيْهِ آيُونُ بِالْبَلاء وَمَا الْاَرْبَعَاء فَإِلَّهُ اللّهُ وَمَا يَسُلُوا وَجَدْامُ وَلا بَسُوصٌ اللّه فِسَى يَوْم الْاَرْبَعَاء أَوْ لَيُلْهِ يَسُلُوا وَجَدْامُ وَلا بَسُوصٌ اللّه فِسَى يَوْم الْاَرْبَعَاء أَوْ لَيُلْهِ الْاَرْبَعَاء أَوْ لَيُلْهِ الْاَرْبَعَاء أَوْ لَيُلْهِ

کی کے نگانا چا ہے تو جمعرات کے روز اللہ کا نام لے کر لگائے اور جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دنوں میں پیچنے لگانے سے اجتناب کرو۔ پیرا منگل کو پیچنے لگوایا کرو اور بدھ کے روز بھی پیچنے لگوانے سے اجتناب کروکیونکہ ای دن حضرت الیب آزمائش میں مبتلا ہوئے اور جذام اور بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔

فلاصة الراب بيلا ان روايات بين ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم عام طور پر بيعلاج چاند كى سترہ انيس يا كيس تاريخ كو كرتے ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ عام لوگول كا تجربہ ہے كہ ان تواریخ بين انسانی جسم كے خون كا و باؤ باہر كی طرف زياد ہ ہے لہذا فاسد آسانی ہے مئل چر جمعرات كو بينگياں لگوائے لہذا فاسد آسانی ہے فال نكہ ابو واؤ دشر بيض كو جلدا فاقہ ہوجا تا ہے۔ نيز ان روايات بين منگل چر جمعرات كو بينگياں لگوائے كا حكم فر مايا ہے حالا نكہ ابو واؤ دشر بيف بين ہے حضرت كبشه كے والد منگل كے دن بينگياں لگوائے ہے منع كرتے ہے اور فر مايا كہ منگل كے دن بينگياں لگوائے ہے جس بين خون بند نہيں ہوتا اور منگل خون كا دن ہو ہوا تا ہے ہو اس كے دن بين ایک ساعت الى ہے جس بين خون بند نہيں ہوتا اور منگل خون كا دن ہو ہوں دن تاریخ آن پڑے اور اس كی تائيد طبر انی كی روایت ہے ہوتی ہے جس بين منگل كے دن ستر ہو يں تاریخ كی صراحت ہے اور كی تاریخ بين وہ منگل كے دن ستر ہو يں تاریخ كی صراحت ہے اور كی تاریخ بين پڑے۔

#### ٢٣: بَابُ الْكِيّ

٣٨٩٩: حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّة عَنَ أَبِيهِ عَنِ عَفَ إِنْ مُعِيرَةً عَنَ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ فَالَ مِن اكْتَوَى أَوِ السَّرُقى فَقَدْ بَرِى مِن التُوكُلِ. النَّيْ عَلَى التَّوْكُلِ. ١٣٣٩: حَدُّثُ مَا التَّوْكُلِ. ١٣٣٩: حَدُّثُ مَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ يُورُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ يُورُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ يُورُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَ يُورُدُ مِن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ ال

ا ٣٣٩: حَدَّلْمَنا الحَمَدُ بَنُ مُنِيْحٍ ثَنَا مَرُوانُ بَنُ شُجَاعِ ثَنَا سَالِمٌ أَلَافُ طُسسُ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّفَاءُ فِى ثَلَاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ شَرُطَةِ مِحْجَعٍ وَكَيَّةٍ بِنَادٍ
 الشَّفَاءُ فِى ثَلَاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ شَرُطَةِ مِحْجَعٍ وَكَيَّةٍ بِنَادٍ

#### چاپ : داغ دے کرعلاج کرنا

9 ۳۴۸ : حفرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں طلع اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو داغ لگائے یا منتر پڑھے وہ وتو کل سے بری ہے۔

۳۳۹۰: حطرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے داغ و بینے سے منع فرمایا۔اس کے بعد میں نے داغ و یا تو نه مجھے صحت ہوئی ندافاقہ ۔۔

۳۴۹۱: حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ سلط نظر میں ہے۔ شہد کا علیہ علیہ کا شاہ ہے: شہد کا محدث کی میں شفاء ہے: شہد کا محدث کی میں اپنی محدث کی میں این میں اپنی

ا امت کوآگ ہے داغ دینے سے منع کرتا ہوں۔

وَانْهِي أُمَّتِي عَنِ الْكُنِّي رَفَعَهُ.

ضاصة الراب الم العنى ان كومو أربالذات مجه كركر يوتوكل برى بياتوكل ساعلى درجه مراوب

#### باب : داغ لين كاجواز

٣٣٩٢: حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ قَنَا شُعُبَةً ح وَ حَدَّثَنَا الْحَمِدُ بِنُ شَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا النَّصُّرُ ابْنُ شُمَيلٍ ثَنَا شُعْبَةً الْحَمِدُ بِنُ سَعْدِ بِنِ زُرَازَةَ الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بِنِ سَعْدِ بِنِ زُرَازَةَ الْاَنْصَارِيُّ لِنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بَنِ سَعْدِ بِنِ زُرَازَةَ الْاَنْصَارِيُّ (سَعِمَةً عَتِى يَحْيى وَ مَا أَدُرَ كُثُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَيِيهًا) لا سَعِمَةً عَتِى يَحْيى وَ مَا أَدُرَكُثُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَيِيهًا) يَعْمَدُ وَخِعٌ فِي حَلَقِهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ يُحِكِّ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ يَحْمُ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَيْتَةَ سُوْءِ لِلْيَهُودِ النَّهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَيْتَةَ سُوْءٍ لِلْيَهُودِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَيْتَةَ سُوْءٍ لِلْيَهُودِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَيْتَةَ سُوْءٍ لِلْيَهُودِ النَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ 
۲۴ : بَابُ مَن اكْتُولى

٣٣٩٢ : حضرت محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زراره انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بچا جساصالح اور مقی مخض نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں سے سنا' وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اسعد بن زرارہ جو محمد کے (میرے) نانا ہیں کے حلق میں ورداُ تھا۔ جسے ذبحہ کہتے ہیں (خناق کی ایک نوع ہے) نبی نے قرمایا: میں ابوامامہ (اسعدین زرارہ) ۔ کے علاج میں پوری کوشش کرونگا تا آ نکدلوگ مجھے معذور منجعیں (یدنہ کہیں کہ اچھی طرخ علاج نہ کیا اس لیےموت آئی) چنانچة پ نے اپنے وستومبارك سے أليس واغ ویا۔ بالآخرا نکا انتقال ہو گیا تو نی نے فرمایا: بیموت بری ے بہود کیلئے کہ وہ کہیں گے:اینے ساتھی کوموت سے نہ بچاسکا حالاتكديس نداسكي جان كاما لك بول ندايي جان كاما لك بول \_ ٣٣٩٣ : حفرت جابر رضى الله عنه فرمات بي كه حضرت الي بن كعب رضى الله عنه بيار ہو گئے تو نبي كريم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے یاس ایک طبیب کو بھیجا۔ أس نے ان کے یا زوکی ایک رَگ کوداغ ویا۔

٣٣٩٣: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا عُبَيْدٌ الطَّنَافِسِيُّ عَنِ الْعُنَافِسِيُّ عَنِ الْعُنَافِسِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفَيانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرِضَ اُبَى بُنُ كَعُمِ مَرْضًا فَارْسُل إلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْشَةٍ طَبِيْبًا فَكُواهُ عَلَى كَعُبِ مَرْضًا فَارْسُل إلَيْهِ النَّبِيُ عَيْشَةٍ طَبِيبًا فَكُواهُ عَلَى الْحُحَله.

۳۳۹۳: حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ع**ہ** فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وو بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوکی ایک رَگ کو

٣٣٩٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ أَسِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُغُمِان عَنُ أَسِى الْخَصِيْبِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُغُمِان عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِيُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَسُولَ سُغُمَان عَنُ أَبِى اللَّهِ عَنُ أَكْحَلِهِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَوَى سَعُدَ بُنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَوَى سَعُدَ بُنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّنَيْن.

### باب : اتدكائر مدلكاتا

واغاب

٣٣٩٥: حَدَّثَنَا أَبُوُ سَلَمَةً : يَحْيَىٰ ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُوُ عَاصِمٍ

٢٥: بَابُ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

۳۳۹۵:حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرياتے ہيں

حَدَّثَنِى عُشَمَانُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قال سَمَعُتُ سَالِمَ ابْنَ عَبدِ اللهِ يُعَلَّمُ عَلْ ابنِهِ قَالَ وَسُولُ اللّه عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الل

٢ ٣٣٩ : حدَّقَهُ اللهُ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بَنُ أَبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بَنُ سُلَمِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سُلَمْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالْلاَتُهِدِ عِنْد النَّوْمَ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ و يُنْبِتُ الشَّعِر."

بِالْلاَتُهِد عِنْد النَّوْمَ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ و يُنْبِتُ الشَّعِر."

٣٣٩٤: حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثنا يخيى بْنُ ادْمُ عَنُ سُعِيدِ ابْنِ جَبْيرِ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ شُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبْاسٍ خَفْيَم عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جَبْيرِ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَشُؤُلُ اللَّهُ عَلِيلَةٍ " حَيْدُ أَكْخَالَكُمْ الْاثْمَادُ يَجُلُوا قَالَ وَشُؤُلُ اللَّهُ عَلِيلَةً " حَيْدُ أَكْخَالَكُمْ الْاثْمَادُ يَجُلُوا الْبَصَرِ و يُنْبِتُ الشَّغْرُ.

### ٢٦: بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتُوا

٣٣٩٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بَنُ عُمَر ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنِ السَّبَّاحِ عَنْ الْمُلِكِ بَنِ السَّبَّاحِ عَنْ تُولِد بَنِ يَزِيدَ عَنْ خُصِيْنِ الْحُمِيْرِي عَنْ آبِي السَّعُدِ الْمُحَيِّرِ عَنْ آبِي هُرِيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ عَيْنِ قَال مِنِ اكْتَحَلَ سَعُدِ الْمُحَيْرِ عَنْ آبِي هُرِيُرَةَ آنَ النَّبِيُّ عَيْنِ قَال مِنِ اكْتَحَلَ فَلْمُورِيرُ مَنْ فَعَل فَقَدُ الْحَصْنَ وَ مَنْ لَا فَلَا حَرِج."

9 9 ٣٣٩: حــ قَنْمَنَا المؤ بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَّادِ لِنِ مَنْطُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَتُ لَلنَّبِيِّ صَــ لَمَى اللهَ عَلَيْهِ وسلَمَ مُكُحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاثًا فِيُ كُلَّ عَيْنٍ.

### ٢٠: بَابُ النَّهِي أَنْ يَتَداواى بِالْخَمُرِ

٣٥٠٠ حَدَّلْنَا الْبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة عَفَانُ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سلسمةَ اَنْسَانَا البُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة عَفَانُ : ثَنَا حَمَّادُ بُنُ وَابُلِ سلسمةَ اَنْسَانَا السسساكُ بُنُ حَرْبِ عَنْ عَلْقَمَة بُن وَابُلِ السّحَضُرِعِي قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ السّحَضُرِعِي قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِنَّ بِارْضِنَا اعْنَابُا لَعُمْصِرُ هَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا ؟ قَالَ لَا فَرَاجَعُمْتُهُ إِنَّ بِارْضِنا اعْنَابُا لَعُمْصِرُ هَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا ؟ قَالَ لَا فَرَاجَعُمْتُهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَرَاجَعُمْتُهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اثد کا استعال اہتمام سے کیا کرو' اس لیے که بیانگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو بڑھا تا ہے۔

٣٩٩٦: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: سوتے وقت اثد سرمدا ہتمام سے استعمال کیا کرواس لیے کہ یہ بینائی کوجلا بخشا ہے اور بالوں کو آگا تا ہے۔

٣٣٩٧: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے بیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمهارے سرمول میں سب سے بہتر (سرمه) اثد ہے۔ یہنائی تیز کرتا ہے اور بال آگا تا ہے۔

#### دېاك : طاق مرتبه سرمدلگانا

۳۳۹۸: حضرت ابو ہر پر ہارض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوسر مدلگائے تو طاق مرتبہ لگائے۔ جو طاق عدد کا خیال رکھے اس نے اچھا کیاا در جوابیا نہ کرے تو سیجھ حرج نہیں۔

۳۳۹۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم اس سے ہرآ نکھ میں تین بارسرمہ لگاتے تھے۔

واب : شراب سے علاج کرنامنع ہے ۱۳۵۰ : حضرت طارق بن سوید حضری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقہ میں انگور ہوتے ہیں' ہم ان کونچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! فرماتے ہیں میں نے دوبار ویو چھااور خلاصة الباب الميه شراب چونكه ام الخبائث باس ليے مناسب معلوم مواكه يهاں شراب كی حقیقت پرتفصیلی روشی ذال دی جائے۔ ( حافظ )

'' شراب' دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے پانی' شربت' شہد وغیرہ اور اصطلاح شرع میں شراب وہ ہے جونشہ لائے ادرست و بے بوش کردے ۔

شراب کی چارا قسام عام ہیں'اور بید چاروں وہ ہیں جوحرام ہیں اول انگور کی پکی شراب جب کہ وہ جوش مارنے گھے اور جھا گ مارنے گلے اوراشند اء سے مرادیہ ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ مسکر ہو جائے اوراسی کوخمر کہتے ہیں۔

دوسری تشم طلاء یعنی انگور کاشیرہ جب کہ اس کو پکا دیا جائے اور اس میں سے دو تہائی سے پچھ کم ختم ہو جائے لیکن محیط میں ہے کہ طلاء نگٹ کو کہتے ہیں یعنی جس کا دو ثلث ختم ہو جائے اور جس کا دو ثلث ختم نہ ہو بلکہ کم ہوتو اس کو باذق کہتے ہیں۔ تا م قشر سے لیجن مذافعہ جس مدال نے اس مدال میں اس میں مدال میں اس میں مدال میں میں میں میں میں میں میں میں میں

تیسری شم سکر ہے لینی پانی میں حجوارے ڈال دیۓ گئے ہوں اور پانی پکایا نہ گیا ہو جب کہ وہ جوش مارنے لگے۔ اور جھاگ مارنے لگے۔

چوتھی قشم نقیع الزبیب بعنی تشمش کو پانی میں ڈال دیا گیا ہوا وراس میں جوش واشتد ادپیدا ہو جائے۔

ائمہ ثلاثہ اوراصحاب ظاہر کا یہ کہنا ہے کہ ہر مسکر خمر ہے انگور ہے بے یا کسی اور چیز ہے اس فریق نے اپنے دعویٰ پر تین دلیلیں پیش کی ہیں: (۱) حدیث کل مسکر خمر۔ (۲) حدیث (المحصو من هاتین الشجو تین) کہ ان دونوں درختوں ہے جو بنے دہ خمر ہے بعنی انگوراور کھجور ہے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیخمر کا اطلاق انگوری شراب کے علاوہ اور کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ (۳) خمر شتق ہے مخاصرۃ العقل ہے بعنی عقل کا مستور و مغلوب ہو جانا اور یہ کیفیت ہر شراب ہے ہوتی ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر مسکر خمر ہے۔

یہ ہماری دلیلیں ہیں: (۱) اہل لفت کا اتفاق ہے کہ خمر صرف انگوری شراب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خمر کا استعمال اس انگوری شرباب میں معروف ومشہور ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر شراب ہیں ان کے لئے اور نام ہیں جیسے سکر' تقیع وغیرہ ۔ (۲) خمر کی حرمت قطعی اورغیر خمر کی حرمت ظنی ہے اگر انگوری شراب کے علاوہ دیگر شراب کوخمر کہا جائے گا تو پھر اس کی حرمت قطعی ماننی ہوگی حالا نکہ یہ بے دلیل ہے۔

خمر سے نفع اٹھانا حرام ہے لینی جانوروں کو پلانا دوا داروکرناحق نہ لینا یا ذکر کے سوراخ میں ڈالنا سب حرام ہیں کیونکہ خمر سے دوری ضروری ہےا دراس سے انتفاع میں اس سے قرب ہے مگر یتعلیل گو بر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شراب سے ہرتسم کا انتفاع حرام ہے لہٰذا اس سے حق نہ لیمنا اور نا کر ہ میں ٹیکا نا سب مکروہ ہے۔ مزید تفصیل مقصود ہوتو ''اشرف الہدایہ ج ہما'' کا مطالعہ کریں۔

#### ٢٨ : بَابُ الْإِسْتِشْفَاءِ

#### بِالْقُرْان

ا ٣٥٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُنْبَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِئُ ثَنَا سُعَادُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنَ ابِي اسْحَقَ عَنِ السُحْقَ عَنِ السُحْقَ عَنِ السُحْقَ عَنِ السُحْقَ عَنِ السُحْقَ عَنِ السُحْقَ عَنْ السُحْقِ : قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ \* تَحَيْرُ السُحُقِ السُحْقِ : قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ \* تَحَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُ \* " خَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُ \* " خَيْرُ اللَّهِ عَلَيْكُ \* " خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْكُ \* " خَيْرُ السُحُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ عَلَيْكُ \* " خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ \* اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُول

#### ٢٩: بَابُ الْحِنَّاءِ

٣٥٠٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنْ آبِي شَيْبَةً ثَنَا زِيْدُ بْنُ الْغُبَابِ
ثَنَا قَالِنَدٌ مَوْلِي غَنِيْدُ اللّهِ بُنِ عَلِي بُنِ آبِي رَافِع حَدَّثَنِي 
مَوُلاَى عُنِيْدُ اللّهِ حَدَّثَتُنِي سَلْمَى أُمُّ رَافِع مَوْلاَةُ رَسُولِ 
مؤلاى عُنِيْدُ اللّهِ حَدَّثَتُنِي سَلْمَى أُمُّ رَافِع مؤلاةُ رَسُولِ 
اللّه عَلِيَةً قَلْحَةٌ وَلا 
اللّه عَلِيَةً قَلْحَةٌ وَلا 
شَوْكَةُ إِلّا وضع عَلَيْهِ الْجِنَّاءَ."

#### ٣٠: بَابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ

٣٥٠٣؛ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ
ثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسِ انَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةٍ قَدِمُوا على رَسُولِهِ
اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاجْتُووُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ حَرْجُتُمُ إلَى ذُو دِلْنَا فَشُرِئُتُمُ مِنَ الْبَانِهَا وَ
اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ حَرْجُتُمُ إلَى ذُو دِلْنَا فَشُرِئُتُمُ مِنَ الْبَانِهَا وَ
اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ ا

### ا ٣: بَابُ يَقَعُ الذُّبَابُ فِي ٱلإناءِ

٣٥٠ سَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
### ہاہ : قرآن سے علاج (کر کے شفاء حاصل ) کرنا

۳۵۰۱: حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین دوا قرآن ہے۔

#### چاپ : مهندی کااستعال

۳۵۰۲: حضرت سلمی امّ رافع رضی الله تعالی عنها جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آ زاد کرده با ندی میں۔ فرماتی میں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوزخم ہوتا یا کا ننا چجتا تو آ ب صلی الله علیه وسلم اس ( زخم والی جگه پر ) پر مہندی لگاتے۔

دِلْبِ : اُونٹول کے پیشاب کا بیان ۳۵۰۳: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ترینہ کے پھھلوگ

رسول الله کی خدمت میں حاضرہوئے۔ مدیندگی آب و ہوا انہیں موافق ند آئی تو رسول الله نے فرمایا: اگرتم مارے اونٹوں میں جاؤ اور ایکے دودھ ہواور بیشاب میں (تو شایدتم تندرست ہوجاؤ) انہوں نے ایسائی کیا۔ بھی (تو شایدتم تندرست ہوجاؤ) انہوں نے ایسائی کیا۔ پیش : برتن میں مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ میں ۱۳۵۰: حضرت ابوسعید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کھی کے ایک پر میں زہر ہے اوردومرے میں شفا، ہے۔ اس لیے جب میں زہر ہے اوردومرے میں شفا، ہے۔ اس لیے جب یہ کے دیکھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے (کھل) ڈبو دو میں گوانے کی چیز میں گر جائے تو اسے (کھل) ڈبو دو کیکھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے (کھل) ڈبو دو کیکھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے (کھل) ڈبو دو کیکھانے کی چیز میں گر جائے تو اسے (کھل) ڈبو دو

٣٥٠٥: حَدَّفَ السُويَدُ بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا مُسَلِمُ بَنُ خَالِدِ عَنْ عَبَدَ بَنِ مُسَلِمُ بَنُ خَالِدِ عَنْ عَبَدَ بَنِ حَنَيْنِ عَنَ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ عَبَدَ بَنِ حُنَيْنِ عَنَ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي السَّرَابِكُمْ فَلْيَعُمِسُهُ فِيْهِ ثُمَّ لِيَطُوحُهُ فَإِنَّ فِي آحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْاَحْرِ شِفَاءً.

#### ٣٢: مَابُ الْعَيُن

٣٥٠١: خدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ لَنَا ابُو مُعَاوِيَةً بَنُ جِنْسام لَسَا عَمَّا لِبُنِ ذُرَيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِيْسنى عَنْ أَمْنَة بُن جِنْد.
 أُمَيَّة بُن جِنْد.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النّبِيَ عَلَيْهِ عَنِ النّبِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيَ عَلَيْهُ عَلَى " الْعَيْنُ حَقَّ".

٣٥٠٤: حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بُنَ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ عُلَيَّةَ
 عن الْحُرَيرِي عَنُ مُضَارِبِ بُنِ حَزُنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
 قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ " الْعَيْنُ حِقِّ".

٣٥٠٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ بَشَّارٍ ثَنَا آبُوُ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِيُّ
 ثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ آبِي وَاقِدٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَابْسُهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ " اسْتَعِيْدُولُ باللَّه".

٩ - ٣٥٠: حَدُّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُوِيَ عَنْ ابِي أَمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيُفِ قَالَ مَرَّ عَامِرُ بُنُ رَبِيْعَة بِسَهُلِ بُس حُنيْفِ وَ هُو يَخْتَبِ لُ فَقَالَ لَمُ ارْكَا الْيَوْم : وَ لا جِلْدَ بُسِ حُنيْفِ وَ هُو يَخْتَبِ لُ فَقَالَ لَمُ ارْكَا الْيَوْم : وَ لا جِلْدَ مُحَبَّاةٍ فَمَا لِبَث أَنُ لَ بُطَهِ فَأُطِى بِهِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَبّاةٍ فَمَا لِبَث أَنُ لَ بُطَهِ فَأُطِى بِهِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِيلَ لَهُ آدُوكَ سَهُلاصَوِيْعًا قَالَ مَن تَتَهِمُونَ بِهِ ؟ وَسَلّمَ فَقِيلَ لَهُ آدُوكَ سَهُلاصَوِيْعًا قَالَ مَن تَتَهِمُونَ بِهِ ؟ فَالْمُوا عَامِرَ بُنَ رَبِيعَة قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمُ آخَاهُ؟ إِذَا وَاللهُ وَاللهُ الْمُؤْكَةِ ثُمُ دُعًا وَاللهُ عَلَامَ يَقَتُلُ أَحَدُكُمُ آخَاهُ؟ إِذَا وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
۵۰ ۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اُسے جا ہے کہ مکھی کو ڈبود سے پھر نکال کے باہر پھینک وے اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاء۔

#### چاپ : نظر کابیان

۳۵۰۷: حضرت عامرین ربید رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: نظر حق ہے۔

2 • ٣٥ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نظر حق ہے۔

۳۵۰۸: اتم المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: الله ہے بناہ ما تکو ، تظرحت ہے۔

۳۵۰۹: حضرت ابوا ما مدین جمل بن خدیف فرماتے جیں کہ میرے والد جمل بن حنیف نها رہے تھے۔ عامر بن ربیعة ان کے قریب ہے گز رہے تو فر مایا: میں نے آئ تک ابیا آ دمی ند و یکھا۔ بردہ دارلڑ کی کا بدن بھی تو ابیا نہیں ہوتا۔ تھوڑ کی ہی دیر میں جمل گر پڑے۔ انہیں نبی کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا: ذرا سہل کو و یکھئے تو گر پڑا ہے۔ فر مایا: تمہیں کس کے متعلق خیال ہے کہ (اس کی نظر گل ہے؟) لوگوں نے عرض کیا: عامر ہی دربیعہ کی ایک اپنے بھائی کو بین ربیعہ کی۔ فر مایا: آخرتم میں سے ایک اپنے بھائی کو

قَالَ سُفَيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويُّ وامرهُ انْ يَكُفَا الإنَّاء من ﴿ كَيُونَ قُلَّ كُرْتًا ہِ؟ جَوثُم مِن عَنِ الزُّهُويُّ وامرهُ انْ يَكُفَا الإنَّاء من ﴿ كَيُونَ قُلَّ كُرْتًا ہِ؟ جَوثُمْ مِن عَنِ الزُّهُويُّ وامرهُ انْ يَكُفَا الإنَّاء من

الی بات دیکھے جواہے اچھی گئے تو اسکو چاہیے کہ بھائی

کو برکت کی دعا دے۔ پھرآ پٹنے یانی منگوایا اور عامرٌ سے فرمایا: وضوکریں ۔ انہوں نے چرہ دھویا اور کہنیوں تک ہاتھ دھوئے اور دونوں تھٹنے وھوئے اور ازار کے اندر (ستر ) کا حصہ دھویا۔ آپ نے بید دھون سہل پر ڈالنے کا حکم فر مایا۔ سفیان توری فر ماتے میں کہ معمر نے کہا کدامام زبری نے فر مایا: رسول اللہ نے سال کے پیھےان پر یانی اُنٹر یلنے کا تحكم فريايا \_

#### ٣٣: بَابُ مَن اسْتَرُقَى مِن الْعَيْن

١٣٥١: حدَّثَتَ أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَناسُفُيانُ بُنُ عُييْنَة عن عمرو بن دينار عن غرُوة عَنْ عامر عنْ غَبَيْد بُن رفاعة المُزُرِقِينَ قَالَ قَالَتُ أَسُمَاءُ بِارْسُولِ اللَّهِ! انْ بَنِي جَعُفر تُصِيبُهُم الْعَيْنُ فَاسْتَرْقِي لَهُمْ.

قَالِ" نَعَمُ فَلُولًا كَانَ شَيَّءٌ سَايِقَ الْقَدِرَ سَيَقَتُهُ الْعَيْلِ. " ٣٥١١ حَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَاسَعِيَدُ بُلُ سُلِيُمَانَ عَنْ عَبَادِ عَنِ الْجُويُويُ عَنْ أَبِي نَصُودَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُم يَمْعَوَّذُ مِنْ عَيْدِ الْحَانَ ثُمَّ اعْيُن الإنس فللما نبزل المعوقاتان احدهما وترك ماسوي

٢٥١٢: حدَّثْنَا عَلَيُّ بُنُ أَبِي الْحَصِيْبِ ثَنَا وَكُيْعٌ عَنُ سُفِّيانَ وَمِسْعَرِ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ حَالِدِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمِيْرِ ثَنَا السُحِقُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سُدَّادٍ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النُّبِيُّ عَلِينَا ۗ أَمَرُهَا انْ تَسْتَرُقِيَ مِنَ الْعَينِ. "

#### ٣٣: بَابُ مَارُخِّصَ فِيُهِ مِنَ الرُّقِي

٣٥ ١٣. حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا السَّحِقُ بُنُ سُليْمان عَنُ أَبِي جِعُفْرِ الرَّازِي عَنُ حُصِيْنِ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ بْرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُكُ لَا رَفِّيةَ الَّا مِنْ عَيْنِ اوْ

#### چاپ: نظر کا دَ م کرنا

· 101 : حضرت اساء رضى الله تعالى عنها نے عرض كيا: اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم! جعفر کے بچوں کو نظرلگ جاتی ہے کیامیں انہیں وَ م کر دیا کروں؟ فر مایا۔ ٹھیک ہے کیونکہ تقدیر ہے اگر کوئی چیز بڑھ سکتی ہے تو نظر ہی بڑھ منتی ہے۔

٣٥١١: حضرت ابوسعيد فر ماتے بي*ن كه رسول التّصلي الله* علیہ وسلم جنات کی نظر ہے' پھرا نسانوں کی نظر ہے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معو ذتین نازل ہو َمیں تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کوا ختیا رکرلیا اور باقی سب کچھ ترک کرد ما به

٣٥١٢ : أمّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کا ؤم کرنے کی اجازت مرحت فر ما ئی ۔

#### بِاپ : وہ دَ مجن کی اجازت ہے

٣٥١٣ : حضرت بريده رضي الله عنه فرماتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تظر و كله ي علاوه کمی اور چیز میں دم یا تعوینه (۱ تنا) مفیرنہیں ( جتنا

حمد

٣٥١٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمَارَةَ عَنُ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ أَنَّ خَالَمَةً اللَّهُ عَنْ مَرْهِ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَ ثُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّقَى قَامَرَهَا بِهَا.

۵۱۵ : حَدَّثَنَا عَلِى بَنْ ابِى الْحَصِيْبِ ثَنَا يَحَيَى بَنُ عِيْسَى عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِهِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ اَهْلُ بَيْتِ مِنْ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْ عَمُرِو ابْنِ حَرْم يَسِ قُون مِنَ الْحُمَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهِى عَنِ الرُّقَى فَآتُوهُ فَقَالُو يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ انْكَ وَسَلَّمَ قَدْ نَهِى عَنِ الرُّقَى فَآتُوهُ فَقَالُو يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١ ١ ٣٥ : حَدَّقَت عَبْدَةُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفَيانُ عَنْ عَلْمَ الْحَدِيثِ عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ اللَّهِ بُنِ الْحَدِيثِ عَنْ السُفيانُ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ بُنِ الْحَدِيثِ وَالشَّمْلَةِ.
 انس أنَّ النَّبِيَّ رَحَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْمُحْمَةِ وَالْعَيْنِ وَالشَّمْلَةِ.
 خاص الله مع الحليم على تَمَلَ عَلَى المُحْمَةِ عَلَى الرَّعْدِيثِ وَالنَّمْلَةِ.

#### ٣٥: بَابُ رُقُيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

الدور الشري فالا فنا المن المن المن المن الشري فالا فنا الشري فالا فنا المؤور عن على المؤود عن عليشة والمؤود عن عليشة والمؤود عن عليشة فالت رخص رسول الله في الرُّقية من المحية والمعقرب."
الم ١٥٠: حدَّثنا السَمَاعِيلُ بن بهرَاه فنا عَبيدُ الله الاشجعي عن المفيان عن المهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة فال لدعت عقرب رجلا فلم ينم ليلته فقال الملبي عيلية إن فلا من المدعنة عقرب وجلا فلم ينم ليلته فقال اما الله لو قال جين فلا فلا فد عنه المؤوق الرحين المنا الله المؤوق الرحين المؤون الم

ان میں مفید ہے )۔

۳۵۱۳: حفرت خالدہ بنت انس ام بنی حزم ساعدیہ رضی الله تعالیٰ عنها نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دَم وتعویذ آپ علی پہیں کیے۔ آپ علی نے ان کی اجازت فرمادی۔

۳۵۱۵: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ انسار میں ایک خاندان تھا جنہیں آل عروبن حزم کہا جاتا تھا۔ یہ ڈیگ کا دَم کرتے تھے۔ رسول اللہ نے دَم کرنے ہے منع فرمایا تو یہ آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! آپ نے دَموں ہے منع فرما دیا جبکہ ہم ڈیک کا دَم کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: آپ نے ان سے فرمایا: آپ نے ان سے فرمایا: آپ کے دور کی بات نہیں۔ یہ تو وعدے ہیں۔

۳۵۱۷: حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان فر مات بیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ڈ نک ،نظر اورغل کے دم کی اجازت مرحمت فر مائی ۔

خلاصة الهاب هيئ شله: ايك يهارى ب جس مين پهلي مين دانے نكل آتے مين اورزخم پر جاتے مين \_

### پاپ : سانپ اور بچھو کا ڌ م

۳۵۱۷: اتم المؤمنین ستیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو کے دَم کی اجاز ست فر مائی۔

٣٥١٨: حضرت ابو ہر بر ہ فر ماتے ہیں کہ ایک مخض کو پچھو نے کاٹ لیا۔ وہ رات بھرسونہ سکا۔ کس نے نبی علیقے سے عرض کیا کہ فلاں کو پچھونے کا ٹا' اس لیے وہ رات بھرسونہ سکا۔ آپ علیقے نے فر مایا: غورے سنو! اگروہ آمَسِينَ آعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرَ ما حلق ما ضرَّهُ ﴿ شَامِ كَ وقت بِدِيرُ ه لِيتًا: \* أغُوذُ بكلِمَاتِ اللَّهِ.... " لَدُغُ عَقُرَبِ حَتَّى يُصْبِحُ.

> ٣٥١٩: حَدَّثَنَا أَبُو بُنكُر بُنُ أَبِي فَيْبَة ثَنَاعَفَانُ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِـدِ بْسُنُ زِيَادٍ ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ حَدْثِنِي آبُو بَكُرِ ابْنُ حَرُّم عَنُ عَمُرِو بُنِ حَزُم قَالَ : عَرَضْتُ النَّهُسْةَ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَهُ فَآمَرَ بِهَا.

### ٣٦: بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا عُوَّذَبِهِ

• ٣٥٣: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَـٰ صُوَّر عَنُ اَبِيُ الصَّحٰي عَنُ مَسُرُوق عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رِسُولُ اللَّهِ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَرِيْضَ فَدُعَا لَهُ قَالَ أَذُهِبِ الْبَاسُرَبَّالنَّاسِ وَاشُفِ أَنَّتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كُ شَفَاءً لَا يُعَادِرُ

ا ٣٥٣: حَدَّثَمَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ رُبِّهِ عَنُ عَـمُرَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلمريض بِبُزَاقِهِ بِاصْبِعِهِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرُضِنَا بِرِيْقَةِ بَعُضِنا لِيُشْفِي سَقِيْمُنَا باذُن رَبِّنا. "

٣٥٢٢: حَدَّقَت أَبُو بَكُو أَثَنا يَحْيي النَّ أَبِي بُكْيُر ثَنَا زُهَيرُ بْنُ مُسحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بُن خُصَيُفَةَ عَنْ عَمُرو بْس عَبُدِ اللَّهِ بُن كَعْبِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ ابِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّهُ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّهِيَّ عَلِيُّكُ وَ بِي وَجَعْ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَالَ لِي النَّبِي عَلَيْهُ اجْعَلُ يَذَكِ الْيُمْنِي عَلَيْهِ وَ قُلُ بِسُم اللُّهِ أَعُودُ لِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنْ شِرَّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ سَبْعَ

توصیح تک بچھو کے کا ننے ہے اے ضرر نہ ہوتا۔

۳۵۱۹: حضرت عمر بن حزم رضی الله عنه قر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسائی کا ؤم سایا۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فر ما

باب : جودَ مرسول الله عَلَيْنَةُ نِي ووسرول كو کیے اور جو وَ م رسول اللہ علیہ کو کئے گئے ٣٥٢٠: سيّده عا مُثيثٌ فرماتي بين كه رسول اللهُ جب يهار کے پاس آتے تواس کے لیے دُعاکرتے تو فرماتے: "اے انبانوں کے بروردگار! بھاری کو دور کر دیجئے اور بشفاء عطا فرما و بيجئے ۔ آپ بي شفاء وينے والے ہیں۔ شفاء وہی ہے جو آپ عطا فر مائیں۔ الیبی شفاء عطا فرمایئے کہ کوئی بیاری ہاتی ندر ہے۔''

ا٣٥٢: سيّره عائش عروايت بكرني اين أنكى كولعاب مبارک لگا کر (مٹی لگاتے اور پیاری کے مقام پر ملتے اور ) يديرُ عَنْ: "بشم اللُّهِ تُرْبُهُ أَرْضِنَا...." "اللَّه كَام ہے ہاری زمین کی مٹی ہے ہم میں ہے کی کے تھوک ہے ہمارے بیمارکوشفاء ملے گی۔ہمارے ربّ کے حکم ہے۔'' ٣٥٢٢:حضرت عثان بن ابوالعاص ثقفيٌ فرماتے ہیں ا کہ بیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے اتنا شدید وروقعا کہ میں ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: در د كى جُكَه دايان ما تحدر كھوا ورسات مرتبه كبو: " بسنسم اللَّهِ أَعُودُ بعِزُةِ اللَّهِ " مِن في يديرُ حالُو اللهُ تعالى في مجه

مَرَّاتِ فَقُلُتُ ذَالِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ.

٣٥٢٣؛ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ هِلَالِ الصَّوَّافِ لَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدِ الْعَرْيُرِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنُ آبِى نَصْرَةَ عَن آبِى سَعِيْدِ آنَ عَبُدِ الْعَرْيُرِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنُ آبِى نَصْرَةَ عَن آبِى سَعِيْدِ آنَ جِبُرَ النِّكَ لَتَى النَّبِي عَلَيْكَ فَقَالَ يَا مُحْمَ دُ الشَّكَيْتَ قَالَ جِبُرَ النِّكَ لَ الْمَحْمَ وُ الشَّكَيْتَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَشْفِينَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوفِينَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوفِينَكَ مِنْ شَرِ كُلِّ نَفْس اَوْ عَيْنِ آوُ حَاسِدِ اللّهُ يَشْفِينَكَ مِسْمِ اللهِ الْقِيكَ.

٣٥٢٣: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ بَشَارٍ وَ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بَبُدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُوَدُنِي فَقَالَ بِنَ ثُولَيْتٍ عَنْ أَبِي هُوَدُنِي فَقَالَ بِنَا ثُولُتُ فَقَالَ بِنَا النَّبِيُ عَلَيْتُ فَعُودُنِي فَقَالَ لِمَا النَّبِي عَلَيْتُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ 
قُلُتُ بِآبِيُ وَ أُمِّى بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلَّ الْمَلْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّ

٣٥٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانُ ابُنُ هِشَامِ الْبَغُدَادِيُ ثَنَا وَكِيْتُ وَكِيْتُ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَنَى ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ لَهُ النَّهِ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ : اَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَيْنَ لَامَةٍ. ' اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ عَيْنَ لَامَةٍ. '

قَالَ وَ كَانَ آبُو نَا إِبُوهِيْمُ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَ اسْحَقَ " أَوْ قَالَ اِسْمَاعِيْلَ وَ يَعْقُوب."

وَ هٰذَا حَدِيْتُ وَكِيْع

٣٠ : بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

٣٥٢٦: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا إِبُرَهِيْمُ

شفاءعطا فرمائی۔

۳۵۲۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ب که حضرت جبر تیل علیه السلام نے کہا: "بسب السلام اُرْفِیْک مِسْ نُحُلِ" - "میں تم پراللہ کے نام ہے وَم کرتا ہوں ہر تکلیف دہ چیز ہے۔ ہرتفس نظر اور حاسد کے شرے اللہ تہمیں شغاء عطا فرمائے۔ میں تہمیں اللہ کے نام ہے وَم کرتا ہوں۔"

۳۵۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو ہیں اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو جھے فر مانے گئے: میں شہیں وہ وَ م نہ کروں جو جبر کیل علیہ السلام میرے پاس لائے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان! ضرور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باریہ کلمات پڑھے:بشم الله ارفینک الله فیفنک دروں ا

۳۵۲۵: حفرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ نبی الحقیقة حفرات حسنین کو وَ م کرتے تو یہ برخصت الفو فی الحقیق اللہ میں اللہ کے بابر کت اور پر کیے ۔ "اغو فی پورے کلمات کی پناہ مانگنا ہوں۔ ہر شیطان اور زہر یلے کیڑے ہے اور ہر نظر بدسے جو مجنون بھی کر وی ہے اور آپ میں اللہ کے فرمایا کہ ہمارے جد محترم سیّدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کو کی دَم کیا

دِيابِ: بخار كاتعويذ

۳۵۲۷:حضرت ابن عبالٌ فرماتے بیں که نبی سیالیہ

الاشهالي عَنُ دَاؤَدَ البن خُطيْنِ عَكُرِمة عن البن عَبَّاسِ رضى اللهُ تعالى عَنهُما انَّ النَبيِّ صلى اللهُ عليه وسلّم كان يُعلِّمُهُمْ مِن الْحُمَّى و مِن الاوهجاع كُلها: ان يقُولُوْا: بسُم اللهِ الْكِيْرِ آعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرَ عَرْقِ فَعَارٍ و مِنْ شَرَ حَرَّ النَّار.

قَبالَ أَبُو عَمامِ أَنَها أَخَبَالِفُ النَّبَاسِ فِي هَذَا أَخَبَالِفُ النَّبَاسِ فِي هَذَا أَقُولُ يَعَادِ.

خدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَهِيْمِ الدَّمشْقِيُ ثَنَا ابُنُ الْمِرَهِيْمِ الدَّمشْقِيُ ثَنَا ابُنُ اللهِ فَدَيْكِ الْخَصْرِبِيْمُ بُنُ السَماعِيْل بُنِ ابي خَرِيبَةَ الْاشْهَلِيّ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَن عِكْرِمَةَ عَن ابُن عَبَّاسٍ عَن عِكْرِمَةَ عَن ابُن عَبَّاسٍ عَن النَّبِي عَلَيْهُ وَ اللهُ عَن  اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ الل

٣٥٢٧: حَدَّشَنَا عَمُرُو بَنُ عُثُمان ابن سعيُد بن كَثِير بَنِ جيندار الْحِمْصِیُ ثَنَا آبِی عَنِ ابْنِ ثُوْبَانَ عَنْ عُميْرِ انَّهُ سَمِعَ جندادَةَ بُنَ آبِی اُمَیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَة ابْنِ الصَّامَتِ يَقُولُ اتبی جَبُرَائِبُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِیِّ عَلِیْهُ و هُو يُوعَک فَقَالَ بسَمِ اللَّهِ ارْقِیْکَ مِنْ کُلِ شَیْءِ یُونْدِیک مِنْ حسد حاسِدِ و مِن کُلَ عَیْنِ اللَّهُ یَشْفِیکَ ."

#### ٣٨: بَابُ النَّفَتِ فِي الرُّقُيةِ

٣٥٢٨: حَدَّقَتَ البُوْ بَكُرِ بَنُ اَبِى شَيْبة وَ عَلِي بَنُ مَيْمُونِ
 الرَّقِيُّ وَ سَهْلُ بُنُ اَبِى سَهْلٍ قَالُوا قَالُوا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ
 بُنِ انْ سِ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَة أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْتُهُ
 كَان يَنْفِثُ فِي الرُّقِيَّةِ.

٣٥٢٩: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالَ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ح و حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ يَحِيى ثَنَا بِشُرُ بَنُ عُمِ قَالَا ثَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنَ عُرُوةَ عَنُ عَابَشَةَ أَنَ النَّبِيَ عَلَيْكُ كان إذَا الشَّكَى يَقُولُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ويَنَفُّ فَلَمًا

صحابہ کو بخار اور تمام درووں میں بیہ پڑھنے کی تعلیم فرماتے ہتھے: ''بہم اللہ ....''۔''اللہ بڑے کے نام سے ۔ میں مظمت والے اللہ کی پناہ مانگیا ہوں اور جوش مارنے والے (خون سے بھری ہوئی) رَگ کے شرسے اور آگ کی گرمی کے شرسے ۔''

ابوعامر کہتے ہیں: میں لوگوں سے مختلف پڑھتا ہوں: ''سعار'' (سخت سرکش)۔

دوسری سند ہے بھی یہی مروی ہے' اس میں بعار (یائے طلی کے ساتھ )ہے۔

#### چاپ : وَ م كرك پهوتكنا

۱:۳۵۲۸ منین سیّده عا کشدرضی الله عنها فر ماتی بین که در که محونکا کرتے کے محونکا کرتے مسلی الله علیه وسلم وَ م کر کے مجمونکا کرتے مسلم منتھ۔

۳۵۲۹: امّ المؤمنین سیّده عائشهٔ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیار ہوتے تو خود ہی معوذ تین پڑھ کر اپنے اوپر دَم کر لیتے ' پھو تکتے۔ جب آپ عَلَاقَةً کی بیاری شدید ہوگئی تو میں دَم پڑھتی اور آپ

اشُتِدُ وجعْهُ كُنْتُ أَقُوا ُ عَلَيْهِ وَ ٱلْمُسْحُ بِيدِهِ رِجاء بركَتِهَا.

#### ٣٩: بَابُ تَعْلِيُقِ التَّمَائِمِ

٣٥٣٠: حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ يَعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ يَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْنَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

فَقُلَتُ رُقَى لِيُ فِيَهِ مِنَ الْحُمُوةِ فَجَدْبِهُ وَ قَطَعُهُ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَقَنَدُ اصْبَحَ آلَ عَبْدِ اللّهِ اغْنِيَاءَ عَنِ الشَّرِكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْثَةً يَقُولُ إِنَّ الرَّقَى وَالتَّمَانِمِ وَالْيَوْلَةُ شِرُكَ.

قُلُتُ فَالِنَّهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمْعَتُها : وَ فَدَمَعَتُ عَيْنَى الْبَيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمْعَتُها : وَ فَدَمَعَتُ عَيْنَى الْبَيْ تَلِيْهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمْعَتُها : وَ اذَا ترخُتُها دَمَعَتُ قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ اذَا اطْعَتِه ترخُكِ وَ اذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَنكِن لُو فَعَلَتِ وَ إِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكَ وَلَنكِن لُو فَعَلَتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِيكَ كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجُدُرَ اَنُ كَمَا فَعُلُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْفَةً كَانَ خَيْرًا لَكِ وَأَجُدُرَ اَنُ تَصَافَعُ فِي اللَّهِ عَنْفِيكُ الْمَاءُ و تَقُولِينَ أَذُهِبِ تَشَعَلُ مِن النَّهُ عَنْ عَيْبَكِ الْمَاءُ و تَقُولِينَ أَذُهِبِ النَّاسِ وَتُ السَّافِي لا شِفَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيدِ الْمَاءُ و تَقُولِينَ أَذُهِبِ النَّالُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَفْ أَنْتِ الشَّافِي لا شِفَاءُ اللَّهُ ا

المیلی کا دست مبارک پھیرتی 'برکت کی اُمیدے۔ باب: تعویز لڑکا نا

٣٥٣٠: حضرت زينب الميه حضرت ابن مسعودٌ فرماتي میں کدایک بردھیا ہارے یاس آیا کرتی تھی سرخ بادہ کا وم كرتى تقى جارے ياس ايك تخت تھا جس كے يائے تھے جب حضرت ابن مسعود اندر تشریف لائے تو تھنکھارتے اور آواز دیتے ایک روز وہ اندرتشریف لائے میں نے ان کی آ واز سی توان سے بروہ میں ہوگئی وہ آئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو ایک تعویذ ان کومسوں ہوا فرمانے گئے یہ کیا ے؟ میں نے کہامیراتعویذ ہے اس پرسرخ بادے ہے بچاؤ کا دم کیا ہوا ہے۔انہوں نے اے کینچ کرتو ڑااور بھینک دیا اور فرمایا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک ہے بیزار ہو بیکے ہیں میں نے رسول اللہ کو پیفر ماتے سنا: دم' تعویذ اورنونا (حب کا گنڈا) سی شرک ہے۔ میں نے کہا کہ ایک روز میں با ہرنگلی تو فلاں کی مجھ پرنظریزی اس کے بعد سے میری جوآ نکھاس کی طرف تھی ہنے لگی میں اس بردم کروں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں اور دم ترک کر دوں تو پھر بہنے لگتی ہے فرمانے لگے یہ شیطان کی کارستانی ہے جب تم اس کی اطاعت کرتی ہوتو تمہیں چیوژ دیتا ہے اور جبتم اس کی نافر مانی کرتی ہوتو وہ تمهاري آنکھ میں اپنی انگلی چھوتا ہے البتہ اگرتم وہی عمل

كروجورسول الله في كيا توريتها رح من بين بهتر بهى موكا اورتهارى شفايا بي كه لئة بهت موزون بهى بهتم ابن آنكه من يانى كاچهينا وُالواوريكهو: أذُهِبِ الْبَاسِ رَبُّ النَّاسِ اشْفُ أنْتُ الشَّافِي لَا شِفاءَ إِلَّا شِفاؤُك شِفَاءُ لَا يُغادِرُ سقفها. ا ٣٥٣: حَدَّثَنا عَبِلِيُّ بُنُ ابِي الْخَصِيْبِ ثِنا وَكِيْعٌ عَنَّ مُسادَك عن الْمُحَسِّن عَنْ عِلْمُسرانَ بُس الْمُحَسِّن اَنَّ النَّبِي عَلِيُّكُ زَاى رَجُلًا فِي نِيدِهِ حَلَقَةً مِنْ صُفُر فَقَالَ مَا هَٰذِهِ الْحَلْقَةُ ؟

فَسَالَ هَلِهِ مِنْ الْمُوَاهِنَةِ قَسَالَ أَتْرَعُهَا فَبَانُّهَا كَا تزيُّدُك الله وَهُنَّا. "

#### ٠ ٣٠: بَابُ النُّشُرَةِ

٣٥٣٢: حَدُّقَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمُ بُنُ سُللِهُ هَانَ عَنْ يَوَيْدَ بُنِ ابِي زِيَادٍ عَنْ سَلْيَانَ بُن عَمُرو بُن الْآخوص عَنُ أُمّ جُنُدُب قَىالَتْ رَايَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ اللَّهِ عَلِيُّكُ رمى جَمْرَةَ الْقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيُ يُوهُمُ النُّحُرِ ثُمَّ الُنصَوفَ \* وَ تَسِعَتُهُ اصْرَأَةٌ مِنْ نَحَجُعَم وَ معها صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاءُلا يَسَكَلُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انْسُوبِي بِشَيْءِ مِنُ مَآءِ فَأْتِي بِمَاءٍ فَغَسَلُ يَدَيِّهِ وَ مَصَّمَصَ فَاهُ ثُمَّ اعْطَاهَا فَقَالَ استقيبه منية وصبتى عليبه منة واستشفى اللة لة قالت فَلْقِيْتُ الْمَرُأَةَ فَقُلْتُ : لَوُ وَهَبْتِ لِيُ مِنْهُ فقالتُ إِنَّمَا هُوَّ ا لِهِنَدَا الْمُبْعَلَى قَالَتُ فَلَقِيْتُ الْمَرْأَة مِنَ الْحَوْلِ فَسَالتُهَا عَن ﴿ وَ حَكُرُمْ ما ياس بجيكوب ياني بلا وَ اوراس كے بدن ير الْغُلام فقالتُ بَرَأَ وَ عَقَلَ عَقُلًا لَيُسَ كَعُقُول النَّاسِ. " ام جندب رضی اللّٰدعنہا فر ماتی ہیں کہ میں اسعورت ہے لمی اور درخواست کی کے تھوڑ اسایانی مجھے دے دو کہنے گئی کہ بیتو اس بیار کے لئے ہے فرماتی ہیں کہ آئندہ سال پھراس سے ملاقات ہوئی تو میں نے لڑکے کے متعلق یوجھا کہنے لگی

### ا ٣: بَابُ الْإستشفاء

تندرست ہو گیا ہےا درلوگوں سے بڑھ کر مجھدار ہو گیا ہے۔

### بالقرآن

٣٥٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُن عُتُبَةَ بُن عَبُدِ الرَّحَمٰن الْكِنُدِيُ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ قَابِتٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ

۳۵۳۱ : حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ *ہے* روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے باتھ میں بیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا: یہ چھلا کیا ہے؟ كہنے لگا يہ واصند ( بياري ) كے لئے ہے قر مايا: اسے ا تارد و کیونکہ اس ہے تمہارے اندر وہن اور کمزوری ہی پر ہےگی۔

#### دِأْبِ: آسيب كابيان

۳۵۳۲: حضرت ام جندب رضی الله عنها میں نے رسول الله صلى الله عليه وملم كود كها آپ نے نح كے دن وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں بھر آب واپس ہوئے آپ کے پیھے قبیلہ شعم کی ایک خاتون آ رہی تھیں ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا اس پر کوئی اثر تھااس نے عرض کیا کہا ہےاللہ کے رسول بیمیرا بیٹا اس پر کچھاٹر ہے کہ یہ بولٹائبیں۔ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا: کچھ یانی لاؤیانی لایا گیا آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھروہ یانی اسعورت کو لگاؤ اوراس کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاء ما گلو۔حضرت

باب: قرآن كريم سے (علاج كركے)

۳۵۳۳ : حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: بہترین دوا

شفاء حاصل كرنا

أبِي السُخْقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ فَي وَآلَ لَا كُرِيم ہے۔ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرُانُ.

### ٣٢: بَابُ قَتُلِ ذِي الطَّفُيَتَيُنِ

٣٥٣٣: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْهُ مَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ آمَرَ النَّبِيُّ عَيِّكُ لِهُ عَلَى ذِي الطُّفْيَتِينَ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصْرَ وَ

#### يَعْنِي حَيْةُ خَبِيْتُةً."

٣٥٣٥: حَـدُّتُـنَا ٱحُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرُحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَوْنِي يُؤنِّسُ عَنْ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَيِّكُ فَعَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَالطُّفُيَتُين وَالْاَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصْرَ \* وَ يُسْقِطَانِ الْحَبَلَ. "

### ٣٣: بَابُ مَنُ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَ يَكُرَهُ الطَّيَرَةَ

٣٥٣٠: حَدَّثَتَ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَاعَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن عَمْرِعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِمُعْجِبُهُ الْفَالُ الْحَسَنُ وَ يَكُرَهُ الطِّيرَةَ. ٣٥٣٠: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ ٱنْبَـأْنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوَى وَ لَا طِيْرَةَ وَ أجبُ الْفَالَ الصَّالِحَ. '

٣٥٣٨: حَدَّقَفَا أَلِوُ بَسَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةٌ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سَلَمَةَ عَنْ عِيُسَى بُنِ عَاصِمٍ عَنْ زَرٍّ عَنْ عَبُدٍ

چاپ : دودهاري والاسانپ مار ژالنا ۳۵۳۴: ام المؤمنين سيده عا نشه رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھاری والا سانپ مار ڈالنے کا امر فر مایا کیونکہ بیخبیث سانپ اندھا کر دیتا ہےاورحمل گرادیتا ہے۔

۳۵۳۵: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ نے فرمایا: سانیوں کو مار دیا کرو خصوصاً دو دھاری سانپ اور دم کٹے سانپ کو کیونکہ بیدوونوں بینائی زائل کردیتے ہیں اورحمل ساقط کردیتے ہیں۔

باب: نیک قال لیما پیندیده ہے اور بدفال لینانا پندیدہ ہے

۲ ۳۵۳: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو انتیمی فال پسند تھی اور بدفاني نايبند ..

٣٥٣٤ عفرت الس فرمات بين كه ني الملكة في فرمایا: بیار از خود متعدی نبیس ہوتی ( بلکه اسباب مثلاً جراثیم وغیرہ سے تھیلتی ہے جاہیت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بعض بیاریاں از خود متعدی ہوتی ہیں ﴾ اور بدفالی درست نہیں اور نیک فال پیندیدہ ہے۔ ۳۵۳۸ : حفرت عبدالله رضى الله عند فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: بد فالی شرک ہے

اللَّهِ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيرَةُ شَرَّكٌ وَ مَا مِنَّا إِلَّا وَلَكُنَّ اللَّهِ يُذْهِبُهُ بالتوكل.

٣٥٣٩: حدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْوُ الاخوص عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكُرِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال قالَ وسُولُ اللَّهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا عَدُوَى وَ لَا طيرة و لا هَامَةَ

( حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں که ) ہم میں ہے جس کو بدشگونی کا وہم ہوتو اللہ تعالیٰ تو کل کی وجہ ے اے دور فرمادیں گے۔

۳۵ ma : حضرت ابن عياس رضي الله عنهما فريات بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بیاری از خودمتعدی نہیں ہوسکتی اور بد فالی درست نہیں الوکوئی ( منحوس ) چیز نہیں اورصفر ( کے مہینے میں نحوست ) کیجھائیں ۔

ت*طاصبة البا*ب 🛠 اب بھی لوگ الوکواس طر ن ماہ صفر کوخصوصاً پہلے تیرہ دنوں کومنحوس سجھتے ہیں یہ جا ہلیت کا بے بنیا د خیال آ ب نے اس کی تر دیدفر مائی ہے۔ای طرح الو کے متعلق ایک غلط خیال پیجھی تھا کہ مقتول کی روح الو کی صورت میں ماری ماری پھرتی ہے اور پیاس پیاس پیارتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تو غائب ہو جاتی ہے آ یے نے اس کی بھی تر دید فرمائی۔

> • ٣٥٣: حَدَثَنا ابُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وكينُهُ عن ابْن ابئ جَسَابِ عَنْ ابيُسِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَاعَدُورَى وَ لَا طِيرة و لا هامة فَهَامِ اللَّهِ رَجُلٌ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلِيهِ وَسُلَّمَ البعيسرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرْبُ قَتَجُرَبُ بِهِ الْإِيلُ قَالِ زالِكِ الْقَدْرُ : فَمَنَ الْجُوبُ الْآوُلُ.

۳۵۴۰: حضرت این عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: بیاري کا متعدی ہونا کی خونسیں بدفالی کچھ نہیں الو( کی نحوست ) کچھ نہیں ایک مرد کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے پھراس ے باتی اونوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔آ گ نے فر ما یا بیہ تقذیر ہے ورنہ پہلے اونٹ کوئس ہے خارش گئی ۔

<u>خلاصة الراب به جملي الله كے امرے پہلے اونٹ كوخارش ہوئى اس كے امرے ووسرے كوبھى ہوئى۔</u>

١٣٥٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسهر ' ٢٥٣١ : حضرت ابو بريره رضى الله عند فرمات بيل كه عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَمُوهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يُؤَرَّدُ الْمُمُوضُ عَلَى الْمُصحَ. ﴿ كَ يَاسَ سَلا يَاجِاتَ ـ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: بمار كوتندرست

خ*لاصیۃ الباب ﷺ ممکن ہے کہ* بازن خداوندی بیرتندرست نیار پڑ جائے پھراس کوندوی (بیاری کے متعدی ہونے ) کا خیال آنے لگے ای لئے بیضعیف الاعتقاد کے ساتھ مخصوص ہے توضعیف الاعتقاد مخص کے لئے بیتکم نہیں جیسا کہ آئندہ روایت ہےمعلوم ہور ہاہے۔

#### ٣٣: بَابُ الْجُذَام

٣٥٣٢: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ و مُجَاهِدُ أَبُنُ مُوْسَى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلَى الْمُعَمِّدُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُفَطَّلُ حَلَقِ الْعَسْقَلَائِيُّ قَالُوا : ثَنَا يُؤنسُ بُنُ مُحَمَّد بَنَا مُفَطَّلُ بُلُ فُضَالَةَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدِر عَنْ مُحَمَّد بُنِ المُنْكَدِر عَنْ حَبيرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ المُنْكِدِ وَجُلِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

٣٥٣٣: حدث الناعبُ الرَّحَمَٰنِ بَنُ إِبْرَهِيْمَ فَنَاعِبُ اللَّهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَمْرِو بَنِ اللهِ بَنَ عَمْرِو بَنِ عَنْدِ اللَّهِ بَن عَمْرِو بَنِ عَنْدَ اللهِ بَن عَمْرِو بَن عُدُمان عَنُ أَمِّهِ فَاطِمَةَ بِنَتِ الْحَسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَنُدُمُ النَّعْرِ إِلَى الْمَجُذُّو مِيْنَ. النَّعْرِ إِلَى الْمَجُذُّو مِيْنَ.

٣٥٣٣: حدّثنا عَمْرُو بُنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ لَيُلَى بُنِ عَطَاءِ عَنُ رَجُلٍ مِنْ اللهِ لِقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنَ آبِيهِ عَطَاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اللهِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو عَنَ آبِيهِ قَالَ كَان فِي وَفَدِ ثَقِيْفِ رَجُلٌ مَجُذُومٌ فَارُسُلَ اللّهِ النَّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
#### ٣٥: بَابُ السِّحُو

٣٥٣٥: حدث الله بَعُولِ اللهِ اللهُ 
جاءَ نِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَاسِيُ والاحرُ عِنْدَ رَجُلِي فَقَالِ الَّذِي عِنْدَ رَاسِي لِلَّذِي عِنْد

#### باب: جدام

۳۵۳۴ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جذا می مرد کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالہ میں داخل کر کے ارشا دفر مایا: کھاؤ الله پر بجروسہ ہے اور ای پر اعتماد ہے۔

۳۵۳۳: سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جذامیوں کی طرف تمثی باندھ کر مت و یکھا کرو۔

۳۵۳۳: آل شرید کے ایک مردعمرو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ قبیلہ تُقیف کے وفد میں ایک جذامی مرد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ واپس ہو جاؤہم نے تنہیں بیعت کرلیا۔

#### پاپ : جادو

۳۵۳۵: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین کہ نبی سلی الله علیہ وسلم پر بنوز ریق کے ایک بیبودی نے سخر کیا اس کا نام لبید بن اعصم تھا۔ نبی سلی الله علیہ وسلم کی بیدهالت ہوگئی کہ آپ کوخیال ہوتا کہ آپ فلال کام کرتے ہیں حالا نکہ آپ وہ کام نہ کرتے ہیں حالا نکہ آپ وہ کام نہ کرتے ہیں حالا نکہ آپ وہ کام نہ کرتے ہیں الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کی پھر دنا کی پھر فرمایا: اے عائشہ ہیں معلوم ہے دعا کی پھر فرمایا: اے عائشہ ہیں معلوم ہے کہ الله تعالی نے بچھے وہ بات بنا دی جو میں معلوم کرنا جا ہیں دومرد آئے ایک میرے مرکے جا ہیں دومرد آئے ایک میرے مرک

رِ جُسلیُ اَوِ الَّـذِی عِنْدَ رِجُسلِیُ لِلَّذِی عِنْدَ رَأْسِیَ مَا وَجَعْ ﴿ پَاسَ بِیْنُ کَیَا اوردوسری قدموں بین جوسر کے پاس بیشا الرِّجُل؟ 
الرِّجُل؟

فَقَالَ مَظُبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيَدُ بِنُ الْاعْصَمِ.

قَالَ فِي مُشْطِ وَ مُشَاطَةٍ وَجُفِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ؟

قَالَ فِي بِنُرِ ذِي أَرْوَانَ."

قَالَتُ فَأَتَاهَا النَّبِيُ عَلَيْكَ فِي أَنَاسٍ مِن أَصحَابِهِ ثُمْ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْبِحِنَّاءِ وَ لَكَان نَخَلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ.

قَالَتُ قُلَتُ يَا رَسُولَ اللّه! أَفَلَا أَحَرَقُتَهُ ؟ قَالَ لَا الله أَنَا فَقَدُ عَافَانِي اللّهُ وَكَرِهُتُ أَنُ أَثِيرُ عَلَى النّاسِ مَنْهُ شَرًّا . "

فَأَمَرَ بِهَا فَلُـٰفِنْتُ.

کیوں نہ ڈالا فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اور میں نے بیند نہ کیا کہ لوگوں میں شریھیلا وُں پھر آ پّ نے امر فرمایا: چنانچہ وہ سب اشیاء وفن کر دی گئیں۔

٣٥٣٧ حَدَّثَنَا يَسَعَى بَنُ عُشَمَانَ ابْن كَثِيُر بْن دِيْنَادِ الْمَعْسُمُ عَنْ يَزِيْد بْنِ ابِي الْمَعْسُمُ عَنْ يَزِيْد بْنِ ابِي الْمَعْسُمِ وَ مُحَمَّد بُن يَقِيدُ الْمُوصُرِيَّيْنِ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن عَمَر قَالَ قَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَر قَالَ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْن عُمَر قَالَ قَالَ ثَالَ اللهِ يُزَالُ يُصِيبُكُ عُمَر قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَة يَا رَسُولَ اللّهِ اللهِ يَزَالُ يُصِيبُكُ عَمَر قَالَ قَالَ مَا مُصَلَّمُ وَمَةِ الْبَيْ اَكُلْتَ قَالَ مَا كُلُ عَامٍ وَجَعِعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الْبَيْ اكْلُتَ قَالَ مَا كُلُ عَامٍ وَجَعِعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ الْبَيْ اكْلُتَ قَالَ مَا صَابَتِينً شَيْءٌ مِنْهُ اللّهِ وَهُو مَكُتُوبٌ عَلَى وادْمُ فِي طَيْنَه . '

پاس بینے گیا اور دوسری قدموں میں جوسر کے پاس بیٹا اس نے پاؤں کی طرف بیٹے ہوئے مرد سے کہا یا پاؤں کی طرف والے نے سرکی طرف والے سے کہا۔ پاؤں کی طرف والے نے کہا۔ اس مرد کو کیا بیاری ہے؟ جواب دیا اس پر جادو ہے پوچھا کس نے جادو کیا؟ جواب دیا لبید بن اعظم نے ان بالوں میں جو کئے گئے کی میں اور ان بالوں میں جو کئے گئے کر تے میں گرتے میں اور کھور کے خوشہ کے غلاف میں پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ذی اروان کے کنویں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پرتشریف لائے تو فرمایا اے عائشہ اس کنویں کا فرمنی کی طرح (رنگین) تھا اور وہاں کے ورخت شیطانوں کے سرخوم ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں ورخت شیطانوں کے سرخوم ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں ورخت شیطانوں کے سرخوم ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں بیل فرماتی کیا۔

۳۵ ۳۲ : ام المؤمنین سیده ام سلمه رضی الله عنها نے عرض کیا اے الله کے رسول آپ کو ہر سال بیاری ہو جاتی ہے اس زہر ملی بکری کی وجہ سے جو آپ نے (خیبر میں ایک یہودن کی دعوت میں ) کھائی آپ نے فرمایا: مجھے جو بیاری بھی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے مقدر میں کھی ہوئی ہوئی وہ اس وقت بھی میرے مقدر میں کھی ہوئی ہی جب سیدنا آ دم علیہ السلام مٹی کے یہلے تھے۔

### ٣٦: بَابُ الْفَزَعِ وَالْآرَقِ وَا مَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

٣٥٣٧. حدث الله بكر بن آبي شيئة قنا عَفَانُ فنا وَهُبُ فَنا مُحَمَّدُ بَنُ عَجُلانَ عَنَ يَعَقُوبَ بَنِ عَبْدِ ابْنِ الْآشِحِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ صَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ صَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ مَا حَدَّكُمُ إِذَا نَوْلَ مُنْوِلًا حَدِيمٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُ فَالَ لَوْ أَنَّ اَحَدَّكُمُ إِذَا نَوْلَ مُنُولًا عَنْ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِّ مَا حَلَقَ لَمُ يَطُولُهُ فَى ذَالِكَ الْمُنْولُ شَيْءً حَتَّى يَرُقَعِلُ مِنْهُ ."

٣٥٣٨: حَدَّتَنَا مُحمَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِىُ حَدَّتَنِى عُيْنَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ: حَدَّتَنِى أَبِى الْآنُصَادِيُ حَدَّتِنَى أَبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ: حَدَّتِنَى أَبِي عَنْ عَنْمان بُنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّا عَلَي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّا عَلَى الطَّاتِفِ جعل يَعْرِضُ لِى شَيْءٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الطَّاتِفِ جعل يَعْرِضُ لِى شَيْءٌ فَى اللَّهُ عَلَى الطَّاتِفِ جعل يَعْرِضُ لِى شَيْءٌ فَى اللَّهُ عَلَى الطَّاتِفِ جعل يَعْرِضُ لَى شَيْءٌ وَاللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَى الطَّاتِفِ جعل يَعْرِضُ لَى شَيْءٌ وَاللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ البُنُ آبِي وَحَلْتُ الْى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ البُنُ آبِي الْعَاصِ ؟

قُلتُ نعمُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَا جَاء بِكَ؟ قَلاتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! عَرَضَ لِئَ شَيْءٌ فِي صَلَواتِي حَتَى مَا افرى ما أَصَلِي قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ آذَنُهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَحِلسَتُ عَلَى صَدُورٍ قَدَمِيُّ قَالَ فَصَرَبَ صَدُرِى بِيدِهِ وَ تَعَلَ فَي قَمِي : وَقَالَ احُرُجُ عَدُوا اللّهِ فَفَعَل ذَالِك ثلاث مَرَّاتِ ثُمْ قَالَ: " الْحَقُ بَعَمْلِك"

قَالَ فَقَالَ عُشُمَا فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ حَالَطَنِي . نَعُذُ.

٣٥٣٩: حَدَّثَت هَارُونُ بَنُ حَيَّانَ ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بَنْ مُوسَى أَنْ الْمُراهِيُمُ بَنْ مُوسَى أَنْ الْمُرافِينَ بَنِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ

### دِیاب: گھبراہٹ اور نینداُ چاٹ ہونے کے وقت کی دُعا

٣٥ ٣٧: حفرت خوله بنت حكيم رضي الله عنها س روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب م میں سے کوئی کسی منزل میں بڑاؤ ڈالے (اور اس وقت ) يدعاج ه : أعُودُ بكلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَ مَسا خَلَقَ تُواس مقام كى كوئى چيزا سے ضررنہ بہنچا سکے گی یہاں تک کہ وہاں ہے کوچ کر جائے۔ ۳۵ ۳۸ : حضرت عثان بن الى العاص فرماتے ہیں كه رسول التدصلي الله عليه وسلم نے مجھے طائف كا عامل ( گورنر ) مقرر فر ما یا تو مجھے جو نماز پڑھ رہا ہوں اس ہے ذہول ہو جاتا میں نے بیرحالت دیکھی تو سفر کر کے رسول الله كى خدمت مين حاضر موا- آب نے فر مايا: ابن الى العاص؟ من نے عرض كيا جي۔ اے اللہ كے رسول فرمایا: کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ یہ بھی وصیان نہیں رہتا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا: په شیطان ( کا اثر ) ہے قریب ہو جاؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل (مؤدب) بیٹھ گیا آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھ کارا اور فرمایا اے وشمن خدا نکل جا تین بار ایبا ہی کیا پھر فرمایا: (جاؤ) اینے فرائض سرانجام دو۔حضرت عثمان فرماتے ہیں قتم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نہ ڈ الا۔ ۳۵ ۳۹: حضرت ابولیلی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں ني صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين بييضا موا نضا كه ايك آبِي لَيْهُ اللهِ عَنُ آبِيهِ آبِي لَيْهُ اللهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسُا عِنُدُ النّبِي عَيَّاتُ اذا جَاءَ هُ آعُرابِي فقالَ انْلِي اخَا وَ جِعًا فَقَالَ مَا وَجَعُ اخْتَلَى اللّهِ الْمَدِهُ قَالَ الْهُلُو الْخَا وَ جِعًا فَقَالَ مَا وَجَعُ اخْتِكُ قَالَ بِهِ لَمَدَمُ قَالَ الْهُلُو الْخَفْتُ عُودَهُ بِفَاتِحَةِ فَلَا هَبَهُ فَعَاءَ بِهِ فَاجُلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْحٍ فَسَمِعُتُهُ عُودَهُ بِفَاتِحَةِ الْجَنَابِ وَ اَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ اَوْلَ الْبَقُرَةِ وَ آيَتُيْنِ مِنْ وَسَطَهَا: الْجَنَابِ وَ اَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ اَوْلَ الْبَقُرةِ وَ آيَتُونِ مِنْ وَسَطَهَا: الْجَنَابِ وَ اَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ اَوْلَ الْبَقُرةِ وَ آيَةُ الْكُرُسِي وَ الْجَنَابُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

دیباتی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی بیار ہے۔ آب نے دریافت فر مایا: کیا بھاری ہے؟ بولا اسے آسیب ہے۔ فرمایا: جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ گیا اوراے لے آیا اور آپ کے سامنے اے بنها دیا میں نے ساآب نے اس پر بیدم کیا سورہ فاتحہ سورہَ بقرہ کی ابتدائی جار آیات اور درمیان ہے دو آيتين :﴿ وَ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ اورآية الكرى اور بقره کی آخری تین آیات اور آلعمران کی ایک آیت ميرا كمان ہے كہ ﴿شَهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا اللَّهَ الَّا هُوَ﴾ تقى اوراعراف كي آيت مباركه ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ﴿ ﴾ اور مؤمنون كي (آخرى) آيت ﴿ وَ مَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا آخَوُ لَا بُوْهَانَ لَهُ ﴾ اورسورة جن كي آيت ﴿و الله تَعَالَىٰ جَدُّ رَبُّنَا .....﴾ اورسورةَ صافات كى ابتدائى دس آيات اورحشر كي تين آيات اور ﴿ فَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ اورمعو ذتین کچروہ دیہاتی تندرست ہوکرا یسے کھڑا ہوا كة تكليف كالمجمي الربهي باقى نهتها \_

### بالمالخلف

# گِنْابُ اللِّبَاسِ کتابِلباس (بعنی کیرابینے کے احکام)

### ا: بَابُ لِبَاسِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ

• ٣٥٥٠ حدثنا ابو بكر بن آبئ شيبة ثنا سُفيان بن غيينة عن النزهري عن عرفة عن عابشة رضي الله تعالى عنه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميضة الله اعلام فقال شعليى اغلام هذه إذهبوا بها أبى جهم والتوني بالبجائية.

ا ٣٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ ابِي شَيَبَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَة الْخَبَرِينَ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَة الْخَبَرِينَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرةَ عَنْ حُميْدِ بُنِ هِلالِ عَنْ ابنى لِنَادَة قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ فَاخْرَجَتُ لِنَى ازْازْا غَلِيظًا مِن التّبَى تُنصَّنعُ بِالْيَمْنِ و كَسَاءَ مِنْ هَذِهِ الْاكْبِيةِ الْتَي مَن التّبَى تُنصَنعُ بِالْيَمْنِ و كَسَاءُ مِنْ هَذِهِ الْاكْبِيةِ الْتَي تُنصَعَعُ بِالْيَمْنِ و كَسَاءُ مِنْ هَذِهِ الْاكْبِيةِ الْتَي تُنصَعَى النَّابِدة فَاقْسَمَتُ لِي لَقُبضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَةً تُنْهُما.

٣٥٥٢: حَدْثَنَا أَحُمَدُ بُنُ ثَابِتِ الْجَحُدْدِيُّ ثِنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَا فَيَانُ بُنُ عُمْدَانَ عَنُ عُلِيدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ عُبَادَة عُنِ الْآخُوصِ ان حَكِيمٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنُ عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ عَبَادَة بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ قَدْ عَلَيْهَا .

٣٥٥٣: حَدَّلْتَا يُؤْنُسُ بُنَّ عَبُد الاعلى ثنا ابْنُ وَهُبِ ثَنَا مالك عَنْ اِسْحَق بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ ابِي طَلْحَةَ عَنَ انسِ بُنِ

### باب: آنخضرت کے لباس کابیان

۳۵۵۲: حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چا در میں نمازادافر مائی آپ نے اس پر گرہ بائدھ کی تھی (تا کہ کھل نہ جائے )۔

۳۵۵۳: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمات میں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نجران

٣٥٥٣: حدَّثنا عبد الْقُدُوس بُنْ مُحمَّدِ ثنا بشُرْ بُنْ عُمر ثما اللل لهية حدثنا أبُو الاسودغل عاصم بن عمر بن قَتادة عن عَلِي بن الْحَسَيْنِ عَنْ عَالِشَة قالتُ ما رأيتُ رسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُبُّ احَدًا و لا يُطُوى لَهُ تَوْتَ

٣٥٥٥: حَدَثت هِشامَ بُنُ عَمَّار ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَنُ ابِي حازم عَنُ ابيه عَنُ سَهِلَ بُن سَعُدِ السَّاعِدِي رضى اللهُ تعالى عنهُ أنَّ امْسُرَاةُ جَالَتُ الى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ببرُدَةِ قالَ الشَّمْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نسجتُ هَذِهِ بنيدى لاكسوكها فساخ ذَهَا وسُؤلُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم منحتاجا اليها فخرج عليها فيها واتها لإزارة فجاءَ فَلاَنْ بُنُ فُلان ( رجُلٌ سَمَّاهُ يؤمَّبُلِهِ) فَقَالَ: يا رسُولَ اللَّه ! مَا أَحْسَنَ هَنِّهِ الْبُرُدَةَ اكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمُ قَلْمًا دَحَلَ طواها و ارسل بها الله فقال له القوم والله ما احسنت كُسبهَا النَّبِيُّ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مُسْحَتاجًا اليُّهَا ثُمَّ سالته إيَّاها؟ و قَلْ علِمَتْ اللهُ لا يردُّ سايلًا فقال إنِّي واللَّهُ! مَا سَالُتُهُ آيَاهَا لِآيُسَهَا وَ لَكِنُ سَأَلُتُهُ إِيَّاهَا لَتَكُونَ

فَقَالَ سَهُلَّ : فَانْتُ كَفْنَهُ يَوْمُ مَاتَ.

سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ کہنے لگا بخدا میں نے یہ بہننے کے لئے نہیں لی میں نے تو اس لئے مانگی کہ یہ میرا کفن ہے۔حضرت مبل رضی اللہ عند فر ماتے ہیں جس روز اُن صاحب کا انتقال ہواان کا کفن وہی جا درتھی ۔

٣٥٥٦: حَدَّثنا يَحَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِ بْنِ ديسار المحمصة ثنا بقيَّة بنُ الوليد عَن يُؤسُف بن أبي كيسُرِ عَنْ نُوْح بُنِ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ انسِ قَالَ لِبسَ

مالك قال تُحدَثُ مع النِّبي عَلِينَ و داءٌ نخراني غليظ كى بني بولى ايك جاورمو في حاشيه (كناره) والى يهنه

٣٥٥٣ : ام المؤمنين سيده عا نَشْه رضي الله عنها فر ماتي ہیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د وسرے کو برا بھلا کہتے نہ دیکھا اور نہ آ پ کے کیڑے تہ کر کے رکھے جاتے (اس لئے کداتنے کیڑے تھے ہی نہ کہ تہ کر کے رکھیں )۔

۳۵۵۵ : حفرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں جا در لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول میہ جادرائے ہاتھوں سے میں نے اس لئے بی کرآپ پہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالی آ ہے کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ وہ جا درزیب تن فر ما کر با ہر ہمارے یاس تشریف لائے وہ جا در آ پ کا تہبند تھی تو فلاں بن فلال آئے ان کا نام ذکر کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بیہ جا در کیا خوب ہے۔ آ پ مجھے بہنا و بیجئے آپ نے فر مایا: ٹھیک ہے اور اندر جا کرا ہے تذکر کے ان کے یاس بھیج وی تو لوگوں نے اس ہے کہا بخداتم نے احیمانہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جا در کسی نے پیش کی تھی آ ہے کواس کی حاجت تھی پھرتم نے مانگ کی حالانکہ تہمیں میمعلوم بھی ہے کہ آپ

٣٥٥٢: حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون زیب تن فر ماتے اورثو ٹا ہوا جوتا خود ہی سی لیتے اور موٹے سے موٹا کیڑا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ الصُّوفَ واختَذِى المخْصُوفَ ولَبِسَ ﴿ يَهِنَ لِيَّةٍ \_ ثُوبًا حَشْنًا حِشْنًا.

### ٢: بَابُ مَا يَقُولَ الرَّجُلِ إِذَا لَبِسَ ثَوُبًا جَديُدًا

قَالَ قَنَا اَصَبَعُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا اَبُو الْعَلاءِ عَنْ اَبِي الْمَافَة قَالَ فَالَ قَنَا اَصَبَعُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا اَبُو الْعَلاءِ عَنْ اَبِي الْمَافَة قَالَ لَبَ الْمَافَة قَالَ الْمَنَا اَصَبَعُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا اَبُو الْعَلاءِ عَنْ اَبِي الْمَافَة قَالَ لَبِ عَمْرُ ابُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَوْبًا جَدِيْدَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي مَا أُوَارِي بِهِ عُورَتِي ' وَاتَجَمَّلُ بِهِ فَى حِياتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَى حَياتِي ثُمَّ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي وَسِلَم يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمُّ وَسِلَم يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللّهِ وَلَي حَفْظِ اللّهِ وَ فِي سَتُم اللّهِ حَيَّا وَ مَيْتًا قَالَهَا كَنَهُ اللّهِ وَفِي جَفُظِ اللّهِ وَ فِي سَتُم اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا كَنَهُ اللّهُ وَفِي حَفْظِ اللّهِ وَفِي سَتْمِ اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا قَالَهُا وَالَّالَ اللّهُ وَفِي حَفْظِ اللّهِ وَفِي سَتُم اللّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا قَالَهَا فَلَاهُا

### دِياب : نيا کپڙا پيننے کی دُعا

۳۵۵۷: حضرت ابوا ما مدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند نے نیا کپڑا پہنا اور کہا (ترجمہ) تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے جمعے ستر چھپانے اور زندگی ہیں زینت کے لئے بیہ کپڑا پہنا یا یا پھر فرما یا کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینا یا یا پھر فرما یا کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بینا یا یا پھر فرماتے سنا: جو نیا کپڑا پہن کر بید عارفر بھے: اللہ حد مُدُ لِلهِ فِی لِلْلَهِ اللّٰهِ یَ کَسَانِی ما اوادِی بِهِ عَوْدَتِی وَاَتَحَمَّلُ بِهِ فِی خَدِی اِللّٰہِ اللّٰهِ یَ کَسَانِی ما اوادِی بِهِ عَوْدَتِی وَاَتَحَمَّلُ بِهِ فِی حَدَائِی کہ اللّٰہ کی تمہبانی اور حقاظت ہیں رہے۔ موت ہر حال ہیں الله کی تمہبانی اور حقاظت ہیں رہے۔ موت ہر حال ہیں الله کی تمہبانی اور حقاظت ہیں رہے۔ تین باریبی ارشاوفر مایا۔

۳۵۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما قرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمر رضی الله عنه کو سقید کرت پہنے و یکھا تو فرمایا: تمہما رابیہ کپڑ ادھلا ہوا ہے یا نہیں عرض کیا نیانہیں ہے دھلا ہوا ہے ۔ آ پ نے فرمایا نئے کپڑ سے پہنو قابل تعریف زندگی گز ارواورشہاوت

خلاصیة الراب یہ طبع واقعی حضرت عمر رضی الله عنه نے قابل تعریف زندگی گزاری اور الله تعالیٰ نے انہیں شہادت ہے ۔ سرفراز فر مایا اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا فر مان حرف بحرف یورا ہوا۔ (مکوئر)

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ الیک عظیم ہتی ہیں کہ اُن کے متعلق اپنے تو اپنے غیر بھی رطب اللمان ہیں۔عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو اوگول کو انداز ہ ہی ہے لیکن وہ کتنے بڑے نتظم وسر براہِ مملکت تھے اُس کا انداز ہ غیروں کو تو ہو گیالیکن اپنوں نے اُن کی اصطلاحات ہے استفادہ نہیں کیا۔ آئ بھی نارو ہے جیسے ملک میں وزیر بننے کے لیے عمر فیرلا ،' (یعن عمر کے قوا مین ) کا مضمون ماس کرنا ضروری ہے۔ (ابو معان)

#### م باب ما يهي عند مِنَ اللِّبَاسِ

٩ ١٥٥٥ حدثه الوبخر ثنا شفيان بن سفيان بن شفيان بن غيينة عن الرفسرى عن عطاء بن يزيد الليبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي ضلى الله عليه وسلم نهي عن البسفيان فالما اللبستان فالهيمال التسماء والإختباء في النوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.

• ٣٥١. حدثنا الله بكر بن ابي شيبة ثنا عبد الله بن نسنيد و ابؤ أسامة عن عبيد الله ابن غمر خبيب بن عبد المرتضمن عن حفص بن عاصم عن ابني هريرة ان رسول الله سين عن عن الشيمال الصماء و عن الله سين عن الشيمال الصماء و عن الاحتباء في النوب الواحد يفضى بفرجه الى الشماء.

ا ٣٥١: حَدَثَنا أَبُوْ بِكُر بَنْ ابِي شَيْبَة ثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نَمَيْدٍ و ابْوَ أَسَامةَ عَنْ سَعْد ابْن سَعِيْد عَنْ عُمُرةً عَنْ عَانِشَة قَالَت بَهِى رَسُولُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ لِنُسْتَيْنَ الشَّبْمَالِ عَانِشَة قَالَت بَهِى رَسُولُ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

### ٣: بَابُ لُبُس الصُّوُفِ

٣٥٩٢: حدَثَمَا أَبُو بَكُم بُنَ ابِي شَيِّة ثَنَا الْحَسَنُ بَنَ ابِي شَيِّة ثَنَا الْحَسَنُ بَنَ مُ وَسَدِي عَنَ شَيِّهِ قَالَ مُوسَى عَنَ شَيْهِ اللهِ عَنَ قِتَادَةَ عَنَ ابِي بُودَةَ عَنُ ابِيّهِ قَالَ قَالَ لِي يَا بُنِي لَوْ شَهِدَتَمَا وَ نَحُنُ مَع رَسُولَ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم اذَا اصَابِعُنَا وَنَحُنُ مَع رَسُولَ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم اذَا اصَابِعُنَا السّماءُ لحسنت انَّ ريُحنا ريِّح الصّان.

٣٥ ١٣ : حدَّثنا أمحمَّدُ بْنُ عُفْمانَ بْنَ كُوامة ثنا ابْوُ أَسَامة ثنا اللهُ أَسَامة ثنا اللهُ وَلَ أَسَامة ثنا اللهُ وَصُ بُنُ حَكِيه عن خالد بْنِ مَعْدانِ عن عُبادَةً بْن

#### چاپ : ممنوع لباس

۳۵۵۹: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے دولباسوں سے منع فرمایا ایک اشتمال صماء سے (ایک بی کپڑ ابورے بدن پراس طرح لپیٹ لینا کہ ہاتھ یاؤں بھی نہ ہلا سکے بسااوقات کپڑا ذرا چھوٹا ہوتو اس بیس سر کھلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے ) اور ایک بی کپڑ اہوتو ایسے گوٹ مار کر بیٹھنا کہ سر کھلا رہے۔ ایک بی کپڑ اہوتو ایسے گوٹ مار کر بیٹھنا کہ سر کھلا رہے۔ مضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے لباسوں سے منع فرمایا: اشتمال صما، سے اور ایک بی کپڑ اہوتو ایسے انداز سے لیٹنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔ کپڑ اہوتو ایسے انداز سے لیٹنا کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔

۳۵۶۱: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوستم کے لباسوں سے منع فر ما لا: اشتمال سما، سے اور ایک ہی کیٹر ااپسے لیسٹنے سے کہ شرمگاہ آسان کی طرف کھلی

#### دِيابِ: بالون كاكبر ربيننا

۳۵ ۱۲ : حضرت ابوموی اشعریؒ نے 1 پے صاحب ۱۱،۵ سے فرمایا بیٹا اگر تو جمیں اس حالت میں فریکتا کہ جم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے اور ہارتی ہیں تو حمہیں لگتا کہ جماری ہو بھیٹر کی ہو ہے۔ ( یعنی بالوں 6 لباس پہننے سے ایسی ہو آنے لگتی ہے )۔

۳۵ ۱۳ تصرت عباده بن صامت رضی الله عند فر مات بین که ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم جمار ب

الصَّامَت رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمَيْةٌ مِنْ صَلَّى الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمَيْةٌ مِنْ صَلَّى إِنَا فِيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيَّةً شَيْءً فَصَلَّى إِنَا فِيْهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيَّةً شَيْءً فَعَلَيْهِ شَيَّةً عَيْرُها.

٣٥١٣: حدثنا العَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّعَشُقِيُّ وَ اَحْمَدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّعَشُقِيُّ وَ اَحْمَدُ بُنُ السَّمُطِ الْاَزْهِرِ قَالا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنا يَزِيْدَ بُنُ السَّمُطِ حَدَّثَنِي الْوَضِيُّ فُ بُنُ عَطَاءِ عَنُ مَحُفُوط بُنِ عَلَقَمَةً عَنُ سَلَّمان الْفارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ تَوضًا فَقَلَب جُبَّة صَلِيهِ فَمَسْحَ بِهَا وَجُهَةً.

٣٥٦٥: حدَّفَ اسُولِهُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا مُوسَى ابْنُ الْفَصُلِ عِنْ شَعِيدِ ثَنَا مُوسَى ابْنُ الْفَصُلِ عِنْ شَعِبة عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَلَيْتُهُ وَلَيْتُهُ يُسِمُ عَسَمَنا فِي آذَانِهَا و رائِتُهُ مُتَّزِرًا بِكِساءِ.

### ۵: بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِيَابِ

٣٥٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ رَجَاءِ الْسَعَبُدِ بْنِ جُبِيْرٍ عنِ ابْنِ رَجَّاءِ الْسَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ عنِ ابْنِ عَبَّالِهِ خَيْسَانِ عَبْدَ بْنِ جُبِيْرٍ عنِ ابْنِ عَبَّالِهِ عَلَيْكُمْ الْبَيَاطُ عَبَالِهُ عَلَيْكُمْ الْبَيَاطُ فَعَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْبَيَاطُ فَوَالْكُمْ.

٣٥ ١٧: حدد ثَنَا عَلِيٌ إِنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ حِيدِب لِنِ ابِي ثَابِتِ عَنُ مَيْمُونِ إِنِ آبِي شَبِيْبٍ عَنْ سمَرَةَ ابْنِ جَنُد دَبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٌ الْبَسُوها ثِيَابَ الْبَيْ حَيْقَةٌ الْبَسُوها ثِيَابَ الْبَياضِ فَإِنَها اَطُهَرُو اَطْيَبُ.

٣٥٦٨؛ حدَّنَسَا مُحمَّدُ بَنُ حسَّانِ الْاَزُرَقُ فَسَاعَبُدُ الْمَحِيْد بُنِ أَبِى دَاوُدَ فَنَا مَرُوانُ بُنُ سَالِمٍ عَنُ صَفُوانَ بَنِ عَمُرُو عَنُ شُرِيْحٍ بِنِ عُبَيدِ الْحَصْرَمِيَ عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ

پاس ہا ہرتشریف الائے آپ رومی جبہ پہنے ہوئے تھے جو بالوں کا بنا ہوا تھا اس کی آسٹینیں تعک تھیں آپ نے اس ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی آپ کے جسم اطہر پراس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

۳۵ ۹۳ : حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور بالوں کا جبہ جو پہن رکھا تھا اس کو پلٹ کر چہرہ صاف کرلیا۔

۳۵ ۲۵: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بکریوں کے کان میں داغ دے رہے ہیں اور ہیں نے آپ کو (بالوں کی) کملی کا تہبند بائد ھے دیکھا۔

#### داب: سفيدكيرے

۱۳۵۱۱ : حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تمہار ب کپڑوں ہیں سب سے بہتر سفید کپڑے ہیں اس لئے انہی کو بہنا کراورانہی ہیں اپنے مردول کو کفن ویا کرو۔ 1842 : حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عند فرمایا : سفید میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : سفید کپڑے بہنا کرو کیونکہ بیرزیاوہ یا کپڑہ اور عمدہ ہوتے ہیں۔

۳۵ ۲۸ : حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : بہترین لباس جس میں تم الله کی بارگاہ میں حاضری دوا پی قبروں میں اور متجدوں میں سفید لباس وسلم إنَّ احسن مَا زُرُتُمُ اللَّه بِ في فَنُورِكُمُ وَ بِ \_ (معلوم مواكد سفيد ربَّك بهتر بِتماز بهي سفيد مَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ.

#### ٢: بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ

٣٥٢٩: حَدَّقَتَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو أُسَامَةَ حِوْ حَدَّثَفَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمير جَمِيْعَا عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ قَالَ إِنَّ الَّـذِي يَـجُرُّ ثُوْبَهُ مِن الْخَيَلاءِ لَا يَنْظُرُ اللُّهُ إِلَيْهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

• ٣٥٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا ابُو مُعَاوِيَةَ عَن الْاغْسَمْسُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخَيْلَاءُ لَمْ يُنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ بوم الْقِيَامة .

قَالَ فَلَقِينَتُ ابْنُ عُمْرَ بِالْبِلاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيْتُ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَ أَشَارَ إِلَى أَذُنَّيْهِ: سَمِعَتُهُ أَذُنَّايَ وَ وَعَاهُ قلبي.

ا ٣٥٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشر عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَمُرو و عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَطِسِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدَالَ مَرَّ بِاَبِيُ هُويُوةَ فَتَى مِنُ قُرَيُسَ يَنجُرُ سَبَلَهُ فَقَالَ يَابُنَ أَجِيُ إِنِّيُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُـوُلُ مَنْ جَرُّ ثَوْبَهُ مِن الْخُيَلاءِ لَمُ يَنْظُر اللُّهُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

 ك: بَابُ مَوْضِع الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ ؟ ٣٥٤٢: حَدَّثُمُ الْهُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا الْهِ الْآخُوَص

کیڑے میں بہتر ہے)۔

#### چاپ : تکتر کی وجہ سے کپڑ الٹکا نا

۳۵ ۲۹ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تکبراور فخر کی وجہ ہے اپنے کپڑے لٹکائے اللہ تعالیٰ رو زِ قیامت اس کی طرف نظرالتفات ندفر ما نمیں

• ٣٥٧ : حفرت عطيه سے روايت ہے كه حفرت ابو سعید خدری رضی الله عند نے فرمایا: جو تکبرا ورغرور کی وجدے اپنایا نجامہ لاکائے اللہ تعالی روز قیامت اس کی طرف نظرالنفات نەفر مائىي حضرت عطيەفر ماتے ہيں کہ میں بلاط میں سیدنا این عمر رضی اللہ عنہما ہے ملا اور ان کے سامنے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی تو اینے کا نول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ میرے کا نوں نے یہ حدیث تی اور میرے دِل نے اے محفوظ رکھا۔

ا ٣٥٧ : حضرت ابو ہررہ وضي الله عند کے باس سے ایک قریش نوجوان گزرا جوایی جاور گسیت رہا تھا فرمایا: مجینے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو به فرماتے سنا جو تکبر وغرور میں اینے کیڑے کھییٹے روزِ قيامت الله تعالى اس كي طرف نظر النفات نه فر ما ئيں ا

چاپ : يا تجامه كهال تك ركهنا جا بيغ؟ ۳۵۷۲: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ نُذَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ بِسَاسُفُلِ عَصَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسُفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسُفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسُفَلَ فَإِنْ ابْيُتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

حَدُثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُنِينَة حَدْثَنِي أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنُ مُسُلِمٍ بُنِ نُذَيْرٍ عَنَ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَيِّلَةً مِثْلَة.

٣٥٧٣: حَدَّقَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْمَالَاءِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي سَعِيْدِ هَلُ سَمِعَتَ مِنْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لِآبِي سَعِيْدِ هَلُ سَمِعَتَ مِنْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ شَيْمًا فِي الْآزَارِ قَالَ نَعَمُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا يَنْفُولُ إِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُعْبَيْنِ وَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُعْبَيْنِ وَ مَا السَفلَ مِنَ الْمُعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلا ثَا لَا يَنْظُو اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطُرًا.

قرمائي كے جوتكبروغرور بيں اپني از ارتھيے -٣٥٧٣: خد ثنا أبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ الْبِأَنَا شَوِيْكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيُر عَنْ لِحَمْيُن بْنِ

أَنْ أَنَا شَوِيْكَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُعَيْرِ عَنُ خَصَيْنِ بُنِ قَبِيْ صَةَ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْهُ يَاسُفْيَانَ بُنَ سَهُلَ لَا تُسُبِلُ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ.

### ٨: بَابُ لُبُسِ الْقَمِيُص

٣٥٧٥: حَدَّقَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبُرَاهِيَمَ النَّوَرَقِيُ ثَنَا اَبُوتُمَيُلَةَ عَنُ عَبُ ١٠٥٤ خَدُ أَمَّ مَلَمَةَ عَبُ الْمَنْ أَمِّهُ عَنُ أُمَّةٍ عَنُ أُمَّةٍ مَلَمَةً عَبُ اللَّهِ عَنْ أُمَّةٍ عَنُ أُمَّ مَلَمَةً عَالَتُ لَمُ يَكُنُ ثَوْبٌ آحَبُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً مِنَ الْقَمِيْصِ.

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میری یا پی پنڈ لی کا یتج کا پیٹھہ پکڑ کر فر مایا: یہ ہے ازار کی جگدا گریہ پہند نہ ہوتو اس نے پچھ نیچے یہ بھی پہند نہ ہوتو اس سے پچھ نیچے یہ بھی پہند نہ ہوتو شخوں برازارر کھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ووسری سند سے بہی مضمون مردی ہے۔

۳۵۷۳: حفرت عبدالرحن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازار کے متعلق بچھ سنا؟ فرمانے گئے جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے سانہ مؤمن کی ازاراس کی نصف ساق میں ہوتو اس میں بچھ حرج (عمان) نہیں ہے اور کین مختول میں بچھ حرج (عمان) نہیں ہے اور کین مختول میں بچھ حرج (عمان) نہیں ہے اور کیکن مختول

ے نیچ ہوتو (نخنوں کا) وہ حصد آگ میں جلے گانین بار آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف التفات ہمی نہ فر مائیں گے جو تکبر وغرور میں اپنی از ارگھییٹے۔

۳۵۷۳: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اے سفیان بن سہل اپنے کپڑے مت لٹکا ؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کپڑ الٹکانے والے کو پیندنہیں فریاتے۔

#### چاپ : قیص پہننا

۳۵۷۵: حضرت امسلمه رضی الله عنها فرماتی جیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوقیص سے زیادہ کوئی کپڑا پیند نہ تھا۔

### 9: بَابُ طُول الْقَمِيْص كُمُ هُوَ؟

٣٥८٦: حدثنا أبو برخر بن ابئ شيئة ثنا الحسين بن مثلثة ثنا الحسين بن علي شيئة ثنا الحسين بن علي علي عن النبي علي علي عن النبي علي النبي علي الأزار والقميص والعمامة من حرّ شيئا عيلاء لم ينظر الله إليه يؤم القيامة.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ مَا أَغُرِبَهُ

### • ١ : بَابُ كُمُّ الْقَمِيْصِ كَمُ يَكُونُ

٣٥٤٤: حدَّثنا آخمدُ بنُ عُنمان بن حكِيم الاؤدِى ثنا أبُوُ غَسَان وَحدُثنا آبُو الله ثنا حسن غَسّان وَحدُثنا آبُو كُريب ثنا عُيلدُ بنُ مُحمَّدٍ اقالا ثنا حسن بن صالح ح و حَدَّثنا سُفيانُ بن وَكِيْع ثَنَا ابن عن الحسن بن صالح اعَن مُسلِم عَن مُجاهِدٍ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنِينَ مُسلِم عَن مُجاهِدٍ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنِينَ مُسلِم عَن مُجاهِدٍ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنِينَ مَ مُسلِم عَن مُجاهِدٍ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنِينَ مَ مُسلِم عَن مُجاهِدٍ عَنِ ابن عَبَّاسِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنِينَ والطُولِ.

### ا 1: بَابُ حَلِّ الْاَزَارِ

٣٥٤٨: حَدَّثَمَا أَيُو بِكُرِ ثَمَّا ابْنُ دُكِيْنِ عَنْ زَهَيْرِ عَنْ عَرْ أَهَيْرِ عَنْ عُمُورِةً بَنْ قُرَةً عَنْ عُمُورِةً بْنُ قُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ عَلَيْكُ قَبَايَعُتُهُ وَ إِنَّ زَرَ قَمَيْصِهِ المُطَلَقُ. لَمُطَلَقٌ .

قَالَ عُمْوَةَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَ لَا ابْنَهُ فَىٰ شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفِ ' إِلَّا مُطْلَقَةُ أَزْرَاهُمَا.

### ١ : بَابُ لُبُسِ السَّرَاوِيُلِ

### دِاب: قيص كى لمبائى كى حد

۳۵۷۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اسبال ازار قبیص اور عمامہ سب میں ہوتا ہے جو تکبر کی وجہ سے کوئی چیز بھی لائکائے الله تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف التفات نه فرمائیں گے۔

### باب: قیص کی آسین کی صد

۳۵۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کم لمبائی والی چھوٹی آستیوں والی قیص (کرنه) زیب تن فرماتے سے ۔ (بعنی کرنه کی لمبائی گھنوں تک اور آسین کی بہنچوں تک مناسب ہے)۔

### َ دِيابِ: گُنتُريان كُلَى ركهنا

۳۵۷۸: حضرت قرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے کہ قرت کی گھنڈی کھلی ہوئی آپ کے کرتے کی گھنڈی کھلی ہوئی مختلی ۔ (راوی حدیث) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ معاویہ اور ان کے بیٹے کو گرمی مردی جب بھی ویکھاان کی گھنڈیاں کھلی ہوئیں تھیں۔

#### بي : يا تجامه ببتنا

۳۵۷۹ : حفرت سوید بن قیس رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مارے پاس تشریف لائے اور ہم سے پائجامہ کی قیت طے کی۔

### ١٣: بَابُ ذَيُلُ الْمَرُأَةِ كُمُ يَكُونُ

• ٣٥٨: حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ مُثَلِّمَانَ عَنْ أُمِّ مُثَلِّمَانَ ابْنِ يُسَارِ عَنْ أُمِّ مُثِيدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يُسَارِ عَنْ أُمِّ سَلَيْمَانَ ابْنِ يُسَارِ عَنْ أُمِّ سَلَيْمَانَ ابْنِ يُسَارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كَمْ تَجُورُ الْمَرُأَةِ مِنْ فَيْلِهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا فَيُلِهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَوْيَدُ عَلَيْهِا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَوْيَدُ عَلَيْهِ.

ا ١٥٥٨: حَدُثَنَا ٱبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِي عَنُ الْمِنْ مَهُدِي عَنُ الْمِن مَهُدِي عَنُ أَبِى الصَّدِيُقِ النَّاجِى عَنِ ابْنِ مُشَلِّى عَنْ آبِى الصَّدِيُقِ النَّاجِى عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ ٱزُواجَ النَّبِي عَلِيلًا وُجَسَ لَهُنَّ فِى الذَّيْلِ فِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِينَا فَنَذُرْعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ فِرَاعًا.

٣٥٨٣: حَدَّنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ قَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ثَنَا حَفَّانُ قَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنُ آبِى الْمُهَزِّمِ عَنُ آبِى هُوَيُرَةَ عَنُ عَابَشُةَ آنُ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى ذَيُولِ عَنُ عَابَشُةَ إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى ذَيُولِ النِّسَاءِ شِبُرُا فَقَالَسَ عَائِشَةً إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ النِّسَاءِ شِبُرُا فَقَالَسَ عَائِشَةً إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ النَّرِسَاء شِبُرُا فَقَالَسَتُ عَائِشَةً إِذًا تَسَخُرُجَ شُوقُهُنْ قَالَ فَذَرًاعٌ.

#### ٣ ا: بَابُ الْعِمَامَةِ السُّودَاءِ

٣٥٨٣: حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ لَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنَّ مُسَاوِدٍ غَنَ جَعَفَ ابِيُهِ قَالَتُ مُسَاوِدٍ غَنَ جَعَفَ ابِيُهِ قَالَتُ مُسَاوِدٍ غَنَ جَعَفَ ابِيهِ قَالَتُ وَأَيْتُ النَّبِى عَلَيْهِ عَمَامَةً وَأَيْتُ عَلَيْهِ عِمَامَةً مَنْ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءً.

٣٥٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ

#### چاپ : عورت آفیل کتنالمبار کھے؟

• ۳۵۸ ام المؤمنین حضرت ام سلم قرماتی بین که رسول الله مین که در یافت کیا گیا که عورت اینا آنچل کنتالهٔ کائ الله اینا آنچل کتنالهٔ کائ (لمبار کھے)؟ فرمایا: ایک بالشت میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں (اس کے پاؤں) کھے دہیں گے۔فرمایا: ایک ہاتھ لمبار کھے اس سے زیادہ نہیں۔

۳۵۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات کو ایک ہاتھ آپی سلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات کو ایک ہاتھ آپی لسبار کھنے کی اجازت تھی وہ ہمارے پاس آپیں تو ہم ان کوایک ہاتھ ماپ کردے دیتے۔

۳۵۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا: تمہارا دامن ایک ہاتھ لمبا ہونا جا ہے ۔

۳۵۸۳: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کوایک بالشت لمبا آنچل رکھنے کی اجازت دی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں عورتوں کی پنڈلیاں کھلی رہیں گے فرمایا پھرا کیک ہاتھ لمبار کھ لیں۔

#### چاپ : سياه عمامه

٣٥٨٣: حضرت عمر و بن حريث رضى الله عنه فرمات بين كه مين في أي الله عليه وسلم كومنبر ير خطبه ارشاه فرمات محرات ويكلما آب سياه عمامه باند مع موئ منتفى -

۳۵۸۵: حفرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ

مكة و عليه عمامة سؤداء .

٣٥٨٦: حـدُّتُـنَـا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شِيْبِة ثَنَا عَبُد اللَّهِ أَنْبَأَنَا مُؤسى بُنُ عُبَيُدةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهَ بُن دَيْنَارِ عَنَ ابْن عُمَرِ انَّ النُّبِي عَلِيلُهُ وَخُل يؤم فَتُح مَكَّةً و عليْه عمامةٌ سؤداءٌ.

### ٥ ا: بَالُ إِرُخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيُنَ

#### الكِفَتين

٣٥٨٧: حَدَّثَكَ الْهُوْ لِكُرِ لِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ لْمُسَاوِر حَـدُثْنِيُ جَعْفَرُ بُنْ عَلْمُرُو بْن خُرَيْتِ عَنْ أَبِيَّهِ قَـال كَـانَـــى أَنْظُرْ وإلى رَسُولَ اللَّهِ عَنْكُمْ وَعَـلَيْهِ عَمَامَةً سُوداءً قَلْدُ ارْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْه

### ٢ ا : بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبُس الُحَرِيُرِ

٣٥٨٨: حَدَّتُمَا اللهِ بِكُرِ بُنِ اللَّي شَيْبَة ثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ عُلِيَّةً عِنْ عِبُدِ الْعَزِيْزِ بُن صُهَيِّبِ عِنْ انس بْن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ مَنْ لَبِسَ الْبِحِرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْأَخِرةِ.

٣٥٨٩: حدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ عن الشَّيْسِاتِي عَنُ اشْعِتُ بْنِ أَبِي الشَّغْتَاءِ عِنْ مُعَاوِية بْنِ سُوَيْدِ عِن الْبَرَاءِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَن الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبُرْقِ.

• ٣٥٩: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِيُ شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عِنْ شُعْبَةً غن الُحَكُم عنُ عَبُد الرَّحُمَن بُن أبي لِيْلِي عنُ حُذَيْفَةَ قَالَ نهي رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدُّهِبِ وَقَالَ هُو لَهُمْ فَيُ الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي ٱلاَحِرَةِ.

١ ٣٥٩: حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْنَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ

بَنْ سَلَمَةُ عَنْ ابِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ انَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ دَحَلَ مَيْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ( فَتْحَ مَلَد يحرموقع بِر ) مَدين واعل ہوئے اس وقت آپ سیاہ تمامہ با ندھے ہوئے تھے۔ ۳۵۸۷ : حفزت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کملہ کے روز ( کلہ میں ) داخل ہوئے اس وقت آپ کے سریرسیاہ مما مرتھا۔

### باب : عمامه ( كاشمله ) دونو ل موندهول كے

#### ورميان لفكانا

٣٥٨٧: حضرت عمرو بن حريث رضي الله عنه فرمات ہیں گو یا میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف و کھے ریا ہوں آ پ کے سریر سیاہ عمامہ ہے اسکے دونوں کنارے آپ نے مونڈھوں کے درمیان لٹکار کھے ہیں۔

### باب : ریشم سننے کی ممانعت

٣٥٨٨ : حضرت انس بن ما لک رضي الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جود نیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں ریشم نہ مین سکے گا ۔

٣٥٨٩ : حفرت براء رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( ریشم کی ا ا نسام ) دیاج 'حریراوراستبرق (وغیره نیننے ) ہے منع فرمايايه

• ۳۵۹ : حضرت حذیف رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول النُدصكي الله عليه وسلم نے رہیم اورسونا بیننے ہے من ا فرمایا اور فرمایا: بیرونیا میں ان کا فروں کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے گئے۔

ا**9 ۳۵: حضرت عمر بن خطاب رضی ا**لله عنه نے سیراء کا

سُلَيْسَانَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُن عُمْرَ اخْبِرةَ انْ عُمْرَ بُنَ الْمُعْرَ اخْبِرةَ انْ عُمْرِ بُنَ اللهِ المُخطَّابِ رائ خُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ خَرِيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَو ابْتَعْتَ هذه الْحُلَّة لِلُوفَد وليوم الْجُمُعَة ! فقالَ رَسُولُ الله عَلِيسَةَ انْما يلبسُ هذه من لا خلاق له في الاحرة.

# ١ : بَابُ مَنُ رُخِصَ لَهُ فِي لُبُسِ الُحَوِيُو

٣٥٩٢: حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ نَسَأَهُمُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَخُصَ لِللزَّبَيْرِ بُنَ العَوَّامِ وَ نَسَأَهُمُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَي قَمْيُصَيْنِ مِنْ حَرِيْرِ مِنْ وَجَعِ لِعَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفِ فَي قَمْيْصَيْنِ مِنْ حَرِيْرِ مِنْ وَجَعِ لَعَبْدِ الرَّحْمِن بْنِ عَوْفِ فَي قَمْيْصَيْنِ مِنْ حَرِيْرِ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا حِكَةً.

٣٥٩٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مُغِيْرَةً بُن وَيَادٍ عَن ابني عُمَر مُولَى أَسْمَاءَ قَالَ رَأَيْتُ أَبُنُ عُمَر رضى الله تعالى عَنهُمَا الشَّترى عِنمَامَةً لَهَا عَلَمٌ فَلَاعًا بِالْحِنمَالِينَ فَقْصُةً فَذَخَلَتُ عَلَى السَمَاءَ فَذَكُرْتُ ذَالِك بِالْحِنمَالِينَ فَقْصُةً فَذَخَلَتُ عَلَى السَمَاءَ فَذَكُرْتُ ذَالِك بِالْحِنمَالِينَ فَقْصُةً فَذَخَلَتُ عَلَى السَمَاءَ فَذَكُرْتُ ذَالِك بِالْحِنمَالِينَ فَقْصُةً وَمَدُولِ لَهُ الله يَا جَارِيَةً هَاتِي جُبَّةً رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء تَ بِجُرَّيَةً هَاتِي جُبَّةً رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء تَ بِجُرَّيَةً هَاتِي مُكُفُوفَةِ الْكُمَيْنِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء تَ بِجُرَّيَةً هَاتِي مُكُفُوفَةِ الْكُمَيْنِ

ایک رئیمی جوڑا ویکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرآپ بیخریدلیں اور وفو دے ملاقات کے وقت اور جعد کے روز زیب تن فرمائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے وہ پہنے جس کا آخرت میں کچھ بھی حصد نہ ہو۔

### دِاب : جس کوریشم بہننے کی

#### اجازت ہے

۳۵۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما کو ریشی قبیص میننے کی اجازت دی تھجلی (خارش) کی یاری کی وجہ ہے۔

باب: رکیم کی گوٹ لگا نا جا کز ہے ۔ سمع اللہ عندریشی کپڑے ہے مع اللہ عندریشی کپڑے ہے مع فرمایا کرتے ہے مقل فرمایا کرتے ہے مگر جو اس قدر ہو اور ایک انگل سے اشارہ کیا پھر دوسری پھر تیسری اور پھر چوتھی ہے ( کہ چارانگل تک رہیم کی گوٹ درست ہے) اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہیم ہے منع فرمایا کرتے ہے۔

۳۵۹۳: حضرت اساء کے غلام ابوعمر فرماتے ہیں کہ میں کے خات دخرت ابن عمر گود یکھا کہ آپ نے عمامہ خریدا جس کا حاشیہ (ریشی ) تھا آپ نے قبینی منگوا کر حاشیہ کا خاشیہ کا حاشیہ حضرت اساءً کے پاس گیا تو ان سے اس کا تذکرہ کیا کہنے لگیس افسوس ہے ابن عمر پر۔اری لڑی! ذرا رسول اللہ کا جبہ تولاؤ۔ وہ ایک جبہ لائی جسکی

وَالْفَرَجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ.

19 : بَابُ لُبُسِ الْحَرِيْوِ وَاللَّهُ الْحَبِيْ الْكَالَةُ الْوَلِيْ الْكَالَةُ الْوَلِيْ الْكَالَةُ الْوَلِيْ الْكَالَةُ الْوَلِيْ اللَّهِ الْعَوْلِيْ اللَّهِ الْعَوْلِيْ اللَّهِ الْعَوْلِيْ اللَّهِ الْعَوْلِيْ اللَّهِ الْعَوْلِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الْمُعْمَلُولُ اللللِّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُل

٣٥٩٤: حَدَّقَنَا آبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنِ
الْاَفْرِيُ قِبَى عَنْ عَبُدِ الرَّجُمْنِ بَنِ رَافِع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ
عَمْرِو: قَالَ حَوَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ وَفِي إِحَدَى
يَسَمُرُو: قَالَ حَوَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْمَانِيَةِ وَفِي إِحَدَى
يَسَمُرُو: قَالَ حَوَيْمٍ وَ فِي الْاحْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ إِنَّ هَلَيْنِ
مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمْنِي حِلَّ لِإِنَائِهِمْ.

٣٥٩٨: حَدَّثَفَ آبُو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُس عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ آنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ذَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْظَةً قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيَرَآءَ.

### ٢٠: بَابُ لُبُسِ الْآحُمَرِ لِلرِّجَالِ

9 9 ه ٣٥ : حَـدُّنَـَا أَبُـوُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْقَاضِيَ عَنْ أَبِي السَّحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: هَا رَأَيْتُ

آ ستینیں اور گریبان اور کلیوں پرریشم کی گوٹ گئی ہو ٹی تھی۔

چاہ : عورتوں کے لئے رہیم اورسونا بہننا ۳۵۹۵ : حضرت علی بن الی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیم باتھ اللہ علیہ وسلم نے رہیم باتھ میں پکڑااور ہاتھ اللہ کرفر مایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں عورتوں کے لئے حلال ہیں ۔

۳۵۹۲: حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کوایک جوڑہ کپڑے کا تخفہ آیا اور اس میں ریشم شامل تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وہ مجھے بھیج دیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور کہایا رسول الله ؟ بھیج دیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور کہایا رسول الله ؟ بھی اس کا کیا کروں؟ فرمایا: (حیرے لیے) نہیں بلکہ اس کو کا کے کر(اپنی بیوی ) فاطمہ کی اوڑ ھنیاں بنالو۔ میں دی ہے دیا۔ اس کو کا کے کر(اپنی بیوی ) فاطمہ کی اوڑ ھنیاں بنالو۔

۳۵۹۷: حضرت عبداللہ بن عمر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے آپ کے ایک ہاتھ میں رئیٹی کپڑا اور دوسرے ہاتھ میں سیٹی کپڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ نے فرمایا بیہ دونوں میری امت کے مردوں پرحرام اورعورتوں کے لئے حلال ہیں۔

۳۵۹۸: حفرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت نینب رضی الله عنها کوسیراء کی ریشی قیص بہنے دیکھا۔

چاپ : مردون كاسرخ لباس بهننا

99 99: حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے زیاوہ خوبصورت کسی آخِمَلَ مِنْ دَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرَّجُلا فِي ﴿ كُونَهُ وَيَكُمَا بِالول مِن كَنَّكُم كَ بُوحَ مرحْ جورُ البيني خُلَّةِ حَمْرَاء.

> • ٢٠٠: حَدَّثَتَا أَبُو عَامِرِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بْنِ بْرَّادِ بْن يُـوْسُفَبُن اَبِي بُرُدَةَ ابُن اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ ثَنَا زَيْلُبِهِنُ الْسُحَبِيا ثَنَا حُسَيُنُ بَنُ وَاقِدٍ قَاضِيُ مَرُوَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُسِرَيدَةُ أَنَّ آبَاهُ حَدُّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَخُطُبُ فَاقْتِلَ حَسنٌ وَ حُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَان آحُمْرَان يَعُشُران وَ يَقُومُ ان فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُهُمَا فَوْضَعُهُمَا فِي خَجُرِهِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رُسُولُهُ إنَّهُمَا أَمُواللُّكُمُ وَ أُولَادُكُمُ فِتُنَةً وَآيَتُ عَلَيْنَ فَلَمُ أَصْبِرُ ثُمٌّ أحذ في خطيه .

### ا ٢: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصُفَر

#### لِلرَّجَال

٣١٠١: حَدَّقَنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُهِر عَنْ يَزِيُدُ بِنَ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسِنِ بِنِ سُهَيْلِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ عَنِ الْمُفَدَّمِ.

قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِلْحَسِنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بالْعُصْفَر.

٣١٠٢: حَـدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِبُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ أَسَامَةَ يُن زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن حُنَيْن قَالَ سَمِعَتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِيُ وَسُوْلُ اللَّهِ ۗ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبُسِ الْمُعَصِّفِرِ. ٣١٠٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُؤنُسَ عَنْ هِشَام بْنِ الْغَازِ عَنْ عَـمُـرو ابْن شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ ٱقْبَسَلْنَا مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ ثَنِيَّةِ آذَاحِرَ فَالْتَفْتَ اِلَىْ و عَلَى رَيْطَةَ مُنْصَوَّ جَةٌ بِالْعُصْفَرِ فَقَالَ مَا هَاذِهِ فَعَرْفُتُ مَا

ہوئے۔(بیسرخ دھاری داریمنی طدتھا)۔

۳۲۰۰ : حضرت بریده رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ارشاد فرمار ہے تھے اتنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنبما آئے یہ دونوں سرخ قیص بہنے ہوئے تھے گرتے اور اٹھتے ( کم سیٰ کی وجہ ہے ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر ہے اوران کوا تھایا اوراینی گودییں بٹھالیا پھرفر مایا: اللہ اور اس کے رسول نے سیج فر مایا کہ بلاشیہ تمہار ہے مال اور اولا دیں آ ز مائش ہیں میں نے ان دونوں کود یکھا تو مجھ ے رہانہ گیا پھرآ پ نے خطبہ شروع کردیا۔

### بیاک : کسم کارنگا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لئے تیج نہیں

ا۳۱۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مفدم سے منع فرمایا (راوی مدیث) مزید کہتے ہیں کہ میں نے (اینے استاذ) حسن سے ور یافت کیا کہ مقدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا:خوب سرخ (مسم میں ) رنگا ہوا۔

۳۲۰۲: حفزت علی کرم الله و جهه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع فر ما يا مجھ كو ميں پينہيں كہنا كه تم کومنع فر مایا کسم کارنگ پیننے ہے۔

٣١٠٣ : عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما سے روایت ہے ہم آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ آئے اُواخر (ایک مقام ہے مکہ کے قریب) کی گھائی ے آ ب نے میری طرف دیکھا میں ایک باریک جا در

كره فاتيت الهلئ والهنم ينسجرون تنورهم فقذفتها فيدفم اتَيْتُهُ مِنَ الْعَدَ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرِّيْطَةُ فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ الْاَكْسَوْتُهَا بَعْضَ أَهْلِكِ ! فَإِنَّهُ لا بَاس بذالِك ﴿ كُم وَالول مِن آيا وه جُولَهَا جلار ب سمّ مِن في اس

باند هے تھا جو کسم میں رنگی ہوئی تھی آپ نے فر مایا: یہ کیا ہے میں تجھ گیا کہ آ ہے نے اسے براجانا پھر میں اینے جا در کو اس میں ڈال دیا (وہ جل کر خاک ہو گئی)

ووسرے دن میں پھرآ پ کی خدمت میں حاضر ہوا آ پؑ نے فر ما یا اے عبداللہ وہ تیری چا در کہاں گئی؟ میں نے بیرحال بیان کیا آپ نے فرمایا: تونے اپنے گھر والیوں میں ہے کسی کو کیوں نہ دے دی کیونکہ عورتوں کواس کے پہننے میں کوئی برائی نبیں ہے۔

#### ٢٢: بَابُ الصُّفُرَةِ لِلرَّجَال

٣٦٠٣: حَدَّثِناعَلِيُّ بُنُّ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عِن ابْنِ آبِي لْسِلَى بْن شُرُحَبِيْلَ عَنُ قَيْس بْن سَعُدِ قَالَ اتَّانَا النَّبِيُّ عَيْثُكُمْ فوصعنا لهُ مَاءُ يَبَرُّدُ بِهِ فَاغْتَسِلِ ثُمُّ ٱتَيَّتُهُ بِمِلْحِفَةِ صَفُراء فرايَتُ اثرَ الورْس عَلَى عُكُنه.

### ٢٣ : بَابُ إِلْبَسُ مَا شِئْتَ مَا أَخُطَاكَ سَرَفٌ أَوُ مَخِيلَةٌ

٥ • ٣٦ : حَدِّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ انْسَانا هممَام عن قتادة عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن حَدِه قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ كُلُو واشْرَبُوا وتصدَّقُوا والْبَسُوا مَا لَمُ لِحَالِطُهُ اسْرَافُ اوْ مَحَيُلَةٌ.

### ٢٣: بَابُ مَنُ لَبسَ شُهُرَةً مِنَ البِّيَابِ

٣٢٠١: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عُبادَةً و مُحمَّدُ بَنُ عَبُدٍ الملك الواسطيان قالا ثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريُكُ عَنُ عُشِمانَ بُن أَبِي زُرْعَةَ عَنْ مُهاجِر عن ابُن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ لِسِس ثَوُب شُهُرَةٍ ٱلْبَسَةُ اللَّهُ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ثُوْبِ مَذِلَّةٍ.

#### جالب: مردوں کے لئے زردلہاس

۳٬۰۴۳: حضرت قبیس بن سعد رضی الله عنه فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے یاس تشریف لائ بم نے آ ب کے لئے یانی رکھا کہ آ ب تعندک حاصل کریں اور نہائیں ۔

### باب: جوچا ہو پہنوبشرطیکہ اسراف ماتكبر نهجو

۳۹۰۵ تا حضرت عبدالله بنعمرو بن عاص رضي الله عنهما قرماتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا کھاؤ پوُ صدقه کرواور پېنوبشرطیکه اس میں اسراف یا تکبر کی آ ميزش نه ہو په

### باب: شهرت کی خاطر کیڑے بہننا

٣١٠٦ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشېرت ( ونمود ونمائش ) کې خاطر ( قیمتی ) لباس زیب تن کرے اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کورسوائی کا لیاس بہنا ئیں گے۔

١٠٤ ٣ : حَدَثَنَا الْمُوعَوَانَةَ عَنْ عَبُد الْمَلِكِ لِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَم اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَم اللهُ عَنْ عَلَم اللهُ عَنْ عَلَم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَم اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه  اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٣٢٠٨ حَدَّثَفَ الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَائِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ بُنُ مُخْرَرِ النَّاجِيُ ثَنَا عَثَمَانُ بُنُ جَهُم عَنْ ذَرَ بُنِ حُنِيْشِ عَنْ النَّاجِيُ ثَنَا عَثَمَانُ بُنُ جَهُم عَنْ ذَرَ بُنِ حُنِيْشِ عَنْ النَّهِ وَالنَّهِ قَالَ مَنُ لَبِسَ تُوْبُ شُهُوَةٍ اعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَى يَضَعَهُ مَتَى وضعة.

۳۱۰۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرمایا: جو دنیا میں شہرت کی خاطر لباس پہنے الله تعالی روز قیامت اس کو رسوائی کالباس پہنا ئیں مے پھر اس میں آگ د ہکا ئیں گے۔

۳۱۰۸: حضرت ابو ذررضی الله عنه بروایت ہے که نی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشمرت کی خاطر لباس ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب جا ہیں اسے رسوا فرماویں۔

خلاصیة الهایب ۱۹۶۶ بعض نے فر مایا که 'جہاں جاہیں اے گرا دیں' 'مثلاً دوز خ میں رکھ کررسوا کر دیں یا دُنیا میں ہی ایسا و کھ پنجیا ئمیں کہ دکھا دے کالباس تو کیا پہننا سا دولباس بھی پہننے کا ہوش ندر ہے۔

یاک ہوجاتی ہے۔

٢٥: بَابُ لُبُسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتُ

٣١٠٩: حدثننا أبُو بَكُرِ ثَنا شَفْيَانُ بْنُ غَيْنَةَ عَنَ زَيْد بْنِ السَّفِيَانُ بْنُ غَيْنِةَ عَنَ زَيْد بْنِ السَّلَم عَنْ عَبْد السَّرَّ حُسَنِ بُنِ وَعُلَةَ عِنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ السَّلَم عَنْ عَبْد السَّرِّ حُسَنِ بُنِ وَعُلَةَ عِنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ السَّلَم عَنْ وَسُلَم يَقُولُ أَيُّما السَّم عَتُ وَسُلَم يَقُولُ أَيُّما السَّم عَتُ وَسُلَم يَقُولُ أَيُّما الله عَنْ وَسُلَم يَقُولُ أَيُّما الله عَنْ وَعُدُ طَهُرَ.

١٠ ٣٦١٠ حدّ ثنا أبو بَكُر ابن أبى شَيْبة ثنا سُفيان بن عَيْئة عن الرَّهُ عَيْئة أَنَّ عِن المَوْقة أَنَّ عن الرَّهُ عِن المَن عَبَّاسِ عَنَ مَيْمُونة أَنَّ عَن المَوْلاةِ مَيْمُونة أَنَّ شَاةٌ لِمَوْلاةِ مَيْمُونة مَرَّ بِهَا يَعْنِى النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَدُ أَعْطَيتُهَا مِن الصَّدقة مَيْتَةُ فَقَالَ هَلا أَخَذُوا اهَابَهَا فَذَبَعُوا فَانْتَفَعُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّه

فَقَالُوا ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اتَّهَا مَيْنَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمُ اكْلُفَا.

بالب: مردار کا چیزاد باغت کے بعد پہننا ہوں۔ اس علی اللہ تعالی عنما فرمائے ۳۲۰۹ میں کہ بینا ۳۲۰۹ میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمائے سنا: جس کھال کو د باغت دے دی جائے وہ

۱۱۰ ۱۱۰ ما المؤمنین سیده میموندرضی الله عنها کی با ندی کو ایک بکری صدق میں دی گئی وه مرگئی (تو پھینک دی) بی شکی الله علیه وسلم اس کے باس سے گزر ہے تو فر مایا:

اس کی کھال اتار کر د باغت و ہے اور اس سے فائده الله کے رسول بیتو الله کے رسول بیتو مردار ہے۔ فر مایا: مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے مردار ہے۔ فر مایا: مردار کو کھانا ہی تو حرام ہے (و باغت د کے کرنفع اٹھانا تو حرام نہیں)۔

۳ ۱۱۱ تا : حضرت سلمان رضی الله عنه فر ما تے جیں کدایک ام المؤمنین کی بکری مرگئی ( تو پھینک دی ) رسول الله كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَاةٌ فَمَاتَتُ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَـلَيْهَا فَقَالَ ما ضَرًّا آهُلَ هَذِهِ لُوانُتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

٣ ٢ ١ ٣ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ يَزِيْدَ بُن قُسَيْطٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ الرَّحْسَمٰنِ عَنُ أُمِّسِهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ آمَرَ رَسُولُ اللُّهِ عَلَيْكُ أَنَّ يُسْتَمَتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةَ إِذَا دُبِغَتْ.

### ٢٦: بَابُ مَنُ قَالَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِاهَابٍ وَ لَا عَصَب

٣١١٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيَ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ ثَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُغْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بُن آبِي لَيُلَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُكَيْم قَالَا اتَانَا كِتَابُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصْبٍ. "

خ*لاصة الباب ﷺ اس میں* اہاب کا لفظ ہے اہاب کیجے چڑے کو کہتے ہیں مردار کا کیا چڑا استعال کرنا درست نہیں البتہ د باغت کے بعداستعال کرنا درست ہے۔جیبا کہ گزشتہ باب میں گزرا۔

### ٢८: بَابُ صِفَةِ النِّعَال

٣ ١ ٢ ٣: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شَفْيَانَ عَنُ خَالِيدِ الْحَدُّاءِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْن الْعَبَّاسِ قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِيِّ عَيِّكُ عِبَالَان مَنْنِيٌّ شِرَاكُهُمَه. "٣٢١٥: حَدَّثُنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ هَـمَّام عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَس قَالَ كَانَ لِنَعُلِ النَّبِي عَيِّكُ عَ قِبَالان .

صلی الله علیه وسلم باس ہے گزرے تو فر مایا: اگراس کی کھال سے نفع اٹھا لیتے تو اس کے مالک کو کوئی ضرر ( گناه) نه ہوتا به

٣ ١١٢ : ام المؤمنين سيده عا كشه صديقه رضي الله تعالى عنها بیان فرماتی بی کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے مردار کی کھال ہے ویاغت کے بعد نفع اٹھانے کا امر

### چاپ : بعض کا قول که مردار کی کھال اور پیھے تفعنهين أثفايا جاسكتا

٣٩١٣ :حفرت عبدالله بن عکيم سے روايت ہے كه ہارے ماس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پہنچا کہ مروار کی کھال اور پٹھے سے نفع مت

### بپاپ: (نبی علیہ کے )جوتوں کی کیفیت

٣١٢٣: حضرت عبدالله بن عياس رضى الله تعالى عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تتم تھے دو ہرے۔

٣١١٥ : حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تھے 

### ٢٨ : بَابُ لُبُسِ النِّعَالِ وَ خَلُعِهَا

٣١١٦: حدَّثنا أَبُو بَكُر فَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُسَ زَيْنَادٍ عَسَ آبِئُ هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا انتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلَيَبُدَأَ بِالْيُمُنِي وَ إِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُسُرِي.

### ٢٦: بَابُ الْمَشِّي فِي النَّعُلِ الْوَاحِدِ

١٤ ٣١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْن إِدْرِيْسَ عَن ابْن عَجُلَانَ عَنُ سَعِيهِدِ أَبُن أَبِي سَعِيْدِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ۚ لَا يَسَمُشِئُ آحَدُكُمُ فِي نَعُلِ وَاحِدٍ وَ لَا خُفِّ وَاحِدٍ لَيَخْلَعُهُمَا جَمِيْعًا أَوِ لَيَمْشِ فِيُهِمَا جَمِيْعًا.

### ٣٠: بَابُ الْإِنْتَعَالِ قَائِمًا

٣٦١٨: حَدَّثِنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْآغَ مَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمُ أَنْ يُنْتَعِلَ الرَّجْلُ قَائِمًا.

### ﴿ إِلَّاتِ : ايك جوتا بهن كر جلنے كى مما نعت

جب جوتا تارے تو پہلے بایاں جوتا تارے۔

د پاک : جوتے پہننااوراُ تارنا

٣٦١٦ : حفرت ابو ہربرۃ فرماتے جیں کہ رسول اللہ ً

نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی جوتا پہنے تو وائیں سے

ابتداء كرے ( يہلے دائيں ياؤل ميں جوتا يہنے ) اور

٣١١٤ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا: تم ميس سے كوئى ایک جوتا پین کرند حلے اور نه بی ایک موز و پین کریا د ونو ں اتارو ہے یا دونو ں پہن کر چلے۔

#### چاب: کفرے کھڑے جوتا پہننا

٣١٨: حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا ميننے ہے منع فر مایا۔

خلاصة الراب الله تمه دار جوتے بیٹھ کر پہننے چاہیں کھڑے ہو کر پہننے میں دشواری ہوتی ہے ای لیے اس سے منع فر مایا۔ یا یہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ پھر بند ہ یا تو جھک کر پہنتا رہتا ہے یا پھر پیر ( بوجہ سستی ) کسی بھی جگہ پر رکھ کر کھڑے کھڑے تھے باندھنے لگتا ہے البتہ جو جوتے کھڑے کھڑے آسانی سے پہنے جاسکتے ہیں یہ حدیث ان سے متغلق

> ٣ ١ ١٩: حَدِّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ أَنَّ يُنتَعِلُ الرَّجُلُ قَائِمًا.

### ا ٣: بَابُ الْخِفَافِ السُّوُدِ

٣١٢٠: حَدَّثَتَ أَبُو بَكُرِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا وَلَهُمُ بُنُ صَالِح الْكِسُندِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ الْكِنُدِيُّ عَنْ آبِي بُرَيْدَةَ

٣١١٩ حضرت ابن عمر رضي الثدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر جوتا يہننے ہے منع فر مایا۔

#### بچاہیں: سیاہ موز ہے

٣٦٢٠ : حضرت بريده رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ نجاثی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دوسیاہ

سادحين السونين فليسهما

### ٣٢: بَابُ الْخِصَابِ بِالْحِنَاءِ

٣١٢ م. حدثنًا المؤ بكر فنا سُفيانُ اللهُ غيينة عن الزُّهري سبمنع البالسليمة والسليمان للإيسار للخيران غل ابلي هريرة يبلغ به النبي عليه قال أن اليهود والتصاري لا يصبغون فحالفوهم

٣٩٢٢ حدد تنما البؤ بكر ثنا عبد الله ابن افريس عن الإجلح عن عبد الله ابن بُريدة عن ابي الاسود الديلمي عن ابني درَ قال قال رسُولُ اللّه لَطُلِيْكُ انَ احسن ما غَتَرْتُمُ به الشَّيب الحياة والكتم.

٣٩٣٣. حدَّتنا الوَّ بكُو ثنا يُؤنُسُ بْنُ مُحسِد ثنا سَلَامُ بُلُ ابِيَ مُطَلِيعِ عَنْ غُفُمَانَ يُن مَوْهِبِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى أُمّ سلمة قال فاكرحت الى شعرا من شعر وسول الله عليه مخصوبا بالحنآء والكتم.

### ٣٣: بابُ الْحِضابِ بِالسَّواد

٣٩٢٣. حدَثنها الدؤ بكُر بَلُ ابِي شَيْبة ثنا السَماعيُلُ بَلُ عُليَّة عَنْ ليُبِ عَنْ ابني الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضَى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ : جِيُّ بَابِنَي قُحَافَةً : يَوْمَ الْفَتُّحِ : الَّيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم و تحان زاسَهُ تَعَامَةٌ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ اذُهِبُوا بِهِ التي بِعُض بسانه فَلْتَغَيِّرُهُ و جنبوة السوداء

٣٩٢٥: حدَّثنا ابْوُ هُرِيْرَةَ الصَّيْرِفِيُّ مُحمَّدُ بْنُ فِراسِ ثنا غُهُ مِنْ إِنَّ الْحَطَّابِ ابْنِ زَكُرِيَّا الرَّاسِيُّ ثَنَا دَفَاعَ بُنَّ دَغُفل السُّدُّوُسيُّ عَنْ عَبْد الْحميْدِ بْن صَيْفي عَنْ ابيْه عَنْ جدّهِ

عن ابياء ان السَّجانسي اهدى لرسول الله عني خفين ساده موزے مديد كئة تو آپ صلى الله عليه وسلم ف أنهبيل بيبن ليابه

#### هاِ : مهندی کا خضاب

٣١٢١ : حضرت ابو مربره رضي الله تعالى عنه بيان فرمائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: یہود و نصاریٰ خضا بنہیں کر نے لہٰذاتم ان کی مخالفت كروبه

۳ ۲۴۲ تا: حضرت ابو ذِ ررضي الله تعالى عنه بيان فريات جیں کہ رسول القدنسکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرماین بہترین چیز جس ہےتم بڑھائے کو بدلومہندی اور دسمہ

٣٦٢٣: حضرت عثمان بن موہب فرمات بیں کہ ہیں ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها كي خدمت ميس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کا موءمبارک دکھایا جوحناا وروسمہ ہے رنگا ہوا تھا۔

#### دلي : ساه خضاب كابيان

٣ ٦٢٣ : حضرت جا برٌّ فر ماتے میں كہ فتح كمه كے روز حضرت ابوقیا فه ( والدسید ناابو بکر" ) کو نئ کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ أنكا سر ثغامہ بودے كى طرت بالكل سفيد لگ رہا تھا رسول اللہ ؓ نے قرمایا: ان کوان کی کسی اہلیہ کے پاس لے جاؤتا کہ وہ ان کے بالوں کا رنگ بدل دے ( خضاب لگا کر ) اورانہیں سیاہ ہے بچانا۔

٣١٢٥ : حفرت صبيب رضى الله عنه قرمات بيل ك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا: بہترین خضاب جوتم استعال کرتے ہو ساہ خضاب ہے تمہاری ضهنب النحير قسال قبال وسول الله عظي الله عظي الله المنظم الله المناسبة المارة ا مانحتصبتم به هذا السَّوادُ أرْغبُ لِنسانِكُمْ فَيْكُمْ واهْبَبْ ﴿ وَتُمْتُولَ كَ وَلُولَ مِنْ تَمْبَارا رعب أور مِيت زياده لُمُ فِيُ صَدُوْرِ عَدُوْ كُمْ.

### ٣٣: بَابُ الْخِصَابِ بِالصَّفَرَةِ

٣ ٢٢ ٢: حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا أَبُو أَسَامَة عَنْ غبيُد اللَّه عن سعيْد بن ابئي سعِيدِ انْ عَبيْد بن جُريْج سال ابن عُمْر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قِبَالَ وَأَيْتُكَ تَصَفِّرُ لنحتتك بالورس فقال ابن عمر امّا تصفيري لخيتي فبانَىٰ رائِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَبُّنِي اللهُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْفَرُ

٣٦٢٠ : حدَّثنا النَّوْ بَكُر ثَنَا إِسْحَقُ ا بُنُ مَنْصُور ثنا مُحَمَّدٌ بُنُ طَلَّحة عِنْ خُمِيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنِ ابْنِ طَاوْسِ عَن ابْنِ عَبَاسِ رَصِبِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مِرَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رَجُل قَدْ خَصَبَ بالْحنَّاء فقال ما الحسن هَــذا ثُمَّ مِـرَّ بِـآخـر قَلْ خَضَبِ بِالْحِنَّاءِ وِالْكِتِمِ فَقَالَ هَذَا الحسنُ من هذا ثُمَّ مرَّ بآخرَ قَدُ حضب بالصُّفرة فقال هذا الحسن من هذا كُلُّهِ.

قال: وكانَ طَاوسٌ يَصْفُرُ.

### ٣٥: بَابُ مَنْ تَوَكَ الْحِصَابَ

٣١٢٨: حدَّث مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا ابْوُ دَاوُد ثَنَا زُهِيْرٌ عن ابسى السحق عن أبسى جُخيفة قبال رايت رشؤل اللَّهُ عَلِينَةُ هَذَهِ مِنْهُ بَيُصَاءُ يَعُنِي عَنْفَقَتَهُ.

٣٦٣٩: حددُثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثنِّى ثَنَا حالدُ بْنُ الْحَارِثِ والمِنُ اللِّي عَلَى عَنْ خُلَمْتُلِهِ قَالَ سُئِلَ انسُ بُنُ مَالَكِ

کرنے والا ہے۔

#### باب: زروخضاب

٣ ١٢ ٢: حضرت عبيد بن جريج نے حضرت ابن عمر رضي الله عنها سے دریافت کیا میں دیکھا ہوں کہ آ ب ورس ہے اپنی واڑھی زروکر تے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عہما نے فرمایا میں اپنی ڈاڑھی اس لئے زرد کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ا بی داڑھی مبارک زرد کیا کرتے تھے۔

٣٦٢٧ : حفرت ابن عياس رضي الله عنهما فرياتي بين كه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کے باس سے گزرے اس نے مہندی سے خضاب کیا تھا فر مایا یہ کیا ہی خوب ہے۔ پھرایک اورمرد کے پاس ہے گزرے اس نے مہندی اور وسمہ ہے خضاب کیا تھا فرمایا پیہ پہلے ہے بھی احیما ہے پھرایک اور کے پاس ہے گزرے اس نے زرد خضاب کیا تھافر مایا: بیان سب سے اچھاہے۔

راوی حدیث حمید بن وہب کہتے ہیں کہ میرےاستاذ طاؤسؓ زردخضاب استعال کرتے تھے۔

#### باب: خضاب تركرنا

٣٦٢٨ : حضرت ابو جميفه رضي الله عنه فرياتے ہيں كه میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کاریش بجه سفید و مکھا۔

٣١٢٩: حضرت انس بن مالك رضى الله عنه سے دریافت کیا کہ کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے احسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يو من الشيب الا تنخو سبعة عشرا او عشرين شغرة في مقده لخته.

### ٣٦: بَابُ إِتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

ا ٣٦٣ حدثنا أبؤ بكّ بنل ابئ شبّة ثنا سُفيان بُن غيبة عن المُ هَائِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَ قَالَ قَالَتُ أَمُ هَائِي عَنْ مُحَالًا وَ لَنْهُ اللّهِ عَنْ مُحَالًا وَ لَنْهُ الرّبِعُ عُدَائِر تَعْنِي ضَفَال اللّهِ عَنْ مُحَالًا وَ لَنْهُ الرّبِعُ عُدَائِر تَعْنِي ضَفَال اللّهِ عَنْ مُحَالًا وَ لَنْهُ الرّبِعُ عُدَائِر اللّهُ عَنْ مُحَالًا وَ لَنْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٣٦٣١: حدَّث آبَرُ بَكُر بن ابني شَيْبَة ثَنا يحى بُنُ ادَمَ عَنُ ابْرِهِيُهُ لِمِنْ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ الْمَرْسِي اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبَيْد اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ كَانَ آهُلُ الْكِتابِ يَسُلُمُ لُونَ الشَّعارَهُمُ و كَانَ السُّمُسُرِ كُونَ يَفُرُ قُونَ و كَانَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحِبُّ مَوَ افقَة اهٰلِ الْكِتَابِ قَالَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحِبُّ مَوَ افقَة اهٰلِ الْكِتَابِ قَالَ فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ناصيتَهُ ثُمَّ قَرَق فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ناصيتَهُ ثُمَّ قَرَق مَدُدُ

٣٩٣٣: حَدَّلْمُنَا أَلِمُ لِلْكُولِ لِمِنْ أَبِي شَيْبَة فَنَا السَّحَقَ بُنُ مَنْطُورٍ عَنْ إِلْرَهِيمَ بُن سَعْدِ عَنِ ابْنِ السَّحَق عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْسَادٍ عَنْ ابْنِ السَّحَق عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْسَادٍ عَنْ ابْنِهِ عَنْ عَالِمَنَة قَالَتُ كُنْتُ أَفُرُ قَ كُلُفَ يَافُونٍ وَكُلُفَ يَافُونٍ وَلَمُولَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنْ عَالِمَنَة قَالَتُ كُنْتُ أَفُرُ قَ كُلُفَ يَافُونٍ وَلَمُولَ اللَّهِ عَنْ عَالِمَنْ قَالَتُ كُنْتُ أَفُرُ قَلَ كُلُفَ يَافُونٍ وَلَمُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمَة فَي اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا أَلْمُ لَلْمُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا لُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَالُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِمُ لَا لِلْمُ عَلَيْكُ أَلْتُ لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْكُولُ اللَّهُ عِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عِلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلُولُ اللْمُ اللَّلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلُ

٣ ١٣٣ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنْبَأَنَا جَرِيْدُ بُنُ خَازِمٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ انسِ قال كان شَعُرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعُرًا رَجَلًا بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَ مَنْكُنِيهِ وَمَنْكُمْ شَعُرًا رَجَلًا بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَمَنْكُمْ شَعُرًا رَجَلًا بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَمَنْكُمْ مَنْكُنِيهِ وَمَنْكُمْ مَنْكُنِيهِ وَمَنْكُمْ مَنْكُونُهُ وَمَنْكُمْ مَنْكُونُهُ وَمَنْكُمْ مَنْكُونُهُ وَمَنْكُمْ وَمَنْكُمْ مَنْ فَاللهِ مَنْكُونُهُ وَمَنْكُمْ فَاللَّهُ وَمَنْكُمْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْكُونُ أَذْنَيْهِ وَمَنْكُمْ فَيْمُ وَمِنْكُمْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَيْكُونُ أَنْهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْكُمْ فَيْمُ وَمِنْكُمْ فَيْكُونُ أَنْهُ وَمُنْكُمْ فَاللَّهُ مِنْ فَيْكُونُ أَنْكُمْ فَاللَّهُ مِنْكُمْ فَيْكُونُ أَنْكُمْ فَا أَنْ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْهُ وَمِنْكُونُ أَنْهُ فَيْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْهُ فَيْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْكُونُ أَنْهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْكُونُ لِللَّهُ فَلَهُ فَلَيْهُ وَلَمْ لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْكُونُ لَيْكُونُ لَلْكُونُ لَاللّهُ فَلْكُونُ اللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلَالِهُ فَلْكُونُ لِلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَلْكُنْكُونُ لَهُ فَلْهُ لَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْكُونُ لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْكُونُ لَاللَّهُ فَلْمُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَالِهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّالِهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلَّالِهُ لَلْمُ لَلَّالِكُ لَلْمُ لَلَّلْمُ لَلَّالِل

خضاب کیا؟ فرمایا آپ نے بڑھاپا (سفید بال) ویکھا ہی نہیں البنتہ داڑھی کے سامنے کے حصہ میں سترہ یا ہیں بال سفید تھے۔

۳۹۳۰: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تقريباً بيس بال سفيد موسك تقريباً بيس بال سفيد موسك تقريباً بيس بال سفيد

#### دِياب : جوز اور چوشال بنانا

171 2: حفرت ام ہائی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چار حصول میں تھے چوٹیوں کی طرح۔

۳۱۳۳: حضرت ابن عباس رضی الند عنها فرماتے بیں کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر مانگ کے) جھوڑ ویتے تھے۔ رسول الندسلی تھے اور مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے۔ رسول الندسلی الله علیہ وسلم کو (اختیاری امور بیس) اہل کتاب کی موافقت پیند تھی (کہ وہ بہر حال مشرکین سے بہتر ہیں) چنا نچہ آپ نے بھی (مانگ کے بغیر ہی) بال جھوڑ دیئے پھر بعد بیس آپھی مانگ نکا لنے لگے۔

۳ ۱۳۳ تا م المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چندیا کے پیچھے ما مگ نکالتی اور سامنے کے بال ( بغیر ما مگ کے ) چھوڑ د تی ...

٣٦٣٣: حفرت انس رضى الله عنه فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بال سيد ھے يتھ ( بہت تحکیر يالے نه تھے ) كانوں اور موندُ ھوں كے درميان

درمیان تھے۔

٣١٣٥: حَدُّثَفَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اِبُرُهِيُمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي الْمِنْ اِبُرُهِيْمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فَ فَدَيْكِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عَدُوفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً فَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً فَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالَىٰ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

### ٣٠: بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثُرَةِ الشَّعُر

٣١٣٦: حَدُنَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِ شَامِ وَسُفَيانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ السَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَابْلِ بُنِ حُجْرٍ \* قَالَ : رَابِي النَّهِ يُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي النَّهِ عَنْ وَابْلِ بُنِ حُجْرٍ \* قَالَ : رَابِي النَّهِ يُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِبْنَى لَمُ اعْنَكَ وَ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِبْنَى لَمُ اعْنَكَ وَ هَذَا الْحَسَنُ.

### ٣٨: بَابُ النَّهُي عَنِ الْقَزِع

٣١٣٧: حدَّقَفَ ابُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيَّ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا ابُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ الْقَرْعِ: عَنِ الْقَرْعِ: قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ الْقَرْعِ: قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ عَنْ الْقَرْعِ: قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

فَالَ: أَنْ يُسَحَلَقَ مِنْ رَاسِ الصَّبِيَ مَكَانٌ وَ يُتُوكَ مَكَانٌ.

٣٦٣٨: حَدُثَنَا آبُوْ يَكُرِ بَنُ آبِيُ شَيْبَةَ شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَرُ اللّهِ عَلَى عَنِ الْقَزَعِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلْ

### ٣٩: بَابُ نَقْشِ الْحَاتِمِ

٣ ٢٣٩: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ

٣ ٢٣٥ : ام المؤمنين سيدہ عائشہ صديقہ رضى الله تعاليہ تعالى عنها ميان فرماتی ميں كه رسول القد عليه وسلم كے بال كانوں سے بنچ اور مونڈھوں سے او نخچ ہے۔

دیا اوه (لمب) بال رکھنا مکروه ہے
۱۳۲۳: حفرت واکل بن مجررضی اللہ عند فرماتے ہیں
کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمعے و یکھا میرے بال لمب
تقے۔ فرمایا: تا پہند میدہ ہے۔ میں چلا گیا اور اپنے بال
چھوٹے کئے پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمعے و یکھا تو
فرمایا میری مرادتم نہیں تھے (یعنی تمہیں نہیں کہا تھا) اور
یہا چھا ہے (کہ بال کم کر لئے)۔

### دیاہ : کہیں ہے بال کتر نااور کہیں ہے حصور دینا

٣٦٣٧: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قزع كيا هما عليه وسلم في قزع كيا هم منع فرمايا - حضرت نافع في يوچها كه قزع كيا هم مايا : قزع بيه به كه يچه كاسرايك جگه سه موثله ديا جائد سه موثله ديا جائد اور دوسرى جگه سه جهواز ديا جائد -

۳۱۳۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قزع سے منع فر مایا۔

### چاپ: انگشتری کانقش

٣٦٣٩: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ

عن أيَّوْب بَن مُوسى عن نافع عن أبُ عُمر قال اتَّخَذَ رَسُوْل الله صلى اللهُ عليه وسلم عن الله على ورق ثمَ نقش فيه محمد وسول الله فقال لا ينقش احد على نقش خاتمي هذا

٣٦٣٠ عن حدث البؤ بكر بن ابني شيبة ثنا اسماعيل بن غلية عن عبد العزيز بن طهيب عن انس ابن مالك و قال اضطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال الله عليه نقشا فلا ينقش عليه الما عدد الطبطنعنا خاتما و نقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه

٣٦٣١: حدّث المحمَّدُ بن يخيى ثنا عُثمان بن عمر ثنا يُولِسُ عمر ثنا يُولِسُ عن الرَّهُ مِن عَن السَولُ اللَّهِ عَلَى السَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللّهُ اللللْهُ الْمُنْلُولُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْ

### • ٣٠: بَابُ النَّهُي عَنُ خَاتِمَ الذَّهَبِ

٣ ١٣٠: حَدَّفَ الْوُ بَكُرِ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَمَيْرِ عَنْ عُبَيَدِ اللَّهِ بَنْ نَمَيْرِ عَنْ عُبَيَدِ اللَّهِ بَنْ نَمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلَي قَالَ نَهَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٣٦٣٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عَلَى اَبُنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ ابِي مُسْهِرٍ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ ابي رُيادٍ عَن ابُنِ عُمَر قَالَ نَهَى ابي رُيادٍ عِن ابُنِ عُمَر قَالَ نَهَى رَسُولُ الله عَنْ عَنْ خَاتِمِ الدَّهِبِ.

٣١٣٣ : حدَّث الله بكر بُلُ ابِي شيبة ثنا عَبُدُ الله بُنِ نَصِيرِ عَنْ مُحمَدِ بُنِ السَّحاق عَنُ يَحْيى بُن عَبُاد بُن عَبُدِ لَنَ عَبُد بُن الله بُن الزَّبِيرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشة أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتُ آهَدَى النَجاشِيُّ اللَّي رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم حلَّقة فِيها حاتم ذهبِ فَيه فصَّ حَبْشيٌّ فَاحَدهُ اللهُ وسلَم بعُودِ و إنَّهُ فاحدهُ الله ولله بعُودِ و إنَّهُ فاحدهُ الله ولله بعُودِ و إنَّهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جاندی کی انگشتری تیار کروائی مجراس میں محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنده کرایا اور فرمایا کوئی بھی میری اس انگشتری کانقش کنده نه کروائے ۔

۱۳۰۳ من د الله عند فرمات الله عليه وسلم في انگشترى تيار كروائى جاورات من من ينقش كروايا جالبذاكوئى بھى اس كے مطابق نقش نه كرائے۔

۳۱۴۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله ً نے چاندی کی انگشتری تیار کروائی اس کا تگیز حبثی تھا اور اس پرید عبارت کندہ تھی محدرسول الله ۔

دِابِ : ( مردول کیلئے ) سونے کی انگشتری ۳ ۱۳۲ تعرب کدرسول ۳ ۱۳۲ نصرت علی کرم اللہ و جہد فر ماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری پہننے ہے منع فر مایا۔

۳۱۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری ہے منع فر مایا۔

۳ ۱۳۳ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بین کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھلا ہدیہ کیا اس میں سونے کی انگشتری تھی اور حبثی مگ تفا آ ب نے اس کولکڑی سے پکڑا۔ آ ب اس اعراض (نفرت) فرمار ہے تھے یا کسی انگلی سے انھایا پھرانی نواسی امامہ بنت الی العاص (حضرت زینب

لَمْ عُرِضٌ عَنْهُ أَوْ بِيَعُضِ أَصَابِعِه ثُم دَعَا بَالِنَةِ أَبُنِتِه أَمَامَة بنت أبي العاص: فَقَالَ تحلّى بهذا يا بُنيّةً.

### ا ٣: بَابُ مَنُ جَعَلَ فَصَّ خَاتِمَه مِمَّا يَلِيُ كَفَّهُ

٣٩٢٥: حدَثَنَا ابُو بَكُرِ بَنْ ابِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عَيْبَنَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْبَنِ عُمْرَ الَّا عَنْ اللَّهِ عَلَى الْبَنِ عُمْرَ الَّالَّ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْبَنِ عُمْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### ٣٢: بَابُ التَّخَتُم بِالْيَمِيْنِ

٣١٣٠؛ حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ نَمْيُرِ عَنْ ابْرَهِيْمِ ابْنِ الْقَصُّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّد بُبَعَقِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن جَعْفُر آنَّ النَّبِيِّ كَان يَتَحَتَّمُ فَيْ يَمِيْبِهِ.

### ٣٣ : بَابُ الْخَتُمِ فِي الْإِبْهَامِ

٣ ١٣٨: حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ادْرِيْسَ عَنُ عَناصِمٍ عَنُ آبِى بُرُدَةَ عَنْ علِيّ: قَالَ نَهَانِى وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَناصِمٍ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ علِيّ: قَالَ نَهَانِى وَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ يَعْنِى الْجَنُصُرُ وَٱلْإِبْهَامَ.

### ٣٣: بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

٣ ١٣٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اللهِ عَنِ الْبُنِ عَبَاسٍ عَنُ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُو

رضی الله عنها کی صاحبز ادی ) کو بلا بااو رفر مایا پیاری بید پیمین لو۔

### دِلهِ : انگشتری پہنے میں تکینہ تھیلی کی طرف کی رکھنا

۳۱۴۵ میست این عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی انگشتری کا تکمیز بنتیلی کی طرف رکھا کرتے تھے۔

974 س حفرت انس بن ما لک رضی الله عند تعالی بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چاندی کی انگشتری بہنی اس میں صبتی تعیید تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم اس (انگوشی) کا تھینہ تھیلی کی طرف رکھتے تھے۔

### دِلَابِ : والمنين ہاتھ میں انگشتری پہننا

۳ ۱۳۷ : حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم دائیں ہاتھ میں الله علیه وسلم دائیں ہاتھ میں الله علیه وسلم دائیں ہاتھ میں الله علیه وسلم کی سینتے تھے۔

### بِإِبِ: اللَّوشِ مِينِ الكَّشرِي بِهِننا

۳۱۴۸: حفزت علی کرم الله و جبه فرمات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے چھنگلیا اور انگو تھے میں انگشتری میننے سے منع فرمایا۔

دیا ہے: گھر میں تصاویر (رکھنے سے ممانعت) ۳۱۴۹: حضرت ابوطلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں (بلاضرورت) کما ہویا کسی فشم کی تضویر ہو۔

كُلُبٌ وَلا صُوْرَةٌ.

خلاصة الراب كه حمت كفرشة مرادي بلا ضرورت كا مطلب مديك أكر ضرورت مثلاً حفاظت يا شكار كيلة كما ركها بوتو وه ملا ككدر حمت كوخول سے مانع نہيں۔

٣١٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا عُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةُ عَنُ عَلِي بُنِ
 مُدْرِكِ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ يَحْيىٰ عَنْ عَلِي بُنِ
 أَبِى طَالِبٍ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا
 فِيْهِ كُلْبٌ وَ لَا صُوْرَةٌ.

ا ٣١٥: حَدَّنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسَهِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍ وَعَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍ وَعِنُ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى سَاعَةٍ يَنَاتِيهِ فِيْهَا فَرَاثَ عَلَيْهِ جِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيْلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِجِبُرِيلُ قَائِمٌ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو بِحِبُرِيلُ قَالِمٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣١٥٢: حَدُّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُفَمَنا الدِّمَشُقِى ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا الْمَرَأَةُ عُفِيرِ ابْنُ مُعَدَّانَ ثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ ابِي أَمَامَةَ أَنَ امْرَأَةُ أَتَبَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ أَنْ زُوجَهَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ أَنْ زُوجَهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ أَنْ تُصُورٌ فِي بَيْتِهَا لَخُلَةً فَمَنَعَهَا بِاضِ الْمُعَاذِي فَاسُتَاذَنَتُهُ أَنْ تُصَوِّرُ فِي بَيْتِهَا لَخُلَةً فَمَنَعَهَا الْوَلِيْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

۳۱۵۰: حضرت علی بن انی طالب رضی الله عنه بیان فرماتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ملا تکه رحمت اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

اسان ام المؤمنين سيده عائش الله على كد حضرت جرائيل عليه السلام نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ایک مقرر روفت میں آنے كا وعده كيا پھر تاخير كى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم با ہر فكلے و يكھا كه جرئيل رسول الله عليه وسلم با ہر فكلے و يكھا كه جرئيل دروازه بر كھڑ ہے ہيں ۔ آپ نے فرما يا: اعد آنے ميں دروازه بر كھڑ ہے ہيں ۔ آپ نے فرما يا: اعد آنے ميں آپ كوكيا مانع تھا؟ فرما يا گھر ميں كتا ہے اور ہم اس گھر ميں نتا ہو يا تصوير ہو۔

۳۲۵۲: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک فاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا فاوند کسی جنگ میں شریک ہے پھر اس نے اپنے گھر میں ہی تھجور کے درخت کی تصویر بنانے کی اجازت جا ہی تو آ بے نے منع فرمادیا۔

ضلاصة الراب به المراب المرابي الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه الله عليه والمراب الله عليه والمراب الله عليه والمراب الله عليه والمرابع الله على الله ع

### ٣٥: بَابُ الصُّوَرِ فِيُمَا يُوُطَأُ

٣٢٥٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَسَامَةَ لِنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَسَامَةَ لِن زَيْدٍ عَنْ عَالِشَةَ لِن زَيْدٍ عَنْ عَالِشَةَ

دیاه : تصاویریا مال جگه میں ہوں استعماد تا استعماد تا مالیومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں روشندان براندر کی طرف بردہ لٹکایا نبی صلی

فَالَتَ سَتَرُتُ سَهُوَةً لِى تَعْنِى الدَّاخِلَ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيُرُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلِيهِ هَتَكَهُ فَجَلَتُ مِنْهُ مَنْبُودَتَيُنِ فَرَايَتُ النَّبَى عَلِيهِ مُتَّكِنًا عَلَى إحداهُمَا.

### ٣٦: بَابُ المَيَاثِرِ الْحُمُرِ

٣٢٥٣: حَدَّثَنَا أَيُوْ بَكُرٍ ثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ عَنُ أَبِي اِسُحٰقَ عَنْ هُبَيُرَةً عَنْ عَلِيَ: قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ عَنْ خَاتِمَ الذّهب و عَن الْمِينُورَةِ يَعْنِى الْحَمُرَاءَ

### ٣٠: بَابُ رُكُوبِ النُّهُوُدِ

٣١٥٥ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ الْمُعَلِيِّ ثَنَا يَدُدُ بُنُ الْحُبَابِ الْحُمَيُرِيُّ ثَنَا يَحْنِى بُنُ أَيُّوبُ حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بُنُ عَبَاسِ الْحُمَيُرِيُّ عَنْ أَبِى خَصَيْنِ الْحَجُرِيَ الْهَيْشَعِ عَنْ عَامِرِ الْحَجُرِيِ قَالَ عَنْ أَبِى خُصَيْنِ الْحَجُرِيَ الْهَيْشَعِ عَنْ عَامِرِ الْحَجُرِيِ قَالَ عَنْ أَبِى خُصَيْنِ الْحَجُرِي الْهَيْشَعِ عَنْ عَامِرِ الْحَجُرِي قَالَ سَعِيعَتُ أَبِا وَيُحاتَمَ صَاحِبَ النَّبِي عَلَيْتُ يَعْفُولُ كَانَ النَّهُ وَلَي النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِ النَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

٣١٥٢: حددُ ثنا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَن آبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَن آبِي اللهِ اللهِ عَن أَبِي اللهِ عَن أَبِي اللهِ عَن أَبُى اللهِ عَن أَمُعَا وَيُهَ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَاوِيْةَ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَادِينَةً عَنْ رُكُوبِ الشَّمُودِ.

الله عليه وسلم (جہاوے) تشریف لائے تواہے پھاڑویا میں نے اس کے دو تھے (غلاف) بنا لئے پھر میں نے ویکھا کہ نبیؓ ان میں ایک پرفیک لگائے ہوئے ہیں۔

چاہ : سرخ زین پوش ( کی ممانعت ) ۱۳۶۵: حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگشتری اور سرخ زین پوش ہے (مردوں کو) منع فرمایا۔

### دېاب : چيتون کي کھال پرسواري

۳۱۵۵: صحابی رسول حضرت ابوریجاندرضی الله عنه فرمات بین که بی صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال (کو و باغت دے کربھی اس کی زین بنا کراس) پرسواری ہے منع فرماتے تھے (اس لئے کہ بیم متکبرین کا شیوہ ہے)۔

۳۷۵۲: حضرت معاویه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم چیتوں کی کھال پر سواری ہے منع فرماتے تھے۔

## كِثَابُ الْآوَبِ

## كتاب الادب

### ا : بَابُ بِرِّ الُوَالِدَيُنِ

٣١٥٧: حَدَّفْنَا آلِوُ بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيُكُ بُنُ عِبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيَ عَنِ ابْنِ سَلَامَةَ السُّلَمِةِ وَمُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيَ عَنِ ابْنِ سَلَامَةَ السُّلَمِةِ اللَّهِ بُنِ عَلْيَ عَنِ ابْنِ سَلَامَةَ السُّلَمِةِ السُّلَمِةِ وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى اللهُ تَعَالَى عنهُ أَوْصِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَةَ بِأَمِهِ أُوصِى الْمَرَةَ بِأَمِهِ أُوصِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْصِى الْمَرَةَ بِأَيْهِ أُوصِى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى الْمَرَاءَ بِسَمَولَا لَهُ الّذِي يَلِيْهِ وَ اللهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَيُهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَيُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ آذَى اللهُ وَيُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣١٥٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ ابُنُ مَيْمُونِ الْمَكِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ مُنْمُونِ الْمَكِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ أَيَرُ ؟

قَالَ "أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنُ ؟ قَالَ آبَاكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ قَالَ ٱلْآدُني فَالْآدُني.

٣١٥٩: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ سُهَيُلٍ عَنُ اَبِيُهِ عَن اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسَجُورِي وَلَـدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمُلُوكًا

### چاپ : والدین کی فرمانبرداری اوران کے ساتھ حسن سلوک

۳۱۵۷: حضرت ابن سلامه سلائی فرماتے ہیں کہ نی کے ارشاد فرمایا: میں آدمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ میں آدمی کو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ تین باریبی فرمایا میں آدمی کو الد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں رشتہ دار) کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چان کی طرف سے اسے ایذ اینے ۔

٣١٥٨ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں اللہ عند فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم کس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ فرمایا: والدہ کے ساتھ ہوچھا پھر کس کے ان کے بعد فرمایا: والدہ کے ساتھ پوچھا پھر کس کے ساتھ بوچھا جو جتنا زیادہ قریب ہواس کے ساتھ۔

۳ ۲۵۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی اولا د اپنے والد کاحق ادانہیں کرسکتی اللہ بیا کہ والد کوملوک غلام

فيسترية فَيُعْتِقَةً .

یائے توخرید کرآ زاد کردے۔

١٦٦٠ خَذَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ عَبُدُ الصّمدِ ابْنُ عَبُد الْوَارِثِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم عَنْ ابِي هَرَيْرَةَ رضِي الله تعالى عَنْه عَنِ الله عَنْ ابْنَ هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عَنْه عَنِ النّبِي صلى الله تعالى عَنْه عَنِ النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الْقِنَطَارُ اثنا عشرًا أَلُف اوْقِيَّةٍ حَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ " وَ قَالَ اوْقِيَّةٍ حَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ " وَ قَالَ رسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَتُرْفِعُ دَرَجَتُهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلُ لَتُرْفِعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَي هُولُ : أَنَّى هَذَا؟ فَقَالَ بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِكَ لَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالَ بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِكَ لَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِكَ لَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ بِالسَّعْفَارِ وَلَذِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ 
ا ٣٦٦ : حَدَثَنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ ابُنِ عَنْ جَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ ابُنِ مَعُدَيْكُوبِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللّهُ يُوصِينُكُمُ بِأُمُّها تِكُمْ ثَلاَ ثَا إِنَّ اللّه يُوصِينُكُمُ بِأُمُّها تِكُمْ ثَلاَ ثَا إِنَّ اللّه يُوصِينُكُمُ بِالْآقُرَبِ اللّه يُوصِينُكُمُ بِالْآقُرَبِ اللّه يُوصِينُكُمُ بِالْآقُرَبِ فَالاَقْرَبِ. "

٣ ١ ٣ ٢ حدَّ قَسَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَنَا صَدَقَةً بُنُ حَالِدٍ ثَنَا عُمُانُ بُنُ ابِي الْعَاتِكَةِ عَنُ عَلِي بُنِ يَزِيدُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ ابِي أَمَامة انْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا لَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَازُكَ. "
عَلَى وَلَدِهِمَا لَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَازُكَ. "

٣ ١ ٣٠: حَدِّفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيُنَةً عَنُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ المُ عَنْ أَبِى الدَّرْ وَاءِ سَمِع عَنُ عَلَيْ الدَّرْ وَاءِ سَمِع النَّبَى عَلِيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّلَّ الْمُوالِدُ السَّلَّ الْمُوالِدُ السَّلَّ الْمُوالِدُ الْمُحَدَّةِ فَاصِعُ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

۳۱۹۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک قنطار بارہ ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ زمین وآسان کی درمیانی کا مُنات اور ہر چیز ہے بہتر ہے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں مرد کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ (میرے ممل تو استاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے استاد نہ تھے) ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہاری اولاد کے تمہاری اولاد کے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب ۔

۳۱۱ تعفرت مقدام بن معدیکرب ت وایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا امر فرمات ہیں تین بار بی فرمایا اللہ تعالی حمہیں اپنے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں میں ۔ اللہ تعالی تمہیں نزدیک تررشتہ وار ہے حسن سلوک کی تاکید قرماتے ہیں بھراسکے بعد جونزدیک تر ہو (ورجہ بدرجہان سے حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں )۔ بدرجہان سے حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہیں )۔

۳۱۲۳: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول والدین کا اولا دیے فرمایا: وہ تمہاری جنت اولا دیے فرمایا: وہ تمہاری جنت (یا) دوز خ ہیں۔

٣٦٦٣: حضرت ابوالدرواء رضى الله عنه سے روایت به ٢٦٣ عنه حضرت ابوالدرواء رضى الله عنه سے روایت به ان که انہوں نے سنا: والد (مَال باب) جنت کا درمیانی درواز و بیں ابتم اس درواز وکوضائع کردویاس کی حفاظت کرو۔

خلاصة الراب يه اگر (شرع مے موافق) انہيں خوش رکھا تو دخول جنت کا سبب ہیں بصورت ديگر دخول نار کا سبب ہوں گئے۔ جوں گے۔

# ٢: بَابُ صِلُ مِنْ كَانَ اَبُوكَ يَصِلُ

٣٦ ٢٣: حدد ثننا عَلِى بُنِ عَبَيْدِ مؤلى بنى ساعدة عَنُ آبيهِ اللهِ إِذَرِيْسَ عَنُ عَبْد الرَّحْمَن بُنُ اللهِ إِن الدَرِيْسَ عَنُ عَبْد الرَّحْمَن بُنُ سَلَيْمَانَ عَنُ أُسَيِّد بُنِ عَلِيّ بُنِ عَبَيْدِ مؤلى بَنِى ساعدة عَنُ آبَيْهِ عَنُ آبَيْ أُسَيِّد مَالِكِ بُنِ رَبِيْعة رَضَى اللهُ تعالى عنهُ آبيهُ أَسَيْد مَالِكِ بُنِ رَبِيْعة رَضَى اللهُ تعالى عنهُ قال بينَمَا نحنُ عند النَّبِي صَلَى اللهُ عليهِ وسلَم ادا رحلُ مِنْ بنِي سَلَمَة فقال يَا رَسُولَ اللهِ ابقى من برِ ابوى شيءُ أَبَرُ هُسَمَايِهِ مِنْ بَعَدِ مَوْتِهِمَا وَ ايْفاة مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَ اكْرَامُ صَدِيْقَهِمَا وَ صِلهُ الرَّحْمِ النَّي لَا تُوصلُ اللهُ المَّحْمِ النَّي لَا تُوصلُ اللهُ المَانِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَ الْمُعَالِيَةُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَ الْمُعَالِيَةِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَ صِلهُ الرَّحْمِ النَّي لَا تُوصلُ اللهِ المَانِهُ السَّالِيَة عَلَى اللهُ المَانِهُ المَانِهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَ صِلهُ الرَّحْمِ النَّي لَا تُوصلُ اللهُ المَانِهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَانِهُ المَانِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

## ٣: بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ اِلَى الْبَنَاتِ

٣١٦٥: حَدَثَنَا اَبُوْ بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثِنَا ابُوْ اَسَامَةَ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَالِمَةً قَالَتُ قَدَمَ اللهُ عَنْ عَالِمَةً قَالَتُ قَدَمَ اللهِ عَنْ عَالِمَةً قَالَتُ قَدَمَ اللهِ عَنْ عَالِمَةً قَالَتُ قَدَمَ لَنَاسٌ مِنَ الْآعُرابِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالُوا اَتُقَبِّلُونَ صَلْيَانَكُمُ . مَنْ اللهُ عَرَابِ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالُوا اللهُ لِ اللهُ ا

قَالُوا نَعَمُ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبَّلُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ آمُلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَلْدَ نَوْعَ مُنْكُمُ الرَّحْمةَ. الرَّحْمةَ.

٣٦ ٢٦: حَدَّفَنا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا وَهُبُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعَلَى الْعَامِرِي أَنَّهُ قَالَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحَسِيْنُ

# جاب : ان لوگوں سے تعلقات اور حسن سلوک جاری رکھوجن سے تمہارے والد کے تعلقات تھے

۳۱۱۳: حضرت ابواسید ما لک بن رہید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نجی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر تھے کہ بنوسلمہ کے ایک مرد حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر بلا ہے بات کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت میر بلا کے ہے؟ فرمایا جی! تم ان کیلئے دعا واستغفار کرواور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدول کو نبھانا (پورا کر واور کرنا) ان کے ملنے والوں کا اعزاز واکرام کرنا اور ان کے خاص رشتہ وارول کے ساتھ صلہ رخی کرنا۔

رافی : والدکواولا دی ساتھ حسن سلوک کرنا کرنا خصوصاً بیٹیوں سے اچھا برتا و کرنا ۲۹۲۵ : ام المؤمنین سیدہ عائش فرماتی ہیں کہ دیبات کے پچھلوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھی ہوئے۔ برض کرنے گئے آپ اپنے بچوں کو جو ہے بھی ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں کہنے گئے بخدا بم تو نہیں چو متے اس پر نبی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تہارے دلوں سے رحمت (اور شفقت) نکال دی ہوتو مجھے کیا اختیار ہے۔ (کرتہارے ولوں میں شفقت بجردوں)۔ اختیار ہے۔ (کرتہارے ولوں میں شفقت بجردوں)۔ کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عند فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے نبی

يسْعَيْنَانِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَضَمَّهُ مَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَنْعَلَةٌ مَحْنَةٌ."

٣١ ١٧: خَدْقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْنُحْبَابِ
عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِي سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُ عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ
مَالِكِ أَنَّ النَّبِي عَلِي سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُ عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ
مَالِكِ أَنَّ النَّبِي عَلِي اللَّهِ قَالَ آلا أَدُلُكُمْ عَلَى أَفْصَلِ
الصَّدقَةِ الْبَنْتُكَ مَرْدُودَةً اللَّيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ
عَنْ كُ "

٣١١٨ : حَدَثَنَا اللهُ بِكُرِ بِنُ الِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ مسْعِرِ الْحَبَرِينِي سَعْدُ بُنُ الرَّاهِيْمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْضَعُة عَمَ الاحْنفِ قَالَ دَخْلَتُ عَلَى عَائِشَةَ امُواَةٌ مَعْهَا صَعْضَعُة عَمَ الاحْنفِ قَالَ دَخْلَتُ عَلَى عَائِشَةَ امُواَةٌ مَعْهَا الْمُنتانِ لَهَا فَاعْظَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ الْمُنتانِ لَهَا فَاعْظَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مَنْهُمَا اللهُ فَاعْظَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مَنْهُمَا اللهُ 
٣٦٦٩: حَدَّثَنَا الحُسَيُنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُوْوِرِيُ ثَنَا ابْنُ الْحَسَنِ الْمُوْوِرِيُ ثَنَا ابْنُ الْمُسَازَكِ عَنُ حُوْمَلَةَ بُنِ عِمْوَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا عُشَانَةَ الْمُعَافِرِيَّ قَالَ سَمِعُتُ آبَا عُشَانَةَ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَشَانَةَ الْمُعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَشَافَةً الْمُعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبر عَلَيْهِنَ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِذَتِهِ كُنَّ لَهُ جَجَابًا وَاللَّهُ مِنْ النَّارِيُومُ الْقِيَامَةِ.

120 المحدَّثَنا الْحَسَيْنُ بُنُ الحَسَنُ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ فِطْرٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ ابْنَتَانِ فَيُحْمِنُ وَسَلِّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ تُلْوِكُ لَلهُ ابْنَتَانِ فَيُحْمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ ابْنَتَانِ فَيُحْمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ ابْنَتَانِ فَيُحْمِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ ا

ان دونوں کواپنے ساتھ چٹالیا اور فرمایا اولا دلجل اور بز دلی کا ذریعہ ہے۔

۳۱۲۷: حضرت سراقد بن ما لک سے روایت ہے کہ نی اللہ سے روایت ہے کہ نی نے فر مایا: میں تہمیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تمہاری بیٹی جو (خاوند کی وفات یا طلاق کی وجہ سے) لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔

۱۳۹۹۸ ام المؤمنین سیدہ عائش کے پاس ایک عورت
آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں ام المؤمنین گ
نے اسے تین کھجوری دیں اس نے دونوں کو ایک ایک
دے کر تیسری بھی آ دھی آ دھی ان میں تقتیم کر دی۔ ام
المؤمنین فرماتی ہیں کہ نجی تشریف لائے تو میں نے
ساری بات عرض کر دی۔ فرمایا: کیا عجب ہے کہ وہ
عورت ای ممل کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوگئی۔

۳۲۹۹: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے سا:
جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے (جزع فرزع نہ کرے کہ بیٹیاں ہیں) اور انہیں کھلائے پلائے۔ پہنائے آئی طاقت اور کمائی کے مطابق تو یہ تین بیٹیاں رکھی) روز قیامت اس کے لئے دوز خے ہے آڑاور رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی۔ رکاوٹ کا سبب بن جائیں گی۔

۳۷۷۰ : حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا : جس مردکی بھی دو بیٹیاں بالغ ہو جا کیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے ( کھلائے پلائے اور دین آ داب سکھائے ) جب تک وہ بیٹیاں اسکے ساتھ رہیں یا وہ مردان بیٹیوں کے ساتھ رہیں کی شدآ نے مردان بیٹیوں کے ساتھ رہیں کی شدآ نے

الُجَنَّةُ."

١ ٢ ١٠: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ النَّعُمَانِ عَيْسَاشٍ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَمَارَةَ أَخْبَرَنِيُ الْمُحَارِثُ بُنُ النَّعُمَانِ صَيْعَتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْسَةً لَسَعِيعُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْسَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْسَةً قَالَ أَكُرمُوا أَوْلَادَكُمُ وَ أَحْسِنُوا آدَبَهُمُ .

#### ٣: بَابُ حَقِّ الْجَوَادِ

٣٦٢٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بِلُ عَيْبُنَةَ فَنَا سُفَيَانُ بِلُ عَيْبُنَة فَنَا سُفَيَانُ بِلُ عَيْبُنَة عَنْ عَمْدِ و بُنِ دِيْنَادٍ سَمِعَ نَافِعَ بُنَ جُيَدٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ النُّحْزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِيرِ فَلَيْعُرَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ إِلَى جَارِهِ وَ مَنْكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أُولَيَسْكُتُ.

٣١٤٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَأْرُونَ وَ عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَان ح و حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَان ح و حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُغَدِ جَمِيْغَا عَنْ يحيى بُنِ سَغِدِ جَمِيْغَا عَنْ يحيى بُنِ سَغِدِ جَمِيْغَا عَنْ يحيى بُنِ سَغِدِ جَمِيْغَا عَنْ يحيى بُنِ سَغِيدِ عَنْ آبِئَ بَنُ سَغِدٍ بَنِ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَّ سَغِيدِ عَنْ آبِئَ بَكُرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَّ سَغِيدِ عَنْ آبِئَ بَكُرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَّ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَّ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَّ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَّ عَمْرُو بُنِ حَرْمٍ عَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
٣ ٢ ٢ ٣ : حَدَّقَ أَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَنِعُ ثَنَا يُؤنَّسُ بُنُ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللهِ عَلَيْكُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ اللهِ عَلَيْكُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ أَنْهُ سَيُّورَثُهُ.

#### ٥: بَابُ حَقّ الضَّيُفِ

٣١٧٥: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ ابنَ شُريْحٍ

دے) تو یہ بیٹیاں اے ضرور جنت میں داخل کرادیگیں۔
سے اس اس اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه
بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کا خیال رکھو اور ان کو اجھے
آ داے سکھاؤ۔

## دياب: پروس كاحق

۳۱۷۲: حفرت ابوشری فزائی ہے روایت ہے کہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ پراورروز آخرت
پر ایمان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ
اچھا برتا و کرے اور جواللہ پراورروز آخرت پر ایمان
رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بھلی بات کے یا خاموش رہے۔
رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ بھلی بات کے یا خاموش رہے۔
میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے
حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوی کے
(ساتھ حسن سلوک کے) بارے میں تاکید کرتے
رہے۔ یہاں تک کہ مجھے گھان ہونے رگا کہ بیاس کو
وارث بھی بنا دیں گے (کہاس کا وراشت میں بھی حق

۳۷۷ تا : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی بہی مروی ہے۔

## چاپ : مهمان کاحق

۳۱۷۵: حفرت ابوشری خزاعی ہے روایت ہے کہ نی کے فرمایا: جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھے الْخُذَاعِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُومِ لَمَ فَاللَّهُ وَالْمَنْ كَانَ يُومِ وَ لَيُومِ نَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ اللَّحِرِ قَلْيُكُرِمُ ضَيْفَةً وَ جَائِزَتُهُ يَوُمٌ وَ لَيلَةٌ وَ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَشُويَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْوِجَهُ لَيلَةٌ وَ لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَشُوىَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْوِجَهُ السَّفِيافَةُ ثَلاَ ثَةً آيًا مٍ وَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعُدَ ثَلاَ ثَةِ آيًا مٍ. فَهُوَ صَدِقَةٌ

٣٦٤٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدٍ عَنْ يُولِدُ اللَّهِ ابْنُ سَعُدٍ عَنْ يُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ مُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِمَرْدُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَقُومٍ فَلا يَقُرُونَا فَمَا تَرَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَلَا يَقُرُونَا فَمَا تَرَى فَي ذالك.

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَلُتُمْ بِقَوْمٍ فَامْرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَعَى لِلصَّيْقِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ لَنَمْ بِقَوْمٍ فَامْرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَعَى لِلصَّيْقِ اللَّيْقِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ لَسُمْ يَقْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَق الصَّيْفِ الَّذِي يَنْبَعِي لَلْمُ يَقَالِمُ لَلْهُمْ.

٣١٧٧: حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْ صُلُحُ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَنْ صَلَى اللهُ مَنْ كَرِيْمَة رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الطَّيْف واحِبةٌ فَإِنُ اصْبحَ بِفَنَالِهِ فَهُوَ دَيُنَّ عَلَيْهِ فَإِنِ الْطَيْف واحِبةٌ فَإِنُ اصْبحَ بِفَنَالِهِ فَهُوَ دَيُنَّ عَلَيْهِ فَإِنِ الْطَيْف واحِبةٌ فَإِنُ اصْبحَ بِفَنَالِهِ فَهُوَ دَيُنَّ عَلَيْهِ فَإِن الْطَيْف والْحِبةُ فَإِنْ اصْبحَ بِفَنَالِهِ فَهُوَ دَيُنَ عَلَيْهِ فَإِن الْعَنْف والنَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهِ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ فَلْهُ عَلَيْهِ فَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهِ الللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

#### ٢: بَابُ حَقِّ الْيَتِيُمِ

٣٦٤٨: حَدَّقَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ أَبِي اللّهَ عَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ أَبِي اللّهَ عَلَيْدِ عَنُ أَبِي اللّهَ عَلَيْدٍ عَنُ أَبِي اللّهَ عَلَيْكَ أَلَى اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣١٤٩: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ

اے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے اور مہمان داری
کا ضابط ایک دن اور ایک رات ہے اور کسی کے لئے اپنے
ماتھی (میزبان) کے پاس اتناعرصہ قیام جائز نہیں کہ وہ
(میزبان) تنگ ہونے گے مہمانی تین دن ہے اور تین
دن کے بعد جومہمان پرخرج کرے وہ صدقہ ہے۔

۲ ۲۲۲ : حضرت عقبہ بن عامر ٌفر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں (جہاد کے لئے) ہمیج ہیں اور ہم کی قبیلہ کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں (بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ) وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے بتا ہے ایسے موقع پرہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ رسول اللہ نے ہمیں فر مایا: اگرتم کی قبیلہ کے پاس پڑاؤ ڈالو پھر وہ تمہارے لئے ان چیزوں کا کھمان کیلئے مناسب ہیں (مثلاً کھانا 'آرام فیمرو وہ ہمان کیلئے مناسب ہیں (مثلاً کھانا 'آرام وفیرہ) تو اسے قبول کرلواور اگروہ ایسا نہ کریں تو ان حضرہ کی خوال

۳۱۷۷: حضرت مقدام ابوکریمدرضی الله عندفر ماتے بی کدرسول اللہ نے فر مایا: جس رات مہمان آئے اس رات کی مہمانی لازم ہے اگر مہمان میزیان کے پاس صبح کیک رہے تو اس کی مہمانی میزیان کے ذمہ قرض ہے جا ہے وصول کرلے اور جا ہے چھوڑ دے۔

## باب: يتيم كاحق

۳۱۷۸ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اللہ میں وو ناتو انوں کا حق (مال) حرام کرتا ہوں ایک یتیم اور دوسرے ورت۔

٣١٧٩: حضرت ابو ہر ہرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ

ريد بن أبيى عتباب نه ابن المُهَارَك عن سعيد بن أبي رسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا: مسلما تول مي ايُوْب عِنُ زَيْدِ بُن غَتَابِ عَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ بِيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنِ بِيْتٌ فِيْهِ يتهُمُّ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَ شَرُّ بَيْتِ فِي الْمُسْلِمِينَ بِيُتِّ فِيْهِ يتبهم يُساءُ الْيُه."

> • ٣١٨: خَدْتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثِنَا حَمَّاهُ بُنْ عَبُدِ الرَّحْمَن الكَلِّي ثَنا اسْمَاعِيْلُ بُنَّ إِبْرَاهِيْمِ ٱلْأَنْصَارِيُّ عِنْ عطاء بُسن ابسي وبساح عَسْ عَبُسِدِ السَّلَهِ ابْن عَبَاسِ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنْ عَالَ ثَلَا تُهُ مِنْ ألايتنام كبان كبمئ قبام ليللة وضام نهارة وغدا وراح شاهرًا سيُفهُ فِي سبيُلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَ هُو فِي الْجَنَّةِ الحبويسن كهاتين أنحتان والبضق اضبعيمه الشبابة والوُسْطَى."

#### 4: بَابُ إِمَاطَةِ الْآذِي عَن الطَّرِيُق

١ ٨٨ ٣: حَدَّثُنَا أَبُوْ يَكُر بُنُ ابني شَيْبة و عليُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَبَانَ بُن ضَمِّعَةً عَنُ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبيّ عن ابني بَرُزَة الْآسُلَمِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال قُلْتُ يَا رسول الله دليني على عمل التفع به قال اغزل الأذي عن ا طريق المسلمين.

٣٦٨٢: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُميُر عَنِ الْاَعْمِشِ عَنْ ابِيُ صَالِحِ عِنْ ابِي هُرِيْرَةَ عِنِ النبي عَيِّاتُهُ قَالَ كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ عَصْلَ شجرة يُؤْذِي النَّاسِ فَامَا طَهَا رِجُلُّ فَأَدْخِلِ الْجَنَّةِ.

٣١٨٣: حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ السأنسا هشمام لمن حسسان عمن واصل مؤلى ابي غيينة عَنْ يَسَحُنِيَ بُنُ عُقَيْلِ عَنْ يَحْي بُن يَعْمَر عَنْ ابي ذَرّ رضِي

سب سے بھلا گھروہ ہے جس میں یتیم ہوادراس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہوا ورمسلمانوں میں سب ہے برا گھروہ ہے جس میں پیٹیم ہواوراس کے ساتھ بدسلو کی کی جاتی ہو۔

• ٣٦٨٠ : حفرت ابن عباس رضي الله عنهما فر مات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جو شخص تین تیموں کی کفالت اور پرورش کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر قیام کرے دن بھر روز و رکھے اورضح شام تلوارسونت کرایٹد کے راستہ میں جائے اور میں اور وہ جنت میں بھائی ہوں گے ان دو بہنوں کی طرح اور (یہ کہر کر) آپ نے انگشت شبادت اور ورمیانی انگلی ملاوی ۔

و این : رسته سے تکلیف وہ چیز ہٹاوینا ٣٦٨١ : حضرت ابو برزه اسلمي رمنني الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسانمل بتایئے جس ہے میں فائد ہاٹھاؤں ( اس بڑمل کر کے ) فرمایا: مسلمانوں کے رستہ سے تکلیف دو جنے بنا دیا

٣٦٨٣: حضرت ابو ہررہ وضي الله عنه ہے روایت ہے کہ نی نے فر مایا: رستہ میں ایک ورخت کی شاخ تھی جس ہے لوگوں کو ایز المپنچی تھی ایک مرد نے اسے ہنا ویاای پراہے جنت میں داخل کرویا گیا۔

٣١٨٣: حضرت ابو ذر عروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کے اچھے برے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ میں نے

اللهُ تعالى عُنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غرضت عَلَى أُمَّتِي بَاعُمَالِهَا حَسَنِهَا وَ سَيْنَتِهَا فَرَآيُتُ فِي مسحساس اعْمَالِهَا الْآذَى يُنْحَى عَن الطَّرِيق وَ ذَايَتُ ﴿ مِن وَيَكُمَا كَرْمَتِد مِن لِمَعْ (تقوك وغيره) كود بابانهيس فِيُ سَيَّءِ أَعُمَالِهَا النُّحاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لا تُدُفِّنْ.

#### ٨: بَابُ فَضُل صَدَقِ الْمَاءِ

٣٩٨٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِيُعٌ عَنْ هِشَام صاحب الدُّسُتوائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سغد بن عُبادة قال قُلْتُ يارسُولَ اللَّه عَلَيْكُ أَيُّ الصَّدقة افضل ؟ قال سقى المآء

٣١٨٥: حدَّثنا مُحمَّدُ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْن نُميُر وَ عَلِيُّ بْنُ مُحمَّد قَال ثَنَا وكِينِع عَن الْاعْمَش عَن يَزيند الرَّقَاشِي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يَوُم الْقِيَامَةِ صَفُوفًا و قال ابْنُ تَمَيْر أهُـلُ البحيَّة : فيمُرَّ الرَّجُلُ مِنُ اهْلِ النَّارِ على الرَّجُلِ فَيْقُولُ: يَا فَلانُ أَمَّا تُلذُّكُرُ يُومُ استسْقَيْتُ فَسَقَيْتُ

قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ امَّا تَذَكُّرُ يُوم ناوَ لُتُك طَهُوُرا.

قَالَ ابْسُ نُمْيُر وَ يَقُولُ : يَا فُلانَ ! امَّا تَدُكُر يَوْمَ بَعْتَنِيُ فِي حَاجَةِ كَذَا وَ كَذَا فَلْهَبْتُ لُكِ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ.

٣٩٨٦: حَدَّثَت أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لْمَيُر فَنا مُحَمَّدُ بُنَّ اسْحَقَ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابُن مالِكِ بْن جُعُشْم قَالَ سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ صالة الإبل

امت کے جھے اعمال میں ایک عمل بیر دیکھا کہ راستہ سے تکلیف وہ چیز ہٹا دینا اور امت کے برے اعمال

## بان كصدقه ك فضيلت

٣٧٨٣: حضرت سعد بن عياده رضي الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رمول صدقہ کی کون سی صورت زیادہ فضیلت کا باعث ہے؟ فرمایا: ياني بلاتا \_

٣١٨٥: حضرت انس بن ما لك فر مات بي كرسول اللَّهُ نے فر مایا: قیامت کے روزلوگ ( دوسری روایت میں اہل جنت ) صفوں میں قائم ہوں گے کہایک دوزخی ایک مرد کے پاس ہے گزرے گا تو کیے گا ارب فلال آپ کو یا زنہیں وہ دن جب آپ نے یانی مانگا تھا تو میں نے آپ کوایک گھونٹ پلایا تھا۔ آپ نے فر مایا چنانچہ بیجنتی اس دوزخی کی سفارش کرے گا اور ایک مرد گزرے گا تو کہے گا آپ کو وہ دن یا دنہیں جب میں نے آپ کوطہارت کے لئے یانی و یا تھا چنا نچہ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ دوزخی کے گاارے فلال آپ کووہ دن یا دنہیں جب آپ نے مجھے فلاں کام کیلئے بھیجاتھا تو میں آپ کے کہنے پر (اس کام کیلئے ) چلا گیا تھا چنا نجہ رہمی اسکی سفارش کرے گا۔ ٣١٨٦: حضرت سراقه بن جعثم رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے یو چھا کہ گشدہ اونٹ میرے حوضوں برآ جاتے ہیں جنہیں میں نے اینے اونوں کے لئے تیار کیا تو اگر میں ان کمشدہ

أجر إن سقيلها ٢

قَالَ : نَعَمُ ! فِي كُلُّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرِّى اجُرٍّ.

#### 9 : بَابُ الرَّفُق

٣١٨٧: حَدَّثُ مَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ٱلاَعْمَسُ عَنْ تعليم بُن سلمة عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيُو بَنِ عَبُد اللَّهِ الْبَحِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ منُ يُحْوَمُ الرَّفْقِ يُحْوِامِمُ الْخَيُورِ.

٣٩٨٨: حددُثما إسماعِيلُ بُنُ حَفْص الايْلِي ثَنَا اَبُوْ بَكُر بْنُ عِيَّاشِ عِن الاعمش عِنْ ابي صالح عَنْ ابي هُريْرة عَن النَّسِيُّ عَلَيْكُ فَالَ انَّ اللَّهُ رَفِيْقُ وَ يُحِبُّ الرَّفْقِ وَ يُعَطَّى عَلَيْهِ ما لا يُعْطِيُ على الْعُنْفِ."

٣١٨٩: حدَّثناابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ مُصْعَبِ عَن الاؤزاعي ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِلْوَاهِيْمِ قَالَا ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ رَفِيُقٌ يُبِحِبُّ الرِّفُقَ فِي اللَّامُرِ كُلِّهِ.

## • ا : بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى

#### المَمَالِيُكِ

• ٣٦٩: حَدَّثننا الْهُوْ بَكُمْر لِمِنُ البِي شَيْبَة ثَمَّا وَكِيْعٌ ثَمَّا الاغْــمْـشْ عَـن الْــمُـعُرُور بْن سُويْدٍ عنْ ابي ذرّ رضِي اللهُ تعالى عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وْسَلَّمَ الحُوانَكُمْ جَعِلْهُمُ اللَّهُ تَحْتِ ايْدِيْكُمْ : فَاطْعِمُوهُمُ مَمَّا تَـأُكُلُونَ والْبِسُوَهُمْ مِمَا تلْبِسُونَ و لاتَّكَلِّفُوهُمْ ما يَعْلِبُهُمْ فَانْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاعَيْنُوهُمْ

١ ٣ ٦٩: حَدِّثَنِدالِمُو بَكُرِ بُلُ ابِي شَيْبَة وَعَلَي لِنَ مُحَمَّدٍ

. غُنسُ حياصِ فَ فَهُ لُطَيْهَا إِلِابُلِيُ فَهِلُ إِنِي مِنْ اوتوْں كو يانى پلاؤن تو مجھے اجریلے گا؟ فرمایا: جی ہاں ہر کلیجہ والی (زندہ) چیز جس کو بیاس گلتی ہو ( کو یانی یلانے اور کھلانے ) میں اجر ہے۔

## چاپ : نری اور مهر بانی

٣١٨٤ : حضرت جرين عبدالله رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جونری اورمہر ہانی ہے محروم ہے وہ خیراور بھلائی ہےمحروم ہے۔

٣١٨٨ : حضرت ابو مربره رضي الله عنه فرمات مي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: الله تعالی مهربان ہیں اور مہر ہانی کو پسند فر ماتے ہیں اور مہر بانی کی وجہ ہے وہ کچھءطافر ماتے ہیں جو درشتی اور بختی پرنہیں فر ماتے۔ ٣ ٢٨٩ : ام المؤمنين سيده عا نشه صديقة رضي الله تعالى اعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله تعالی مهربان میں اور تمام کاموں میں مہر ہانی کو پسندفر ماتے ہیں۔

## چاہ : غلاموں باندیوں کے ساتھ احجهابرتاؤ كرنا

١٣٦٩٠: حضرت ابوذر قرماتي بين كدرسول الله ي فرمايا: یہ (غلام باندیاں) تمہارے بھائی ہیں (اولاد آدم ہیں)اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قبضہ (اور ملک ) میں رے دیا ہے انہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی پہناؤ جوخود سنتية ہواورانبيں مشكل كام كاحكم مت دوا گرمشكل كام کا تھم دونوان کی مدد بھی کرو( کہ خود بھی شریک ہوجاؤ)۔ ٣٦٩١ : حضرت ابو بكرصد بق رضي الله عنه فر ماتے ہيں قالا ثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ سُلَيُمَانُ عَنَ مُغَيْرَة بُنِ مُسُلِم عَنَ فَرَقَدِ السَّبَخِيَ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنُ أَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ السَمْلَكَةِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ آلَيْسَ أَخْبَرُتُنَا أَنَّ هَذِهِ ٱلْامَّةَ آكُثرُ ٱلاَمْم.

#### مَمْلُوُ كِيْنَ وَ يَتَامِنِي؟

قَسَالَ مَسْعَمُ الصَّاكُونَ "قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الْمُلُونَ "قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا.

الدُّنْيَا.

قَال فَرَسَّ تَرُبَّطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَمْلُوكُك يَكُفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو اخْوَكَ.

#### ا 1: بَابُ إِفْشَاءِ السَّلامِ

٣ ٢٩ ٢ : حدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا اَبُو مُعاوية وَابُنُ نُسَيْدٍ ثَنَا اَبُو مُعاوية وَابُنُ نُسْمَيْرِ عَنِ اللهُ عَنْ ابى هُرَيْرَة رَضى اللهُ تعالَى عَنَهُ قال قالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَالَّذِي نَفْسِي قال قالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا تدخُلُوا اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَالْمَوْا حَتَى بيده لا تدخُلُوا اللّه تَعْمَدُهُ مَعَلَى شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبُتُمُ الْفُسُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ عَلَى شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبُتُمُ الْفُسُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ .

٣١٩٣: حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ عَيْسَانِيَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ عَيْسَاشٍ عَنُ مَامَةَ قَالَ آمَرَنَا نَبِيْنَا عَيْسَاشٍ عَنُ مُنحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي أَمَامَةَ قَالَ آمَرَنَا نَبِيْنَا عَيْسَةً أَنُ نَفُشِي الشَّلَامُ.

٣٦٩٣: حدّثنا أبُو بَكُرِبْنُ آبِي شَيْبةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ فَضَيُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو قَالُ اللهِ عَنْ عَبْدُوا السَرْحُمِن وَافَشُو السَّلام.

کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بدخلق محف جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اس است میں پہلی استوں سے زیادہ غلام اور یتیم ہوں گے؟ (بہت ممکن ہوں کے؟ (بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ بدخلق کریں) فر مایا: جی ہاں لیکن ان کا ایسے ہی خیال رکھو جیسے اپنی اولا دکا خیال رکھتے ہوا ور انہیں وہی کھلا و جوخو دکھاتے ہو۔ صحابہ نے والی عرض کیا ہمیں دنیا میں گؤن سی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے؟ فر مایا: گھوڑ ا جسے تم باندھ رکھواس پرسوار ہوکر را و خدا میں لڑو تہا را غلام تمہار ہے گئی ہے اور جب خدا میں لڑو تہا را غلام تمہار ہے گئی ہے اور جب فدا میں لڑو تہا را غلام تمہار ہو جائے) تو وہ تمہار ابھائی وہ نماز پڑھے (مسلمان ہو جائے) تو وہ تمہار ابھائی

## چاپ : سلام کورواج دینا ( پھیلانا )

۳۱۹۳: حضرت ابو ہریے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ عضرت ابو ہریے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا است کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کدایمان لے آؤ اور تم صاحب ایمان نہ ہوگے کہ آپس میں محبت کرواور کیا میں تہمیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کروگے تم باہم محبت کرنے لگو گے اپنے درمیان سلام کورواج دو۔

۳۱۹۳: حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم نے ہمیں سلام کوعام کرنے کا اَمر فرمایا۔

۳۹۹۳: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: رحمٰن کی پرستش (عبادت) کرواورسلام کو رواج دو۔

#### ١٢: بَابُ رَدّ السّلام

29.3 عند الله ابن عَمَر بن ابن شيبة ثنا عبد الله بن نُميْرِ ثنا سعيد المَقْبُريُ فَنا سعيد المَقْبُريُ عَن ابنى سعيد المَقْبُريُ عَن ابنى هُوَيْرَة أَنَّ رَجُلا دَحِل الْمَسْجِد وَرَسُولُ اللهِ عَنْ ابنى هُوَيْرَة أَنَّ رَجُلا دَحِل الْمَسْجِد وَرَسُولُ اللهِ عَنْ ابنى هُوَيْرَة أَنَّ رَجُلا دَحِل الْمَسْجِد وَمَلُى ثُمُ جَاءَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَ

٣١٩١: حدقنا أبو بكر بن ابن شيبة ثنا عبد الرَّحيم بن سليمان عن زُكرِيًا عن الشَّغبِي عن ابن سليمة ان عائشة حدثته ان رسول الله عليه قال لها ان جبرائيل يقراء عليك السّلام قالت وعليه السّلام و رخعه الله.

## ١٣: بَابُ رَدِّ السَّلام على اهُل الذِّمَةِ

٣ 1 9 4 الحدثان ابو بكر ثنا عبدة بن سليمان و محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله عن اهل الكتاب فقول الله عليكم احد من اهل الكتاب فقولوا و عليكم .

٣ ١٩٨ حدد ثنا ابُو بِكُرِ ثناابُو مَعاوِية عن الاعْمَشِ عَنُ مُسُلِم عَنُ النَّبِي عَلَيْكُ ناسٌ مُسُلِم عَنُ مسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَة أَنَهُ اللَّى النَّبِي عَلَيْكُ ناسٌ من اليهود فقالُ : من اليهود فقالُ السَّام عليك يا ابا القاسِم فقالَ : "وَعَلَيْكُمُ".

٣١٩٩ حدَّثنا أَبُو بِكُر ثنا أَبُن نُمَيْرِ عَن مُحمَّدِ بَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَرْتَد بَنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّحق عَنْ يَزِد أَبُنِ آبِي حَبْيِ عَنْ مَرْتَد بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَرْتَد بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَرْتَد بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ الل

#### بِأْبِ : سلام كا جواب دينا

۳۹۹۵ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مردمسجد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کو نہ میں تشریف فر ما تتے انہوں نے نماز اداکی چھر حاضر خدمت ہوئے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: وعلیک السلام ۔

۱:۳ ۱۹۲ مالمؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کر رہے ہیں انہوں نے جواب میں کہا: وعلیہ السلام ورحمة اللہ۔

## پائپ: ذمی کا فرول کوسلام کا جواب کیسے دیں؟

۳۱۹۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب اہل کتاب میں سے کوئی شہیں سلام کرے تو جواب میں (صرف اتنا) کہا کر و وہیکم۔

۳۱۹۸: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا :السام علیکم اے ابوالقاسم! آپ نے فرمایا: وغلیکم۔

۳۱۹۹ تعنرت ابوعبدالرحمٰن جہنی رضی اللہ عند فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں سوار ہوکر یہودیوں کے پاس جاؤں گا تو تم انہیں پہلے ملام نہ کرنا اور جب وہ سلام کریں تو تم صرف وعلیم

خلاصة الراب على السام كامعنى ہے موت - السام عليم تم پرموت آئے بيانہوں نے شرارت سے كہا آپ نے بھى جواب ميں صرف وعليم ہى كہا كہ تمہيں ہى آئے (موت) كا فرو-

١ ﴿ الله عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ
 ٣ ﴿ ٢٠٠ ﴿ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا آبُو خَالِدِ ٱلآحُمْرُ عَنْ حُمَيْدٍ
 عَنْ آنسِ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلّمَ

ا ٣٤٠: حدد ثَنَا اَبُو بَكُرٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى لَحَسَيْنِ سَبِعَةَ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ يَقُولُ اَخْبَرَتُهُ اَسْمَآءُ بِنُتُ يَوْلِكُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِى نِسُوةٍ بِنُتُ ثَالِلَهِ عَلَيْنَا.

#### ۵ ا: بَابُ الْمُصَافَحَةِ

٣ - ٣ - ٣ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنُ حَنُظُلْةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّدُوْسِيَ عَنُ اَنْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ايَنْحَنِى بَعْضُنَا لِبَعْضِ.

قَالَ لَا قُلْنَا: أَيْعَانِقُ بَعُضْنَا بَعُضًا قَالَ لَا وَ لَكِن تصَافَحُوا."

٣٧٠٣: حَدَّثَنَا آلِوْ بَكُو لِنُ آلِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُو خَالِدٍ
الْاَحْمَدُ وَعَبُدُ اللَّهِ الْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْآجُلَحِ عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةُ مَا مِنُ مُسُلِمِينُ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا عُفِرَ لَهُمَا قَبُلُ اَنُ يَتَفَرُّقًا.

# ١ : بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

٣٤٠٣: حَدَّثَمَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

دیائی: بچوں اورعورتوں کوسلام کرنا ۳۷۰۰: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم بچے (جع) تھے آپ نے ہمیں سلام کیا۔

۳۷۰۱: حضرت اساء بنت یزید رضی الله تعالی عنبها بیان فرماتی جیر بهم عورتوں کے پاس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا گزر ہواتو آپ صلی الله علیہ وسلم کا گزر ہواتو آپ صلی الله علیہ وسلم کیا۔

## باپ : مصافحہ

۳۷۰۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے میں کہ ہم نے عرض کیا اے الله کے رسول کیا ہم ایک ووسرے کے لئے جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہم نے عرض کیا پھر ایک دوسرے سے معانقة کیا کریں؟ فرمایا نہیں البتة مصافحہ کرلیا کرو۔

۳۷۰۳: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو دومسلمان بھی ایک دوسرے سے ملیس اورمصافحہ کریں جدا ہونے سے قبل ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

# چاپ : ایک مرددوسرے مرد کا ہاتھ چوہے

۳۷۰۴ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان

لللي عن ابُن عُمر قال قَبْلُنا يد النَّبِي عَلِيَّةً .

٣٤.٥: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر ثَنَا عَبُدُ اللَّه يُنُ ادْرِيس و غُنُدْرٌ والبؤ أسامة عن شُغبَة عنَ عَمْرُوبُن مُرَّة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سلمة عن صفُوان بن عشالِ انَّ قومًا من اليهود قَبْلُوا يد النبي عَلَيْتُهُ و رَجُلَيْهِ.

#### 2 ا : بَابُ

#### الإستينكان

٣ - ٣٤٠: حَدَّثُمَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا يَزِيْدُ أَبُنُ هَارُوْنِ أَنْبَأَنَا دَاوُدَ بُنُ ابِيُ هِنْدِعَنُ ابِي نَصْرَةَ عِنْ ابِيُ سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ آبَا مُؤْسى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمر ثَلاَ لَا فَلَمُ يُؤْذَنُ لَهُ : فَانْضَرَفَ فارسل اليه عُمَر : ما رَدُك؟

قَالَ استاذَنُتُ الإِسْتِئَذَانَ الَّذِي امرنا به رَسُولُ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّمَ ثَلاَّتُنا فَانُ أَذِنَ لِنَا دَحَلُمَا وَإِنَّ لَمْ يُوْذِنُ لَسًا رَجَعُنا قَالَ فَقَالَ : لَتَاتِينَي عَلَى هَذَا بَبَيَّنَةٍ اوْلافْعلنَّن فَاتِّي مَجْلِس قَوْمِهِ فَنَاشَدُهُمُ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلِّي ا سبيلة.

تم اس مدیث کامیرے پاس ضرور ثبوت لاؤورند میں بیکروں گا (حضرت عمرؓ نے محض تا کیدوا حتیاط کے لئے ایسا فر ما یا ور نه حضرت ا بومویٰ اشعریؓ خو د ثقه تھے ) چنا نچہ حضرت ا بومویٰ اشعریؓ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اورانہیں قتم دی ( کہ جس نے بیرحدیث سی ہووہ حضرت عمرٌ کی خدمت میں گواہی دے ) کچھلوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعریٌ کے ساتھ گوا ہی دی ( کہ ہم نے بھی بیصدیث نی ہے ) تب حضرت ممڑنے ان کوچھوڑا۔

٢-٥٠: حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا عَبُدُ الرَّجِيْمِ بُنُ ٢٥-٣٤: حضرت ابوابوب رضى الله تعالى عنه بيان سُلَيْهَانَ عَنُ وَاصِلِ إِن السَّالِبِ عَنْ ابِي سُوْرَةَ عَنْ ابِي ايُوْبِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. هذا السَّلامُ فَمَا ﴿ صَلَّى اللَّهِ عَلِيه وَكُم ﴾ سلام تو تجميس معلوم جو گيا۔ الاستندان

فصيله فسايويد بن ابي زياد عن عيد الرّحمن ابن أبي فرمات بي كبيم ت بي كريم صلى الله عليه وسلم كاوست مارک چو ما۔

 ٣٤٠٥ : حضرت صفوان بن عسال رضى الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوہے۔

# باب : (داخل ہونے سے قبل) اجازت لينا

٣٤٠٦ : حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ت روایت ہے کہ حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے تین باراجازت طلب کی حضرت عمر نے اجازت نه وی (جواب ہی نه دیا) تو حضرت ابومویٰ اشعریّ واپس ہو لئے حضرت عرائے ان کے پاس کسی کو بھیجا (اور يوجيها كه) آب كيول والس بوئ فرمان للي ميس ف تمن باراجازت طلب کی جس کا رسول الله کئے ہمیں امر فرمایا کداگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جائیں اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیں ۔حضرت عمرؓ نے فر مایا

فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اجازت کیے طلب کی جائے؟ آپ نے فرمایا: مرد

قىال يتكلَّمُ السرَّجُلُ تسبيْحةً و تكبيرةً و تخميُدةً و يتنخنخ و يُؤذن أهُل الْبَيْتِ.

٣٤٠٨ تَ قَلْمُ اللُّو لِلكُولِ لِمَنْ اللَّهِ اللَّهِ لِمَا اللَّهِ لِمَنْ اللَّهِ لِمَا اللَّهِ لِمَنْ اللَّهِ لِمَنْ الْحَلَّمِ لِمَنْ اللَّهِ اللَّهِ لِمَنْ فَحَيَّ عَنْ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ مُدُحَلًان مُدُحَلٌ على عَلْمُ عَلَيْكُ مُ مُدُحَلًان مُدُحَلٌ على عَلْمَ عَلَيْكُ مُ مُدُحَلًان مُدُحَلٌ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ مُدُحَلًان مُدُحَلٌ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُو يُصُلَّى بِاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَهُو يُصُلَّى بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

٣٤٠٩: حَدَّقَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَة عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَاذَنْتُ عَلَى النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَنْ شَعْبَة أَنَا فَقَالَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ أَنَا النَّبِي عَلِي اللهِ أَنَا النَّبِي عَلِي اللهِ أَنَا النَّبِي عَلِي اللهِ أَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَا النَّبِي عَلِي اللهِ أَنَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ١ ١ : بَابُ الرَّجُل يُقَالُ لَهُ كَيُفَ اَصْبَحُتَ

اكت خدّثنا الو الكر ثناعيسنى ابن يونس عن عبدالله الدن مسلم عن عبد الرّحمن بن سابط عن جابر قال قلت كيف اطبخت .

يا دسول الله ! قَالَ بِخَيْرِ مِنْ رَجُلِ لَمْ يُصْبِحُ ضَائمًا وَلَمْ يَعُدُ سَقِيْمًا.

ا ١ - ٣٠: حَدَثْمَا إَبُوْ إلسَّحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ عَشَمَانَ ابْنِ السَّحَقَ بُنِ سَعُدِ ابْنِ السَّحَقَ بُنِ سَعُدِ ابْنِ السَّحَ وَقَاصِ حَدَّثَنِى جَدِى آبُو أُمِّى مَالِكُ بُنُ حَمُزَةَ ابْنِ السَّى وَقَّاصِ حَدَّثَنِى جَدِى آبُو أُمِّى مَالِكُ بُنُ حَمُزَةَ بُنِ الْمِن الْمِي وَقَّاصٍ حَدَّثَنِى جَدِى آبُو أُمِّى مَالِكُ مَالِكُ بُنُ حَمُزَةً بُنِ الْمِن اللهِ عَلَيْتُ لِلْعَبَّاسِ بَنِ السَّلَامُ عَلَيْكُم " بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِبِ: وَ دَحَلَ عَلَيْهِمُ : فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُم" بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: وَ دَحَلَ عَلَيْهِمُ : فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُم" بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ: وَ دَحَلَ عَلَيْهِمُ : فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُم"

قَالُوا: وَعَلَيْكَ الشَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَ نَرَكَاتُهُ.

قَالَ: "كَيُفَ أَصُبَحُتُمُ ؟ قَالُوْا بِحَيْرٍ: نَحْمَدُ اللَّهَ: فَكَيُفَ أَصُبَحُتَ .

سجان الله اور الله أكبر الحمد لله كبي اور كھنكھارے اور ابل خانه كواچى آمدے باخبر كروے۔

۲۰ - ۳۷ : حضرت علی کرم الله و جبه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں (گھر) حاضری کے لئے میرے لئے میرے لئے دو وقت مقرر شخصا یک رات ہیں ایک دن ہیں جب ہیں آتا اور آپ نماز ہیں مشغول ہوتے تو (میرے اجازت طلب کرنے پر) آپ کھنکھا روسیتے۔ ۱۳۷۹ : حضرت جاہر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو فرمایا کون ہے؟ ہیں نے عرض کیا ''میں'' راس پر نبی صلی الله علیہ وسلم نے عرض کیا ''میں'' راس پر نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ؟

چاپ : مروسے کہنا کہ سے کیں کی ؟

۳۷۱: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے
 بیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! صبح کیسی
 کی؟ فرمایا: خیریت ہے۔ اس مرد سے بہتر ہوں جس نے روزہ کی حالت میں صبح نہیں کی اور نہ ہی بیمار کی
 عیاوت کی۔

ا ۳۷۱: حضرت ابواسید ساعدی رضی الله تعالی عنه نے بیان فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه کے پاس تشریف لے گئے اوران سے فرمایا: السلام علیم ۔

انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ۔

فرمایا کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا: خیریت ہے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ۔۔

بابينا و أمّنا يا رسُول اللّه قال اصْبحَتْ بحيْرِ الُحنيدُ اللّهِ.

# ١ : بَابُ إِذَا آتَاكُمُ كريمُ قَوْم فَٱكُرمُونَهُ

ا ٣٤١ خَدْثنا مُحمَدُ بُنُ الصَبَاحِ ٱنْبَأنا سَعَيْدُ بُنُ مَسُلَمَةُ عَنِ الْبِي عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنِ الْبِي عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبِي عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبِي عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

#### ٢٠: بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِس

٣٤١٢: حدثنا ابو بحر بن ابئ شيئة ثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن انس بن مالک قال عطس رجلان عند النبي صلّى الله عليه وسلّم فشمّت احدهما و او سمّت ) و لم يُشبِمت الاخر فقيل: يا رسول الله! عطس عندک رجلان فشمّت احدهما و له يُشمّت الاخر ؟

فقال انَّ هَذَا خَمِد اللَّهُ وِ انَ هَذَا لَمُ يَحُمدُ للَّهِ.

٣٤١٣ حدثنا على بن مُحمَد ثنا وكِنعٌ عن عكرمة بن عمّاد عن إيّاس بن سَلَمة بن الانحوع عن الله قال قال رسُول الله عَيْنَهُ لِسُمَّتُ الْعَاطِسُ ثلاثًا فما زاد فهو مؤكّوة.

ہمارے مال باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے کیے ضبح کی؟ فرمایا: الحمد للدیس نے بھی خیریت سے سنج ک

# داب: جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تواس کا اکرام کرو

۳۷۱۶: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس کسی قوم کامعزز شخص آئے تو اس کا اعز از کرو۔

## بِإِنِّ : حَصِيْكَ واللَّهُ وَالْكِيرُ وَالْبِ دِينَا

۳۷۱۳: حضرت انس بن ما لک فرمات بی کدرسول الله کی یاس دومردوں کو چھینک آئی آپ نے ایک کو جواب نددیا جواب دیا (برحمک الله کہا) اور دوسرے کو جواب نددیا عرض کیا گیا: اے الله کے رسول! آپ کے پاس ان دومردوں کو چھینک آئی آپ نے ان میں ہے ایک کو جواب نددیا (اس کی کیا وجہ جواب دیا اور دوسرے کو جواب نددیا (اس کی کیا وجہ ہے؟) فرمایا: اس نے اللہ کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے اللہ کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے اللہ کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور دوسرے نے اللہ کی حمد کی (الحمد لله کہا) اور

۳۷۱۳: حضرت سلمہ بن اکوغ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چھینکنے والے کو تین بار جواب دیا جائے اور اس کے بعد بھی چھینک آئے تواسے زکام ہے۔

۳۷۱۵: حفزت علی کرم الله و جدفر ماتے بیں که رسول الله فی است فی که رسول الله کے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمد لله کہنا جا ہے اور پاس والوں کو جواب میں مرحمک الله کہنا چاہئے کہ وہ ان کو جواب میں کہا یہ بیٹ کہ وہ ان کو جواب میں کہا یہ بیٹ کہ فی اللّٰه و یُصْلِح بالْکُمُ ( که الله تمہیں کے ایہ بیٹ کہ اللّٰکُمُ ( که الله تمہیں

بالكئي

#### ٢ : بَابُ إِكُرَامِ الرَّجُلِ جَلِيْسَةُ

٣ ١٦ : حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أَبِي يَحْيَى السَّوِيُلِ وَجُلِّ مِنْ آهُلِ الْكُوفَة عَنُ وَيُدِ الْعَمَّى عَنْ أَنِسِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُ النَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِزَا لَقِي الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمُ يَصُوفُ وَجُهُهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِزَا لَقِي الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ لَمُ يَصُوفُ وَ اللهِ عَنْهُ وَجُهُهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

# ٢٢: بَابُ مَنُ قَامَ عَنُ مَجُلِسٍ فَرَجَعَ فَهُوَ اَحَقُ بهٖ

السي صَالِحٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَيُوةَ عَنِ النّبِي صَلَى اللهُ اللهُ عَنْ سُهيلِ بُنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي هُويُوةَ عَنِ النّبِي صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلّم قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ عَنْ مَجَلِسِهِ ثُمَّ رَجِعَ فَهُو احتَى به.

#### ٢٣: بَابُ الْمَعَاذِيُر

٣٧١٨: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ بُسِ جُريْعٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ بُسِ جُريْعٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ بَسُ جُريُّةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَسْ اعْتَدَرَ إللى آجيُهِ بِمَعْدَرَةٍ فَلَمُ يَقَبُلُهَا كَانَ عليْهِ مِلْ خَطِيْنَتِهِ صَاحِبٍ مَكْسٍ.

حَدَّثُمَا مُحَمَّدِ بُنُ اِسْمَاعِيْلُ ثَنَا وْكِيُعٌ عَنْ

سْفُيَانَ غَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( هُوَ ابْنُ مِيْنَاءَ) عَنْ جَوْ ذَانٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ مِثْلُهُ.

راہ راست پرر کھے اور تمہارے مال کو درست فرمائے )۔

النام : مردا پنے جمنشین کا اعز از کر بے ۱۲ اس : حضرت انس بن یا لک فرماتے ہیں کہ نبی جب کسی مرد سے ملتے اور گفتگو فرماتے تو اپنا چرو انوراس کی طرف متوجہ رہے ) کی طرف سے نہ پھیرتے (اس کی طرف متوجہ رہے ) کی طرف بحد ہو واپس ہو جائے (اور اپنا چرہ دوسر کی طرف پھیر لے ) اور جب آپ کی مرد سے مصافحہ کرتے واپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ نہ کرتے یہاں کر کے دو اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کہ دو اپنا ہاتھ الگ کرے اور بھی نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کہ وں۔

دیاب: جو کسی نشست سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس نشست کا زیادہ

حقدار ہے

۳۷۱۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی اپنی نشست سے اٹھے پھرواپس آئے تو وہی اس نشست کا زیادہ حقد ارہے۔

#### چاپ : عدر كرنا

۳۷۱۸: حضرت جوذان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جواپنے بھائی سے معذرت کرے اللہ علیہ وروہ معذرت قبول (کرکے معاف) نہ کرے تواس کومحصول لینے والے کی خطاکے برابر گناہ ہوگا۔

دوسری سند سے بہی مضمون مردی ہے۔

#### ٢٣: بَابُ الْمِزَاحِ

٩ ١٣٤١: حدَثْنَا أَبُو بِكُو ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ زَمْعَة بَنَ صَالِحٍ عَنِ السَّلَمَةَ حِ وَ النَّهُ هُرِى عَنْ وَهُب بُنِ عَبُدِ زَمُعَة عَنْ أَمْ سَلَمَةَ حِ وَ حَدَثْنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا وَمُعَة بُنُ صَالِحٍ عَنِ النَّهُ هُرِى عَنْ عَبُدِ السَّلَهِ بُنِ وَهُب بُنِ وَمُعَة عَنْ أَمْ سَلَمَة النَّهُ هُرِى عَنْ عَبُدِ السَّلَهِ بُنِ وَهُب بُنِ وَمُعَة عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَتُ خَوج أَبُو بِكُو فِي تَجَازَةِ إلى بُصُرى قَبْلَ مَوْتِ النَّهِى عَلَيْ النَّهُ مَا مُو بَعْهُ نَعْيَمَانُ وَ سُويُبطُ بُنْ حَوْمِلَةً وَ كَانَا شَويُبطُ النَّيْ عَلَى الزَّوْادِ وَ كَانَ سُويُبطُ وَجُلُا مَزَّادِ وَ كَانَ شُويُبطُ وَجُلُا مَزَّادِ وَ كَانَ شُويُبطُ وَجُلُا مَزَّا اللَّهُ مُ سُويُبطُ وَهُ فَقَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَكُو قَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَكُو قَالَ قَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَكُو َ مَتَى عَبُدُ لِي ٢٠٤ أَنَا اللّهُ عَمْولُ وَا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُويُبطُ بَكُو قَالَ لَهُمْ سُويُهُ فَاللّهُ مُنْولًا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُويُهُ عَلَى اللّهُ مُ سُويُهُ فَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَيُعْ فَعَالًا لَهُمْ سُويُهُ فَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

قَالُوْ ا نَعَمُ قَالَ اِنَّهُ عَبُدٌ لَهُ كَلامُ و هُو قابلٌ لَكُمْ اللّهِ الْمَقَالَة تر كُنْمُوهُ فَلا النّي حَرِّ فَانُ كُنْتُمُ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَة تر كُنْمُوهُ فَلا تُفْسِدُوا عَلَى عَبُدِى قَالُوا : لا بل تَشْتَرِيْه مِنْك فاشْتَرُوهُ مَنْك فاشْتَرُوهُ مِنْك فاشْتَرُوهُ مِنْك فاشْتَرُوهُ مِنْك مِنْكُمْ و اِنِي عُرُ لَسُتُ حِبُلا فَقَالَ نُعَيْمانُ إِنْ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ و اِنِي حُرُ لَسُتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخِيَرَنَا فَانَطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم و اِنِي حُرُ لَسُتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخِيرَنَا فَانَطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُم و النّي حُرُ لَسُتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخِيرَنَا فَانَطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُو وَاخْبَرُوهُ لِهُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخِيرَنَا فَانَطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُو مَاحُبَرُوهُ لَسُتُ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخِيرَنَا فَانَطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُو وَاخْبَرُوهُ قَالَ بِعَبْدِ فَقَالُوا قَدْ آخِيرَنَا فَانَطَلَقُوا بِهِ فَجَاءَ آبُو بَكُو وَاخْبَرُوهُ قَالَ بِعَلَى النّبِي عَلِيقَةً وَ الْخَبَرُوهُ قَالَ لَمُ اللّهُ فَلَمُ اللّهُ مِنْهُ حُولًا لا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ خُولًا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ حُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ حُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ خُولًا اللّهُ اللّه

## دپاپ: مزاح کرنا

١٩ ١٣٤: ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله عنها فر ماتي ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے انقال ے ایک سال قبل بغرض تجارت بھری گئے آ ب کے ساتھ حضرت نعیمان اور سویبط بن حرملہ بھی تھے یہ دونوں حضرات بدر میں شریک ہوئے تھے نعیمان کے ذمه زاد (توشه) تفا اورسویبط کی طبیعت میں مزاح بہت تھا انہوں نے نعیمان سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ کینے لگے جعزت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے دو سو بیط نے کہا کہ اچھا (مجھے کھا نانہیں دیا) تو میں تہہیں پریشان كرول كا (رستد من )ايك جماعت سے گزر ہوا تو سو پیط نے (الگ ہوکر) ان ہے کہاتم مجھ ہے میرا ایک غلام خرید تے ہو؟ کہنے لگے ضرور کہاوہ ذرایا تونی . ہے وہ حمہیں کہتا رہے گا کہ میں آ زاد ہوں اگرتم اس کی باتوں میں آ کراہے جھوڑ دو گے تو میرے غلام کوخراب مت کرو کہنے لگے نہیں ہم آپ سے خریدتے ہیں۔ الغرض انہوں نے وس اونٹوں کے عوض غلام سو ببط سے خرید لیا پھرنعیمان کے یاس آئے اور گردن میں عمامہ یا ری باندھنے لگے نعیمان نے کہا کہ بہتمہارے ساتھ نداق کررہے ہیں میں آ زاد ہوں غلام نہیں ہوں کہنے

لگے اس نے ہمیں یہ بات بتا دی بھی وہ لوگ نعیمان کو لے کر چلے گئے حضرت ابو بمررضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے انہیں سب ما جرا بیان کیا آپ اس جماعت کے چیچے گئے اور ان کو اونٹ واپس کر کے نعیمان کولائے۔ جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ ہنس دیئے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سال بھرتک اس واقعہ پر ہنتے رہے۔

٠ ٣ ٢٠: خَدَّتُنَا عَلِيٌّ مِنْ مُحَمَّدٍ فَهَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ ٢ ٢٥: حقرت السين ما لك رضي الله عند فرمات بيس

أَسِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعَتُ أَنْسَى بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولُ لِلَاحِ لِيُ صَغِيرٍ يَا أَبَا عُميْرِ مَا فَعَلِ النَّغَيْرُ

قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

لُ كَانَ كَدر سول الله بهارے ساتھ هل كرر بيتے (اور مزال بَوَ عَالَ بِهِي كرتے) كم ميرے چھوٹے بھائى سے فرماتے:

اے ابوعمير كيا ہوا نغير؟ وكيع فرماتے بين كه نغير ايك بيندہ تفاجس سے ابوعمير كھيلا كرتے تھے۔

نطاصة الراب به الله على حضور صلى الله عليه وسلم كى ذات مباركه پر كه محدثين كرام في حضور صلى الله عليه وسلم كه الكه ايك ايك بيل بين كلها به جس مين واضح كيا ايك ايك بين الحالم من من الله بين كلها به جس مين واضح كيا بيك وسلام كم مزاح كي طور پر فرمائ كي اس جمله بيسوب زائد مسائل اخذ هوت بيس (۱) عدود كي اندر رجة موئ مزاح كرنا جائز به (۲) حضور صلى الله عليه وسلم في چهوف بي كوكنيت بي اباعمير كهدكر پكارا حالا نكه وه كسى كا باپ نبيس تفاشا يونفيركى مناسبت بيا باعمير فرمايا - مطلب بيسه كه چهوف بي كوكنيت كوجموث پر محمول نبيس كيا جاسكتا و اسكال با جائي كي كنيت كوجموث پر محمول نبيس كيا جاسكتا و اسكال بي جاره كي كنيت كوجموث پر محمول نبيس كيا جاسكتا و اسكال كي جائي و ليون كي اي ابي بيس كيا جاسكتا و اسكال كي جائي و ليون كي ابيات كي اجائي مناسب ديكه بيال كي جائي و ليون كي اجائي مناسب ديكه بيال اس عديت ساخذ كي ابي تي كي المناس عديت ساخذ كي بيس -

#### ٢٥: بَابُ نَتُفِ الشَّيُب

٢٦: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِ وَالشَّمْسِ ٢٦: ٢٦: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِ وَالشَّمْسِ ٢٦: ٣٤٢: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ عَنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بَنُ النَّبِعَ عَنْ النِي بُوَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِعَ عَنْ النَّي عَلَيْكُ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِعَ عَنْ النَّهُ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِعَ عَنْ النَّهُ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِعَ عَنْ النَّهُ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِعَ عَنْ النَّهِ مَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِعَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّهُ عَلَى وَالشَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْ وَالنَّهُ عَنْ النَّالُ وَالنَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْمُ النَّهُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلِقُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

٢٠: بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجُهِ
 ٣٤٢٣: حَدَّثَشَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمِ
 عَنَ الْاوْزاعِيَ عَنْ يَحَيْى بُنِ آبِى كَيْيُرِ عَنْ قَيْسِ ابْنِ

#### . دياب: سفيد بال أكهيرنا

۳۷۲۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند بیان فرمات عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی وسلم تعالی عند بیان فرمایات میشر نے سے منع فرمایا اور ارشا دفرمایات به مؤمن کا نور ہے۔

بیات : کی سابداور کی دھوپ میں بیشنا اسکا دوایت ہے دوایت ہے کہ نمی سابد اور سائے کے دھوپ اور سائے کے درمیان بیضنے سے منع فر مایا۔

بال : اوند هے منہ کیٹنے سے ممانعت اللہ عنہ فرمانعت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جمعے مجد میں پیٹ کے بل سوتا ہوا یا یا

طَخْفَة المُعْفَارِي عَنْ ابيَّهِ قَلَا اصَابِنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً تانما في المسجد على بطبي فركضني برجله و قال ما لُك وَ لِهَادًا النُّومَ هَلِذِهِ نَوْمَةٌ يَكُوهُهَا اللَّهُ أَوْ يُبْعَضُهَا اللَّهِ. ٣٧٢٣: حدَّقْت إِنْ عُقُوبُ لِنُ خُمَيْد ابْن كاسب ثَمَا إنسمنعيَـلُ بُنُ عَلِيدِ اللَّهِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ لُعِيْم بُن عَبُدِ اللَّهِ المُجْمر عَنُ ابيه عن ابن طِحْفة الْعَفَارِي عَنَ ابي ذرَ قال مرّ بي النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم رضي و انا مُضَطحِعُ عَلَى بِطُنِيُ فَرَكُصْنِي بِرِجْلِهِ وَ قَالَ " يَا جُنْدِبُ اتَّمَا هَذِهِ ضجعة الهل النَّار.

٣٢٢٥: حدَّثت يعَقُوبُ بْنُ خَمِيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ رِجاءِ عِن الولِيدِ ابْن جِمِيلِ الدَّمشُقيُّ أَنَّهُ سِمِع الْقاسيم ابُن عَبُدِ الرَّحْمَن يُحَدّث عَنْ ابني أمامة قالَ مرَّ النبئ علي على رجل سائم في المسجد منبطح على وجهده فنضرب برجله وقال أثم والخلافانها نؤمة

## ٢٨: بَابُ تَعَلَّم النَّجُوم

٣٤٢ : حدَّثْنَا المؤ بكُرِ ثَنَا يَحَى المُنْ سَعِيْدِ عَنْ عُبِيِّدِ اللَّهِ بُن ألانحنسس عَن الوَلِيُهِ بُن عَبْدِ اللَّهُ عَنْ يُؤسُّفَ بُنْ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ مَنِ اقْتَبْس عِلْمًا مِنَ النُّجُوم اقْتَبْسَ شُعْبَةٌ مِنَ السِّحُوزَادُ مَا زّاد.

سحر کی حرمت قر آن وحدیث میں دونوں میں آئی ہے اور نجوم کواس کے ساتھ مشابہت دی ہے لہٰ داعلم ظاصة الباب ا نجوم بھی حرام ہے۔

## ٢ ٩ : بَابُ النَّهِي عَنُ سَبِّ الرِّيُح

٣٤٢٤: حدَّثنا أَبُو بَكُر ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عن الأَوْزَاعِيَّ

تواینے یاؤں ہے جمجھے ملایا اور فرمایاتم اس طرح کیول سوتے ہو بیسونے کا وہ انداز ہے جواللہ کو پیندنہیں یا فرمایا کہ جس ہےا ہند تعالیٰ نا راض ہوتے ہیں۔ ٣٧٢٣: ايو ذرٌ ہے روايت ہے كه آنخضرتُ مجھ پر گزرے اور میں بیٹ کے بل پڑا ہوا تھا آپ نے لات ے جھے کو مارا اور فرمایا: اے جندب (یہ نام ہے ابو ذر کا اوربعض سخوں میں جنیدب ہے وہ تصغیر ہے ) جندب ک شفقت اورمېر باني کيلئے ميتو سونا دوزخ والول کا ہے۔ اسکی سند میں بعقو ب بن حمید مختلف فیہ ہے۔

۳۷۲۵ : حضرت ابواما مدرضی الله عند سے روایت ہے كه آتخضرت صلّى الله عليه وسلم ايك مخض يريت گز ر \_ . جواوند ہے مندمجد میں سور ہا تھا' آ یے نے فرمایا اٹھ کر بیٹھ یہ دوز خیوں کا سونا ہے۔ ( اس کی سند میں ولید بن جمیل اورسلمه بن رجاا وریعقو ب بن حمیدسب مختلف فیه

## پاہ : علم نجوم سکھنا کیسا ہے

۳۷۲۱: ابن عماس رضی الله عنها سے روایت ب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا اب جتنا زیاوہ حاصل کرے اتنا ہی گویا سحرزیا وہ حاصل

چاہ : ہوا کو برا کہنے کی مما نعت

٣٤٢٧ : الوہررہ رضي اللہ عنہ ہے روایت ہے

عن الزَّهُ رِى ثنا ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ عَن ابِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قالَ رسُولُ اللّه عَلَيْهُ لا تسُبُّوا الرِّلْحَ فاتَهَا مِنْ رُوْحِ اللَّهِ يَاتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْعَذَابِ وَلَكِنَّ سَلُوا اللَّهُ مِنْ حَيْرٍ هَا: وَ تعوَّذُوا باللَّهِ مِنْ شرَهَا.

#### ٣٠: بَابُ مَا يَستَحِبُ مِنَ ٱلْاَسْمَاءِ

٣٤٢٨؛ حَدُّلْنَا اَبُو بَكُرٍ ثَنَا خَالِدُ يُنُ مَخْلَدِ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَعَبُدُ قَالَ احْبُ اللهُ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَبُدُ اللهُ 
#### ا ٣: بابُ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٣٤٢٩: حدَّثنا نَصْرُ بِنُ عَلِي ثَنَا شَفْيَانُ عَنُ سُفْيَانُ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ اللهُ اللهِ اللهُ يَسَلُ جَابِرٍ عَنُ عُم لِمِنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْنُ عَشُتُ إِنْ شَآءَ اللّهُ لا نُهِينَ انْ يُسَمّى رباحٌ وَ نَجِيْحٌ وَ اقْلُحْ وَ نَافِعٌ وَ يَسَارٌ. ١٤٥٠: حدَّثنا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا اللهُ عَتِمِرٌ ابْنُ سُلْيُمَانُ عَنِ الرُّكِينِ عَنُ ابِيهِ عَنُ سَمْرَةَ قَالَ نهى وَسُؤلُ اللّهِ عَيَلِي اللهُ عَلَيْهُ انْ نَسَمَى رَقِيقًا اَرُبَعَةَ اَسُماءٍ اقْلَحْ وَ نَافِعٌ وَ رَبَاحٌ وَ يَسَارُ. اللهُ عَيَلِي مَسُرُوقِ قَالَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَيْدِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَهِ عَبْلِ اللهُ عَلَيْلِ مَنْ الْحَطَّابِ فَقَالَ: مَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللهُ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللهُ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ لَقِينَ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَمْ اللهُ الله

فَقُلْتُ: مَسْرُوق بُنُ الْآجَدَعِ فَقَال عُمرُ سيمغت رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْاجْداعُ شَيْطانٌ.

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مت برا کہو ہوا کو وہ اللہ کی رحمت لے کرآتی وہ اللہ کی رحمت لے کرآتی سے اور عذاب بھی لاتی ہے۔ البتہ اللہ جل جلالۂ سے ہوا کی بھلائی مانگوا وراس کی برائی سے بناہ جا ہو۔

و آپ : کو نسے نام اللہ تعالی کو پہند ہیں؟

۳۷۲۸ : ابن عمر رضی اللہ عنها سے روایت ہے

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بہتر اور زیادہ

پند ناموں میں سے اللہ تعالی کے نزد کی بے نام ہیں:
عبداللہ اورعبدالرحمٰن ۔

#### چاپ : ناپسند بده نام

٣٤٢٩: حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو افتحاء الله آئندہ رہا ج ' نجح ' افلح ' نافع اور بیارنام رکھنے سے ضرور منع کردوں گا۔

سال الله عليه وسلم في منع فرما يا كه بم الله عند فرمات بين كه بي صلى الله عليه وسلم في منع فرما يا كه بم البيغ غلامول كه نام ان جار بيار وان جار سيار وان جار مسروق فرمات بين كه بين سيدنا عمر بن خطاب سيدنا عمر بن اجدع وان بوج بين في الله على الله عند من اجدع وان بوج بين في الله عند بن اجدع وان بوج بين في الله عند من اجدع وان بوج بين في الله عند من الله عند فرما يا: من ورسول الله صلى الله عند من الله

خلاصة الرباب على روايات بيس آتا ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع كيا وجه منع يہ ہے كه كى نے پوچھ ليا تو آپ نئے كہانہيں تو اس سے بدفال أكلتى ہے بيار دولت مندى كو كہتے ہيں۔ افلح كے معنى كاميا بي حاصل كرنے

والا - پوچھا اللح ہے تو جواب میں کہا جائے کہ نہیں تو اس ہے بدفالی نکلتی ہے کہ یہاں دولت مندی اور کا میا بی نہیں ہے۔
صدیث ۳۱ ۳۱: سروق نے جابلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا عہدفاروتی میں مسروق نمایاں نظر آتے ہیں ۔ فاروتی عبد
میں ایک سرحیہ دو یمین کے وقد میں مدینہ آئے حضرت عمر نے ان سے نام ونشان پوچھا انہوں نے بتایا مسروق بن اجد ع۔
حضرت عمر نے فرمایا اجد ع شیطان ہے ۔ تم مسروق بن عبدالرحمٰن بوائن وقت ہے ان کے والد کا نام بدل گیا۔ ابن سود ک
روایت میں ہے کہ ان کے والد بی کے نام ہے حضرت عمر نے پوچھ کراجد ع کے بجائے عبدالرحمٰن نام تجویز کیا تھا۔ بہر حال
روایت میں ہے کہ ان کے والد بی کے نام ہے حضرت عمر نے پوچھ کراجد ع کے بجائے عبدالرحمٰن نام تجویز کیا تھا۔ بہر حال
روایت میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبد فاروتی میں باپ جیٹے دونوں مدینہ آئے تھے ۔ مسروق یمن شرک میں شہور شہور شہور اروں میں
روایتوں سے مید علوم ہوتا ہے کہ عبد فاروتی میں باپ جیٹے دونوں مدینہ آئے تھے ۔ مسروق یمن شرک ہوئے تھی وزن بیات نام ہوں بہت تھے ۔ مسروق کا علی رہا اس نشان کو وہ بہت شہید ہوگئے ۔ مسروق کا لاڑتے لڑتے لڑتے ہاتھ شل ہوگیا اور سر میں گہرا زخم آیا جس کا نشان ہمیشہ باتی رہا اس نشان کو وہ بہت محبوب رکھتے تھے کہ شجا عت اور جانبازی کی سند تھا۔ حدیث وسنت میں مسروق کا علم خاصہ وسیج تھا۔ اس فن میں انہوں نے محبوب رکھتے تھے کہ شجا حسل کیا تھا۔ جن میں سے خلفا ء راشدین کے علاوہ حضرت عاکشہ خاصہ وسیج تھا۔ اس فن میں انہوں نے بی کسروق کا ماص فن فقہ تھا اس میں وہ امامت واجہا دکا درجہ رکھتے تھے۔ وہ عبدالتد بن مسعود کے ان اسحاب میں تھے جن کا شخل کی درس وافیاء تھا۔ اتیاء میں قاضی شریح ان سے مشورہ ایا کہ تر تھے۔

#### ٣٢: بَابُ تَغَييُرِ الْاسْماء

٣٧٣٢: حدثنا أبُو يكر ثَنَا عُنْدرٌ عن شُعْبة عن عَطَاءِ بنِ السَّى مَيْسَمُون قَالَ سَمِعَتُ أَبَا رَافِع يُحَدَّثُ عَنْ ابنَ هُرَيْرَة رضى اللهُ تَعالَى عَنْهُ أَنْ زَيْنَتَ كَانَ السَّمَهَا برَّةَ فَقِيلَ لَهَا تُعَرِّكِي نَفْسَها فَسَمَّاهَا رسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسُلَم زُيْنَ .

٣٧٣٣: حَدِّلْنَا الْوُ بَكُرِ قَنَاالُحَسَنُ لِنُ مُوسَى قَنَا حَمَّادُ لِمُنْ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ! عَنْ نَافِعٍ عَنِ النِ عُمرَ انَّ النَّةَ لِمُنْ سَلَمَةَ عَنْ يُقِالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللّه صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم جميلَةً.

٣٧٣٣: حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ ثَنَا يَحَىٰ ابُنْ يَعْلَى ابُو المُحَيَّاةِ عَنْ عَبُد اللَّهِ عَنْ عَبُد اللَّهِ

## چاپ : نام بدلنا

٣٤٣٢: حضرت ابو ہر برہ تا ہے روایت ہے کہ حضرت زین گانام بر ہ تھا (اس کامعنی ہے نیک اور صالح ) تو ان سے کہا گیا کہ آپ خود ہی اپنی تعریف کرتی ہیں (کہ نام پوچھا جائے تو جواب میں کہتی ہیں: بر آہ یعنی صالحہ )اسلئے رسول اللہ نے انکانام زینٹ رکھ دیا۔

۳۷۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی ایک صاحبز ادی گا کا نام عاصیه (نا فرمان) تھا۔ رسول الله علیہ نے ان کا نام جمیله رکھ دیا۔

۳۷۳: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عندفر ماتے بیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں

ارَ سَلَامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامِ قَالَ: قَدَمَتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ: قَدَمَتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْكَ وَ لَيْسَنَ السَّمِئَ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ سَلَامٍ فَسَمَّانِي وَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَلَام.

## ٣٣: بَابُ الْجَمُعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيَ عَلِيْكَ وَ كُنيَّته

٣٧٣٥: حَدُثَنَا اَبُو بَكُو بِنُ اَبِي شَيْبَةَ لَنَا شَفْيَانُ بُنُ عُيَئِنَةَ عَنَا شَفْيَانُ بُنُ عُيَئِنَة عِنْ أَيُو بَكُو بَنُ الْبِي شَيْبَةَ لَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَئِنَة عَنْ أَمُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعَتُ اَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْنَةً تَسَمُّوا بِالسَمِي وَ لا تَكْتُوا بِكُنُيتِي . الْقَاسِمِ عَلِيْنَةً تَسَمُّوا بِالسَمِي وَ لا تَكْتُوا بِكُنُيتِي .

٣ ٣ ٢٣: خَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي مُشَيِّاتًا عَنُ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ تَسَمُّوا بِالسَمِي وَلا تَكُنُوا بِكُنيَتِي .
و لا تَكُنُوا بِكُنيَتِي .

٣٢٢ : حدَثَف آبُو بَكُر ابْنُ آبِي شَيْبة عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّقَفَى عَنْ حُميدِ عَنْ آنَسٍ رَضِى الله تعالى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيْعِ فَنَادَى رَجُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيْعِ فَنَادَى رَجُلُ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَرَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكَثُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكَثُوا اللهِ مَا عَدِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكُنُّوا اللهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكُنُّوا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكُنُّوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكُنُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِسَاسَمِسَى وَلَا تَكُنُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا تَكُنُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ اللهِ السَّمِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

حاضر ہوا۔ اُس وقت میرا نام عبداللہ بن سلام نہ تھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرا نام عبدالله بن سلام رکھ دیا۔

# دیان : نبی کریم علی کا اسم مبارک اور کنیت دونو س کا بیک وفت اختیار کرنا

۳۷۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا نام اختیار کر لولیکن میری کنیت مت اختیار کرو۔

۳۷۶۳۱: حفرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرانام اختیار کرلولیکن میری کنیت مت اختیار کرو۔

۳۷۳: حفزت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کدر سول الله صلی الله علیہ وسلم بقیع ( مدینہ کے قبرستان ) میں تھے کہ کہ کہ کہ اندا ہے اللہ علیہ وسلم اس کی طرف القاسم! تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ علیہ کو نہیں یکارا تو رسول الله علیہ الله علیہ نے فرمایا: میرا نام کونہیں یکارا تو رسول الله علیہ نے فرمایا: میرا نام اختیار کر سکتے ہوئیکن میری کنیت مت اختیار کرو۔

خا<u>ں۔ الراب</u> ہے امام مالک کا قول ہے کہ حضور کا نام محمد یا احمد اور ابوالقاسم کنیت دونوں جمع کرنا جائز نہیں صرف نام رکھنا یا صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا درست ہے۔ امام مالک سے دوسری روایت جمع کے جواز کی بھی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجمد یا احمد نام رکھنا تو جائز ہے لیکن کنیت ابوالقاسم رکھنی جائز نہیں۔

> ٣٣: بَابُ الرَّجُلِ يُكَنِّى قَبُلَ اَنْ يُولَدُ لَهُ

٣٧٣٨: حَدَّتُكَ الْهُو لِكُو لِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يِحْيِي لِئُ اَبِي ٨

دیان : اولا دہونے سے قبل ہی مرد کا کنیت اختیار کرنا

٣٤٣٨ : حفرت عمر رضي الله تعالى عنه نے حفرت

حمرة بن صَهيب أنَّ عُمَر قَال الصَهَيْب ما لك تكتبى تعالى عنه ) كى كنيت ابويكي كيب بجبكة ب كى اولاد بابی یحبی

> و لُيُس لَكِ الْبِحِمْدُ : و لكِ ولدُ قال كَتَانِيُ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيثُهُ بِاللَّهِ يَحْيَى.

> ٣٤٣٩: حَدَّثْنَا ابُو بَكُر ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ هِشَام بْن عُرُوة عَنْ مُوْلَى لِلزُّبْيُرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتَ لِلنَّبِي عَلِيُّكُ كُلُّ ازُواجِك كُنِّيَّتُهُ غُيْرِي قَالَتْ قَالَ: فَانْتِ أُمَّ عَبُد اللَّهِ.

> • ٣٧٣: حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنا وكَيْعٌ عَنُ شُعْبَة عَنُ أَبِي النَّيَّا حِ عَنُ أَنْسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنِّيَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عِالَيْنَا فَيقُولُ لأخ للي وكان صغيرًا يا أبّا عُميْرٍ.

#### ٣٥: بَابُ الْإِلْقَابِ

ا ٣٧٣: حَدَّقْنَا أَبُو بَكُر ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ ادْرِيْس عَنُ داؤد عن الشُّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُبِيْرِةَ ابْنِ الصَّحاكِ قال فينَا نزلت معشر الأنصار ولا تنابؤوا بالألقاب.

قَدِم عَلَيْنا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم والرَّجُلُّ مِنَا لَيهُ الْإِسْمِانُ وَالشَّلَاثُهُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ غليُه وسلَّمَ رُبُّمًا دغاهُمْ بِبَعُض تِلُكُ الاسْماء فيقالْ يَا رَسُول اللُّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ : إنَّهُ يغضبُ من هذا فَنْزَلْتُ وَ لَا تَنَا بِزُوْا بِالْأَلْقَابِ.

#### ٣٦: بَابُ الْمَدُح

٣٧٣٢: حَدَّثُمَّا أَبُو بِكُو ثَنَا عَبُدُ الرِّحْمَن بُنُ مَهُدَى عَنُ سُفَيانَ بْن حبيْب بْن ابني ثَابِتِ عَنْ مُجَاهِد عِن ابْن معْمر عَنِ الْمِقَدَادِ بُنِ عَمْرِو قَالَ آمَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ انْ نَحُثُوا فِي وَجُوِّهِ الْمَدَّاحِيُّنِ التُّوابِ.

بُكِيْر شنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبْد اللّه بْن عَقَيْل عن صهيب رضى الله تعالى عند سے كها: آ ب (رضى الله ېې تېيىس؟

انہوں نے جواب دیا کہ میری کنیت ابو کیجیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے رکھی۔

٣٧٣٩: امّ الْمُؤمنين سيّده عا تَشَدُّ نِي سلى اللّه عليه وسلم سے عرض کیا کہ میرے علاوہ تم بیو یوں گی آ پ نے کنیت رکھی۔ آپ علیہ نے فر مایا: تم امّ عبداللہ ہو۔ ۴۰ سے: حضرت انس رضی اللہ عنہ فریا تے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ میرا ایک حِيونا بھائی تھا' اُ ہے فر ماتے: اے ابوعمیر۔

#### باب : القابات كابيان

۳۷ ۲۲: حضرت ابوجبیره بن ضحاک فر ماتے ہیں کہ ہم انساریوں کے بارے میں بیآیت: ﴿ وَلَا تُسَابُو وَا بالانقاب ﴾ المحايكاروبر علقول عـ أنازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے ۔ ہم میں ہے کسی مرد کے دو نام بھے اور کسی کے ا تین ۔ نبی مجھی کسی ایک نام ہے بکارتے تو آ پ کے عرض کیا جاتا کہا ہے اس نام سے غصہ آتا ہے۔اس پر ية يت نازل بولَى \_ ﴿ وَلَا تَعَابِزُوْا بِالْالْقَابِ . ﴾

#### دياب : خوشامه كابيان

۳۷ ۲۲ : حضرت مقدار بن عمرو رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشامدیوں کے چبروں پرمٹی ڈالنے کا حکم قرمایا به

٣٧٣٣: حَدَثْنَا الْوُ لِكُو لِئُنَ الِي شَيْلة ثَنَا غُنُدُوْ عَنْ شُعْبة عَنْ مَعْبة عَنْ مَعْبة عَنْ مَعْبة عَنْ مَعْبة الرَّحُمَن لِنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبة الرَّحُمَن لِنِ عَوْفٍ عَنْ مَعْبة الدَّجَهَنَى عَنْ مُعَاوِيَة رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَّاكُمُ والسَّمادُ خَ وَالنَّمادُ خَ فَالَّذَا لَذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَّاكُمُ والسَّمادُ خَ فَالَّهُ الذَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَّاكُمُ والسَّمادُ خَ فَالَّهُ الذَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ الذَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الذَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الدَّالِي عَلْمُ اللّهُ الدَّالِي عَلْمَ اللّهُ الدَّالِي اللهُ اللّهُ الدَّالِي اللهُ اللّهُ الدَّالِي اللهُ الدَّالِي اللّهُ الدَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّالَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٥٣٨ : حَدَثنا الله لله يَكُو ثنا شبابَة شُعْبَة عَنْ حَالِدِ الْحَدِّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمنِ ابْنِ أَبِي يَكُوةَ عَنْ ابِيَهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ويَحِكَ قَطَعْتَ عُنِقَ صَاحِبِكَ مِرَارً ثُمُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَيَحِكَ قَطَعْتَ عُنِقَ صَاحِبَكَ مِرَارً ثُمُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَالُ فَلَيْقُلُ الْحَسِينَة وَ لاَ أَزْكَى عَلَى الله احْدًا.

۳۷ ۳۷ : حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا: ایک دوسرے کی خوشامد اور بے جا تعریف سے بہت بچو کیونکہ بیہ تو ذیح کرنے کے مترادف ہے۔

۳۷۳ : حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی ۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے تو نے اپنے بھائی کی گرون ہی کاٹ ڈالی۔ کی باریبی د ہرایا پھر فرمایا: اگرتم میں سے کوئی اپنے بھائی کی تعریف کرے تو یوں کے کہ میرااس کے متعلق یہ گمان سے اور میں اللہ کے سامنے کی کو یا کنہیں کہتا۔

خلاصة الماب منه برتعریف کرنے ہے منع کیا تا کہ وہ عجب سے نیج جائے اور تکبر وعجب بہت بخت امراض قلبیہ میں ہے جی ۔ سے میں ۔

## ٣٠: بَابُ الْمُسْتَشَارُ

#### مُؤْتَمَنّ

٣٧٣٥ حدَّ قَنَا الْمُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيَّةَ ثَنَا يَحَى بَنُ ابِي لَلْهِ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيَّةَ ثَنَا يَحَى بَنُ ابِي لَمُكِيرٍ عَنَ أَبِي لَكُيْرٍ عَنُ شَيِّةً ثَنَا يَحَى أَبِي لَمُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَا لَكُهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْتُهُ اللّه  اللّه عَلَيْتُهُ اللّهُ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ اللّه عَلَيْتُهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه ال

٣٧٣٤: حدَّثَنَا اللَّوْ بَكُرِ ثَنَا يَحْي لِنْ زَكُريًّا بُنِ ابِي زَالِدَةَ

دپاہ : جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ

#### بمنزلها مانت دار ہے

۳۷۴۵: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے (اسے امانت داری سے مشورہ دینا جائے (اسے امانت داری سے مشورہ دینا جائے کوئکہ) وہ امین ہے۔

۳۵۴۷: حضرت ابومسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے (اسے امانت داری سے مشورہ وینا جائے (اسے امانت داری سے مشورہ وینا جائے کونکہ)وہ امین ہے۔

۳۷ / ۳۷ : حضرت جا بررضی الله عنه سے روایت ہے کہ

وعدل بن هاشه غن ابن ابن للى على الزُبير عن جاسر قال رسُول الله على إذا استشار احدثه الحال الله على على المناه على المناه على المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه 
#### ٣٨: بَابُ دُخُولُ الْحَمَّامِ

٣٥٣٨: حدد ثنا عبدة بن سليمان ح و حدثنا على بن سحمه حدد تنا عبلى بن سحمه حدد تنا حالى يعلى و جعفر بن عور جميعا عن عبد الرحمن ابن زباد بن انعم الافريقى عن عبد الرحمن ابن زباد بن انعم الافريقى عن عبد الرحمن الله بن عمرو قال قال رسول الله عليه تفتخ لخم ارض الاعاجم و ستجدون فيها بيوتا يقال لها اندخامات فلا يذ حلها الرجال الا بازراد وامنعوا النساء ان بدخلتها الا مويصة او نفساء.

٣ ٣ ٢ ٣ ٢ حد ثنا على بن محمد ثنا وكلع ح و حد ثنا ابؤ بنكر ابن ابني شيبة ثنا عقان قالا ثنا حماذ بن سلمة أنبأنا عبد الله ابن شداد عن ابني غذرة قال وكان قد أذرك السبى عَنْ عن عابضة ان النبي عنه المرجال ولا المرجال والنسآة من الحمامات ثم رخص للرجال ان يد خلوها في السآزر و لم يُرخص للنساء."

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے سسی سے اس کا بھائی مشورہ طلب کر بے تو اُسے جا ہے کہا ہے بھائی کو (احچھا) مشورہ دے۔

#### دياب : حمام مي*س جانا*

۳۷ ۲۸ تعنفرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عجم کے علاقوں پر تمہیں کر ۔

علاقوں پر تمہیں فتح حاصل ہوگی اور وہاں تمہیں کر ۔

ملیں گے ۔ جنہیں حمام کہا جاتا ہے ان میں مرد بغیرازار کین ہے نہ جا تمیں اور عور توں کوان میں جانے سے منع کرنا ۔

اللّا مید کہ بیار ہویا بحالت نفاس ہو (تو ستر چھیا کر جا سکتی ہے)۔

۳۷۳۹: اتم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اورعورتوں کوجمام بیں جانے ہے منع فرمایا۔ پھر مردوں کو تو ازار بہن کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور عورتوں کو اجازت نہ

۳۷۵۰: حفرت ابوالملح بنر لی فرماتے ہیں کہ ممس کی پہر عورتوں نے ام المؤمنین سیّدہ عائشہ ہے ان کی ضدمت میں حاضری کی اجازت جائی۔ آپ نے فرمایا: شایدتم ان عورتوں میں سے ہو جو حمام میں جاتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: جوعورت خاوند کے میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: جوعورت خاوند کے محمت گھر کے علاوہ اپنے کیڑے اتارے اس نے (عصمت وحیاء کا) پردہ بھاڑ دیا جواللہ اورا سکے درمیان تھا۔

## . ٣٩: بَابُ الْإِطِّلاَءِ بِالنُّورَةِ

ا ٣٥٥؛ حدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ الرُّحْمَنِ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا عَبُدُ الرُّحْمَنِ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِى هَاشِمِ الرُّمَّانِيَّ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِي قَاضِمِ الرُّمَّانِيَّ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةً كَانَ إِذَا آطَّلَى بُنِ آبِي عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا آطُّلَى بُنِ آبِي عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا آطُّلَى بُنِ أَبِي عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا آطُّلَى بُدا بِعُورَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ آهُلُهُ.

٣٤٥٢: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي السُحَقُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي السُحَقُ بُنُ مَنصُورٍ عن كَامِلِ ابى الْعَلاءِ عَنْ خبِيْب بُنِ أبى ثابِتِ عَنْ أُمَّ صَلَمَة أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَلَيْ عَانَتَهُ بِيَدِهِ.

#### ٠ ٣٠: بَابُ الْقَصَصَ

٣٧٥٣: حَدَدُلَنَا هِ شَامٌ بُنُ عَامَارٍ ثَنَا الْهِ قُلْ بَنْ زِيَادٍ ثَنَا الْهِ قُلْ بَنْ زِيَادٍ ثَنَا اللهِ قُلْ الْمُ ذِيَادٍ ثَنَا اللهِ قُلْ بَنْ عَلَمُ وَ ابْنِ الْاَوْرَاعِيُّ عَنْ عَلَمُ وَ ابْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدِهِ انْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ اللهُ آمِيْرٌ اوْ مَامُؤُرُ أَوْمُزَاءٍ.

٣٧٥٥ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنُ الْفَصِّ فِي زَمَنِ رَسُولِ لَا فَعَنْ أَلْفَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ الْفَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ وَ لا زَمَن ابي بَكُر وَ لا زَمَن عُمَرَ.

## ْ چِاْدِ : بال صفايا وُ دُراستعال كرنا

ا 201 : حفرت المّ سلمه رضى الله عنها فرماتى بين كه نبى صلى الله عنها فرماتى بين كه نبى صلى الله عنها فرماتى بين كه نبى صلى الله عليه وسلم جب (بال صفايا و ژر) لگاتے تو این مقامات پراز واج " مقام ستر سے ابتداء كرتے اور باتى مقامات پراز واج " بين سے كوئى لگاتى -

۳۷۵۲: حفرت المسلمة من روايت بكه نبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في بالصفايا و ثرر لكايا اور زير ناف خود اپنام ماتھوں سے لگايا۔

## باب : وعظ كهنا اورقضے بيان كرنا

۳۷۵۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه سحد و ایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں کے ساسنے وعظ نہیں کہنا مگر حاکم یا اس کی طرف سے وعظ پر ماموریاریا کار۔

۳۷۵ تحضرت ابن عمر رضی الله عنیما فر ماتے ہیں کہ یہ قصد خوانیاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرات شیخین (رضی الله عنهم) کے مبارک زیانوں میں نہتھی۔

خلاصة الراب ملا مطلب بيب كريد بنده وعظ نه كيم وعظ كينے كے لئے علم كى ضرورت ہے ايبا نه ہوكہ بيعلى اور جہالت كى وجہ بياد گوں ئے عقيده ميں خرابي پيدا ہو جائے۔ امير المؤمنين حضرت عمر فاروق جب كى كوحديث بيان كرتے ہوئے سنتے تو شہادت طلب كرتے حضرت زيد بن ثابت كے بارے ميں معلوم ہوا كه وہ فتو كی و بيتے ہيں كه القصنا ، فما نين سے صرف وضو ہى واجب ہوتا ہے شمل واجب نہيں ہوتا تو امير المؤمنين نے ان سے فر مايا كه تم ابنى جان كے دشمن ہوكيوں ابنى رائے سے فتو كی د بيتے ہو حاصل بيہ كه دهزات صحابہ كرام كے دور ميں بہت احتياط تھى اس پرفتن دور ميں ہركوئى واعظ بن گيا ہے۔

#### ا ٣: بَابُ الشِّعُو

٣٧٥٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

## چاپ: شعر کابیان

٣٤٥٥ : حضرت أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه بيان

المُسارك عن يُولَس عن الرُّهُونِ ثنا الوَ لكُو لِنْ عَلَد الرَّاحُسَمَٰن بِسَ السحارِث عَنْ مَوْوَان ابْنِ الْحَكَم عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ الْاسود البُنْ عَبْد يَغُوّتُ عَنْ أَبِي بْن كَعْبِ انْ رَسُولُ اللَّه مَثِلَا فَيْ مَنْ الشَّعْر لحكُمَةً

٣ ٢ ٢ ٣ حدث أب ابو بكر ثنا ابو أسامة عن زائذة عن سنا ابو أسامة عن زائذة عن سنا ابو أسامة عن زائذة عن سنات التبي المنافة كان التبي المنافة كان يقول أس الشغر حكما.

مده ٣٤٥ حدث المحمد بن الطباح في الفيال بن غيينة عن عبد المملك ابن غيير عن ابن سلمة عن ابن هريرة ان وسلم قال ابن هريرة ان وسلم قال اصدف كلمة فيد.

ألا تُحلُّ شيئي ما خلا اللَّهُ باطلُّ و كان أُميَّةُ بُنُ ابني الصَّلَتِ انْ يُسُلم.

٣٥٥٨: حدّث الوبكر بن أبي شية ثنا عيسى بن يؤنس عن عبد الله ابن عبد الرّحمن بن يغلى عن عمرو ابن السريد عن ابيه قال أنشذت رسول الله على عائة مانة قافية مِن شِعْر أُمَيَّة بن ابئ الصّلَت يقُول بن كُلّ قافِية هيه و قال "كان ان يُسُلِم."

#### ٣٢: بَابُ مَا كُوهَ مِنَ الشِّعُو

٩ ١٣٥٥: حدث النو بكر ثنا حفض و أبؤ معاوية ووكين عن ألا عسم غن ابنى هريزة قال قال رسول الله عن  ال

٣٤٩٠: حـ قَائنا مُ خَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثنا يَخَى بَنَ سَعِيْدٍ وَ
 مُنخَمَّدُ بُنُ جَعُفْرٍ قال ثنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ يُؤننن

فرماتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاؤ فرمایا: بعض شعر پُر صَلمت ہوئے ہیں۔ ( یعنی ایسے شعر سننے یا کہنے میں کوئی قباحت نہیں )۔

9204: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم فر مایا کرتے تھے کہ بعض شعر پُر حکمت ہوتے ہیں۔

۳۵۵۷: حفزت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سب سے زیادہ سجی بات جو کسی شاعر نے کہی ہولید کی یہ بات (شعر) ہے۔ '' نخور سے سنو! الله کے علاوہ ہم چیز فااور شتم ہو جانے والی ہے۔'' اور قریب تھا کہ امنیہ بن ابی المصلت اسلام قبول کر لیتا۔

۳۷۵۸: حضرت سریدرضی الله عند فریات میں کہ میں فے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوائمیہ بن ابی الضلت کے اشعار میں سے سو قافیے سنائے۔ آپ علیہ کے اشعار میں سے سو قافیے سنائے۔ آپ علیہ نے تافیہ کے بعد فرماتے اور سناؤ اور آپ علیہ نے فرمایا: قریب تھا کہ یہ اسلام لے آتا۔

#### باپندیده اشعار

۳۷۵۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفرمایا: مرد کا پیٹ پیپ سے بھر جائے کہ وہ بھار ہو جائے یہ بہتر ہے' اس سے کہ شعر سے پیٹ بھرے۔ حفص کی روایت میں میں روایت میں د' بھار ہوجائے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

۳۷ ۲۰ : حفرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

الْمَنْ جُبِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ بُن ابِي وَقَاصِ انَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَانُ يَمْتلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمُ قَالَ لَانُ يَمْتلِيءَ شَعْرًا. قَيْحًا حَتَّى يَرِيْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتلِيءَ شَعْرًا.

ا ٢٧٦١: حدد الله و بحريان أبي شيبة ثنا غبيد الله عن عن شيبة ثنا غبيد الله عن عن شيبان عن ألاغ من عن عمرو بن مرة عن يؤسف ابن مساهك عن غبيد بن غمير عن عايشة رضى الله تعالى غنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحظم الشاس فرية لرجُل هاجي رجُلا فَهَ جَما الْقِبْلَة باسرها و رجُل انتفى مِن آبِيه و زنى أمّة

فرمایا: تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرجائے یہاں تک کہ وہ بیار پڑ جائے 'بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرے۔

الا ١٣ المومنين سيده عائش فرماتي بين كدرسول في فرمايي الوگول بين سيده عائش فرمايي الوگول بين سب يردا جيمونا وه مخص بي جوگرد و ايک شخص كی جوگري کرتے پورے قبيله كی جوگرد و ( كه ايک شخص كے برے ہوئے سے پورى قوم قوبرى نبين ہوگی) اور وه مخص ہے جواپ والد سے اپنی نسب كی فی كر و (اور کسی دوسرے كی طرف نسبت كر ہے ) اور اپنی والدہ كے ت ميں زنا كا اعتراف كرے ( كيونكه جب اپنے آپ كوا بی والدہ كے تا ہے كوا بی والدہ كے شو بر كے علاوه كی اور كا بینا قرار دیا تو گویا اپنی مال درنا كی شهت لگائی )۔

## بِابِ: چوسر کھیانا

۲۲ ۲۲: حضرت ابوموی رضی الله عند فرمات میں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو چوسر کھیلے' آس نے الله علیه وسلم ) کی نافر مانی کی۔ نافر مانی کی۔

۳۷ ۱۳ : حضرت بریده رضی الله عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو چوسر کھیلے گویا اس نے اپنے ہاتھ خزیر کے گوشت اور خون میں ویوئے۔

#### ٣٣: بَابُ اللَّعِب بالنَّوُد

٣٤٦٢: خدَثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي هَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلِيْمَانَ و آبُو أَسُامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بَنِ عُمَر عَنْ نافِعِ عَنْ سُلِيْمَانَ و آبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّه بَنِ عُمَر عَنْ نافِعِ عَنْ سَعِيْد بُنِ آبِئَ هِنَدِ عَنْ ابِئُ مُؤسى قَال قَال رَسُولُ لَلهُ مَنْ لَعِب بِالنَّرِدِ فَقَدُ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

٣٧ ٦٣: حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ نُمَيْرِ وَابُو أَسَامَةَ عَنُ سُلْمَانَ بُنِ بُرِيُدَةً عَنُ سُلْمَانَ بُنِ بُرِيُدَةً عَنُ سُلْمَانَ بُنِ بُرِيُدَةً عَنُ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدَ شِيْرِ فَكَانَمَا عَنُ ابِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُدَ شِيْرِ فَكَانَمَا عَمْسَ يَدَهُ فِي لَحْم جِنُزِيُر وَ دَمِه.

ضلاصة الراب من البحث البحث المبت من وجد المعلى المور المحليظة والول كواكثر علاء كرام كنزد يك چوم التبخف شطرنج وغيره حرام مين بيره و مكن المحليل المورد المو

#### ٣٣: بَابُ اللَّعُب بِالْحَمام

٣٧٦٣: حَندُ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرارَة ثَنَا شُرَيُكُ عَنْ مُحمَّدِ بُنِ عَمُرِو عَنْ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُد الرَّحْمَنِ عَنْ عَانِمُ مُعَنَّ مُعَنَّ عَنْ مَعْمَدِ أَنْ النَّبِي عَلَيْكُ فَعَالًا لَى اِنْسَانِ يَعْبُعُ طَائرًا فَقَال اللّهَ عَلَيْكُ فَعَالًا اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَا اللّهُ عَلَيْكُ فَعَالًا اللّهُ عَلَيْكُ فَعَالًا اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَا اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَالًا اللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَل

٣٤٦٥: حَـ قَـُنَـنَا أَبُو بَكُرٍ ثَنَا ٱلْأَشُودِ أَبُنُ عَامِرِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَـلَـمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ أَبُنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمةَ عَنُ أَبِي هُـرَيُـزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَـى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَى رَجُلا يَتُبِعُ شَيْطَانَةً.

٣٧١٦: حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحسنِ عَنُ السَّلَيْمِ السَّلَالِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحسنِ عَنُ عُمُمانَ بْنِ عَفَّانَ اَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رَاى رَجُلًا وراء حمامة فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتُبِعُ شَيُطَانَةً.

٣٤٩٤ حَدَثْنَا أَبُوْ نَصْرِ مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ الْعَلَىقَالَائِيُ ثَنَا رَوَادُ بُنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَادُ بُنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا أَبُو سَاعِدِي عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَادُ بُنُ اللّهِ عَلَيْتُ وَجُلًا يَتُبَعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتُبغُ وَاكُلا يَتُبعُ حَمَامًا فَقَالَ شَيْطَانَ يَتُبغُ

## چاپ: كبوتربازى

۱۳۷۱۴ م المؤمنین سیّدہ عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پرندہ کے پیچھے لگا اللہ علیہ وسلم نے در ایا: شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مواجے۔

۳۷ ۱۵ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ ایک شخص کبوتری کے چیچے لگا ہوا ہے تو فرمایا: شیطان ہے جوشیطانی کے چیچے لگا ہوا ہے۔

٣٤٦٦: حضرت عثان ہے بعینہ روایت مذکور ہے۔

٣٤٦٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين كدرسول الله عنه فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكه محض كوكبوتر في يحيد و يكل توشيطان كي يحيد لكا مواب -

خلاصة الراب يه کور بازى اليى شے ہے كہ چھوں پر چڑھ كر پرنده كواڑاتے ہيں لوگوں كے كھروں پرنظر پڑتی ہے اوراس پرمستزاديد كہ جوئے كے مراقع اڑاتے ہيں۔اى لئے اس كوشيطان كہاہے۔

## ٣٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَاحِدَةِ فِي الْمِي الْمِينَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْمِي الْمِينَةِ الْوَاحِدَةِ

٣٤٦٨: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَاصِمٍ ٢٨٠ كَالَمُ سَرِّعُ فَالَ قَالَ وَسُولُ رسولَ بُن مُسَحَمَّدِ عَنُ آبِيُسِهِ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ رسولَ اللهُ عَنْفَةً لَو يَعُلَمُ أَحَدُ كُمُ مَا فِى الْوَحُدَةِ مَا سَار أَحَدُ بَلَيْلٍ كَ لَمَّ وَحُدَةً مَا شَار أَحَدُ بَلَيْلٍ كَ لَمَّ وَحُدَةً مَا سَار أَحَدُ بَلَيْلٍ كَ لَمَّ وَحُدَةً مَا شَار أَحَدُ بَلَيْلٍ كَ لَمَّ عَلَيْمُ وَحُدَةً مَا شَار أَحَدُ بَلَيْلٍ كَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَالَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُوا عَلَيْهُ عَلَ

۳۷ ۱۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر تنہیں تنہائی کے نقصانات معلوم ہوجائیں تو کوئی رات میں تنہانه

#### ٣٦: بَابُ إطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمِبَيْتِ

٣٧١٩: حددثنا أبُو بَكُرِ ثَنَا سُفَيَانُ ابْنُ عُيِّنَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ ابِيْهِ أَنُّ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ قَالَ لَا تَشُرُكُو النَّارَ فِي بَيْوَتَكُمْ حَيْنَ تِنَامُونَ.

٣٧٧٠ حدثنا ابو بكر بن آبي شئية ثنا أبو سلمة ثنا ابو أسامة عن بُريْد ابن غيد الله عن آبي بُرُدة عن آبي مؤسى قال الحسرق بيت بالمدينة على أهله فحدث النبي عين بشانهم ققال المنا هذه النارُ عَدُو لَكُمَ فاذا بَمْتُمَ فاطَهُنُوهَا عَنَكُمُ."

ا ٣٧٤: حَدَّفَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَبِى هَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ مُميْرة ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ مُميْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ امرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ نَهَانَا فَامَرَنا انْ نُطَفِئَ سِد اجنا

٣٤ : بَابُ النَّهُي عَنِ النَّرُولِ عَلَى اطَّرِيْقِ ٢٤٤ : بَابُ النَّهُي عَنِ النَّرُولِ عَلَى اطَّرِيْقِ ٢٤٤٣ : حَدِّنَنَا المؤ بَكُرِ لِمَنْ البِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ لِمَنْ هَارُوْنَ الْمَنْ الْمُولِيَّةِ فَالَ قَالَ وَسُولُ الْمُنْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا لَا تَسَرِلُوا عَلَى جَوْادِ الطَّرِيُقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا الْمُعَارِيُقِ وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْمُعَاجَاتِ."

#### ٣٨: بَابُ رُكُوبِ ثَلاَ ثَةِ عَلَى دَآبَةٍ

٣٧٧٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْهَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ اللهِ سُلَيْهَ ثَنَا عَوْرَقَ الْعِجْلِيُ حَدَّثِيى عَبُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَلْهُ مَنْ مَعُنُ سَفَرِ تُلُقِّى بِنَا قَالَ بِي وَ بِالْحَسَنِ اَوُ بِالْحُسَيُنِ قَالَ فَحَمْلُ اَحَدَثُنَا بَى يَدِيهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ حَتَى قَدِمُنَا اللهُ عَرَ خَلَقَهُ حَتَّى قَدِمُنَا اللهَ عَرَ خَلَقَهُ حَتَّى قَدِمُنَا اللهُ عَرَ خَلَقَهُ حَتَّى قَدِمُنَا اللهُ عَرَالُهُ عَلَى اللهُ عَرَالُهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ حَتَى قَدِمُنَا اللهُ عَرَالُهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ حَتَّى قَدِمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ وَلَا عَرَالُ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ وَلَا عَرَالُهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ وَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْاحَرَ خَلَقَهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَالُ عَلَيْهِ وَالْعَرَالَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَالُ فَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَالُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَالَ فَعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُولَ عَلَقَهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَالُولُونَا الْعَلَالُ فَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالِيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلُولُومُ اللْعَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْعُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

## دپائ : سوتے وقت آگ بجمادینا

19 سال الله عليه وسلم نے فرمایا: سوتے وقت اپنے کی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ (جلتی ہوئی) مت چھوڑا کرو۔

• ۳۷۷: حفرت ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مدینہ میں آیک گھروالوں کا گھر جل گیا تو تی صلی الله علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

یہ آگ تمہاری وشمن ہے۔ اس لیے سوتے وقت اسے بچھا و یا کرو۔

الاعند الله على الله عند فرمات بين كه رسول الله عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بمين الله عند الموركا علم فرمايا - چنانچة آپ في مين الوربهت سے المور سے منع فرمايا - چنانچة آپ في مين السوت وقت ) جراغ گل كرد ہے كا تكم فرمايا -

بال : راسته میں پڑاؤ ڈالنے کی ممانعت اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول کر (بلکہ راستہ سے ہٹ کر پڑاؤ ڈالنا چاہیے) اور خہ ہی راستہ ہیں قضاء حاجت (بول و براز) کیا کرو۔

ولی ایک جانور پرتین کی سواری ایک جانور پرتین کی سواری ۲۷۵۳: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عند فرمات بین که درسول الله عنوانه جب سفر سے تشریف لاتے تو ہم استقبال کرتے ۔ ایک بار میں نے اور حضرت حسن اور حسین (رضی الله عنهم) نے استقبال کیا تو آپ میں ہے ایک کواپنے سامنے اور دوسر سے میں ہے ایک کواپنے سامنے اور دوسر سے کواپنے سامنے اور دوسر سے کواپنے سیجھے سوار کرلیا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچے۔

#### ٩٣: بَابُ تَتُرِيْبِ ٱلكِتاب

٣٧٧٣: حدَثْنَا أَبُوْ بَكْرِبُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ أَنِيانَا بَقَيْهُ أَنْبُو الْحَمَدُ الدِّمشُقِيُّ عَنَ ابِي الزُّبْيُرِ عَنْ جابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: تَوَبُوا صَحْفَكُمُ أَنْجِعُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: تَوَبُوا صَحْفَكُمُ أَنْجِعُ لَهُا: أَنَّ التَّرَابِ مُبَارَكُ.

# ٥: بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالث

٣٧٤٥: حدَّثْنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبُد اللَّه بُن نُميُرِ ثَنَا ابُوُ مُعاوِية و وكَيْعُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبُد اللَّه قال مُعاوِية و وكيْعُ عَنِ الاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبُد اللَّه قال قال رسُولُ اللَّه عَيْشَةً إذا كُنْتُمُ ثَلا ثَةَ فلا يستاجى اثنان ذون صاحبهما فَإِنَّ ذالكَ يَحُزُنُهُ.

٢ ٣ ٢ ٢ : حدّث عن هِ شَامُ بَنْ عَمَّارٍ ثِنَا سُفِيانَ بِنْ غَيْنِهَ عَنْ عَبُد اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَةً عَن عبد الله ابن دينارِ عن ابن عُمَر قال نهني رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ النَّالِثِ. ان يتناجي اثنان دُون التَّالِثِ.

## باب: لکھ کرمٹی سے خشک کرنا

۳۷۷ تا ۲۷۷: حضرت جابر رضی الله عنه بروایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اپنے خطوط مثی سے خشک کر لیا کر و بیان کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکه مٹی بابر کت ہے۔

# پائ : تین آ دمی ہوں تو دو (آپس میں) سرگوشی نہ کریں

۳۷۷۵: حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عندفر مات پی که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم تمین ہوتو دو تیسر ہے کو چھوڑ کر سرگوشی نه کریں۔ اس لیے کہ اس سے تیسر ہے کورنج پہنچ سکتا ہے۔

۳۷۷۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تبیسرے آ دمی کو چھوڑ کر دوکوسر گوشی ہے منع فر مایا۔

<u>خلاصیة الرتاب</u> نئل قرآن کریم میں بھی سرًوش ہے منع کیا گیا ہے فر مایا ہے کہ لوگ اکثر سرگوشیوں میں خیراور بھلائی نہیں البته صدقه کرنے اور بھلائی کا تھم دینے اورلوگوں میں شکح کرانے میں سرگوشی احجھی اور بھلائی والی ہے حضور سلی الله علیہ وسلم بہت شفق مہریان ہیں اپنی امت پر کہ دوآ دمیوں کی سرگوشی ہے تیسرے کورنج اور دکھ ہوگا اس لئے منع فرمایا۔

# پاپ: جس کے پاس تیر ہوتو اُسے پیکان سے پکڑے

۳۷۷۷: حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله عند فرماتے بیں کدا یک شخص مسجد میں تیر لیے گزرا۔ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی نوک تھام لے ( کرکسی کو لگ نہ جائے )۔ اُس نے عرض کیا: جی ا اچھا۔

۳۷۷۸: حضرت ابومویٰ رضی الله عنه ہے روایت ہے

## ا ۵: بَابُ مَنُ كَانَ مَعَهُ سَهَامٌ فَلُيَاخُذُ بِنِصَالِهَا

٣٧٧٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَ فَلُثُ لِعَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ سَمِعُتُ جَابِرْ بُنْ عَبْدِ اللّه يَقُولُ مَرَّ وَجُلِّ بِسِهَامِ فِي اللّه عَلَيْتُهُ وَخُلِّ بِسِهَامِ فِي اللّه عَلَيْتُهُ وَخُلِّ اللّهِ عَلَيْتُهُ الْمُسَكُ بِبِضَالِهَا قَالَ نَعْمُ.

٣٧٧٨: حَدَّثنا مِحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ ثَنَا أَبُو أَسامة عَنْ بُريْدٍ

عَنْ جَدَهِ ابنَ يُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُؤسى عَنِ النَّبِي عَلِيْكَةً قَالَ اذَا مَرَ احَدْكُمُ فَنَى مَسْجِدِ نَسَا أَوْ فِنَ سُوقِنَا وَ مَعَهُ نَبُلٌ فَلَيْمُسكُ على نِصَالِهَا بِكَفَهِ انْ تُصِيْبِ أَحَدًا مِن الْمُسُلمِيْنِ بِشِيءَ اوْ فَلْيَقْبِضُ عَلَى نَصَالِهَا.

#### ۵۲: بَابُ ثَوَابِ الْقُرُآن

٣٧٤٩: حدَّثَ اهِ الْمَامُ اللهُ عَمَّادِ ثَنَا عِلْسَى اللهُ يُؤْلُسُ الْنَا سَعِيْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

٣٤٨٠: حدد قسا ابُو بكر ثنا عَبَيْدِ اللّه بَنُ مُوسَى أَنَيْأَنَا شَيْدِ اللّه بَنُ مُوسَى أَنَيْأَنَا شَيْدِ اللّه بَنُ مُوسَى أَنَيْأَنَا شَيْدِ اللّه بَنْ مُوسَى وَضِى شَيْبِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم الله تعالى عنه قبال قال وسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقَالُ لصاحب القُورُان إذا دخلَ اللّه عَنْه اقراواضغل يقال لصاحب القُورُان إذا دخلَ اللّه عَنْه اقراواضغل فيقراء ويصغل بكلّ آية دَرْجة حَتَى يَقَراء آجر شَيْء

ا ١٣٧٨: حَدَّقَتَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَشِيرٍ بَنِ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ عَنْ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ وَلَا لَمُو

٣٤٨٢: حَدَّلْمَا أَبُو بِكُو بُنُ أَبِئُ شَيْبَةً وَ عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِئِعٌ عَنِ أَلِي عَنْ أَبِئُ صَالِحٍ عَنَ أَبِئُ هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ إِذَا وَجَعَ إِلَى أَهُ لِهِ أَنْ يَحِدَ فِيْهِ لَلاَثُ خَلَفَاتٍ عِظَامِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاثَ خَلَفَاتٍ عِظَامِ سِمان؟

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم بیں ہے کوئی
تیر لے کر جماری مسجد یا بازار ہے گزر سے تواس کا پیکان
تھام لے ۔مبادا کسی مسلمان کولگ جائے یا فرمایا کہ اس
کی نوک پکڑئے ۔

#### ها با قرآن كاثواب

1: 17229 المؤمنین سیّدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کا ماہر معزز اور نیک اللہ علیہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور قرآن کو افک الک کر پڑھے اور اے پڑھنے میں وشواری ہوتو اس کو دوہرا اُجر لے گا۔

۳۷۸۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندفرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (روزِ قیامت) صاحب قرآن کہا جائے گا که پڑھا ور چڑھ چنا جائے گا۔ برآیت چنا نچہ وہ پڑھتا جائے گا۔ برآیت کے بدلہ ایک ورجہ یہاں تک که آخری آیت جواے یا دے پڑھے۔

ا ٣٤٨: حفرت بريده رضى الله عنه قرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: روز قيامت قرآن كريم تحظي ما ند في فض كي طرح آئة كا اور كم الله عليه بول جس في تحقيم رات جكايا (قرآن برصف مي سفت من مصروف ربا ) اوردن بحر بيا سار با -

۳۷۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تم میں ہے کسی کو بیان میں ہے کسی کو بیان میں ہے کسی کا بیس اللہ بیند ہے کہ محمد میں تمین گا بیس موثی عمدہ اونٹنیاں ملیں؟ ہم نے عرض کیا: جی بیند ہے۔ فرمایا: تمین آیات جوتم میں سے کوئی نماز میں

صلاتِهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلْفَاتٍ سِمَانَ عَظَامٍ.

٣٤٨٣: حَدَّثُ مَا أَحْمَدُ بِنُ الْاَزْهَرِ ثِنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأْنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مِصْلُ الْقُوانِ مِثْلُ الْإِبِلِ الْمُقَلَّةِ إنُ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا ٱمُسَكُّها عَلَيْهِ وَإِنَّ ٱطُّلُقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتُ.

٣٧٨٣: حدَّثنا ابُوْ مَرُوانَ مُحمَّدُ بُنْ عُثْمانِ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا عَلِمَ الْعَزِيْرِ النُّ اللَّي خازم عَن الْعَلاءِ بَن عَبْدُ الرَّحْمَٰن عَنْ ابيه عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزُوجِلَّ قَسَمْتُ الصَّلاة بَيْنِي و بَيْنَ عَبْدِي . شطرين فبضفها لئ وبصفها لغبُدي ولغبُدي ماسال قَالَ فَقُلاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُ او يَقُولُ ا الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ ﴾ فيقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلَّ حبدنى عَبُدى وَ لِعَبُدِى مِا سَأَلْ فَيَقُولُ: ﴿ ٱلرَّحُمٰنَ الرَّجِيمِ ﴾ فَيَقُولُ: أثنني عَلَيَّ عَبُدِي و لِعبْدِي مَا سال يَفُولُ : ﴿ مَالِكِ يوم البَّدِينِ ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ مَجْدَنِي عَبْدِ فَهَاذَا لِنِي وَ هَاذِهِ الْآيَةُ يَنْسِنِي وَ يَسْنَ عَبْدِي بَطْفَيْنِ يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ يغني فَهَذِهِ بَيْنِي . وَ بِيْنَ عَبُدِئٌ وَ لِعَبُدِى مَا سَأَلَ وَآحَرُ السُّورَةِ لِغَبْدِى يَقُولُ الْعَبُدُ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أنُعمْتَ غَيْر الْمَغُضُوبِ عَلَيهم وَلا الصَّالِينَ ﴾ فهاذا لعبدي و لغبدي ما سال.

قُلْنَا نَعَمُ قَالَ فَثَلاثُ آيَاتِ يَقُرُو لَهُنَّ احَدْكُمُ فِي ﴿ يِرْ هِاسَ كَحْنَ مِن تَبْنِ كَا بَعِن موثَى عمره اوشيول ہے بہتر ہیں۔

٣٤٨٣: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بس ك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: قرآن كى مثال أس اونٹ کی ہی ہے جس کا گھٹٹا بندھا ہوا ہو کہ اگراس کا ما لک اے یا ندھے رکھے تو زکا رہتا ہے اور اگر کھول د ئو چلاجا تا ہے۔

٣٤٨٣: حضرت ابو هرريةٌ فرمات جي كه ميس نے رسول اللهُ كوية فرماتے سنا كه الله تعالی فرماتے ہيں . میں نے نماز اینے اور اینے بندے کے درمیان آ وھی آ دھی تقسیم کردی۔ لہذا آ دمی میرے لیے ہے اور آ دھی میرے بندے کیلیج ہےاورمیرا بندہ جو مائگے اے ملے گا۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا: پڑھو! بندہ کہتا ہے۔ ﴿ الْمُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ توالشَّعرُ وجل قرمات ہیں: میرے بندہ نے میری حمد بیان کی اور میرا بندہ جو ما کے اسے ملے گا ( وُ نیا میں ورند آخرت میں ) پھر بندہ كہمّا: ﴿السَّرِّحُمْ السَّرْحِيْمِ ﴾ تو الله تعالى فرمات ميں: میرے بندہ نے میری ثناء بیان کی اور میرا بندہ جو ما کھے اُسے ملے گا۔ بند ہ کہتا ہے:﴿مالِکِ يوم الدِّيْن ﴾ توالله تعالى فرمات بين: ميرے بنده نے ميري بزرگی بیان کی۔ یہاں تک کا حصہ میرا تھا اور آئندہ آیت میرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ كَبْمَا عِ: ﴿ إِيُّنَاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ برآيت

ہے جومیرے اور بندہ کے درمیان مشترک ہے!ورمیرا بندہ جو مانگے اُسے ملے گا اور سورہ کا آخری حصہ میرے بندے کیلئے بد الله المناه المنا المسرَاطَ الْمُسْتَقِيْم صِرَاطَ الَّذِينَ ٱلْعَمْتَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ يرمر بندے کیلئے ہے اور میرابندے نے جو مانگا أے لے گا۔

٣٤٨٥؛ حَدَّثَنَا إِنُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عِنْ شُعْبَةَ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم عَنْ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم عَنْ ابنى سَيْبَدِ بُنِ الْمُعَلِّى قَالَ قَالَ لِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ آلا ابنى سَعِيْدِ بُنِ الْمُعَلِّى قَالَ قَالَ لِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ آلا أَعَلَى مَنْ الْقُرْانِ قَبْلَ انْ الْحُرُجُ مِنَ أَعْلَى الْقُرْانِ قَبْلَ انْ الْحُرُجُ مِنَ الْمُسْجِدِ؟

قَالَ فَذَهَبِ النَّبِيُ عَلَيْتُ لِيخُرُجَ فَاذَكُرْتُهُ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُ مُلُ لِللَّهِ رَبِّ اللَّمَ اللَّهِ فَ هِنَ السَّبُعُ الْمَثَانِيُ والقُرُانُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ.

٣٤٨٥: حضرت ابوسعید بن معلی رضی الله عند فرمات بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھے فرمایا: میں معجد سے باہر نکلنے سے قبل قرآن کریم کی عظیم ترین سورت نه سکھاؤں؟ فرماتے ہیں که جب نی صلی الله علیه وسلم محد سے نکلنے گئے تو میں نے یاد دہائی کرادی۔ علیه وسلم محد سے نکلنے گئے تو میں نے یاد دہائی کرادی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿الْحَدَمَدُ لِلّٰهِ وَبِ

ف : اشاره بارشاد بارى عزاسمكى طرف: ﴿ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ﴾ (مترجم)

٣٧٨٢: حَدَّثَنَا البُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنَ شُعْبَةَ ثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنَ شُعْبَةَ عَنُ آبِي هُويُوَةً عَنِ شُعْبَةً عَنُ آبِي هُويُوَةً عَنِ اللهُ عَنْ آبِي هُويُوَةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْانِ لللهُ يُونَ آيَةً شَفَعَتُ لِصَاحِبِهَا حَتَى غُفِرَلَهُ تَبَارِكَ الَّذِي لِللهُ لَيْهُ اللهُ عَنْ لِصَاحِبِهَا حَتَى غُفِرَلَهُ تَبَارِكَ الَّذِي لِيده الْمُلُكُ.

٣٤٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ فَنَا خَالِدُ آبُنُ مَخُلَدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُسُ بِهِ اللهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُسُ بِلالٍ حَدَّثِنِي سُهَيُلُ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُويُرَة قَالَ قَالَ وَالَ وَاللهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَحَدُ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن.

٣٧٨٨: حدَّثَ النَّحَدُ أَنْ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّلُ الْمَعَدِّلُ الْمَا يَزِيدُ بَنُ الْمَا الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ الْمُحَدِّلُ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ 
٣٧٨٩: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ ابِى قَيْسِ الْآوُدِي عَنَ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنُ أَبِى مَسْعُوُدٍ الْانْسَصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ اَللّهُ اَحَدٌ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ تَعْدِلُ فُلُتُ الْقُرُانِ.

۲۲۸۲: حفرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قرآن کریم بین ایک سورة تمیں آیوں کی ہے۔ اس نے اپنے پڑھنے والے (اور بجھ کرمل کرنے والے) کی سفارش کی حتی کہ اس کی بخشش کردی گئی۔ تبارک الذی ..... کی حتی کہ اس کی بخشش کردی گئی۔ تبارک الذی ..... بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ﴿ فَالَ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرائے میں کہ رسول اللہ احد کی تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرائے بین کہ رسول اللہ احد کی تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا: ﴿ فَالَ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا: ﴿ فَالْ هُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تبائی قرآن کے برابر ہے۔ فرمایا: ﴿ فَالْ هُو اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ تبائی قرآن کے برابر فرمایا: ﴿ فَالْ هُو اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهِ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ اَحْدُ اللّٰهِ اَحْدُ اللّٰهُ اَحْدُ اللّٰهُ اَحْدُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اَحْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اَحْدُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

٣٧٨٩: حضرت ابومسعود رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ألله أحد ألواجد المعسمة تهائى قرآن كرابر المرب

ف : بعض تحول مين اس كى جكم ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .... ﴾ ب- (مترم،)

خ*لاصة الباب جلا سبحان الله! قر* آن كريم كي تلاوت كا تنابز الواب قيامت كه دن ملے گا آن كل قرا ، ت كَ تعليم ُ و معاذ الله فضول خیال کیا جاتا ہے جومسلمانوں کے لئے بلکے تمام انسانیت کے لئے بہت بڑی دولات سے کم نہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نفل و رحمت پر خوش ہونا جائے۔ یہ قرآن ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ حدیث ۳۷۸ تا مطلب اس حدیث کاریہ ت که فاتحه کی سات آیات میں الله تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور بندہ کی طرف ت یاری تعالی کی جناب میں درخواست ہے ای واسطےاس سورۃ کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے جس کے معنی میں'' سوال کی تعلیم'' چنانجیسورۃ فاتحہ میںغور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ بیساری کی ساری ایک عاجز اندورخواست ہے جو بندوا ہے مولی کے سامنے پیش کرر ہاہے یہاں اس کی حمہ و ثناء بجالا تا ہے اس کے لائق ہر خو بی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔اس کے خالق و ما لک اور ساری کا ئنات کا پروردگار ار رتمان و رحیم اور ما لک روزِ جزا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور پھرانی بندگی اور ب جارگ کا اعتراف کر کے اس سے سیدھی راہ پر قائم رہنے کی تو نیق مانگتا ہے۔ بید حدیث احناف کے ندہب کی تا ئید کرتی ہے كه بهم الله فاتحه كاجز وتبيس بـ حديث ٥٠ ١٣٤ جهور مفسرين كينز ويك ولمقد اتيهنا سبعا من المثاني عدم اوسورة فاتحہ ہے ۔ سبع مثانی ہے مراد فاتحہ ہے اس کو میع مثانی اس لئے کہتے ہیں کہ برنماز میں مکرر (یاریار) پڑھی جاتی ہے اور بعض علا ، فر ما تے بین که بیسورت وو یا را تری پہلے مُله مکر مدمین پھریدینه طبیبه میں عبداللہ بن مسعود' عبداللہ بن ممراورعبداللہ بن عباس رضی الله عنهم کی روایت میں بیاہے کہ میع مثانی ہے وہ میع طوال مراد ہیں بیعنی سات کمبی سورتیں مراد ہیں سورۃ بقرہ ہے۔ سورۂ اعراف تک جیمسورتیں ہیں اور ساتویں سورت کے بارے میں دوقول ہیں بعض کہتے ہیں کہ سورۃ انفال اور سورۃ توب مل کرا یک سورت ہےا دراس وجہ ہے درمیان میں بسم الڈنبیں ککھی گئی اور میددونوں سورتوں کامجموعہ طوال کی ساتویں سورت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مبع طوال کی ساتویں سورت سورؤ پونس ہے اور ان سورتوں کومٹانی اس لئے کہتے ہیں کہ ان سورتوں میں فرائض و حدود اور احکام اور امثال عبرت کو مکرر بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ القد تعالی نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم پر برز افضل کیا که بیسا تو ل مثانی آ ب صلی الله علیه وسلم کوعطا کیس - آب صلی الله علیه وسلم کے سوا کسی پیغمبر کو بیسور تیں عطانہیں ہوئیں ۔ بیرخلا صہاس کا جوتفسیر ابن کشیرص ۵۵۷ ج۲ میں بیان ہوا ہے۔

## چاپ : يا دِاللهي كي فضيلت

90 استاد فرمایا: حضرت ابوالدردائ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں تمہارا سب سے بہتر عمل نہ بناؤں جو تمہار ہے اعمال میں سب سے زیادہ تمہار ہے مالک کی رضا کا باعث ہواور سب سے زیادہ تمہارے درجات بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لیے سونا '

## ٥٣: بَابُ فَصُٰلِ الذِّكْرِ

السُمْ عِيْدَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي السَّبِ ثَنَا السَّمْ عِيْدِ بْنِ أَبِي السَّمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي الْمِي السَّمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي وَيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَاشِ عَنْ أَبِي بَحْوِيَّةَ عَنْ أَبِي السَّدُودَآءِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ فَال آلا أَنْبَشَكُمُ بِخَيْرِ عَنْ أَبَى السَّدُودَآءِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُمُ وَارْفِعِها فِي دَرَجَاتِكُمُ أَعْدَالُكُمْ وَ أَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيُكِكُمْ وَارْفِعِها فِي دَرَجَاتِكُمُ أَعْدَالُكُمْ وَ أَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيُكِكُمْ وَارْفِعِها فِي دَرَجَاتِكُمْ

و حير لكم من أغطاء الدَّهب والورق و من أن تَلْقُوا عَدُوكُم فَعَالَمُهُم اللهُ عَلَقُوا عَدُوكُم اللهُ عَلَقَهُم و يَصْرِبُوا أَعْنَاقَكُمُ؟

قَالُوا وَ مَا ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذِكُرُ اللَّهِ.

و قبالَ مُعَادُّ بُنُ جَبَلٍ رَضِى اللهُ تَبَعَالَى عَنْهُ مَا غبسل المُرُوُّ بِعَمَلِ ٱلْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزُّوجَلُّ " مِنُ ذكر اللَّه. "

ا ٣٤٩: حدَّثَنَا ابُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا يَحَى بُنُ آدَمَ عَنُ عَصَارِ الْبَنِ زُرْيَقِ عَنُ آبِي إسْخَقَ عَنِ الْلَاغَوِ آبِي مُسْلِمٍ عَنُ السِي هُوَيْرَةَ و آبِي سعيد يشْهَدَ ان بِه على النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ السِي هُوَيْرَةَ و آبِي سعيد يشْهَدَ ان بِه على النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ما جلس قومٌ مجلسا يَذُكُرُونَ اللَّهَ فِيْهِ إِلَّا حَقَّتُهُمُ السَّكِيْنَةُ و السَّكِيْنَةُ و السَّكِيْنَةُ و السَّكِيْنَةُ و اللَّهُ فَيْمِنُ عَنْدَةً.

٣٤٩٢: حدَّثَنا ابْوُ بِكُرِ ثنا مُحمَّدُ بَنُ مُضَعِبِ عَنِ الْآوْزَاعِيَ عَنُ الْمُ الدُّرُدَآءِ عَنَ الْآوْزَاعِي عَنْ السَّمَاعِيُلَ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ أُمَّ الدُّرُدَآءِ عَنَ السَّيْ هُرَيُرةَ عِنِ النَّبِي عَيْنِكُ قَال إِنَّ اللَّهِ عَزَوجِلَّ يَقُولُ آنَا مِع عَبْدَى اذَا هُو ذَكْرَ و تُحَرَّكُ بِنَي شَفَاتًاهُ."
مع عَبْدَى اذَا هُو ذَكْرَ و تُحَرَّكُ بِنِي شَفَاتًاهُ."

٣٤٩٣: حدَّثَ ابَوَ بَكُرِ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَبابِ الْحَبرِبَى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ الْحَبرِبَى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِندِي عَنْ عَبْد اللّه بَنْ بُسُرِ انْ اغرابيًا قال لوسُؤلِ اللّهِ عَلَيْكَ انْ عَبد اللّه عَلَيْكَ بُن بُسُرِ انْ اغرابيًا قال لوسُؤلِ اللّهِ عَلَيْكَ انْ السَّوْلِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّه الله عَلَيْكُ اللّه عَلَيْ فَانْبِنَنَى مِنْهَا بشيء شرائع الاسْلام قد كُورات على فانبننى مِنْهَا بشيء الشيئة به قال لا يوال لسائك رطبا من ذكر الله عزوجل.

عاندی خرج (صدقه) کرنے ہے بھی بہتر ہے اوراس ہے بھی بہتر ہے اوراس ہے بھی بہتر ہے کہ تم وشمن کا سامنا کروتو اس کی گردنیں اُڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں آڑائیں (اور تمہیں شہید کریں)۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسا عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی یا داور معاذ بن جبل نے فرمایا کوئی ایساعمل نہیں کرتا جو یا والہی جبل نے فرمایا کہ انسان کوئی ایساعمل نہیں کرتا جو یا والہی ہے بھی زیادہ عذا ہے اللہی ہے نجات کا باعث ہو۔

ا ٣٧٩: حفرت ابو ہریرۃ اور حفرت ابوسعیڈ دونوں گوائی دیتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا: جوتو م بھی کسی مجلس میں یا دِ البی میں مشغول ہو۔ فرشتے أے گھیر لیتے ہیں' رحمت انہیں ڈ ھانپ لیتی ہے اور ان پرسکیند (تسلی اور طمانیت قلب) اتر تی ہے اور اللہ اپ پاس والے اور طمانیت قلب) اتر تی ہے اور اللہ اپ پاس والے (مقرب) فرشتوں میں اُن کا تذکر ہ فرما تا ہے۔

۳۷۹۲: حفرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ نبی تسلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: اللہ تعالی فر ما تا ہے ہیں
اپنے بندہ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ جھے یاد کرتے اور
میرے (نام یا احکام) کیلئے اسکے ہوئٹ حرکت کریں۔
میرے (تام یا احکام) کیلئے اسکے ہوئٹ حرکت کریں۔
۳۷۹۳: حفرت عبداللہ بن نمر رفنی اللہ عنہ فر ماتے ہیں
کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ عنیا کے مقدمت میں
عرض کیا: اسلام کے قاعدے (اعمال خیر) میرے لیے تو
بہت زیادہ ہوگئے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایسی چیز
مجھے بتاد ہے کہ میں اس کا اجتمام والنز ام کرلوں۔ فر مایا:
تمہاری زبان مسلسل یا دالنی سے تر رہے۔

تطامسة الراب ملا يعنى دل وزبان سے اللہ تعالیٰ کو يا دكر نا اصل ذكر تو اللہ تعالیٰ كے تعم کی بجا آوری ہے اور منہيات سے اجتناب كرنا چرزبان سے اللہ كا ذكر كرنا۔ صوفيہ فرماتے ہیں كہ ذكر قلبی سب سے ارفع واعلیٰ ہے۔ يہى ذكر قلبی دوسری تمام عبادتوں ہے افضل ہے كيونكہ دوسری عبادتیں (صدقہ و جہاد وغیرہ) باتھ پاؤں سے ہوتی ہیں اور بیاذكر دل سے تمام عبادتوں ہے افضل ہے كيونكہ دوسری عبادتیں (صدقہ و جہاد وغیرہ) باتھ پاؤں سے ہوتی ہیں اور بیاذكر دل سے

ہوتا ہے اور دل تمام اعضاء سے اشرف ہے یہی ذکر جہادا کبر ہے۔لیکن ذکر کے باب میں یہ بات محوظ رہے کہ جہاں پر ذکر جہزا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے و ہاں جہری ہوگا جہاں سرا ہے و ہاں سری ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کر جہزا حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے و ہاں جہری ہوگا جہاں سرا ہے و ہاں سری ذکر آینۃ اور عاجزی ہے کرنے کا ارشاد فر مایا ہے سورة اعراف کی آیت ۲۰۵ میں غور کرنا چاہئے لیکن کچھ ناوا قف لوگ زورز ورز در سے پہیکر پریہ ذکر کرتے ہیں بیطریقہ سنت خیرالانا مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جو عمل منہاج نبوت کے خلاف ہوگا وہ مقبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہوتا ہے۔ (عکوی)

ندکورہ حدیث باب میں ایک بدو ( دیباتی ) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میہ بھی پوچھاتھا کہ''میرے لیے تو انتمال خیر بہت زیادہ ہو گئے'' اِس سے بچھے نامجھ حضرات میاعتراض کر جیٹھتے ہیں کہ مولا نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور اُس وقت ابھی احکام کمل نہیں اُتر ہے تھے ایک شخص ماضر ہوکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ ربا ہے کہ میرے لیے تو اعمال خیر بہت زیادہ ہو گئے۔ یعنی اُن پھل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تو ہم جیسے عامی و گئبگار ت مولا نا آ بے تقاضا کرتے ہیں کہ سنت کی ممل ہیروی کریں۔

یے تصورا پنے ذہن میں بٹھا لینے کی دو دجوہات ہیں: ایک توا حادیث کا سرسری نظرے مطالعہ کرنا اور دسرا خود ہیں صرف ایک ہی حدیث یا آیت کو تختہ مشق بنالینا اور آس سے کوئی بقیجہ اخذ کر لینا۔ چاہے دائستہ ہو یا نا دائستہ ۔ ار سے بھائی! اگر بنظر غائز حدیث کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ کچھاوگوں کی طبیعت میں گبلت پہندی ہوتی ہے اور چونکہ صحابہؓ کے سامنے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرا می بذات خود موجود در ہتی تھی اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب بھی نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاس میں حاضر ہوں کوئی ایسی بات معلوم کریں جس سے یہ بشارت حاصل ہوجائے کہ جنت قریب ہی انظار میں کھڑی ہے۔ اِس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل : و حاصل ہوجائے کہ جنت قریب ہی انظار میں کھڑی ہے۔ اِس کے علاوہ اُن کے سوالات سے ایک فائدہ اور حاصل : و گیا کہ ہمیں اپنے اعمال خیر کرنے میں سہولت ہوگئی۔ ایسی احادیث کوا ہے مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دیگر اعمال مثلاً نماز' روزہ ' تج ' زکوۃ ' جہاداور دُنیاوی اعمال مثلاً ایمانداری سے تجارت کی انا للہ وانا الیہ دا جو ک ساتھ لین و میں وغیرہ میں چاہے ستی ہو جائے بس ول مسلسل اللہ القد اللہ کرتا رہے تو بخشش کی۔ انا للہ وانا الیہ دا جو ن ۔ ( ماتھ )

## چاپ : لا اله الآ الله كي فضيلت

۳۷۹۳: حضرت ابو ہربرۃ اور ابوسعیۃ وونوں شہاوت ویتے ہیں کہ رسول اللہ ؓ نے فر مایا: جب بندہ کہتا ہے " کلا اِللہ اِللہ وَ اللّٰہ اَتُحَبَوْ " بَوَ اللّٰہ تَعَالَیٰ فر ما تا ہے میرے بندے نے سی کہا۔میرے علاوہ کوئی معبود نہیں

## ٥٣: بَابُ فَصُّلِ لَا اِللَّهُ اللَّهُ

٣٤٩٣: حَدَّقَنا آبُوْ بَكُرٍ فَنَا الْمُحْسَيُنُ بَنُ عَلِيَ عَنُ حَمْزَةَ الْمَوْتِينُ بَنُ عَلِيَ عَنُ حَمْزَةَ الْمَوْتِينَ اللهُ عَنْ أَلَاغَرَ ابِى مُسُلِمٍ آنَهُ شهِدَ عَلَى أَبِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى أَبِي سَعِيُدٍ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْهُمَا شَهِدَ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا

قَالَ الْعَبُدُ:

" لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُيَرُ "

قَال صدق عَبْدِى لَا اِللهَ اِلَّا اَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَ لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْمُلْكُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّالِمُلْمُلْمُلْمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّالَّ

قَالَ ابْوُ السَّحْقَ ثُمَّ قَالَ الْآعَرُ شَيْنًا لَمُ اَفْهَمُهُ قَالَ الْآعَرُ شَيْنًا لَمُ اَفْهَمُهُ قَالَ فَقَالَ مِنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمُ تَمَسْهُ النَّادُ.
تَمَسْهُ النَّادُ.

تمنی النّارُ بی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ راوی ابوالخق کہتے ہیں کہ میرے استاذ ابوجعفر نے اس کے بعد کچھے کہا جو میں سمجھ نہ سکا تو میں نے ابوجعفر سے یو چھا کہ کیا کہا؟ فرمایا: جسے موت کے وقت پیکلمات نصیب ہو جا کیں اُ اسے نارِ دوز خ نہیں چھوئے

٣-٩٥ : حدّ لنسا هَارُوْنَ بُنُ السَّحَقَ الْهَمْ ذَانِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوهَابِ عَنْ مِسعَرِ عَنُ السَّمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ أَسِمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ يَسْحَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ أَمِّهِ سُعُدَ الْمُويَّةِ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ يَسْحَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ أَمِّهِ سُعُدَ الْمُويَّةِ قَالَتُ مَرَّ عُمرُ بِطَلَحَة بَعُد وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا وَلَيْكَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا وَلَيْكَ مَوْتِهِ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَلُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفِيهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفِيهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفِيهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفِيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَوْحَهُ لَيْجِدَ انَ كَانَتُ نُورًا لَعْسَحِينُ فَيْهِ وَإِنَّ جَسَدَةً وَرُوحَهُ لَيْجِدَ انَ لَهَارُوحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ أَسَالُهُ حَتَّى تُوفِئَى قَالَ اللهُ اللهُ وَالَ اللهُ عَلَيْهُ أَلُوا اللهُ حَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

۳۵۹۵: حضرت سعد المربية فرماتی بيس كه رسول الله کے انتقال کے بعد عمر المحق کے پاس سے گزرے تو فرمایا: تنہيں كيا ہوا 'رنجيدہ كيوں ہو؟ كيا تنہيں اپنے چپا زاد بھائی كی امارت اچھی نہيں گتی ؟ جواب ديا بيہ بات نہيں ہے بلكہ بيس نے رسول الله كو بية فرماتے سنا: مجھے ايك كلمه معلوم ہے جو بھی موت کے وقت وہ كلمہ كے گاوہ كلمه اس کے نامه اعمال كوروش كردے گا اورموت کے وقت اس كی كلمہ كی خوشبو (اوراس كی وجہ سے راحت) وقت اس کی کلمہ كی خوشبو (اوراس كی وجہ سے راحت) اس کے جمم اورروح دونوں كو محسوس ہوگی پھر جس آپ

اغلمها هي الْنِي اواد عَمَّهُ عليها ولو علم ان شيئنا اللَّجي عنه وه كلمه دريافت نه كرسكاك آبُّ اس دُنيا س لة منها لامرة.

وہ کلمہ وہی ہے جوآ پ نے اپنے پچاہے ( تبلوانا ) جاہا تھا اور اگر آپ کومعلوم ہوتا کہ کوئی چیز اس کلمہ ہے بھی زیادہ آ یے کے بچاکے لیے باعث بجات ہے توان کے سامنے وہی رکھ دیتے۔

> ٣ ٣ ١٠٠ حدَّثنا عَبُدُ الْحمِيْدِ بْنِ بْيَانِ الْواسطيُّ ثَنا خَالِدُ بُنُ عَبِّدِ اللَّهِ عَنْ يُؤنُّسُ عَنْ حُمَيْدِ بَن هَلال عَنْ هِصَّانَ بُن الْكَاهِلِ عَنْ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ بِنُ سَمُرَةٍ عَنْ مُعَادُ بُن جَبِلِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً مَا مِنْ نَفْسِ تَمُونَ تَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ الَّا اللَّهُ وَ آتِنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَسَرُجُعُ ذَالِكَ اللَّهِ قُلْبِ مُؤْفَنِ الَّا غَفَرِ اللَّهُ لَهَا.

> ٣٤٩٤: حَدَّثُنَا ابْرِهِيمُ بُنُ الْمُنْدُرِ الْحَزَامَيُ ثَنَا زَكُرِيًّا بُنْ مَنْظُوْرِ حَدَّثِنِي مُحمَّدُ بُنْ عُقْبَةً عَنْ أُمَّ هَانيءِ قَالَتُ رسول الله عَلِيلة الإلسه الا الله لا يسبقها عمل والا

> ٣٤٩٨: حدَّثنا أَلُوْ بَكُر ثنا زَيْدُ ابُنُ الْحِبابِ عن مالِكِ بُن انس اخْبَرَنِي سُمِي مُولِي ابِي بِكُرِ عِنْ ابِي صَالِحٍ عَنْ ابسي هُريرة قال قال رسول الله عليه من قال في يؤم مانة مرَةِ لا الله إلَّا اللَّهُ وحَدهُ لا شريْكَ لهُ لهُ الْمُلَكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلُّ شَيَّءٍ قَدِيْرٌ . كَانَ لَهُ عَدُلُ عَشُو رقباب وكيبت لله منة حسنة والمجي عنه مانة سينة وا كُنَّ لَهُ حَزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرِ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيُلِ وَ لَمُ يَاتِ احدُ بافُضل ممَّا اتى بهِ اللَّا منْ قال اكثر.

> ٣٤٩٩: حدد أن المؤ بكر بن ابئ شيبة ثنا بكر بن غيد الرَّحْمِن ثِنا عِيْسِي الْمُخْتَادِ عَنْ مُحمِّدِ ابِي لِيلِي عَنْ عطيَّة العوفِي عَنْ ابي سعِيدِ عن النَّبِي مُثِّلِثُةٌ قال منْ قال فيي دُبُر صلاةِ الْعَداةِ لا إلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شريَكَ لهُ

۳۷۹۲: حضرت معاذین جبل قرماتے ہیں که رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نفس کو بھی ا موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تبیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہوتو اللہ اس کی بخشش فرمادیں گے۔

تشریف لے گئے۔ عمرٌ نے فرمایا: مجھے وہ کلمہ معلوم ہے'

٣٤٩٧: حضرت الم باني رضي الله عنبا فرماتي بيس كه رسول التُدصلي الله مليه وسلم نے ارشا دفر مايا: لا إله الاَ الله ہے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا اور پیکسی گنا ہ کو ( یاتی ) تہیں ريخے دیتا۔

۳۷۹۸: حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ رسول الله يتح قرمايا: جودن مين سوباراا اله..... كينا أے وس غلام آ زاد كرنے كے برابر ثواب طے گااور اس کے لیے سونیکیا ل کھی جا نمیں گی اور اس کے سوگناہ مٹا دیئے جائیں گے اور بیکلمات اس کے لیے تمام دن' رات تک شیطان ہے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں اور کوئی بھی اس ہے بہترعمل نہیں کرتا اللہ یہ کہ کوئی شخص پہ کلمات سوہے بھی زیادہ مرتبہ کیے۔

99 سے کہ نبی سلی اللہ ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ ا علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جونماز فجر کے بعد یہ کلمات يُرْهِي: ((كَا اِللَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شُرِيْكُ لَهُ لَهُ المُمْلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بيده الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ بِيدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرُ.) أَتَ حَضَرَتَ السَّعِيل كي اولا وليس سن الله المُلُكُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهِ اللهُ عَلامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهِ اللهُ عَلامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلَامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلَامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلَامَ آزاد كرنے كا ثواب مَلِي اللهُ عَلَامُ آزاد كُونُ كُلُونُ عَلَى عُلَامُ آزاد كُونُ كَا ثَوْا بُرِيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ آزاد كُلُونُ كُلُونُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَل

تفاصة الرابي به مطلب يه بك على ده على ده كلم تجيد كو پرهيس يا پوراكلمه اس طرح پرهيس: لا السه الا الله و حده لا شهريك له له اله ملك و له الحمد و هو على كل شى قدير لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.

# ۵۵: بَابُ فَضُلِ بِأَبِ اللّه كَى حمد وثناء كرنے والوں كى اللّه كَامِدِيْنَ عَدِينَ وَالوں كَى اللّه كَامِدِيْنَ عَدِينَ اللّه كَامِدِيْنَ فَضِيلَتَ وَالوں كَى النّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى النّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى النّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى النّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى اللّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى اللّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى اللّه كَامِدِيْنَ وَالوں كَى اللّه كَامِدِيْنَ وَلَا وَالْعَلَى وَلَيْنَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِيْنَ وَلَا وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلَا وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلَا وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلَا وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَا وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَ وَلِيْنِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنِ وَلِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنِيْنَاءِ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنِيْنِيْنَ وَلِيْنِيْنَ وَلِيْنِيْنِ وَلِيْنِيْنِيْنَ وَلِيْنِي

• ٣٨٠٠ حدَّثَ عَلَى الرَّحْمَنِ بُنِ اِبُرهِيْمِ الدَّمَ فَيَى ثَنَا مُوسَى بَنْ اِبُرهِيْمِ الدَّمَ فَيَى ثَنَا مُوسَى بَنْ ابْسُرهِيْمِ الرَّحْمَنِ بَنِ ابْسُيْرِ بْنِ الْفَاكِهِ قَالَ مُسَمِّعَتُ جَابِرَ قَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ فَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ فَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ فَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ قَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ قَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ فَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمُ لَلَّهُ اللَّهُ وَالْمُصَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُصَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُصَلُّ اللَّهُ وَالْمُصَلُّ اللَّهُ عَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُصَلُّ اللَّهُ عَامِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المحدد المنافر المنافر المعنف فدامة بن ابرهيم المنافر المعنف فدامة بن ابرهيم المنافر مؤلى المعمورين قال سمغت فدامة بن ابرهيم المنافر مؤلى المعمورين الله كان يتحتلف إلى عبدالله ابن عمر ابن المحطاب رضى الله تعالى عنهما و هو عُلام و عليه توبان معضفران قال فحدثنا عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ان عبدا من عباد الله قال يا رَبِ لك المحمد كما ينبغى العلال وجهك و لِعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فللم يدر ما ياكنف يكتبانها فصعد إلى الشماء و قال يا ربنا ان عبدك قد قال مقالة لا نذرى كيف نكتبها قال الله عنوج بل و هو أعلم بما قال عبدي المحمد كما والمنافرة الله المحمد كما والمنافرة الله المنافرة الم

۱۳۸۰: حضرت عبداللہ بن عرق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ایک اللہ کے بندے نے کہانیا رب ..... اللہ! آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں۔ جوآپ بزرگ ذات اور عظیم سلطنت کے شایان شان ہے ' تو فرشتوں ( کرامنا کا تبین ) کو دُشواری ہوئی اور انہیں سمجھ نہ آیا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں۔ چنانچہ دونوں آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: اے ماے پروردگار! آپ کے بندے نے ایک بات کمی عزوجل باوجود یکہ اپ کہ اس کا ثواب کیے لکھیں؟ اللہ عزوجل باوجود یکہ اپ کہ اس کا ثواب کیے لکھیں؟ اللہ عزوجل باوجود یکہ اپ نا کہ اس کا ثواب کیے لکھیں؟ اللہ عزوجل باوجود یکہ اپ بات ہے واقف عزوجل باوجود یکہ اپ بات ہے واقف عزوجل باوجود یکہ اپ کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ عرف کو اس نے کہا : یا رب ..... تو اللہ عروبی کے اس دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ میرے عرف کیا کہ میرے

عراء جل لهسما انخباها كمما قال عبدى حتى يلقاني بندے كا يهى كلمدلكه دور جب وه مجھے ملے كا تو ميس خود فاخرية بها.

> ١٠٢ س حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا يحيى بُنُ آدَمَ ثَنَا إنسرابيل عَنُ ابني استحاق عَنْ عَبْد الْجَبَّارِ بْن وَالِل عَنْ ابنه قَال صَلَّيْتَ مَعَ النَّبِي عَلِيلُهُ فَقَالَ رَجُلُ الْحَهُدُ لِلَّهِ حَ مُسِدًا كَثِيرًا رَجُلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ حَمَّدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُبارَكًا فِيْهِ قَلْمًا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً قَالَ مِنْ ذَالَّذِي قَالَ هَذَا؟

> قبالَ الرِّجْنُ إِنَّا وَ مَا أَوْدُتُ الَّا ٱلحِيْرِ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّماءِ فَمَا نَهُنَهَهَا شَيُّةٌ دُوْنِ الْعَرُّشِ. ٣٩٠٣ حَدَّثُنَا هشامُ بُنُ خَالِدِ ٱلْأَزُرَقِ ابْوُ مَرُوانَ ثَنَا الوليد بْنُ مُسَالِم فِنا زُهَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنْ مُحَمَّدِ عَنَّ مُسْطُنُورُ يُسْ عَبُد الرَّحْمَنِ عَنَّ أَمِّهِ صَفِيَّةَ بِنَتِ شَيْبَةَ عَنَّ ا عائشة قالتُ كَان رِسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ إذا رَاىُ مَا يُحِبُّ قَالَ ألُحمَدُ لِللَّهِ الَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

> ٣٨٠٣: حدَّقَنَا عليُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيُمٌ عَنْ مُؤسنى بُن عُبيُسِه عَنْ مُحَمَّدِ بَن قَابِتٍ عَنُ ابِي هُرِيُوةَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ كَانَ يَقُولُ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالَ رَبِّ آعُوٰذُ بِكَ مِنْ حال الهل النَّارِ.

> ٥ - ٣٨: حَدَّثَنا المحسن بُنُ عَلِيّ الْخَدَّلُ ثَنَا ثَنَا أَبُو عَاصِم عنُ شبيب ابن بشيرِ عن أنَسِ قال قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَى عَبُدٍ بِعُمَةً فَقَالَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّا كَانَ الَّذِي أعُطَاهُ أَفْضِلَ مِمَّا أَحَذَ."

خلاصیة الساب 🛪 الندتعالی حمد ہے خوش ہوئے ہیں اس کوافعنل ترین دعا قرار دیا ہے۔

۳۸۰۲: سبحان اللّذرب ذ والجلال اپنی حمد ہے کتنے خوش ہوتے ہیں اور پاکلمات عرش تک جا رہنچتے ہیں معلوم ہوا كەاللەتغالى عرش يرہے۔

اس کا' أس کوا جردوں گا۔

۳۸۰۲ : حفرت واکل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نیگ کے ساتھ نمازا دا کی ۔ایک مرونے کہا:الحمد ... جب رسول الله مماز اواكر يكي تو فرمايا: بدحركس في کی؟ أس مرد نے عرض کیا: میں نے اور میرا خیراور بھلائی کا ہی ارادہ تھا۔فرمایا: اس (کلمہ) حمر کے لیے آ مان کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور عرش ہے ینچے کوئی چیز بھی اسے روک نہ سکی۔

٣٨٠٣: امّ المؤمنين سيّده عا نَشْد صديقة رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي ہيں كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم جب کوئی پیندیده چیز (یا بات) و کیھتے تو ارشاد فریاتے: ألُخ مُدُ لِلَّهِ الَّذِي يَعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ اور جب نا يبنديده چيزه كيمجة تو فرمات: الدخيمة لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَال.

۳۰ ۰ ۳۸: حضرت ابو ہر بریاۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ً نے فرمایا: کرتے تھے: ''ہر حال میں اللہ بی کے لیے تعریف (اورشکر) ہے۔ اے میرے پروردگار! میں ابل دوزخ کی حالت ہے آپ کی پناہ مانگنا ہوں۔'' ۳۸۰۵ : حضرت انس فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى كسى بنده ير نعمت فر ما ئمیں اور وہ نعت پر الحمد للہ کیے تو اس بندہ نے جو دیا وہ بہتر ہاں سے جوأس نے لیا۔

## ٥٦: بَابُ فَضُلِ التَّسُبِيُح

٢ • ٣٨٠: حَدَّثْنَا أَبُو بِشُرٍ وَ عَلِى بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ القَعْقَاعِ عَنُ أَبِى زُرُعَةَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَلَمَتَانِ حَفِيْفَتَانِ عَلَى الْمُحَمَّنِ تَعَفِيْفَتَانِ عَلَى اللَّحَمَٰنِ: اللَّهِ سَانِ ثَقِيلُلَتَانِ فِي الْمِيْزَنِ 'حَيِيْنَتَانِ إِلَى الرَّحُمَٰنِ: اللَّهِ سَنِحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ.

٣٨٠٤ حدد الله الله بتكر بن ابئ سيبة قداعقان الما حماد بل سلمة عن ابئ سينان عن عفامان بي ابئ سؤدة عن ابئ خريرة ان وسؤل الله علي مو به و هو يغرس عؤسا فقال با أبدا هريرة ما الذي تغرس ؟ فقلت عواسا بى قال آلا الذك على عواس خير لك من هذا؟

قَالَ بِلْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلَ سُبُحانَ اللَّهِ والحَمَدُ لَلَهِ وَ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ واللَّهُ اكْبَرُ يُغُرِسُ لَك بِكُلِّ واحِدةِ شجرةً فِي الْجَنَّةِ.

٣٨٠٨: حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَسَا مسْعرٌ حدَّثُنِي مُحسَف لَم بُنُ عَبْد الرَّحْمنِ عَنَ آبِي فَسَا مسْعرٌ حدَّثُنِي مُحسَف لَم بُنُ عَبْد الرَّحْمنِ عَنَ آبِي وَشَدَيْن عِن آبُنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويُرِيَةَ قَالَتُ مَرَّ بِها رَسُولُ اللَّهِ عَنِي اَبُنَ عَبْسَ صلّى الْعَذَاة آوُ بَعْدَ ما صلّى الْعَذَاذ وَ هِي اللَّهِ عَنِي اللَّه عَنْ الرَّبُع عَلَمَاتٍ اللَّه وَمَا اللَّه عِدَة خُلُقِه سُبْحَان اللَّه وِصَا الْفُسِه سُبْحَان اللَّه وَصَا الْفُسِه سُبْحَانَ اللَّه وَصَا الْفُسِه سُبْحَانَ اللَّه وَمَا اللَّه الْهُ اللَّه الْمُلْعِلْمُ

٣٨٠٩ حَدُثْنَا أَبُوْ بِشُو يَكُو بُنْ خَلَفِ حَدْثَنِى يَحْى بَنْ
 سعِيْدِ عَنْ مُؤسى بُنِ ابِى مُؤسَى الطَّحَان عَنْ عَوْنِ
 ابُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَنْ آجِيْهِ عَنِ النَّعَمَان بْنِ بَشِيْرٍ

## دِياب : سِمان الله كَهْمَ كَى فَضِيلت

٣٨٠١ : حصرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: وو كلي زبان بر بلك ترازو بين بهارى اوررحن فرمايا: وو كلي زبان بر بلك ترازو بين بهارى اوررحن الله كي بنديده بين : سُبْحانَ الله وَ بِحَمْدِه سُبحانَ الله المعظيم.

2. ٣٨٠: حضرت ابو ہريرہ رضى اللہ تعالى عند سے روايت ہے كدوہ درخت لگارہ عنے قريب سے بى كا گذر بواتو فرمايا: ابو ہريرہ! كيا بور ہے ہو؟ ميں نے عرض كيا: ورخت لگار ہا ہوں ۔ فرمايا: اس سے بہتر درخت تمہيں نہ بتاؤں؟ عرض كيا: ضرور! اے اللہ كے درخت تمہيں نہ بتاؤں؟ عرض كيا: ضرور! اے اللہ الله الله الله والله فرالله فرمايا كبو: سُنبخان الله وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَ لا الله الله الله والله فرمايا كبو: سُنبخان الله وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَ لا الله الله والله فرمايا كبو: سُنبخان الله والله 
۳۸۰۸: حضرت جورید رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صبح کی نماز کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزرے ۔ یہ ذکر الله بین مشغول تقییں ۔ جب دن چڑھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ وائی تقییں ۔ جب دن چڑھ گیا یا دو پہر ہوگئی تو آپ وائی تشریف لائے ۔ یہ ای حالت میں (ذکر الله میں) مشغول تقییں ۔ فر مایا: تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ جانے کے بعد میں نے یہ جار کلمات تین بار کیے ۔ وہ تمہارے ذکر مداد کے برد ھراوروزئی اور بھاری ہیں: "سنجان الله مداد کلماته."۔

۳۸۰۹: حضرت نعمان بن بشير فرماتے بيں كه نبي نے فرمايا: جوتم الله كى بزرگى كا ذكركرتے ہؤمثلاً: سبحان الله .... الحمد للله يه بيل اور الله يكرد چكرلگاتے بيل اور

رضى الله تعالى عنه قبال قال رشول الله صلى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عنه تذكّر ون مِن جلال الله التسبيح والتخليل والشخصيد يستخطفن حول العرش لهن دوي كدوي احدكم ان يكون له راو لا يوَالَ له ) من يُدكّر به.

• ١٩٨١ حدَّثنا إبْرهِيمُ بَنُ الْمُنْدِرِ الْحزامِيُّ ثنا ابُوْ يحيى وَكريًا ابْنُ مَنْظُورِ حدَّثَنَى مُحمَّ بْنُ عُقَبَة ابْنُ عَقَبة بْنِ أَبِى مالكِ عَنْ أَمِّ هانئي قالتُ النِّتُ الى رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَلْتُ يها رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَلْتُ يها رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ الى رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَلْتُ يها رسُول اللَّهِ فَلْنِي عَلَى عَمَل فَانَى قَلْهُ كَبَرْتُ فَقَالَ كَبْرِى اللَّهُ مَانَة مَرَةٍ وَ الْحَمَدِي اللَّهُ مَانَة مَرَةٍ حيرٌ مَنْ مِائة فَرسِ اللَّهُ مَانَة مَرَةٍ حيرٌ مَنْ مِائة فَرسِ مَنْ مَائة مَرةٍ وَ حيرٌ مَنْ مَائة بدنةٍ و حيرٌ مَنْ مَائة وَقَبَدُ."

المراجد المن علم والمن علم والمن علم والمن علم والمناعبة المراجد المر

٣٩١٢ حدثنا تنضر بن عبدالرَّحمن الوشّاء ثنا عبد الرَّحمن الوشّاء ثنا عبد الرَّحمن الوشّاء ثنا عبد الرَّحمن السمي عن شمي عن البي صالح عن ابي هريرة قال قال دسول الله عليه من قال سبحان الله و بحمده مائة مرّة غفرت له ذُنُوبُه و لو كانت مثل ديد البحر."

٣٨ ١٣٠ حدَّثنا على بن محمَّد ثنا آبُو مُعاويدٌ عن عُهِر بَنِ راشيد عن يَخى بن ابني كلير عن ابن سلمة ابن عليه الرخيمين عَنُ ابن الدُّرُداء قال قال لِي رسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ عليك بِسُيْحان اللَّهُ والْحَمَدُ لِلَّهِ والا الله الله الله والله والله

شہدکی تھےوں کی طرح بھنہھناتے ہیں۔اپنے کہنے والے کا ذکر (اللہ کی بارگاہ میں) کرتے ہیں۔کیاتم میں کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ بمیشہ (اللہ کی بارگاہ میں) أسكاذ كركرنے رہ (توأے جاہے كہ ان كلمات پردوام اختیار كرے)۔

۲۸۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شنسختان اللّه و بعضدہ سوبار کج آس کے گناہ بخش دیئے جائیں اگر سمندر کی حجاگ کی مانند

الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبُورُ "

٣٨١٣: حضرت ابو الدردا، رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا الله والله وا

اتحبيرُ فيانِّها يغنِيُ يخطُطُنُ النحطَايا كَمَاتَحُطُ الشَّجرة و صيح بين جيسے ورفت اپنے (سوکھ) پتے جمارٌ ديتا وَقَها."

خلاصیة الرباب به ۱۳۸۰۱ تن آسان کلمات کو ہروقت ورد زبان رکھنا چاہئے۔ امام بخاری نے اپنی جامع سی بخاری کو میں سی انبی کلمات پرختم فرمایا ہے۔ ۱۳۸۳ تناہوں کے بخشنے کا بہت آسان طریقہ سجان الله اور الحمد لله ہے ۔ لیکن اذ کا رہے صفائز بخشے جاتے ہیں کمیرو گنا ہ تو یہ واستغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔

#### ۵۵: بَابُ الْإِسْتِغُفَار

٣٨١٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَالْمُحَارَبِيُ عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَي المُحَلِسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

٣٨١٥: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشُرِ عَن آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشُرِ عَن آبِي سَلَمَةً عَنَ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ عَن مُسَحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَن آبِي سَلَمَةً عَنَ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّى اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهِ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَالَةً مَرَّةً"

٢ ١ ٣٨: حددً ثَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُعِيْرَةَ ابْنِ أَبِى السَحْرَ عَنْ سُعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ آبِيهِ أَبِى السَحْرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْقَالَ إِنِّي لَاسْتَخْفِرُ اللّه وَ تَنُوبُ اللّهِ عَنْقَالَ إِنْ اللّهِ عَنْقَالَ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقُ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقَالُ اللهُ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقُ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقُولُ اللهِ عَنْقُولُ اللهِ عَنْقَالُ اللهِ عَنْقُولُ اللهِ عَنْقُولُ اللهِ عَنْقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْقُلُ اللهُ اللهِ عَنْقُولُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْقُلُ اللهُ اللهِ عَنْقُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٤ ١٨: حَدَّلَتَ عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مُغِيرَةً بنِ اللهِ عَلَى الل

## باب: الله تعالى ي بخشش طلب كرنا

۳۸۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم شار کرتے تھے رسول الله مجلس میں سوبار فرماتے: رب اغفر لی .... الرحیم ۔ ''اے میرے پرور دگار! میری بخشش فرمااور تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔''

۳۸۱۵: حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اللہ ہے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ون میں سومر تیہ۔

۳۸۱۷: حضرت ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں الله سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو بہرتا ہوں ون میں ستر

۱۳۸۱ حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ سے بات کرنے میں میری زبان ہے قابوتھی لیکن اہل خانہ سے بڑھ کرکسی اور کی طرف تجاوز نہ کرتی تھی (کہ ان کے والدین یا کسی اور رشتہ دار کے متعلق کچھ دوں البتہ ان کے متعلق کوئی سخت سست کلمہ زبان سے نکل جاتا تھا) میں نے نبی علیقے سے اس کا تذکرہ

ألاستغفارا

#### تستغفِرُوا اللَّهَ فِي الْيَوْم سبْعَيْن مرَةُ

٣٨١٨: حَدَثْنَا عَمُرُ بُنُ عُثْمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَا وَالْمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَادِ الْسَحْمُ فَنَا أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحُمْنِ ابْنِ عَرْقِ سَمَعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبَى عَلِيْكَ عَرْقِ عَلَى النَّبَى عَلِيْكَ عَرْقِ اللَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبَى عَلِيْكَ عَلَيْكَ مَا النَّبَى عَلَيْكَ فَيْ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبَى عَلِيْكَ فَيْ اللَّهِ بُنَ بُسُرِ يَقُولُ قَالَ النَّبَى عَلِيْكَ فَيْ طَوْبِي لِمِنْ وَجِدْ فِي صَحِيَّافَتِهِ إِسْتِغُفَازًا كَثَيْرًا."

٣٨١٩: حدَّث الهِ شَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا الْولَيْدُ بَنْ مُسَلِمٍ ثَنَا الْولَيْدُ بَنْ مُسَلِمٍ ثَنَا اللّهِ بَنِ عَلَى ابْنُ عُلْد اللّهِ بَنِ عَلَى ابْنُ عَلَى ابْنُ عَلَى اللّهِ بَنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ وَشُولُ عَبّاسٍ اللهُ حدَّدَثَةُ عَنْ عَبُدِاللّهِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قَالَ وَشُولُ اللّهُ لَهُ الله صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ مَن لَزِمَ الاستغفار جعلَ اللّه لَهُ لَهُ مَنْ كُلّ ضِيْقِ مخرِجًا و رزقَةً مِنْ مَنْ كُلّ ضِيْقِ مخرِجًا و رزقَةً مِنْ حَنْ اللهُ لَهُ حَنْ لَا يَحْتَسَلُ. "

• ٣٨٢: حدّثنا أبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ.
عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ عَنُ ابى عُثُمَانَ عَنُ
عائشة انَ النّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَقُولُ ٱللَّهُمَّ الجُعلَبِينَ وَاللَّمَ كَان يَقُولُ ٱللَّهُمَّ الجُعلَبِينَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَقُولُ ٱللَّهُمَّ الجُعلَبِينَ وَاللَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَقُولُ ٱللَّهُمَّ الجُعلَبِينَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### کیا تو فر مایا:تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔ سبعیٰن مؤ ہ سبعیٰن مؤ ہ

۳۸۱۸: حضرت عبداللہ بن بُسر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خوشخیری ہے اُس کے لیے جوابے نامہ اعمال میں بکٹر ت استغفار بائے۔

۳۸۱۹: حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو استغفار کو لازم کر لے الله تعالی ہر پریشانی میں اس کے لیے آسانی بیدا فرما دیں گے اور برتنگی میں اس کے لیے راہ بنا دیں گے اور است ایس کے جہاں ہے اسے ایسی جگہ ہے رزق عطا فرمائیں گے جہاں ہے اس کا گمان بھی نہ: و۔

۳۸۲۰: امّ المؤمنین سیّدہ عائش صدیقه رضی الله تعالی
عنها ہے روایت ہے کہ نبی دُعا میں فرمایا کرتے تھے:
''اے الله! مجھے أن لوگوں میں ہے بنا دیجئے جونیکی کر
کے خوش ہوتے میں اور برائی سرز دہوجائے تو استغفار
کرتے ہیں۔''

<u>ضاصیة الراب</u> ہے۔ ۳۸۱۳ تا ۳۸۲۰ استغفار کی برکت سے تکالیف دور ہو جاتی بین روزی کشادہ ہوتی ہے مال واولا د عنایت کی جاتی ہے۔رحمت بارال کا نزول ہوتا ہے اس کی تائید سورۂ ہود میں موجود ہے۔

## ۵۸: بَابُ فَضُلِ الْعَمَلِ عَصْلِت

۳۸۲۱: حضرت ابوذر فرماتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے أے فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے أے وس گنا اجر ملے گا اور اس سے بڑھ کر بھی اور جو بدی لائے تو بدی کا بدلہ اس بدی کے بقدر ہوگا بلکہ کچھ بخشش بھی ہوجائے گی اور جو ایک بالشت میرے قریب ہو میں ایک

ا ٣٨٢: حَدُثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْسَعُولُ اللَّهُ عَنِ اللَّاعُمَشِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا الْمُثَالِقا وَ الْمُدَارَكُ وَ مَنْ جَاءً بِالسَّيِّمَةِ فَجَوَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا اوْ الْحَفِرُ وَ مَنْ اَزِيدُ وْ مَنْ جَاءً بِالسَّيِّمَةِ فَجَوَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا اوْ الْحَفِرُ وَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ

تَفَرَّبَ مِنِي شِبْرُا تَفَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَفَرَّبَ مِنِي ذِرَاعًا تَفَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَ مَنْ اَتَانِي يَمشِّى اَتَيْتُهُ هُوَ وَلَةً وَ مَنْ لَقِيْبِي بِقَرْبِا الْآرُضِ خَطِيْنَةٌ ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْنَهُ بِمِنْلِهَا مَغْفِرَةً.

٣٨٢٢: حَدَّفَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةً وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعَمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى مُسَلِّى مُحَدَّةً وَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ آنَا عِنْد ظَنِّ عَبْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ آنَا عِنْد ظَنِّ عَبْدِى بِى وَاسَا مَعِهُ حِيْنَ يَدُكُو بَيْ فَانَ ذَكُو بَيْ فَانَ ذَكُو بَيْ فَى نَقْسِهِ بِي وَاسَا مَعِهُ حِيْنَ يَدُكُو بَيْ فَي مَلَاءٍ ذَكُو بَيْ فَى مَلاءِ ذَكُولُهُ فِى نَقْسِهِ فَى نَقْسِهِ فَى نَقْسِهِ فَى نَقْسِهُ وَانَ ذَكُولُهُ فِى نَقُسِهُ وَانَ ذَكُولُهُ فِى مَلاءٍ ذَكُولُهُ فِى مَلاءٍ خَيْرُ اللهُ فَرَاعًا وَ إِنْ فَكُولُهُ فِى مَلاءٍ خَيْرُهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهِ فَرَاعًا وَ إِنْ الْتَعَرَبُولَى شِبْرًا الْتُورَبُثُ الْيُهِ فَرَاعًا وَ إِنْ الْتَعَرَبُولُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ فَرَاعًا وَ إِنْ الْتَعْرَبُولُ اللّهُ مَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى مَلَاءٍ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَاءً وَانَ يَعْمُ مُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى مَلَاءٍ فَي مَلَاءٍ وَانَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

٣٨٢٣: حَدَّقَنَا أَبُو بِكُوبُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْوَ مُعَاوِيَةً وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ كُلُّ عَمَلِ النِي آدَامَ يُصَاعِفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشُو اللّهِ عَلَيْهُ لِي الله الله مَنْعُ مِائَةِ ضِعُفِ قَالَ اللّهُ الْحَسَنَةُ بِعَشُو المَثَالِهَ الله الله مَنْعُ مِائَة ضِعُفِ قَالَ اللّهُ سُبِحَانَة إِلّا الصَّوْمُ قَالِنَهُ لِي وَ أَجْزَى بِهِ."

ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جواکی ہاتھ میرے قریب
آئے میں دوہ ہتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جو چل کرمیر ے
پاس آئے میں دوڑ کر اُسکے پاس جاتا ہوں اور جوز مین ہم
خطا ئمیں کر کے میرے پاس آئے کیکن میرے ساتھ کسی قسم کا
شریک نہ کرتا ہوئیں اُس قدر مغفرت کے کرائی سے ملتا ہوں۔
شریک نہ کرتا ہوئیں اُس قدر مغفرت کے کرائی سے ملتا ہوں۔
قرمایا: میں اینے بندے کے میرے متعلق مگان کے ساتھ
ہوں (اسکے موافق معاملہ کرتا ہوں) اور جب دہ بجھے یاد
کرے میں اسکے ساتھ ہی ہوتا ہوں اگر وہ مجھے (اپنے
اوراگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جمع میں
اور گرہ ہوں اوراگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتو
میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اگر دہ چل کر
میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اگر دہ چل کر
میں ایک ہاتھ اُسکے قریب ہوتا ہوں اور اگر دہ چل کر
میرے پاس آئے تو میں دوڑ کرائے چاس آئا ہوں۔
میرے پاس آئے تو میں دوڑ کرائے چاس آتا ہوں۔

۳۸۲۳: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تعلقہ نے فرمایا: ابن آ دم کا ہر کمل دس گنا ہے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مشتنی ہے کیونکہ روزہ میری خاطر ہوتا ہے۔ میں خود ہی اس کا یدلہ عطا کروں گا۔

٣٨٢٣ : حضرت ابو مولى رضى الله تعالى عنه بيان

٣٨٢٣: حُدُثْنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَاصِمٍ

ا الاحول عن ابئ عُثَمَان عن أبئ مؤسى رضى الله تعالى عنه قال سمعنى الله تعالى عنه قال سمعنى الله يُحصل الله عليه وسلم و الله الحول و لا قُوَة إلّا بالله قال يا عبد الله بن قيس الاحول و لا قُوة ألّا بالله قال يا عبد الله بن قيس الا ادْلُك على كلِمة مِنْ كُنُوز الجنّة ؟

فُلْتُ بَـلَى يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهُ"

٣٨٢٥: حدَّقَفَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ٱلاَعْمَشِ عَلَى أَبِي لَيْلِي عَنَ أَبِي ذَرِّ قَالَ عَلَى مُجَاهِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ عَلَى مُجَاهِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لا حَوُلُ وَ لا قُوَّةَ الْاَمْنَةِ قُلْتُ بِلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لا حَوُلُ وَ لا قُوَّةَ اللهِ بَاللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لا حَوُلُ وَ لا قُوَّةً اللهِ بَاللَّهِ عَلَيْكُ قَالُ لا حَوُلُ وَ لا قُوَّةً اللهِ بَاللَّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٨٢٦ حد ثلث يَعَقُوب بن حَمَيْدِ الْعَدَيْقُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَمَيْدِ الْعَدَيْقُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ معني تَنَا حَالِمُ ابنِ معني ثنا حاليه بن سعيد عن أبني زينب مؤلى حازم ابنِ حرَمَلة قَالَ مرَرْتُ بالنَّبِي الشَّيِّ فَقَالَ لَى مَرْمَلة عَنْ حَازِمُ الْحَبْرُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْل و لا قُوْةَ الله بالله فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوز الْجَنَّة.

فرماتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لاحسول و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کَبْتِ سَاتُو فرمایا: اے عبداللہ بن قیس! (بیان کا نام ہے) میں جنت کے خزانوں بی سے ایک کلمہ تنہیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: اسلام کے رسول! ضرور فرمائے ۔ فرمایا 'کبو: لا خول و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ''

۳۸۲۵: دومری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

٣٨٢٦: حفرت حازم بن حرملدرض الله تعالى عنه بيان فرماتے بين كه ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم كة قريب سے گزراتو (آب صلى الله عليه وسلم نے) فرمایا: حازم! لا حَوْلَ وَ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " بَكْثر ت كہا كروكيونكه يہ جنت كا ايك فزانه ہے۔

خلاصة الراب ہے اس کلمہ ک'' خزائن جنت' میں ہے ہونے کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو تخص پہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اس کیلئے بے بہاا جروثو اب کا خزانداور ذخیرہ جنت میں محفوظ کیا جائے گا جس ہے وہ آخرت میں ویبا بی فائدہ افعائے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں ہے اٹھایا جاتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضورصلی اللہ عابیہ وسلم کا منشاء اس لفظ ہے کلمہ کی صرف عظمت اور قدرو قیمت بتانا ہے یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جوابرات میں بیا یک جو ہر ہے کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے لئے یہ بہترین تبعیر ہوسکتی ہے'' لاحول ولاقوۃ الا باللہ'' کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا م کے لئے ہے کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے لئے یہ بہترین تبعیر ہوسکتی ہے'' لاحول ولاقوۃ الا باللہ'' کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا م کے لئے سمی وکوشش وحرکت اور اس کے کرنے کی قوت وطاق بس اللہ بی ہے لئے کئی بندہ خود بچھییں کرسکتا۔ دوسرا مطلب جواس کے قریب بی قریب ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ'' گناہ سے باز آنا اور اطاعت کا بجالانا اللہ کی مدووتو فیق کے بغیر بندے ہے مکن نہیں''۔

## المالخالي

## كِثْنَابُ النُّعَامِ

## كتاب دُ عاكے ابواب

#### ا : بَابُ فَضُل الدُّعَاءِ

٣٨٢٧: حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبة وَ عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ شَعِعْتُ آبَا قَالَ فَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا آبُو الْمَلِيْعِ الْمَدَبِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا صَالِعٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيهِ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللّهِ مُنْ اللّه عَلَيْهِ مَنْ لَمُ يَدُعُ اللّهِ مُنْ اللّه عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلِيهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَالْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا مُعْمِلُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَا

٣٨٢٨: حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَاوَ كِنْعٌ عِنِ الْاعْمَشِ عَنْ فَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمُدَانِيِّ عَنْ شَيَعِ الْكِنُدِيِّ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ فَرَبِّ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمُدَانِيِّ عَنْ شَيَعِ الْكِنُدِيِّ عَنِ اللَّهِ عَنْ فَيَ الْكِنُدِيِ عَنِ اللَّهِ عَنْ فَيَ اللَّهِ عَنْ فَي اللَّهِ عَنْ فَي اللَّهِ عَنْ فَلَا اللَّهِ عَنْ فَي اللَّهُ عَنْ فَي اللَّهُ عَنْ فَلَا اللَّهِ عَنْ فَلَا اللَّهِ عَنْ فَلَا اللَّهِ عَنْ فَلَا اللَّهِ عَنْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعُلَالِ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

٣٨٢٩: حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُينَ ثَنَا بُنُ دَاوُدَ ثَنَا عِمُراْنُ الْفَطَانُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الْفَطَانُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن سَعِيْدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمُ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

## باب : دُعاكى فضيلت

٣٨٢٧: حضرت الوہريرہ رضى اللہ تعالى عنه بيان فرماتے ہيں كەرسول اللہ عظم نے ارشاوفر مايا: جواللہ پاك سے وعانه مائكے' اللہ تعالى أس سے ناراض ہوتے ہیں۔

۳۸۲۸: حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وُعا عبادت بی تو ہے۔ پھر میہ آیت تلاوت فرمائی: ''اور تمہارے پروردگار نے فرمایا: مجھ سے وُعا کرویش قبول کروں گا۔''

٣٨٢٩: حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روايت به ٢٨٤٠ حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روايت به كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: الله پاك كے نزد كى دعا ہے زيادہ پسنديدہ كوكى چيز نہيں ۔

خلاصة الراب بيد المماد و نياميل كوئى نبيل بي جوسوال ندكر في بياراض بوتا بول باب تك كابيرهال بوتا ب خلاصة الراب بي المحال بوتا ب كداكر بجد بروقت ما ينظر المراب تو وه بهى جره جات بيل اليكن رسول الندسلى الندعليه وسلم كى اس حديث في تنايا كدائد تعالى اليدار الله المحالة تعالى اليدار المام بوتا به اور ما يكن بركان من الله تعالى اليدار المام بوتا به اور ما يكن برات من بيارة تا ب در المام حديث مرف اتن ب كدة ب سلى الله عليه وسلم في الرات وعا عين عبادت بين المام والمام الله عليه وسلم في المام المام والمام المام والمام والما

غالباً هنو بسلی الله علیہ وسلم کے اس ارش د کا منشاہ میہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بندے جس طرح آپی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری مختیں اور کوششیں کرتے ہیں اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے جو قبول ہوگئی تو بندہ کا میاب ہوگئی اور اس کو وشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو وہ کوشش بھی را بڑگاں نہ گئی۔ بلکہ دعا کی ایک مخصوص نوعیت ہے اور دہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے ملاوہ بذات نووعیا دہ ہے اور قبین عبادت ہے اور دو اس پہلو ہے وہ بندے کا آیک مقدر میں ہوگئی ہوتا ہے۔ ہو کہ ہوتا ہے نہ ہوئی ہے کہ الله تعالیٰ اس کو آخرت میں شرور طبح گا جو آپت کر بھر آپ نے سند کے طور پر تلاوت فر مائی اس سے یہ ہوتا ہے۔ اس معلوم ہو چکا کہ دعا مین عبادت ہے۔ ۱۳۸۹ جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا مین عبادت ہا اور دو سری حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور جو ہر ہے اور دعا ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہوتا ہے ہو دبخو دہ تعین ہوگئی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قبیتی ہواور اللہ تعالی رحمت و من بہت کو دبخو دہ تعین ہوگئی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قبیتی ہوئی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قبیتی ہوئی کہ انسانوں کے اغمال واحوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قبیتی ہوئی کہ انسانوں کے انسانوں کے افرال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قبیتی ہوئی کے اور اللہ تعالی رحمت و من بہت کو دبخو دہ تعین ہوئی کیاں بیا دو طافت اس میں ہے۔

## ٢: بَابُ دُعَاءِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ

ماتين ثنا و وكنع في سنة حمس و تشعين و مانة قال ثنا سنفيان في مجلس الاغمش مُندٌ حمسين سنة ثنا غمرو سنفيان في مجلس الاغمش مُندٌ حمسين سنة ثنا غمرو بنن مُرَّة الجملي في زمن خالد عن غيد الله ابن الحارث السمكتب عن قيس بن طلق الحنفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعابه رب اعتى و الا تعن على و انصرائي و لا تنصر على وانصر على و انصرائي و لا تنطر الهدى على وانصر على من بغى على رب الجعليي لك مطيعًا الله الله على وانصر على من بغى على رب الجعليي لك مطيعًا والدن والمسانى و ثبت حجيئ والمدنى و بتت حجيئ والمدنى و بتت حجيئ

## بِأْبِ: رسول الله عَلِينَةِ كَي وُ عا كابيان

۳۸۳۰: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی عباس سے روایت ہے کہ نبی عباس سے بات میرے پروردگار! میری مددفر ماہے اور میرے خلاف (کسی دعمن کی) مدد ندفر ماہے اور میری نفرت فرماہے اور میرے خلاف نفرت ندفر ماہے اور میری نفرت فرماہے اور میرے خلاف میرے خلاف میرے خلاف تدبیر نه فرماہے اور مجھے ہدایت پر قائم میری خلاف تدبیر نه فرماہے اور مجھے ہدایت پر قائم میری خالف تدبیر نه فرماہے آسان کرد بیخ اور جو میری خالف کرے اس کے خلاف (میری) مدد فرماہے اور آپ (اللہ عزوجل) اپنے فرماہے کے رونے والا بنا لیجئے مال بیخ اور آپ (اللہ عزوجل) اپنے لیے دونے گرگڑ انے اور آپ (اللہ عزوجل) اپنے لیے دونے گرگڑ انے میرے دبوی کرنے والا بنا لیجئے ۔ اب میرے دبوی کرنے والا بنا لیجئے ۔ اب میرے دب میری تو بہ قبول فرماہے اور میرا گناہ دھو دبیرے دب میری تو بہ قبول فرماہے اور میرا گناہ دھو دبیرے دب میرے دل کو داو داست پرد کھئے اور میری ذبان کو درست کر د تیجئے اور میری خجت کو مضبوط کر ذبان کو درست کر د تیجئے اور میری خجت کو مضبوط کر

قبال ابْدُو الْحَسن الطَّنافيسيَّ قُلْتُ لُوكِيْعِ اقُولُهُ فِي قُنُوتِ الُوثِرِ قَالِ نَعْمُ."

ا ٣٨٣: حَدَّثنا ابو بحُرِبُنُ أبي شيئة ثنا مُحمَدُ بنُ أبي عبيدة ثنا أبي عن الاعتمال عن آبي صالح عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنها رضى الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادمًا فقال لها ما عندى ما أعطيك فرجعت فأتاها بغد ذالك فقال الها ما الدى ما أعطيك فرجعت فأتاها بغد ذالك فقال الها الله على شألت احب اليك او ما هو خير منه فقال ألها على قولي اللهم على قولي لا : بل ما هو خير منه فقالت فقال قولي اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظيم ربنا و رب كل شيء منزل التوراة والانجيل والفران العظيم أنت الاحر فليس الاول في المناهر فليس فوقك شيء و انت الظاهر فليس فوقك شيء و انت الظاهر فليس فوقك شيء و انت الظاهر فليس فوقك شيء و انت الطاهر فليس فوقك شيء و انت الظاهر فليس فوقك شيء و انت

٣٨٣٢ حدث العفول بن ابرهيم الدوراقى و محمّد بن بن بنسار قالا ثنا عبد الرّحمن بن مهدى ثنا سفيان عَن ابنى السخق عَن النبي عَنَا الله عن النبي الله عن النبي عَنَا الله عن النبي عَنَا الله عن النبي عَنَا الله عن النبي عَنَا الله عن النبي الله عن النبي عَنَا الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي عَنَا الله عن النبي عَنَا الله عن النبي عَنَا الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي عَنَا الله عن النبي 
٣٨٣٣: حدّث المؤ بكر بن آبِي شيبة ثنا عبد اللهِ بن أبي شيبة ثنا عبد اللهِ بن أبي شيبة ثنا عبد اللهِ بن أبي من مؤسى المن عُبيدة عن مُحمّد بن ثابت عن أبي هريرة قال كان رسول اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلَم يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلَم يَقُولُ اللهِ مَ اللهُ مَ اللهُ عليه وسلَم يَقُولُ اللهِ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلَم يَقُولُ اللهِ مَ اللهُ ا

ابوالحن طنافس كہتے ہيں ميں نے وكيع" ہے كہا كہ ميں وتر ميں بيدُ عابرُ ھاليا كروں؟ فر مايا: جي ہاں۔

اسما: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیّدہ فاطمہ بی گی ضدمت ہیں خادم مانگنے کے لیے حاضر ہو ہیں۔ آپ نے اُن سے فرمایا: میرے پاس (خادم) نہیں کہ مہیں دون وہ واپس ہو گئیں۔ اس کے بعد نی ان کے پاس تشریف لے واپس ہو گئیں۔ اس کے بعد نی ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: جوتم نے ما نگا وہ تمہیں زیادہ پہند ہے یا اس سے بہتر چیز تمہیں پسند ہے ۔ انہوں نے بی عرض کیا تو رسول اللہ نے فرمایا 'کہو:''اے اللہ! سات آ عانو کے رب رسول اللہ نے فرمایا 'کہو:''اے اللہ! سات آ عانو کے رب تو رات انجیل اور قرآ آ بعظیم کو نازل فرمانے والے۔ آپ تو رات انجیل اور قرآ آ بعظیم کو نازل فرمانے والے۔ آپ بی اور آپ ہی ۔ آپ بی آ خر بیں۔ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ آپ بی آ خر بیں۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں۔ آپ بی آ خر بیں۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں۔ آپ بی ۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں۔ آپ بی ۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں۔ آپ بیشیدہ ہیں۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں اور آپ پوشیدہ ہیں۔ آپ سے بیلے کوئی چیز نہیں۔ مارا قرض ادا فرما دینے اور جمیں نقر سے غزاء عطا فرماد ہیں۔ ۔ مارا قرض ادا فرما دینے اور جمیں نقر سے غزاء عطا فرماد ہینے اور جمیں نقر سے غزاء عطا فرماد ہیں۔ ۔

۳۸۳۲ : حضرت عیدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مید و عامانگا کریم صلی الله علیه وسلم مید و عامانگا کرتے تھے: ((الله الله مَا الله الله الله الله الله عندایت والعلی)) ''اے الله! میں آپ سے ہدایت تقوی کیا کہ دامنی اور عنی مانگرا ہوں۔

علمها وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ وَاعْوُدُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ النَّادِ.

٣٨٣٣: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ لَمَيْرِ ثَنَا الْاَعْمَثُ عَنْ انسِ بَنَ مَالَكِ رَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ انسِ بَنَ مَالَكِ رَصَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ انَ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكْثِرُ انَ يَغْفُولُ اللَّهُمُ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ تَخَافُ عَلَيْنَا.

وَقَدُ امْنَا بِكُ وَ صَدُقُناكَ بِمَا جَنْتَ بِهِ قَقَالَ انَ الْقُلُوْبِ بِيْنِ إصْبِعِيْنِ مِنْ اصابِعِ الرَّحْمَٰنِ عَزَّوْجَلَّ يُقَلِّنِها واشار الاعْمِشُ باصْبِعِيْه.

د ٣٨٣٥ حدَّ ثَنا مُنحَمَّدُ بِنُ رَمْحِ ثِنَا اللَّيْكُ بِنُ سَعْدِ عَنَ يَزِيْدِ بُنِ ابِي حَبْلِ عِن ابى بَكُر الضَّدِيق رضى اللهُ تَعَالَى عِنهُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي عَنهُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي فَعْمَا أَنَّهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَّمْنِي اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَمْنِي وَعَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَّم عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 
٣٨٣٠؛ حَدَّفَنَا على بَنُ مُحمَدِ ثنا وكيعٌ عنْ مِسْعَدِ عَنُ السِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي السِي مَسَرُزُوقِ عِنُ السِي وابْلِ عَنُ السِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قِبَالَ خَوْجَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَ هُو مُشّكِىءٌ عَلَيْنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَ هُو مُشّكِىءٌ عَلَيْ عَطَا فَلَمّا وَايَثَاهُ فَيْمَنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ اللهُ فَارِسِ بِعُظُمَائِهَا وَلَيْنَا فَلَنَا فَلَنَا فَلَنَا اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وسلّم لو دعونت اللّه لَنَا قَالَ يا وَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وسلّم لو دعونت اللّه لَنَا قَالَ السَلَهُ مَ اعْسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم لو دعونت اللّه لَنَا قَالَ السَلَهُ مَ اعْسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وسلّم اوارْض عَنَا و تَعَلِّلُ السَلَهُ مَ اعْسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّي اللهُ اللّهُ اللّهُ لَنَا شَانَا وَارْضَ عَنَا و اصْلِحُ لَنَا شَانَا وَارْضَ عَنَا و اصْلِحُ لَنَا شَانَا وَارْضَ عَنَا و اصْلِحُ لَنَا شَانَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَيْ اللّهُ وَالْمُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَنَا اللّهُ لَا اللّهُ لَنَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَى اللّهُ لَيْ اللّهُ لَا اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّ

فرماد یجئے۔ ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف اور شکر ہے اور میں دوز ن کے عذاب سے اللہ کی بناہ ما تکتا ہوں۔ ہمر اللہ کہ جمرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رول اللہ بکٹر ت یہ وَعا ما نگا کرتے تھے: ''اے اللہ! میر بول کوا ہے وین پراستقامت عطافر ما دیجئے۔ ایک مرد فرا کے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے حالانکہ ہم آپ برایمان لا پیک اور جودین آپ لائے اس کی تقد یق کر چکے۔ فرمایا: بار میں سے دو انگلیوں کے اور میان ہے۔ وہ ان کو پلٹ دیتے ہیں اور اعمش فراوی کے ایک دونوں انگلیوں سے اثبارہ بھی کیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو پلٹ دیتے ہیں اور اعمش فرمای دونوں انگلیوں سے اثبارہ بھی کیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش فیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش فیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش فیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ کیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ کی درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ کی درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ دیتے ہیں اور اعمش فیا۔ درمیان ہے۔ وہ ان کو بلٹ کی درمیان ہیں عرض کیا ہمیے کوئی وعا سکھا دینے۔ جو نماز فیا سکھا دینے۔ جو نماز میں کی میں میں عرض کیا ہمیے کوئی وعا سکھا دینے۔ جو نماز میں کی میں میں عرض کیا ہمیے کوئی وعا سکھا دینے۔ جو نماز میں کی میں میں عرض کیا ہمیے کوئی وعا سکھا دینے۔ جو نماز میں کی میں میں عرض کیا ہمیں کی دین کی میں میں عرض کیا ہمی کوئی وعا سکھا دینے۔ جو نماز

قدمت ین عرص لیا بیصے ہوئی و عاصمها و بینے ۔ جو مماز میں بنی مانگا کروں ۔ فرمایا' کہو : ''اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور آپ ہی گناہوں کو بخشے والے ہیں ۔ لہذا میری بخشش فرما و بینی ۔ اپنی بارگاہ سے (خصوصی) مغفرت اور بخشش اور بھے پر رحمت فرمائے بلاشبہ آپ بہت بخشے والے اور بہت مہربان ہیں۔' بلاشبہ آپ بہت بخشے والے اور بہت مہربان ہیں۔' تشریف لائے ۔ آپ لائھی پر فیک لگائے ہوئے ہے۔ تشریف لائے ۔ آپ لائھی پر فیک لگائے ہوئے تشے بست رخوبی الائد ایسا مت بروں کے ماتھ کر فر جیبا فارس کے لوگ اپنے بروں کے ماتھ کر تبید ہیں۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھاری بخشش فرما۔ ہم پر رحمت فرما اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری عبادات ہم پر رحمت فرما اور ہمیں دوز ن جول فرما اور ہمیں دوز ن جول فرما اور ہمیں دوز ن جول فرما اور ہمیں دوز ن

خله "

قَالَ فَكَانَمَا أَحْبَبُنا انْ يَزِيُدَ نا فَقَالَ أَوُ لَيُسَ قَدُ جَمِعَتُ لَكُمُ الْآمْرَ؟

٣٨٣٠: حَدُّقَهُ عِيْسَى بَنُ حَمَّادِ الْمَصْرِى آنَهُ أَنَا اللَّيْتُ بَسُنُ سَعُدِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ ابنى سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنُ الحَيْهِ عَبَّادِ بَنُ سَعُدِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنُ الحَيْهِ عَبَّادِ بَنِ ابنى سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنْ الحَيْهِ عَبَّادِ بَنِي سَعِيْدِ اللَّهُ سَمِعَ ابنا هُرِيْرَةَ يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَ ابْنَى آعُو ذُبك مِن الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمِ لَا يَتُعْفَعُ وَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ يَتُفَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يَحُشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يُحَشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يُحْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يُحْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يُحْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يُعْمَشِعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يُحْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَا يَعْمَلُونُ اللّهُ مِنْ لَعُونُ مِنْ لَفُرِيْ اللّهُ مِنْ لَقُلْمِ اللّهُ مِنْ فَعَاءِ اللّهُ مِنْ فَا مِنْ لَكُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَعْلَمُ لَا يَسْمِعُ مِنْ عَلَمْ اللّهُ مِنْ لَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْمَلُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَعُلُونُ مِنْ لَعُلِي اللّهُ مِنْ لَعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ لَلْ السَعْمُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ے نجات عطافر ما اور ہمارے تمام کام درست فرما۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ آپ ہمارے لیے مزید وعافر مائیں۔فرمایا: میں نے تمہارے لیے ہرلحاظ سے جامع و عانہ کردی۔ (یعنی یقیینا کردی)۔

۳۸۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یہ دعا ما نگا کرتے تھے: "اے اللہ! بیں کہ رسول اللہ یہ دعا ما نگا کرتے تھے: "اے اللہ! بیں چار چیزوں ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں: ایسے علم سے جونفع نہ دی ایسے دل سے جو ڈرے نہیں (متواضع نہ ہو) ایسے بیٹ سے جو سیر نہ ہواور ایسی دُعا سے جو قبول نہ ہو۔

فلاصة الراب بنا میں الدھالی الدھالی الدھالی الدھالی الدھالی الدھالی وعاؤں کا خاص قابل فور پہلویہ ہے کہ ہر دعا میں رسول الدھلی الدھالی وہ کہ ہر دعا میں اس طرح بیش کیا ہے کہ میں زندگی کے ہر معا ملہ میں تیراتخاج ہوں خود عاجز اور ہاں وہ الدہ بیل ہوں یہاں تک کہ اپنے طاہر و باطن اور زبان وقلب پر بھی میرا اختیار اور قابونییں ۔ اپنے اخلاق وجذبات اور اتحال واحوال کی اصلاح میں بھی تیری نظر کرم کا محتاج ہوں میری صحت اور بیاری بھی تیرے ہاتھ میں ہے ۔ وشمنول اور اتحال واحوال کی اصلاح میں بھی تیری نظر کرم کا محتاج ہوں میری صحت اور بیاری بھی تیرے ہاتھ میں ہے ۔ وشمنول اور میں ساکل و منگا ہوں یہ رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عبدیت ہا اور بلاشیہ یہ کمال آپ پر ختم ہا اور یہ دوسر سمیں ساکل و منگا ہوں یہ رسول الدھلی اللہ علیہ واصحابہ وسلم کا کمال عبدیت ہا اور بلاشیہ یہ کمال آپ پر ختم ہا اور یہ دوسر سمیں ساکل و منگا ہوں یہ رسول الدھلی اللہ علیہ واصحابہ وسلم ۔ ۱۳۸۳ نارس کے لوگوں کا بیطر بقد تھا کہ صحب اقتدار اور با کمال ت سے بالا تر ہے ۔ ۔ صلی اللہ علیہ واصحابہ وسلم ۔ ۱۳۸۳ نارس کے لوگوں کا بیطر بھتے تھا کہ صحب اقتدار اور با طریقہ ہا اس طرح کھڑے ہوئے میں اس طرح کھڑے ہوئے اس طرح کھڑے ہوئے اس طرح کھڑے ہوئے اس معاد وہ ہوئے کہ سامی کہ ہوئے ہوئے کہ ایک اس کے ملاز ہوئی ہوئے اس کے محضور سالی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے ہوئے ہیں وارد ہوئی ہا تک کھڑے ہوئے اس کے کھڑے ہوئے کوگوں کو میں تو بر اس سے یہ کھڑے ہوئے کوگوں کو میں تو بر ہوئے کوگوں کو میں تو بر کھی ہیں اورد وہر کے لوگوں کو اورد وہر کے لوگوں کو ادروں میں کھر بھی ہی اورد وہر کے لوگوں کو ادروں میں کوگوں کو ادروں میں کھر ہے ہوئی ہی اورد وہر کے لوگوں کو ادروں کوگوں کو ادروں کوگوں کوگوں کو ادروں کوگوں کو ادروں کی کھڑے ہوئے اور کھر اور کوگوں کوگوں کو ادروں کوگوں کو ادروں کوگوں کو دروں کے لوگوں کو ادروں کوگوں کوگ

## ٣: بَالِ مَا تَعَوَّدُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٩٣٨: حدث البو يكر بن ابي شبة ثنا عبد الله بن نمير حو حدث البو يكر محمد ثنا وكي جميعا عن هشام البن محروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوا بهنولاء الكلمات اللهم انى المعود بهن فبك من المعنى و من شر فتنة النبار و عداب النار و من شر فتنة المعنى و شر فتنة الفور: و عن شر فتنة السيلح المدجال اللهم اعسل حطاياى بماء التلج والبرد ويق قلبي من المخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس و باعد المخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس و باعد المنه و باعد المنه و باعد المنه و المنار و المنار و المنار و المنار و والمنار و المغرب المنه من الدنس و والمنار و المغرم.

٣٨٣٩ حدّث البو بكر بن ابي شبة ثنا علد الله بن افريس عن خصيت عن هلال عن فروة بن توفل قال الدريس عن خصيت عن هلال عن فروة بن توفل قال سالت عانشة رضى الله تعالى عنها عن دعاء كان يدُغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقول الله عدلت و من شر ما له اللهاء أنى اغوذبك من شر ما عملت و من شر ما له اغما .

• ٣٨٣٠ حدّثنى لحسيد الوهيئة إلى المنذر الحرامي ثنا بكر بن سليم حدّثنى لحسيد الحراط عن كريب مولى ابن غبّاس عن ابن عبّاس وضى الله تعالى عنهما قال كان رشؤل الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هذا الذعاء كما يُعلمن الشورة من القران اللهم إنى اغوذبك من العدّاب

## 

٣٨٣٨: سيّده عائشٌ سے روايت ہے كه نبيّ ان كلمات ہے وْعَا مَا نَكَا كُرِتْ تِصْحِهُ ' ' اے اللہ! میں نیاہ مانگیا ہوں دوز خ کے فتنہ سے اور دوز خ کے عذاب ہے اور تو نگری کے فتنہ کے شر سے اور ناداری کے فتنہ کے شر سے اور مسیح (كانے) دجال كے فتنہ كے شرے۔ اے اللہ! ميرى خطاؤں کو دھوڑال برف اوراولوں کے پانی سے ادرمیرے دل كوخطاؤل سے ایسے صاف كرد يجئے جيے آ ب نے سفيد کیٹر ہے کومیل ہے صاف بنایا اور میر ہاور میری خطاؤی کے درمیان اس طرح زوری پیدا کر و پیجئے ( مجھے خطاؤں ت ا تناؤور کرویجئے ) جس طرح آپ نے مشرق ومغرب کے ورمیان دوری کی۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانکتا ہوں سستی اور بیرھائے ہاور گنا دے اور تاوان ہے۔ ٣٨٣٩: حضرت فروه بن نوقل فرمات بين كه مين ك سيده عائشة سے دريافت كيا كەرسول الله كيا دُعا مانگا كرتے تنجے؟ فرمانے لگیں: آپ بيه دعا مانگا كرت تے: ''اب اللہ! میں آپ کی پناہ مانگنا :ول' ان کامول کے شرہے جو میں نے کئے اور ان کاموں ک

۳۸ ۳۰: حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں که رسول الله میں یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا تے تھے۔ ''اے اللہ! میں عذاب جہنم ہے آپ کی بناہ مانگتا جول اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ مانگتا جول اور عذاب قبر سے آپ کی بناہ مانگتا جول اور کانے وجال کے فتنہ سے آپ کی بناہ مانگتا جول اور کانے وجال کے فتنہ سے

یٹر ہے جومیں نے نہیں کئے۔''

المخيا والممات."

١٣٨٣: حددثنا ابُو بكربُنُ آبِيُ شَيْبة ثنا أبُو أسامَة ثنا غَبِيلًا اللَّهِ ابْنُ عُمرَ عَنْ لِمُحَمَّدِ بُن يِحْيِي ابْن خَبَّانَ عن الاغرج عن ابني هُولِيُرة وَضِي اللهُ تعبالي عَنُهُ عن عانشة وضبى اللاتعالى عَنْهَا قَالَتُ فَقَدْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ فِراشَهِ فَالْعَمْسَتُهُ فوقعت يُدِي على بطن قَدَنيُهِ وَ هُو فِي الْمَسُجِدِ و هُـما مـنُـصُـوٰبِتان و هُو يَقُوْلُ اللَّهُمُ ابْنَى برضاك مِنْ شحطك وبمعافاتك من غَفَوْبَتِك و اعُوْذُبِك منك لاأخصني ثناء عليك النت كما النيت على تفسيا ."

٣٨٣٢: حدَثَنا الِنُو بِكُو ثِنا مُحمَدُ بْنُ مُطعَبِ عَن الإؤزاعيي عن السحاق ابن عبد اللهِ عن جعفو بن عياض عَنَ ابِي هُويُودَ قَالَ قَالَ وَسُؤِلُ اللَّهِ شَيْخَةٌ تَعَوْذُوا بِاللَّهِ مِن الْفَقُر والْقَلَة والذَّلَة و انْ تُظَّلَم اوُ تُظَّالِم.

٣٨٣٣: حدَّثنا عليُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عِنْ أَسَامَةَ بْن زيد عن لمحتمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسؤل الله اللَّهِ عَلَما نافعًا و تعوَّ فُوا بِاللَّهِ مِنْ عَلَم لا يَنْفُعُ .

عن ابني السحق عن علمرو بُن للمؤن على غمز ال النبني تَنْكُنُّهُ كَان يَسْعُونُهُ مِن الْجُبُنِ وَالْلِحُلِ وَازْذِلِ الْعُمْلِ وعذاب القبر و فتنة الصَّدُر.

قَالَ وَكُنِيعٌ بِيعُنِي الرَّجُلِّ. يَمُونُ عَلَى فَتَنَةَ لَا يستغفر الله منها

جهده واغوذبك من عذاب الْقَبُر و أغوُ ذُبك من فِتُنةِ آ پكى پناه ما لَكُمَّا مول اورزندگى اورموت كے فتدے آپ کی پناہ مانگمآہوں۔''

اله ٣٨ : امّ المؤمنين سيّده عائشة فرماتي بين كه ايك شب میں نے رسول اللہ کوبستر برند یا یا تو الاش کیا۔ میرا ہاتھ (اندھیرے میں) آپؑ کے تلووں کو لگا۔ آب مجدين تھاور (تجده ميں) آب كے ياؤں کھڑے تھے۔ آپ سے دُنا مانگ رہے تھے: ''اب الله! من آپ كى رضا مندى كى بناه جابتا مول - آپ کی نارانسگی ہے اور آ ب کے درگز رکی بناہ حیاہتا ہوں' آپ کی سزا ہے اور میں آپ ہی کی پناہ حاہتا ہوں' آپ ے۔میں آپ کی تعریف پوری نبیں کرسکتا۔ آپ ایسے بی ہیں جیسے آپ نے خودا نی تعریف فر مائی۔

٣٨ ٣٢ : حفرت ابو برريه رضي الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ رسول اللہ ؓ نے فر مایا: اللہ کی بناہ مانگومخیاجی ہے۔ اورقلت سے اور ذلت سے اور ظالم بننے سے اور مظلوم نخ ہے۔

۳۸ ۴۳: حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے جیں که رسول الله عَلِينَا فَي مَا يَا: الله عَلَمُ نافع ما نَكَا كُرُو اورعَكُم اللَّهُ عَلَيْكًا كُرُو اورعَكُم غیرنافع ہے اللہ کی بناہ مانگا کرو۔

۳۸ ۴۳ : سیّد نا عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ ، وسلم پناہ ما نگا کرتے تھے ہز دلی ہے' بخل ہے اور رؤیل عمری ہے اور عذا ہے قبر ہے اور دل کے فتنہ ہے۔ وکیع فرماتے ہیں کہ ول کے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ آ دمی نلط عقیدہ برمرے اور اے اس عقیدہ ہے تو یہ کا موقع ند ملے۔

خ*لاصية الهاب جها* ذخيرهٔ حديث ميں رسول الله عليه وسلم سے جو دعائميں ما تؤر ومنقول ہيں جوآپ حسلی الله مليه ملم نے مختلف او قات میں اللہ تعالیٰ کےحضور میں خود کیس یا امت کوان کی تعلیم وتلقین فر مائی ان میں زیاد ہ تر وہ ہیں جن میں ا

التدتعالیٰ سے کی و نیوی یا افروی اردحانی یا جسمانی انفرادی یا اجتماعی تعمت اور بھلائی کا سوال کیا گیا ہے اور شبت طور پر کسی حاجت اور ضرورت کے لئے استدعا کی گئی ہے اس سلسلہ میں چند دعا کیں گزشتہ باب میں گزر پی میں اس باب میں ان دعا و ان کا ذکر ہے جن میں کی فیرونعت اور کی مثبت حاجت و ضرورت کے سوال کے بجائے و نیا یا آخرت کے کسی شرسے دعا و ان کا ذکر ہے جن میں کئی ہے۔ ان دعا و ان کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا بالکل شیخ ہے کہ د نیا اور آخت کو کی شرک فی اور تفاظت و بچاؤ کی استدعا کی گئی ہے۔ ان دعا و ان کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا بالکل شیخ ہے کہ د نیا اور آخرت کا کو کی شرک فی اور کو کی فیا دا اور آفت اس کی گئی ہے۔ ان دعا و الی کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا بالکل شیخ ہو کہ د نیا اور آخرت کا کو کی شرک فیا دا ور آخرت کا کو کی فیا دا ور آخرت کا کو کی فیا ہو اور است کو اس کی تلقین نے فر ما کی ہو خور میں الی شیس ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہا ہیت روش میچوہ ہے کہ آ ہو کی دعا کمیں انسانوں کی و نیوی و افروئ رومانی اور جسمانی افرادی اور اجتماعی ظاہری اور باطنی شبت اور شی سال می سالہ نور ورتوں پر حاوی ہیں اور خواس کے ختی اور بار کیا سے بار کیک حاجت نہیں بتائی جا سے جس میں جن وعا و کا ذکر ہے ان میں چند چیز وں سے پناہ ما گئی گئی ہے ان میں سے فلر و سے بناہ ما گئی گئی ہو ان میں جند چیز وں سے پناہ ما گئی گئی ہے ان میں ہی خور میں کو تر آ ن پاک میں ''ارو ل العر' 'فر ما یا گیا ہے ان میں جند کی دو ال ہے خاص طور پر کفر کا فند کہ اور جنوصاً مسلمان کے لئے یا آخرت میں خت معنر اور تکلیف دینے والی ہے خاص طور پر کفر کا فند کہ میاری زندگی کھر وشرک میں گزر ہائے کہ شرک و کھر تھی نے دائی ہو کہ کے ان سب سے ہر میاری زندگی کھر وشرک ہیں گزر دائے کہ شرک و کھر کی خور کی کا خیار ہے کہ میں کر زرجائے کہ شرک و کھر کی خور کی ہو کی خور کی خور کی خور کی کو کہ کی کے ان سب سے ہر میاری زندگی کھر وشرک ہیں گزر دائے کہ شرک کے کہ کی کہ کی کے دیں کے خور کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کی کے دیکھ کی خور کی کو کر کے دی کے کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کی خور کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کی کو کی

## ٣: بَابُ الْجَوَامِعِ مِنْ الدُّعَاءِ

٣٨٣٥: حدَّ قَسَا أَبُوْ بَكُو ثَمَّا يَزِيَدُ بَنُ هَارُوْنَ أَنْهَأَنَا أَبُوْ مَالِكِ سَعَدُ بَنُ طَارِقِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِرُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِرُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفِرُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٨٣٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ آخُبُرَ نِيْ جَبُرُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنُتِ آبِي بَنْ سَلَمَةَ آخُبُرَ نِيْ جَبُرُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنُتِ آبِي بَكْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بَكُرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

## چاپ: جامع دُعا ئيں

۳۸ ۳۵ : حفرت طارق فرماتے جی کہ نج کی خدمت میں ایک مروحاضر ہوااور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایک مروحاضر ہوااور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ایپ رتب ہے (وعا) ما گول تو کیا عرض کروں؟ فرمایا: کہا کرو'' اے اللہ! میری بخشش فرما۔ مجھ پر رحمت فرما۔ مجھے عافیت عطا فرما اور آپ نے انگوشے کے علاوہ باقی اُنگلیاں جمع کر کے فرمایا کہ یہ کلمات منہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کو جمع کردیں گے۔ تمہارے لیے تمہارے دین اور دُنیا کو جمع کردیں گے۔ تمہارے دین اور دُنیا کو جمع کردیں گے۔ نہیں سیّدہ عاکشہ ہے دوایت ہے کہ نبی کے نبیل یہ وعاقعلیم فرمائی:''اے اللہ! میں آپ سے تمام فرمائی ۔''اے اللہ! میں آپ سے تمام خیر مائلی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جو مجھے خیر مائلی ہوں۔ وُنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ جو مجھے

اللهُ عليه وسلم علمها هذا الدُّعاءِ اللهُمُ إِنِّي السُّالُک مِن الْحَبُرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنهُ وَ مَا لَمُ اعْلَمُ وَاعْوُ ذُبِک مِنَ الشَّرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمُتُ مِنهُ وَ مَا لَمُ اعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُکَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُکَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُکَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُکَ عِنْ خَيْرِ مَا عَاذَ بِهِ عَبِدُکَ عِنْ النَّهُ وَ مَا قَرَّبَ الْبُهَا عِنْ وَ نَبِيكَ النَّهُمَ إِنِي السَّالُکَ الْجَنَّةَ وَ مَا قَرَّبَ الْبُهَا مِنْ قَوْلِ الْ عَمل و آعُودُ لِکَ مِن النَّاوِ وَ مَا قَرَّبَ النَّهَا مِنْ قَوْلِ الْ عَمل و آعُودُ لِکَ مِن النَّاوِ وَ مَا قَرَّبَ النَّهَا مِنْ قَوْلِ الْ عَمل و آعُودُ لِکَ مِن النَّاوِ وَ مَا قَرَّبَ النَّهَا عِنْ قَوْلُ الْ عَمل و آعُودُ لِکَ مِن النَّاوِ وَ مَا قَرَّبَ النَّهَا عِنْ قَوْلُ الْ عَمل و آعُنْ ذُلِکَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ قَضَيْتَهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَدِيدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَاسْنَلُکَ آنُ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيلًا عَلَى اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ عَمل و آسُنْلُکَ آنُ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيلًى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ وَالْمَا وَ السُنْلُکَ آنُ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيلًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُولُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٣٨٥٠: حدث أيؤسف بن مؤسل القطائ ثنا جريرٌ عن الانحسس عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال وسول الانحسس عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال وسول الله عسل الله عن الصلوة؟ قال اتشهد ثم السال الله الجنّة و اغوذيه من النّاو اما والله ما أخسس ذن دندنتك ولا دنسانة مُعَاذِ قال حولها ندندن.

معلوم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں اور میں آپ کی پناہ ماگئی
ہوں تمام ترشرے و نیا کے اور آخرت کے جس کا مجھے علم
ہوں تمام ترشرے و نیا کے اور آخرت کے جس کا مجھے علم
ہیں آپ ہے وہ محطائی ماگئی ہوں جو آپ ہے آپ کے
ہیں آپ ہے وہ محطائی ماگئی ہوں جو آپ ہے آپ کے
ہیں آپ ہے جنت ماگئی ہوں اور اس کے قریب
اللہ! میں آپ ہے جنت ماگئی ہوں اور اس کے قریب
موں دوز نے ہے اور ہراس قول وعمل ہے جو دوز نے کہ
قریب کرے اور میں آپ ہے ہیں اور کی بناہ ماگئی
فیصلہ جو آپ نے میری بابت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔
میری بابت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔
میری بابت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔
میری بابت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔
میری بابت فرمایا اسے خیر بناد ہے ہے۔
میری بابت فرمایا ہے جیر بناد ہے ہے۔
میری بابت فرمایا ہے جیر بناد ہے ہو ایک ہوں اور دوز نے ہوں
میری بابت ہی ہوں اور دوز نے ہوں کہ ہوں اور دوز نے ہوں اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوز نے سے بناہ
مائگنا ہوں اور والٹہ! میں آپ کی گنگنا ہے اور محاؤ (جو

خلاصة الهاب به ان دعاؤل كا يك ايك ايك جزيز غوركيا جائے انسان كود نيا اور آخرت ميں جس چيز كى بھى ضرورت ہو كئى ہے سال است الها اللہ اللہ جن بخول كيا ہے كئى ہے سيان سب پر حاوى بيں بلا شبہ جس كود نيا و آخرت ميں عافيت اور مغفرت كا پر واندل جائے اسے سب بجول كيا ہے اور جنت كا حصول تو ہر مسلمان كا مطلوب و مقصود ہے۔ ہر مسلمان پر لا زم ہے كدان دعاؤں كو حفظ كر لے اور ان كے ذريع اللہ تعالى سے مناجات كرے۔

۵: بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفُوِ
 .

وَ الْعَافِيَةِ

٣٨٢٨: حدَّثَنَا عَيُدُالرُّحُمْنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا ابْنُ السِّمَةُ بُنُ وَرُدَانَ عَنُ اَنْسِ بُن السِّمَةُ بُنُ وَرُدَانَ عَنُ اَنْسِ بُن

چاپ : عفو( درگزر )اورعافیت ( تندری )

ہارے امام بیں) کی گنگناہث نبیں سمحتا (کہ آپ اور

معاذ کیا دعا ما نگتے میں ) فرمایا: ہم بھی اس کے گرو ( جنت کا

سوال اوردوزخ سے پناہ) گنگناتے ہیں۔

کی دُ عا ما نگنا

۳۸ ۴۸ : حضرت انس بن ما لک فرماتے میں که نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ

مالک قال اتنی النسی تنظیم رخیل فقال یا رسول الله ای کرسول! کونی دعا افضل ہے؟ قرمایا: اپنے رہ سے الله عند مت الله عند 
قَسَالَ سَلَ رَبَّكَ الْعَلَمُ وَ الْعَافِيةَ فَى الدُّنْيَا وَالْاَحِرةَ ثُمَّ اتَاهُ فَى الْيُومِ الثَّالِثُ فَقَالَ يَا نَبَى اللَّهِ أَيُّ الْنَحَاءَ افْتَصَلَ قَالَ سَلَ رَبَّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فَى الدُّنِيَا وَالْاَحْرةِ وَالْعَافِيةَ فَى الدُّنِيا وَالْاَحْرةِ وَالْعَافِيةَ فَى الدُّنِيا وَالْاَحْرةِ وَالْعَافِيةَ فَى الدُّنِيا وَالْاَحْرةِ فَقَدْ الْفُلْحَتِ.

بسل سعيد قال سسفت شغبة عن يزيد بن خمير قال بسيعت سليم بن عامر يحدث عن اوسط بن اسماعيل سيعت سليم بن عامر يحدث عن اوسط بن اسماعيل البجلي انه سمع ابا بكر رضى الله تعالى عنه حين قبض السبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مقامي هذا عام الاول (ثم بلي الله عليه وسلم يقول في مقامي هذا عام الاول (ثم بلي المؤ بكر رضى الله تعالى عنه ) ثم قال عليكم بالصدق فائه مع البرو هما في الجنة و اياكم والكذب فائه مع المؤ وهما في الجنة و اياكم والكذب فائه لم يؤت الفخور و هما في التار و سلو الله المعاقاة فائه لم يؤت احد بعد اليقين خيرا من المعاقاة و لا تحاسدوا و لا تعاسدوا و لا تعاسدوا و المنافعة الله المعاقاة و الا تعاسدوا و لا تعاسدوا و المنافعة المنافعة و الا تعاسدوا و المنافعة الله المعاقاة و الا تعاسدوا و المنافعة الله المعاقاة و الا تعاسدوا و المنافعة الله المعاقاة و الا تعاسدوا و المنافعة و الا تعاسدوا و المنافعة و الا تعاسدوا و المنافعة و الله المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و المعاقاة و المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و الا تعاد الله المعاقاة و المعا

٣٨٥٠ حدثما على ابن محمّد ثنا وكنع على كهمس بن الحمس عن عبد الله بن بُريدة عن عائشة أنها قالت با رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ال وافقت ليلة

کے رسول! کوئی دعا افضل ہے؟ فر مایا: اپنے رہ سے عفوا در عافیت ما تگو۔ پھر دوسرے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو ترعرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا دعا افضل ہے؟ فر مایا: اپنے رہ سے عفوا در عافیت طلب مرور میں میں اللہ کے رہ تو کر عرض کیا: اے اللہ کے رہ تی اللہ کے بی ایکا دعا افضل ہے؟ فر مایا: اپنے رہ سے اللہ کے نبی! کیا دعا افضل ہے؟ فر مایا: اپنے رہ سے ذنیا و آخرت میں عفوا در عافیت کا سوال کرو۔ جب میں عفوا در عافیت کا سوال کرو۔ جب میں عفوا در عافیت مل جائے تو تم میں عفوا در عافیت مل جائے تو تم فیا تے اور عافیت مل جائے تو تم فیا تے اور عافیت مل جائے تو تم فیا تے یہ ہو گئے۔

۳۸ ۳۹: حضرت اوسط بن المعیل بحل فر مات میں کہ جب نی اس دنیا ہے تشریف لے گئے توانہوں نے سیدناا ہو بکڑ کو بیفر ماتے سنا که رسول اللہ میری اس جُلہ گزشتہ سال کھڑے ہوئے ۔اس کے بعد حضرت ابو بکر گورونا آ گیا۔ کچھ در بعد فرمایا: کچ کا اہتمام کرو کہ یہ لیکی کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جنت میں ( لے جانے والی ) ہیں اور جھوٹ ہے بچو کیونگہ جھوٹ گناہ کے ماتھ ہوتا ہے اور پیدونوں دوزخ میں (لے جانے والے) یں اور اللہ تعالیٰ ہے عافیت اور تندری ما نگنے رہو کیونکہ کسی کوبھی یقین ( ایمان ) کے بعد تندرستی ہے بڑھ کر کوئی نعمت نبیں دی گئی اور یا ہم حسد نہ کرو۔ایک دوسرے سے بغض نه رکھو۔ایک د وسر ہے، سے قطع تعلق ( بلا عذر شرعی ) نہ کرواورا یک دوسرے ہے منہ مت موڑ و کہ یشت اس کی طرف رکھواور بن جاؤاللہ کے بندے! بھائی بھائی۔ • ٣٨٥: امّ المؤمنين سيّده عا نَشَرّ نِهِ عَرض كما: السّالله كے رسول! فرمائے اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا دعا کروں؟ فرمایا: کہنا اے اللہ! آپ بہت الْمَقَدُر مَا ادْعُوا قَالَ تَقُولُين اللَّهُمَ انَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفُو ﴿ وَرَكُّرُ رَفْرَ مَا فَ وَالْ عِينَ وَرَكُّر رَكَر فَي يَسْدَكُر تَ فاغف عني

> ا ٣٨٥: حدَّثْنا عبليُّ بُنْ مُحمَّدِ ثنا وكيْعُ عن هِشَام صاحب الدَّسْتوانيُّ عَنْ قَتَادةُ عِنْ الْعَلاَّءُ بْنَ زِيادِ الْعَدُويُّ عَنْ ابِنَى هُولِيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُؤُلُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ مِنَا مِنْ دَعُوْةٍ يدْعُوْ بِهَا الْعَبْدُ افْضَلَ مِنَ اللَّهُمَ انِّي اسْالُكَ الْمُعَافَاةِ فِي الذُّنيا و الإخرة.

## ٢: بَابُ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِنَفُسِهِ

٣٨٥٠ حدثك المحسن لين على الحلال ثنا زيد بن الْبَحْبِيَابِ ثَنِيَا شُفْيَانُ عِنْ ابِيُ السَّحِقَ عِنْ سَعِيْدَ بُن جُبَيْرِ عن ابْن عَبَاس قال قال رَسُولُ اللَّهُ مَلِّكُ يُوحَمَنا اللَّهُ وَ

## ٤: باب يستجاب لاحدكم مَا لَمُ يَعُجَلُ

٣٨٥٣: حدَّثنا عبليُّ بُنْ مُحمِّدِ ثنا اسْحُقُّ بْنُ سُلْيُمَانَ عنْ مالكِ ابْنِ انس عن الزُّهْرِي عنْ ابني عُبيْلِ مَوْلَي عليد السرِّخيمين لمن عَوْفِ عِنْ اللِّي هُولِيوة أنَّ والمؤلِّ الله مُنْكُنَّةُ قَالَ يُسْتِجَابُ لِاحِدِكُمْ مَا لَوْ يَعْجَلُ قَيْلُ وَ كَيْفَ يِعْجِلْ يَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَالَ بِقُولُ قَدْ دَعُوتُ اللَّهِ فلم يستجب الله لي.

## ٨: بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ اعْفِرُ لِي إنُ شئتَ

٣٨٥٠ حدثما ابُو بكر ثناعبد الله ابن ادريس

میں'اس لیے مجھ سے درگز رفر مائے۔

ا ۵ ۳۸: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں که بند ه اس و عاہے بہتر کوئی و عانبیں ما نگتا: ( (السلّفِهمة ابِّي اسْأَلُك السَّمَعَافَاةِ فِي الدُّنْيَا وِ الإَجْرَةِ)) " ات الله! میں آپ سے ذنیا و آخرت میں عافیت مانگتا

بِ إِن : جبتم ميں ہے كوئى دعا كرے توايخ آپ ہے ابتداءکرے (پہلے اپنے لیے مانگے) ۳۸۵۲ : مصرت این عباس رضی الله عنبما فر ماتے بیں كەرسول الله ﷺ نے فرمایا: الله تعالیٰ ہم پر اور قوم عاد کے بھائی (ان کی طرف مبعوث نبی حضرت ہود مایہ السلام بررحمت فرمائے۔

باب: دُ عَا قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی نەكر پ

٣٨٥٣ : حضرت ابو ہر رہ اللہ عبد روایت ہے کہ رسول الله عليه في نور مايا: تم ميں ہے ايك كى د عاقبول ہوتى ہے بشرطیکہ جلد بازی نہ کرہے۔ کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جلد بازی کیسے؟ قرمایا: یہ کیے کہ میں نے اللہ ہے د عاما تکی تگر اللہ نے قبول ہی نہیں کی ۔ ( یعنی

باب: كوئي شخص يون نه كيم كها سالله اكر آپ جا ہیں تو مجھے بخش دیں ٣٨٥٣ : حفترت ابو ہر رہے اُ فر ماتے ہیں که رسول اللّٰہ ً عن الن عبجلان عن السنى المسوّناد عن الاغرج عن السنى غريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله ضلى غريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله من صلى الله عليه ونسلم لا يَقُولُن احدُكُمُ اللهُ لَهُ مُكرة اعْفِيرُلَى إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمُ فِى الْمَسْالَة فَإِنَّ اللّهَ لَا مُكرة الله

نے فر مایا: تم میں کوئی ہر گزید نہ کہے: اے اللہ! اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں۔ مانگنے میں پچنگی اختیار کرنی چاہیے (کہ اے اللہ! آپ ضرور مجھے بخش دیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والانہیں) کیونکہ اللہ پر کوئی زبر دی

خادسة البواب مل حدیث ٣٨٥ ٢٦٥ ٢٨٥ ٢ ٢٨٥ ٢٠ مطلب بيب كدو و مرول كے لئے دعا كرنے سے پہلے اپنے لئے كرك اس ميں تو اضع ہاور نيز ہر بنده مختائ ہيں۔ نيز دعا كرنے والے كو قبلت اور جلد بازى سے منع كيا كيا ہے بعض لوگ دعا كرتے ہيں ليكن قبوليت كة خار جب نظر نبيل آئے تو وعا كرنا چھوڑ ديتے ہيں ايبا كرنا بارى تعالى كى جناب ميں ہے اوبى ہر سے مسلمان كى وعا خير بھى رائيگال نبيس جاتى يا تو وہى چيز مل جاتى ہے جو ما نگتا ہے۔ يا وعاكى بركت سے نا كبانى آفت و مسيبت على جاتى ہے جو ما نگتا ہے۔ يا وعاكى بركت سے نا كبانى آفت و مسيبت على جاتى ہے بياس دعا برآخرت ميں اجرو قواب مل جائے گا۔

## ٩ : يَابُ اسُعِ اللَّهِ ٱلْآغَظَعِ

٣٨٥٥: حدَثَنَا الوَ بَكُرِ ثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ السَمَاءُ بِنُتِ يَزِيُدَ بَنِ خَوْضَبِ عَنْ السَمَاءُ بِنُتِ يَزِيُدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ السُمُ اللَّهِ فَى هَاتَيُنِ الْاَيْتَيْنِ وَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللهُ قَلْ اللهُ فَى هَاتَيُنِ الْاَيْتَيْنِ وَ قَالَتُ قَالَ اللهُ قَلْ هَا اللهُ فَى هَاتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ وَ اللهَ كُمُ اللَّهُ وَاحَدُ لَا اللهِ اللهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ و فَاتِحَةِ اللهَ كُمُ الدَّحِيمُ و فَاتِحَةِ اللهُ وَاللهُ عَمْران.

٣٨٥٢ خدَّلَتَا عَبُدُالرَّحُمَنِ بُنُ ابْرَهِيُمِ الدِّعَشُقِيُّ ثَنَا عَمُدُو بِنُ ابْرَهِيُمِ الدِّعَشُقِيُّ ثَنَا عَمُدُو اللَّهِ بُن الغلاءِ عَن القاسِمِ عَمُدُو لِللَّهِ بُن الغلاءِ عَن القاسِمِ قَال إِنْسَمُ اللَّهِ الْآعَظَمُ الَّذِي إِذَا دُعى به اجَابَ فِي سُوْدٍ قَال إِنْسَمُ اللَّهِ الْإِنْ وَعَلَاهُ مَاللَّهِ الْآلَاثِ الْبَقَرةِ وَ ال عِمْزَانَ وَعَلَهُ.

حدَّلَفَ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّمَشُقِیُ ثَنَا عَمُرُو بَنُ آبِیُ سَلَمةَ قَسَالَ ذَکُرَتُ ذَالِکَ لِغِسَی بُنِ مُوسَی فَحدَّلَتِی اللَّهُ سَمِعَ غَیْلانَ بُن آنَسٍ یُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابِی أَمَامَة عَنِ النَّبِی عَلَیْ نَحُوهُ.

٣٨٥٧: حَدَّثَنَا علِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَلِعٌ عَنُ مَالكَ بُنِ

## دِ إن : اسم اعظم

۳۸۵۷: حضرت قاسم فرمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ و عاما گئی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اعظم جس کے ساتھ و عاما گئی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تین سورتوں میں ہے۔سورہ بقرہ ' سورہ آل عمران اور لیٰا'

بیرحدیث قاسم سے بواسطدابوامامہ رضی اللہ عند مرفوعاً مروی ہے۔

٣٨ ٥٧: حضرت بريدةٌ فرمات بين كه نبي كوايك شخص

مغول اندسمعه مِنْ عبُد اللَّهِ بِن بُرَيْدَةَ عَنْ أبِيهِ قَالَ سمِعَ ﴿ كُوبِ كُمِّ مَا اللَّهُمُّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ البئ تَيَنُّهُ رَجُلا يَفُولُ اللَّهُمُ انِّي اسْأَلُكَ بِانْكِ الْتُ اللَّهُ الاحدُ الصَّمدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤلِدُ وَ لَمْ يَكُنُّ لَّهُ كُفُوا احدُ فقالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم لَقَدُ سبال الملُّهُ بِإِسْمِهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي اذَا سُمَلِ بِهِ أَعْظَى وَ إِذَا دُعي بهِ احاب. "

> ٣٨٥٨: حـدَّثنا عَلِيَّ لِنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيَّعٌ ثَنَا أَلُوَ خُوْلِمَةً عَنْ الْسِس بُن سِيْرِيْن عَنْ السِس بُن مالِكِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ عَنِينَا اللَّهِ مَ إِنَّا لِللَّهِ مَ إِنِّي اسْأَلُكَ مِانٌ لَكَ العمد لا الله إلَّا انْتَ وَحُدَكَ لا شريْك لَكَ الْمَثَّانُ بديع التعوات والآرض فوالجكلال والإكرام فقال لقذ سَالَ اللَّه بالسِّمِه الْاعْظمُ الَّذِي إذا سُبَلَ بهِ أعْظى وَ إذا دُعى به اجابَ.

> ٣٨٥٩: حَدَّثُنَا أَبُو يُوْسُفَ الصَّيْدَ لَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَد الرَّقِيُّ فَمَا مُحَمَّدُ بُنُ سِلَمَةَ عَنِ الْفَزارِيِّ عَنْ أَبِي شَيْبَة عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكِّيمِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه عَلَيْكُ اللَّهُمْ إِنِّي اسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِر الطّيب المُبارك الآحب إليك الَّذِي إذا دُعِيتَ به أجبُتُ وَ إِذَا سُبِلُتُ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ إِذَا اسْتُرُحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَ إِذَا اسْتَفُرِجُتَ بِهِ فَرُجُتَ.

> قَالَت وَ قَالَ ذَاتَ يُوْم يَا عَائِشَةُ هَلُ عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهُ قَدُ دُلْنِي عَلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ آجَابَ؟

\* فَالَتْ فَقُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ! بِأَبِي ٱنْتَ وَ أُمِّي فَعَلِّمُنِيهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكِ يَا عَائِشُهُ قَالَتُ فَتَتَخَيُّتُ وَ جِلْسُتُ سَاعَةَ ثُمَّ قُمْتُ فَقَبُّلُتُ رَاسَهُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ عَلِّمُنهُ وَالْ إِنَّهُ لَا يَنْبَعِي لَكِ : يَا عَايْشَةُ أَنْ

الآحدُ الصَّمدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُؤلِدُ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كفواأخذ توفر ماياناس فاللدتعالى ساسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا جس کے ذریعہ سوال کیا جائے تو وہ ما لک عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو الله قبول فرما تا ہے۔

٣٨٥٨: حفرت انس بن ما لك فرمات بيس كه نبي صلى الله عليه وسلم نے ايك مرد كو ( وُعا مِيں ) يہ سيجتے سا: أللُّهُمُّ إِنِّي أَسُالُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ... تُو فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعہ اللہ ے سوال کیا'جس کے ذریعہ مانگا جائے تو اللہ عطا فرما تا ہے اور اس کے ذریعہ دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرما تاہے۔

٣٨٥٩: ام المؤمنين سيّده عا تشره فرماتي بين كديس في رسول الله عَلَيْنَة كو ( وعامل ) بيركت سنا: ( (اَلهُ لَهُم الَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ م أَسُأُلُك بِإِسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ....)) اورایک روز آپ نے فر مایا: اے عائشہ اعتہیں معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے اپناوہ نام بتادیا ہے کہ جب وہ نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آپ برقربان \_ مجھے وہ نام سکھا دیجئے ۔ فرمایا: تمہارے لیے وہ مناسب نہیں'اے عائشہ۔ فرماتی ہیں: بيان كريس بث كى اور كچه دريبينى كار كمزى بونى -آ پ صلی الله علیه وسلم کا سرمبارک چویا به پھرعرض کیا: ا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے وہ اسم تعلیم فر ما ویجئے ۔ فرمایا: عائشہ! تمہیں سکھانا تمہارے لیے ہی

أعلَمك الله لا يُنبغى لك ان تسالى به شيئًا من الدُّنيا: قَالَتُ فَقُمْتُ فِتُوضَّاتُ ثُمَّ صلَّيْتُ رَكَعَتَيْنَ ثُمَّ قُلُتُ اللَّهُمَّ إِنِّيُ ادْعُوك اللَّهُ و ادْعُوك الرَّحْسِ و ادْعُوك الْبرُّ الرَّحْمِيْهِ

وادُعُوْك بسائسمَسائِك الْحَسْنَى كُلُها مَا عَلَمُ أَنْ تَغُفِرُ لِنَى و تَرْحَمَنَى قَالَتُ عَلَيْهُ أَنْ تَغْفِرُ لِنَى و تَرْحَمَنَى قَالَتُ عَلَيْهُ فَمْ قَالَ انَهُ لَفِى الْآسَماءِ فَاشْتَضْحَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ثُمْ قَالَ انَهُ لَفِى الْآسَماءِ اللّهَى دُعُوْت بِهَا.

#### • ١: بَابُ اَسْمَاءِ اللَّهِ عَزُوجِلَّ

٣٨٧٠ حدث أبُو بَكُو بَنُ ابِي شَيْبة عَبْدةُ بَنُ سَلَيْمانَ عَنُ مُحَمَّد بُنِ سُلَيْمانَ عَنُ ابِي شَيْبة عَنْ ابي هُويُوة قَالَ عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَمْرُو عَنْ ابِي سَلَمة عَنْ ابني هُويُوة قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنِي إِنَّ لِلْهِ تِسْعةً وَ تَسْعَيْنَ السَمَا مِاللَةُ الَّا وَاحدًا مِنْ احْصاها دَخَل الْجَنَة.

ا ٣٨٢؛ حدث العشام بُنُ عَمَادٍ ثنا عبُدُ الْملك بَنُ مَمَادٍ ثنا عبُدُ الْملك بَنُ مُحمَدِ الصَّفَعانِي ثَنَا النو الْمَنْدِ وَهَيْرُ بُنُ مُحمَدِ التَّيميُ ثَنَا مُؤسَى بُنُ عُقَيَة حَدَثنى عبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ تعالى عنْدُ ان رَسُول اللهِ الاعراجُ عن ابنى هُزيَرة رضى اللهُ تعالى عنْدُ ان رَسُول اللهِ

#### باب: الله عز وجل کے اساء کا بیان

۲۸ ۱۰ حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ایک کم سویعنی نانوے نام ہیں۔ جوانہیں یا دکر لے (سمجھ کراوراس کے مطابق اعتقاد بھی رکھے) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ۲۸۲۱: حضرت ابو ہر برہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ طاق ہیں طاق کو پند فرماتے ہیں جو ان ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ ناموں کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَشْعَةً وَ تَشْعِيْنَ السَّمَا : مَالَةُ إِلَّا وَاجِدًا أَنَّهُ وَتُورٌ لِمُحَبُّ الْوَتُو مِنْ حِفْظَهَا دَحَلَ الْبِحِيثَةُ وَ هِيَّ اللَّهُ الْوَاجِدُ الصَّمَدُ \* الْاَوُّلْ "الْآخِرُ "الظَّاهِرُ الباطن الخالق السّلام الموامن المهيمن العوي الجباز المتكبر الرخمن الزجيم اللطيف الخبير الشميع السصيئر الغبلية الغظيم البار المتعال الجليل الجميل النحنى القيوم الفادر الفاهر العلى الحكيم القريب الْمُجِيْبُ الْغَنِيُّ الْوِهَابُ الْوِذُوْدُ الشُّكُوْرُ المَاجِدُ الْوِجِدُ الوالِي الرّاشِدُ الْعَفُورُ الْعَلْمُورُ الْحَلَيْمُ الْكَرِيْمُ التَّوَابُ الرَّبُّ السمجيلة الولتي الشُّهيَّة المُبينُ البُّرْهانُ الرَّوْفُ الرَّحيُّمُ السَمْنِدِي السَمْعَيْدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقُويُ الشَّدِيْدُ الصَّارُ النافع الساقى الواقى الخافض الرافع القابض الباسط السمعز السمندل المفسط الرزاق ذوالفوة المعين القانم البدائم الخافظ الوكيل الفاطر الشامع المغطى المخيى المُمينَة المانعُ المجامِعُ الهادي الكافي الابدُ العالمُ الصَّادِق النُّورُ المُبَيْرُ النَّامُ الْقَدِيمُ الْوِتْرُ الْاحِدُ الصَّمدُ الدى لم يلذو لم يؤلذو لم يكن له كُفُوا احدً.

انَّ أَوَلَهَا يُفْتَحُ بِقُولَ : لا إلَـٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَـهُ الْمُلَكُ و لَهُ الْحَمَدُ بِيدِهِ الْخَيْرُ و هُو عَلَى كُلُّ شيءٍ قديرُ لا الله إلا اللَّهُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِي .

اساءيه مين: انلَّنْ يه نام الله تعالى كى دات كے ليے مخصوص ہے۔ غیراللہ یہ اس کا اطلاق نہیں : وسکتا' نہ تیقنا تدمجازاً ـ اس ذاتی نام کوچھوڑ کر ماتی جیتے تام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت ہی کے المتبارے میں۔انے اجل ایک کوئی اس کاشریک منیں ۔ البعث ملک سردار کامل جوسب سے باز اورسب اس کے مختاج ۔ بعنی ذات وصفات کے اعتبار ہے ایسا کامل مطلق کہ وہ کسی کامخیاج نہیں اورسب اُس ك مخان بن - الأور نسب ت ببلايعي ال ت يبليكونى موجود شقار الأخسر اسب سي يجال يعني جب کوئی ندرے وہموجودرے گا۔السطّہ ایھٹر' آ شكارا مرچيز كا وجود تلهور الله تعالى ك وجود ہے ہے ا لبذا کا تنات کی ہر ہر چیز اور ہر ہر ذرزواس کی ہستی اور وجود ہے روشن دلیل ہے للبذا اللہ تعالی خوب ظاہر ہے۔ اس کا ایک مطلب غالب بھی ہے بیعنی وہ ایبا غلیہ والا ہے كاس ساويركوني قوت نبين ب- انساط ف پوشیده ۱۰ س کی ذات کی کنه اوراس کی سفات کے حقائق قبال زُهيْدَ فيبلغنا من عير واحد مِنْ الهل الْعلم تكعمل كي رساني نهيس ہے۔ كس ايك صفت كا احاط بھي کوئی نہیں کرسکتا۔ ندایق رائے ہے اس کی کچھ کیفیت بیان کرسکتا ہے البذا اس اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی یوشیدہ نہیں ہے۔ نیز وہ ایسا چھیا ہے کہ اس ہے یہ ہے

كوئى جكنيس جہاں اس كى آ كھ سے اوجھل جوكر پنا وال سكے۔ انسخے انى مشيت اور حكمت كے مطابق نھيك انداز و کرنے والا اوراس انداز و کےمطابق پیدا کرنے والا ۔اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقد ارمقرر کر دی ۔کسی وجیونا اورکسی کو بر ۱۱ ورکسی کوانسان اورکسی کوحیوان 'کسی کویہاڑا درکسی کو پتھرا ورکسی کو کھی اورکسی کومچھرغرض ہرایک کی ایک خاص مقدار مقرر کردی ہے۔ الباری، بلاسی اصل کے اور بلاکسی خلل کے پیدا کرنے والا۔ المصصور ، طرح طرح ک صورتیں بنانے والا کہ ہرصورت دوسری صورت ہے جدااور متازے۔ انسمسلک ' باوشاہ تقیقی اپنی تدبیراور تسرف

می مختارِ مطلق \_ الصق م البحق م اس اور برحق \_اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہے اور حقیقی ہے \_اس کے سواسب غیر حقیقی اور يَّتُ ب-السَّلامُ " أَ فَوْل اور بيبول سه سالم اور سلامتي كاعطاكر في والا - المُوْجِنُ " مُحَلُولَ كو آ فَوْل سه اس وية والااورامن كمامان بيداكر في والا - انمهنيمن بريز كانكهان - الغزيز عزت والااورغلبوالا -كوئى اس كامقا بلنبيس كرسكما اورنه كوئى اس يرغلبه ياسكما ب-انجبان جبرا ورقبروالا وتوفي موت كاجوز في والااور بكزے ہوئے كا درست كرنے والا۔ الْمُتَكَتِيرُ ' انتہائى بلنداور برتر 'جس كے سامنے سب حقير ہيں۔ الرَّ حُمنُ ' نهایت رحم والا - السر حیثم، بوامهربان - السلطیف ، باریک بین یعنی ایس خفی اور باریک چیزون کا ادارک کرنے والا جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بروالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ ائے خبیسٹ بروا آگاہ اور ہاخبرہے۔ وہ ہرچیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ہر چیز کی اس کوخبر ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز سوجو دہوا وراللہ کواس کی خبر نہ ہو۔ السیمیع میٹے مب ترجه سننے والا۔ الْبَصِيدُ مب جمود كيف والا۔ الْعَلِيمُ ببت جانے والا۔جس سے كوئى چرخفى ميس موكتى۔آس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومجيط ہے۔ انسے خليہ مُ بہت عظمت والا۔ انسیالُ بوااچھاسلوك كرنے والا۔ الْهُمَتِعَالَ مِهِ بلند الْمَجَلِيْلِ بزرك قدر الْمَجْمِيْلُ بهت جمال والا والحج في بنات خووزنده اورقائم بالذات جس كي ذات قائم هو جس كي حيات كوَّبهي زوال نهيس \_ انْ قَيُّه و مُن كا مَنات عالم كي ذات وصفات كا قائم ركف والا اور تفامنے والا \_انف الن فقرت والا \_ا سے اپنے کام میں کی آلہ کی بھی ضرورت نہیں اور وہ مجز اور لا جارگی سے ياك اورمنزه ب- انقاهن غليوالا - انعلي في بهت بلندوبرتر كداس سے اوپركى كامرتبنيس - الحكيم برى ھکتوں والا۔اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں آوروہ ہر چیز کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ انے قبر نیب' بہت قریب۔ الْمُجِينِ وعاوَل كا قبول كرنے والا اور بندول كى يكاركا جواب وينے والا۔ الْغَبني في برائب نياز اور بريواه۔ ا ہے گئی کی حاجت نبیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنی نبیں۔ الْسق هائب بغیر غرض کے اور بغیرعوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی کچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ بندہ کسی کو پچھ روپیہے بیبید و سے سکتا ہے مگر صحت اور عانیت نہیں دے سکتا جبکہ اللہ تعالی کی بخشش میں سب بچھ ہی داخل ہے۔ اکبو کُو کُ بڑامجت کرنے والا ۔ بیتی بندوں کی خوب رعایت کرنے والا اوران پرخوب انعام کرنے والا۔ الشُّکورُ ' بہت قدروان۔ المصّاحِثُ بری بزرگی والا ' بزرگ مطلق۔ انسو اجینِ ' غنی اور بے برواہ کہ کس چیز میں کسی کامختاج نہیں یا بیمعنی کہ اپنی مراد کو یا نے والا جو جا ہتا ہے وی ہوتا ہے۔ الْوَ الْبِی ﷺ کارسازاور مالک اور تمام کامول کامتولی اور منظم۔ الرّ الثیث راہ راست پر لانے والا۔ الْعَقُقُ ببت معاف كرنے والا \_ الْعَقُور ' ببت بَخْتُ والا \_ الْحَالِيمُ براى بردبار - اى ليے علانيه نافر مانى بھى اس کو مجرمین کی فوری سزا برآ ماد ونہیں کرتی اور گنا ہوں کی وجہ ہے وہ رزق بھی نہیں روکتا۔ ایسیکسریٹ میں بہت مہر بان۔ التَّوَّ ابُ وَبقِول كرنے والا - الرَّبُ يروردگار - الْمحيدُ الله عليه الله الرائل - ووايي ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ ہے۔ الْوَلِي علم علی مدوكاراور دوست رکھنے والا لین اہل ایمان كامحت اور ناصر۔ الشهديث واضرونا ظراور

نظا ہر و باطن پرمطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوعلیم کہتے ہیں۔ المُمبنین 'حق وباطل كوجدا جداكرنے والا۔ البُرُهان ' دليل۔ الرَّوُّوث ابراى مبربان جس كى رحمت کی غایت اورانتہا نہیں۔ الرّ حیٰمْ ' بے صدمہر بان ۔ المُمْنِدی یُ میلی بار پیدا کرنے والا اور عدم ہے وجود میں لانے والا۔ الْمُعینُہُ ' دوبارہ پیدا کرنے والا \_ پہلی بار بھی أی نے پیدا کیاا ور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور معدو مات کو دوبارہ ہتی کالباس پہنائے گا۔ انساعی مر دوں کوزندہ کر کے قبروں ہے اٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انہو او منے منام موجودات کے فنا ہوجانے کے بعد موجودر بنے والا۔سب کا وارث اور ما لك جب ساراعالم ننائے كھاٹ اتارويا جائے گاتو وہ خود ای فرمائے گا ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ ﴾ '' آج کے دن کس کی بادشای ہے؟' 'اورخودی جواب وے گا۔ ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ " ' ایک قبار اللّٰدی '۔ الْقوی ، بہت زور آور۔ انشَدينك سخت - المصلار النّافع في ضرر بهنجان والانفع بنجان والايعى نفع اورضررسباس كم باته من ہے۔خیراورشراورنفع وضررسباس کی طرف ہے ہے۔ الْبَاقِی ' ہمیشہ باتی رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کو مجھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ۔ اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار ہے وہ قدیم ہے اورمستقبل کے لحاظ ہے وہ باتی ہے۔ورنداس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ مامنی ہے اور نہستقبل ہے اوروہ بذات بخود باتی ہے۔ الواقع ' عان والا - المنحافض الرَّافع ستكرن والااور بلندكرن والا ـ وه جس كويا ب يستكر -اورجس کوچاہے بلند کرے۔ انقابض علی کرنے والا۔ انْبَامسط فراخی کرنے والا۔ یعی حسی اور معنوی رزق کی تنگی اور قراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پررزق کوفراخ کیا اور کسی پر تنگ کیا۔ ائے معیز المُدُنِ لُ عزت دیے والا اور ذلت دینے والا۔ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ انٹ شیب کے عدل وانصاف قائم کرنے والا۔ السیر را اق میں براروزی ویے والا اورروزی کا پیدا کرنے والا۔رزق اورمرز وق سب ای کی مخلوق ہے۔ ذُو الْمُقُوَّةِ ' تَوْت والا \_ الْمُعَتِينُ ' شديد توّت والاجس ميں ضعف اضحلال اور كمزوري كاا مكان نہيں اوراس كي توت میں کوئی اس کامقابل اورشریک تبیں۔ انسقائنم المیشہ قائم رہے والا۔ اللّه ائم المرض برقرار۔ انسحافظ بیانے والا۔ انُو کنین کارسازیعی جس کی طرف دوہرے اپنا کام سپر دکر دیں وہی بندوں کا کام بنانے والا ہے۔ انْفاطِر ' پيراكرنے والا \_ السّماعِعُ عنے والا \_ الم غطر ' عطاكرنے والا \_ الم خصر ' ندگى ديے والا \_ المُممِيْثُ موت دين والا - المُمانِعُ وك دين ظاهروباطن يرمطلع اوربعض كتربين كدامورظامره كرجانة والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ انسے مبینے ن حق و باطل کوجدا جدا کرنے والا۔ النبر هان وليل - الرون فف براي مهربان جس كى رحت كى غايت اورانتها مبيس - السرّ جيم ، بعد مبربان۔ انْمُنبِدی ، میلی بارپیداکرنے والا اور عدے وجودین لانے والا۔ انْمُعِیْدُ، دوبارہ پیداکرنے والا۔ پہلی باربھی اُسی نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کریے گااورمعدومات کو دوبارہ ہستی کالباس پہنائے

میں مخارِ مطلق ۔ البحصیق' ۔ ثابت اور برحق ۔اس کی خدائی اور شہنشائی حق ہےاور حقیق ہے۔اس کے سواسب غیر حقیق اور ي السَّلامُ "آفتول اور عيبول على اورسلامتى كاعطاكرنے والا۔ المُوُّمِنُ "مُعْلُولَ كوآفتول عامن ديين والا اورامن كے سامان پيدا كرنے والا \_ الْهُ فِيْمِنْ أَبِرِيرَ كَا نَكْهِ إِنْ \_ (أَعَنْ فِيزُ أَ عَزَ ت والا اور غلب والا \_ كوكى اس كامقا بلينيس كرسكتاا ورندكوئى اس يرغلبه بإسكتا ، المجيِّارُ ، جبرا ورقهر والا ـ تُو ثير بوع كاجوژنے والا اور الكِرْے ہوئے كاورست كرنے والا۔ انسمتكبّرُ ' انتہائى بلنداور برتز 'جس كے سامنےسب حقير ہيں۔ال رَّ حُمْنُ ' نہایت رحم والا۔ الرَّحِینَمُ 'برُامبر بان۔ اللَّطنیفُ 'باریک بین یعنی ایس مُفی اور باریک چیزوں کا ادارک کرنے والا جہاں نگا ہیں نہیں پہنچ سکتیں۔ بڑالطف وکرم کرنے والابھی ہے۔ الْمخصینیں ' بڑا آ گاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتاہے۔ ہر چیزی اس کوخبر ہے۔ یہ تاممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہوا ورانلہ کواس کی خبر نہ ہو۔ السّمیٰ عنے سب بچھ سنے والا - انْب صييرٌ "سب يجهد كيضے والا - انسف ليم "بهت جانے والا - جس سے كوئى چير مخفي نہيں ہوسكتى - اس كاعلم تمام كائنات كے ظاہراور باطن كومحيط ہے۔ الْعضليمُ بہت عظمت والا۔ البارُ و برااچھا سلوك كرنے والا۔ الْمتعال في بهت بلند - الْجُلِيُلُ بِرَرَكَ قدر - الْجِمِيْلُ بهت جمال والا - الْحَدِينُ بذاتِ خودزنده اورقائم بالذات جس كي ذات قائم ہو' جس کی حیات کو بھی زوال نہیں۔ <u>الْقیُّومُ '</u> کا نَناتِ عالم کی ذات وصفات کا قائم ریکھنے والا اور قفا<u>منے والا</u> الْسَقْسَالِ وُ ، قدرت والا ۔ اسے اپنے کام میں کسی آلہ کی بھی ضرورت نہیں اوروہ بجز اور لا جارگی ہے یا ک اورمنز ہے۔ المقاهر ' علبوالا - الْعَلِم في بهت بلندوبرتر كواس اويركى كامرتبيس - الْحَكِيم 'برى عكمتول والا -اس كا كونى كام حكت سے خالى نہيں اور وہ ہر چيز كى صلحوں سے داقف ہے۔ الْمقريْب، بہت قريب الْمُجنيب، دعاؤں کا قبول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔ انسٹ نیسے '' ' بڑا بے نیاز اور بے پر واہ۔ اسے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی بھی اُس ہے مستغنیٰ نہیں۔الُہ و هَابُ ،بغیرغرض کےاور بغیرعوض کےخوب دینے والا۔ بندہ بھی کچھ بخشش کرتا ہے مگراس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے کیونکہ ہندہ کسی کو پچھر و ہیہ پیسدد ہے سکتا ہے مگرصحت اور عافیت نہیں دے سكتا جبك الله تعالى كى بخشش مين سب كچوبى داخل ہے۔ ائسيو أو فن برامجت كرنے والا يعنى بندوں كى خوب رعايت كرنے والا اوران پرخوب انعام كرنے والا - انشكۇر ' بہت قدردان - الماجك برى بزرگى والا بزرگ مطلق -انے اجے نی فنی اور بے پرواہ کہ کس چیز میں کہی کامختاج نہیں یا بید منی کہانی مرادکو یانے والا جو جا بتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الْقَ الْبِي ﴿ ﴾ كارسازاور ما لك اورتمام كامول كامتولى اورمنظم - الدَّرّ اشِيدًا ، راوراست برلانے والا - افسففو ، بہت معاف كرنے والا۔ الْغَفُورُ رُ بہت بخشے والا۔ الْحَصِلِيمُ برا اى بروبار۔ اى ليے علانے نافر مانی بھی اس كوجر مين كى فورى سزايرة ماوه نبيس كرتى اور گنامون كى وجهد وه رزق بهى نبيس روكتا - الْسَكَسِ يُهُمْ بهت مهريان - الشَّقَ ابْ توبةبول كرنے والا۔ السرَّبُ بروردگار۔ الْمحیدین برابزرگ۔وہ اپن ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ ہے۔ الْسَوْلِي " " مددگاراوردوست رکھےوالایعنی اہل ایمان کامحب اور ناصر۔ الشھینٹ طاخروناظراورظا ہرو باطن پرمطلع

اوربعض کہتے ہیں کہامورظا ہرہ کے جاننے والے کوشہید کہتے ہیں اورمطلق جاننے والے کوئلیم کہتے ہیں۔ افسمبیل 🚉 🕯 حق وباطل كوجدا جدا كرنے والا۔ الْبُهْ ذِهان نوليل۔ الرَّوُف ' برا ہى مهربان جس كى رحمت كى غايت اورانتها ، نہیں۔ الرّ حینم بے صدم بربان۔ المُمبُدی ! بہلی بار بیداکرنے والا اور عدے وجود میں لانے والا۔ المُعیدُ أُ د وبار دپیدا کرنے والا مہلی پاریھی **اُسی نے پیدا کیااور قیامت کے دن بھی وہی دویار ہپیدا کرے گااورمعدومات کو دویار ہ** ہتی کالباس بیبنائے گا۔ الْبِساعے ہے 'مر دول کوزندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے والا اورسوتے ہوؤں کو جگانے والا۔ انے و ار بٹ' تمام موجودات کے فنا ہوجانے کے بعد موجودر بنے والا۔سب کا وارث اور مالک جب ساراعالم فنا کے ا المات اتارد ياجائے كا تووہ خود بى فرمائے كا ﴿ لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ " آج كے دن كس كى باوشاتى ہے؟" اورخود بى جواب و عامًا - ﴿ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَارِ" فِي الكَاللَّاللَّ كَا ' - الْقُوعِيُ ' بهت زوراً ور - الشَّد يُذُ المحت -انصَّار ' النَّاقع' صرريبيجانے والا نفع بہنجانے والا بعن نفع اورضررسب اس كے ہاتھ ميں ہے۔ خيراورشراور نفع وضرر سباس کی طرف ہے ہے۔ البیاقی بے ہمیشہ باتی رہنے والا یعنی دائم الوجود جس کو کبھی فنا نہیں اوراس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔اللہ تعالی واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار ہے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ ہے وہ باتی ہے۔ورنہ اس کی ذات کے لحاظ ہے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ منتقبل ہے اور وہ برات خود باتی ہے۔ انسو اقبے ' بیجائے والا۔ المنخ افس الرَّ افع ' يست كرتے والا اور بلندكرنے والا۔وہ جس كوچاہ يست كرے اور جس كوچاہ بلندكرے۔ انْقابضن عَمَّى كرنے والا۔ انْبَ مبطُ فراخي كرنے والا۔ يعنى حسى اور معنوى رزق كى تَمَّى اور فراخى سب اس كے ہاتھ ميں ہے۔ کسی پررزق کوفراخ کیااور کسی پرتنگ کیا۔ المصعبر السفال أن عزت دینے والااور ذلت دینے والا۔وہ جس کو حاجة تدياورجس كوجا بولت دير المقسط عدل وانساف قائم كرنے والا الرَّرَّ اق ببت بزاروزي دیے والا ادرروزی کا پیدا کرنے والا۔رزق اور مرزوق سب ای کی مخلوق ہے۔ کو انْقُوَّ ہَ' تُوِّت والا۔ الْمتاید کُ شدید تو ت والا جس میں ضعف ٔ اضمحلال اور کمزوری کا امکان نہیں اوراس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اورشر یک نہیں ۔ الْقَائِمُ بَيْشَةَاتُمُ رَبِّ والا - الدَّائِمُ مِرْرار - الْحَافِظ يَانُ والا - الْو كِيْلُ كارسازيعي جس كى طرف دوسرے اپنا کام سپر دکرویں وہی بندوں کا کام بنانے والا ہے۔ <u>الْمُصَاحِلُ ،</u> پیدا کرنے والا۔ البیساھع ، سننے والا۔ الْمُغطي ' عطاكرنے والا۔ الْمُحْدِي ' ' زندگی وسينے والا۔ الْمُحِيْثُ موت دينے والا۔ الْمَانِعُ وال دیے والا اور بازر کھنے والا۔جس چیز کووہ روک لے کوئی اس کودی نہیں سکتا۔ انہے اجمع ' سب لوگوں کوجمع کرنے والا لعنی قیامت کے دن اور مرکب اشیاء میں تمام متفرق چیزوں کوجمع کرنے والا۔ انھاں کے سیدھی راہ دکھانے اور بتائے والا کہ بیراہِ سعادت ہے اور بیراہِ شقاوت ہے اور سیدھی راہ پر چلانے والا بھی ہے۔ انگافیے 🐈 کفایت کرنے والا۔ الأبيلُ ميشد برقرار - العالم عائ والا - الصادق على على النُّور ومن التوفود فا براور وثن إور وسرول کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہے۔ تو راس چیز کو کہتے ہیں کہ جوخود ظاہر ہوا ور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو۔ آسان و زمین سب ظلمت عدم میں جھے ہوئے تھے۔اللہ نے ان کوعدم کی ظلمت ہے نکال کرنو رو جود عطا کیا۔جس ہے سب ظاہر ہو گئے ۔اس

ليه وه "نور السموت والارض" لين "آسان وزمين كاتور" ب- السمنير "روش كرف والا- التّامُ بهركام كو بوراكر في والا- القّامُ بهركام كو بوراكر في والا- الفقديم ازلى- الو تُر على الحاق اليلا) الاحد والته وصفات من يكتا وريكاند لين بمثال اور بنظير والصّد من المحتاج بين برايك اس كامتان بها والدنيس والم والمن المحتاج بين برايك اس كامتان بها والدنيس والم والمن المحتاج بين الم يكن الله من الم المحتاج الله المحتاج المناس كامتان المحتاج المناس كامتان المحتان المركوني أس كامسر من الما والمنس والمحتان المركوني أس كامسر من المناس المحتان المناس المحتان المناس المحتان المناس المحتان الم المحتان المناس المحتان المناس المحتان المناس المحتان المناس المحتان المح

فلاصة الراب ہے اللہ البتال کے مفاق مل اللہ پاک کا نام لین اسم ذات صرف ایک ہی ہا وروہ ہے 'اللہ' البتال کے صفائی نام سیکٹو وں ہیں جو قرآن مجیداورا حادیث میں وار دہوئے ہیں انہی کوا ساء حنی کہا گیا ہے۔ شار حین حدیث اور علا ہ کا اس نام سیکٹو وں ہیں جو قرآن مجیداورا حادیث میں وار دہوئے ہیں اور بیان کی پوری تعداد نہیں کیونکہ تنج اور تلاش کے بعدا حاویث میں اس ہے بہت زیادہ تعداد بل جائی ہے اس کے بعدا حاویث میں اس ہے بہت زیادہ تعداد بل جائی ہے اس کے حدا حاویث میں اس ہے بہت زیادہ تعداد بل جائی ہے اس کے بعدا حاویث میں اس ہے بہت زیادہ تعداد بل جائی ہے اس کے حداث کی اس حدیث کے بار بی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اور مدعا صرف یہ ہے کہ جو ہندہ اللہ تعالیٰ کے نناوے ناموں کو یاد کرے گا اور ان کی محبداث کرے گا وہ بات کا حصاء کر لینے پر بندہ اس بثارت کا سختی ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے جملہ "مین احصاء ہو خوا کی گئر آئی معلی اور شار میں نے تعلق با تم کی تھی ہیں آیک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اساء البیہ کے مطالب محمد کی اس کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعدی کی ان حفات پر یقین کرے گا جو بندہ ان اساء البیہ کے مطالب بید بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اس اساء سے کی جو بندہ ان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اس میں جائے گا۔ وہ مرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اس حفاق ان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اس حفاق ان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اس حفاق ان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ناوے ناموں سے کی تعمل دوایات میں "من حفضها" کی تشریخ "مین حفصها" (جس نے ان کو یاد کیا ) ہے کی ہے بلکہ اس حدیث کی بعض روایات میں "من حفضها" کی تشریخ "مین حفصها" (جس نے ان کو یاد کیا گیا ہے کہ جو بندہ کی بعض روایات میں "من حفضها" کیا گیا گیا ہے کہ جو بندہ کی گیا ہی دورت میں واردہ ہوئے ہیں اس کے اس تشریخ کی گئر کی جو ہو کہ کیا ہو جو بی گئی ہے۔

#### ١ ١ : بَابُ دَعُوَةِ الْوَالِدِ وَ دَعُوَةِ الْمَظُلُومِ

٣٨١٢: حدّثنا أَبُوبَكُر قَنَا عَبُدُ اللّه ابْنُ يَكُرِ السَّهُمِيُّ عَنُ اللّه ابْنُ يَكُرِ السَّهُمِيُّ عَنُ اللّه ابْنُ يَكُرِ السَّهُمِيُّ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ قَالاتُ وَعُوالِ لِللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ قَال وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ قَالاتُ وَعُوالِ لِللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ لَا شَكَ فِيهِنَ دَعَوَةُ المُظْلُومِ وَ وَعُوةُ الْوالِدِ لِوَالِدِهِ.

٣٨ ١٣: حــ قَـ ثنها مُـ حــ مَـ لُـ بُنُ يَحَينى ثنا ابُو سَلَمة حَدَّثَتَنَا حَدِيدً ابُو سَلَمة حَدَّثَتَنَا حَدِيدًا أَمَ حَـ فَص عَنْ صَفِيَة بِنُتِ

## چاپ : والداورمظلوم کی ؤعا

۳۱ ۲۳ خضرت ابو بریره رضی الله تعالی عشه بیان کرت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میں کی شک تین دعا کیں قبول ہوتی بین ان بیں کی شک نہیں۔(۱) مظلوم کی دعا (۲) مسافر کی دعا اور (۳) والدکی دعا اولا دے حق میں۔

۳۸ ۲۳ : حضرت الم تحکیم بنت وواع خزاعیه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی میں که میں نے رسول الله صلی الله

جَوِيْدِ عَنْ أُمَّ حَكَيْمٍ بِنْتَ جَوِيْدٍ عَنْ أُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتِ وَ قَاعِ مَا عَلِيهِ وَمَلَّم كويه ارشا و قرمات سنا: والدكي وعا (الله ك الُخُورَاعِيَّةِ قَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَكُ يَقُولُ دُعَاءُ الوالدِ يُفْضِي إلى الْحِجَابِ."

#### ٢ ١ : بَابُ كُرَاهِيَةِ ٱلْإِعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٣: حَدَّثنا أَبُو يَكُر بُنُ ابِي شَيِّبَة لَنَا عَقَالُ لَنَا حَمَّاهُ بُنْ سلمة انْسَأْنَا سَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُّ عَنْ اَبِي نَعَامَة اَنَّ عَبْدُ اللُّه بْنُ مُغَفَّل سمِع ابْنة يَقُولُ اللَّهُمَّ ابْنَى اسْأَلُك الْقَصْرَ الْابُيض عَنْ يبمِيْنِ الْبَجْنَةِ إذا دَخَلْتُهَا فَقَالَ اي بُنَيَّ سَل اللُّهُ الْبَحِنَّةُ و عُدُّبِهِ مِنِ النَّارِ فَاتِّي سِمِعَتُ رِسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول سَيَكُون قوم يَعَدُون فِي

#### ١٣ : بَابُ رَفَعِ الْيَدَينِ فِي الدُّعَاءِ

٣٨٦٥: حَدَثنا أَبُوْ بِشُر بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ ثَمَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ جِعْفَرِ بُنِ مَيُسُمُونَ عَنُ ابِيُ عُثُمانَ عَنْ سَلُمانِ عِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ رَبُّكُمُ حَيٌّ كُرِيْمٌ يَسْتَحِيىُ مِنْ عَبُدِهِ أَنْ يَرُفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفُرًا ﴿ أَوُ قَال) حالبتين

٣٨١٢: حدَّثَتَ المُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيب عَنُ صِالِح بُنِ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُن كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ إِذَا دَعَوُتُ اللَّهِ فَادْعُ بِسُطُوْرِ كَفَيْكُ وَ لَا تَدْعُ بِطُهُوْرِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحُ بهما و جهک .

عاص) مجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ ( یعنی قبول ہوتی

دیاہ : وُ عامیں صدیے بروھنامنع ہے ۳۸ ۲۳٪ حفرت عبدالله بن مغفل نے اپنے صاحبز اوے كويدوعا ما تكت سنا: "اب الله! من آب س ما تكتا ہوں سفید محال جنت کے وائین حصہ میں جب میں جنت میں داخل ہوں۔'' تو فرمایا: بیارے بینے! اللہ ہے جنت مانگواور دوزخ ہے اللہ کی پناہ مانگو (اوربس) کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا عنقریب کچھ لوگ وعا میں حد ہے بڑھنا شروع کر دیں گے۔

#### دياب : زعامين باتحداثها نا

٣٨١٥: حضرت سلمان عدوايت ب كدني نے فر مایا: تمہارا پر ور د گار بہت باحیاءا ورکریم (معزز و مہربان اور جواد و فیاض ) ہے۔اسے اس ہات سے حیاء آتی ہے کہ اُسکا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھروہ اسکے ہاتھ خالی اور نا کا ملوثا دے۔

٣٨ ٢٦: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرمایا: جب تم اللہ سے دعا مانگوتو اپنی ہتھیلیاں او ہر رکھواور ہاتھوں کی پشت او پر مت رکھواور جب فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہاتھ اینے چېره پر پچيرلو ـ

ت*خلاصیة الباب 🌣 - دعایی* باتھوا ٹھانااورآ خرت میں ہاتھ منھ پر پھیرنارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے قریب قریب بتواتر ٹا بت ہے۔ امام نووی نے شرح مہذب میں قریباً تمیں حدیثیں اس کے متعلق کیجا کر دی ہیں اور تفصیل ہے ان حضرات کی غلطنہی کی حقیقت واضح کی ہے جن کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یک روایت سے غلطنہی ہو ئی اور انہوں نے دعا میں ہاتھ ا انھانے کا انکار کرویا ہے۔

# ٣ : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَ إِذَا أَمْسَى

١٣٨٦: حدّثنا أبُو بكو ثنا المحسن ابن مؤسى ثنا حمّا أد بن سلامة عن شهيل ابن ابن صالح عن أبيه عن أبي عياش الن سلامة عن أبي عياش النور في قال حين عياش النور في قال حين الله عياش النور في قال حين المسلح لا الله الله الله الله وحدة لا شريك له له المملك وله المحمد و هو على كل شيء قديرٌ كان له عدل رقبة من ولد السمعيل و حط عنه عشر حطينات و رُفع له عشر واذا درجان فكان في حرز من الشيطان حتى يُمسى واذا المسى فمثل ذالك حتى يُصبح.

قال فرأى راجل رسول الله سيالية في ما يرى المنائم فقال يا رسول الله إنّ آبا عبّاش يروى عنك كذا و كذا فقال صدق ابُو عبّاش.

٣٨١١ حدد ثنا يعقوب ابن خميد بن كاسب تنا عبد المعزية بن ابن خازم عن شهيل عن ابيه عن آبي هريرة قال عن الله على الله على أبي هريرة قال قال وسؤل الله على أذا أصبختم فقولوا الله على المسختا وبك أمسينا و بك نخى وبك نموت و اذا المسيئة فقولوا اللهمة بك المسيئا وبك أصبخنا و بك نعى وبك المصير.

٣٨ ١٩: حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ بشَّارِ ثنا أَبُو داؤد ثَنا اَبُن ابِي الرُّناد عَنْ ابنِه عَنْ ابان ابنِ عُنْمان قال سمعَتْ عُنْمان بُنَ عَفَان يَفُولُ مَا مِنُ عَبْدِ عَفَان يَفُولُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللّه عَيْنَ يَفُولُ مَا مِنُ عَبْدِ يَفُولُ فَى صباح كُلِّ يؤم و مساء كُلَّ لَيْلة بنسم الله الله الذي يقولُ في صباح كُلِّ يؤم و مساء كُلَّ لَيْلة بنسم الله الّذِي لا ينظرُ مع السّمِه شيءٌ في اللّأرض و لا في السّماء و هُوَ 
## باب : صبح وشام کی دُ عا

٣٨ ٦٧: حضرت ابوعياشٌ فرماتے بين كەرسول الله عَلَيْنَةً نِي مَا مِا : جوسم كوفت بيدعا ما عَلَى : لا الله الا الملَّةُ وَحُدُهُ لا شريْك ... توأ عصرت المعمِلُ كي اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابراً جریا گا اوراس کی وس خطا کیں معاف کر دی جا کیں گی اور وہ شام تک شیطان ہے محفوظ رہے گا اور شام کو یہن کلمات پڑھے تو صبح تک ایہا ہی رہے گا۔ راوی کہتے بين: ايك مروكو خواب مين رسول الله عليه كل كل زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوعیاش آپ کی طرف منسوب کر کے بیا یہ حدیث بیان کرتے ہیں ۔فر مایا: ابوعیاش نے کچ کہا۔ ٣٨٦٨ : حضرت ابو ہربرہؓ فرماتے ہیں که رسول اللہ ً نے فرمایاصبح کویہ دعایژها کرو:''اے اللہ! ہم نے صرف آپ کی وجہ ہے (قدرت ہے ) صبح کی اور آپ بی کی قدرت ہے شام کی اور آپ بی کی خاطر جئیں گے اور آ پ بی کی خاطر جان دیں گے اور شام ہوتو بھی یمی و عاما نگا کرو۔

۳۸ ۲۹ د شرت ابان بن عثان فرماتے بیں کہ بیں نے سیدنا عثان گوریہ فرماتے سنا کہ بیں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ بین نے رسول اللہ کو یہ یہ فرماتے سنا: جو بندہ بھی ہر روز صبح اور ہر شام کو یہ کلمات کے: ہم اللہ ....العلیم تین بار ۔ یہ بیس ہوسکنا کہا ہے کوئی ضرر ہنچے ۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابان کو فالج تھا۔ ایک شخص اُن کی طرف ( تعجب ہے )

قبال و كَانَ آبَانُ قَـدُ أَصَـابَهُ طَرَقٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلِ الرَّجُلُ يَنُظُرُ الْيَهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ مَا تُنُظُرُ الْيُ.

أَمَّا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا قَدْحَدُثُنَّكَ وَلَكِيْنُ لَمُ أَقُلُهُ يُوْمَئِذِ لِيُمْضِي اللَّهُ عَلَى قَدَرَهُ.

• ٣٨٧: حدَّقَنا ابُو بَكُوبُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشُرِ ثنا مسْعَرٌ حدَّثَنَا آبُو عَقِيلٍ عَنُ سَابِقِ عَنُ ابِى سلّام خادم النبي عَيْنَةَ عنِ النبي صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَنُ مُسَلِم آوُ انسانَ آوَ عَبُدٍ يقُولُ حِينَ يُمْسِى وَ حِيْنَ يُطْبِعُ رضِيتُ بِاللَّهِ رَبُّا إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ آنَ يُوضِيَهُ يُومَ الْقَامة."

اسمان و مشاعل المن المنافية الطّنافيسيّ ثنا وكِيْعٌ ثنا عُبِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

و قال وكيُّع يغنِيُ الْحَسْف.

٣٨٧٢: حدَّثْنا على بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا اِبُرَهِيْمُ بَنُ عُبَيْنَةَ ثَنَا الْوَلِيلُمُ بَنُ عُبَيْنَةَ ثَنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ ابِيُهِ قَالَ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ولَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ ال

و کیمنے لگا تو حضرت ابان نے اس سے کہا: و کیمنے کیا ہو۔ حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی لیکن ایک روز میں پڑھ نہ سکا ( بھول گیا ) تا کہ اللہ تعالیٰ ابنی آئل تقدیر مجھ پر جاری فرمادیں۔

۳۸۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله تعلیه وسلم صح شمام بیه دعا کمی نبیس جهوژا کرتے تھے۔ (بینی ضرور ما تکتے تھے): ((اَللَهُ مَ استُوعَ وَراتِی وَ آمن روُعَ اتِی وَ الْحَفْظُنِی مِنْ بَنِن بِلَدی و من حَلْقِی و عن بِمِینی و عن الشخابی من بنین بلدی و من حَلْقِی و عن بِمِینی و عن بشر مناسی و من فوق فی و اغو ذبیک آن اغتمال من تختین.)

و کی نے کہا کہ آخری جملہ میں وضنے سے بناہ ما تھی۔

۳۸۷۲: حفرت برید افرمات بین کدرسول الله کفر مایا:
(سیّد الاستغفار) اے الله! آپ میرے پردردگار بیں۔
آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے جھے بیدا فرمایا۔
میں آپ کا بندہ ہول۔ میں آپ کے عہد (عبدالست) اور
وعدہ پر بقدرِ استطاعت قائم ہوں۔ میں نے جوکام کیے اسکے
شرے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کے انعامات کا

فَانَّهُ لا يَغُفُرُ الذُّنُوِّبِ الَّا أَنْتُ .

لَيُلتِهِ فَمَاتَ فِي ذَالِكَ الْيَوُم أَوُ تِلْكَ اللِّلةِ دَحل الْجَنَّةَ مِين جِوبنده بيكمات دن يارات مِن كم يحراى دن يارات ان شاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قائل اورمعترف ہوں اورایے گناہوں کا اقراری۔ اسلے فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ مِنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ وَ مَرِي بَخْشَنْ قَرِمَا وَيَجِعَ كَد كنامول كوصرف آب بي بخشت كوأسيموت آجائ تووه ان شاء الله جنت مين داخل بوگا\_

زندگی کی ایک منزل طے ہوکرا گلی منزل شروع ہوجاتی ہے رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے اینے ارشادات اور اینے عملی خمونہ ے امت کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہرضج وشام اللہ تعالی کے ساتھدا پے تعلق کوتا ز ہومشحکم کرے۔اس کی نعمتوں کاشکرا داکرے ا ہے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ معانی ما نگے اور سائل اور بھکاری بن کررب کریم ہے مناسب وقت و عائیں کر ہے۔

چاہ : سونے کے لیے بستریر آئے تو کیا ؤعا يا نگر؟

۵ ا : بَابُ مَا يَدُعُوُا بِهِ إِذَا اوْكَ إلى فِرَاشِهِ

٣٨٢٣ : حفرت الوهرمية سے روایت ہے كه ني عَلَيْ جب سونے کے لیے بستریر آئے تو یہ دعا مانگا کرتے:''اے اللہ! آسانوں اور زمین کے رت! اور ہر چیز کے رت! دانے اور تضلی کو چرنے والے (أ كانے والے) تورات انجيل اور قرآ ن عظيم كو نازل فرمانے والے۔ میں ہر جانور کی برائی ہے آپ ک پناہ میں آتا ہوں کہ جس کی چیٹانی آپ کے تعنہ میں ہے۔آ باول ہیں'آ ب سے پہلے کوئی چیز نہھی اورآ ب بی آخر ہیں' آب کے بعد کھنہیں۔ آب بی ظاہر میں آپ ہے او پر کوئی چیز نہیں اور آپ ہی باطن

٣٨٤٣: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملكِ بْن ابي الشوارب ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ الْمُحْتَارِ ثِنَا سُهِيلٌ عَنُ ابِيِّهِ عَنْ ابِي هُورِيُوة وضي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم انَّهُ كَان يَقُولُ إذا اوى الى فراشه اللَّهُمِّ ربُّ السَمُوبُ وَالْأَرْضُ وَ رَبُّ كُلُّ شَيَّءٍ قَالَقَ الْحَبُّ وَالنَّوَى مُنْزِلُ الشُّورَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرَّانُ الْعَظَّيْمِ اعْوُدْيِكَ مِنْ شرَ كُل دَابَّةِ انْتَ آخِذُ بِناصِيتِها انْتَ الاوْلُ فليْسِ قَبُلك شَيْءٌ و انْتَ الْاجِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ و انْتَ النظَّاهِرُ فَلَيْسِ فَوْقَكِ شَيَّةً وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسِ دُونَكَ شَيْءٌ اقْض عَنِي الدِّينَ وَاغْنِنِي مِن الْفقر.

٣٨٧٣ : حضرت ابو ہر رہ ہ ہے روایت ہے کہ رسول الله كن فرمايا: جبتم مين سے كوئى اين بسترير ليننے كا ارادہ کرے تو اینے ازار کا کنارہ کھول لے اور اس ے اپنابستر جھاڑ لے۔اسلئے کہا ہےمعلوم نہیں کہ اس

ہیں کہ آ پ سے زیا دہ پوشیدہ کوئی چیزنہیں ۔ میری طرف ہے قرض ا دا کر دیجئے اور مجھے مفلس ہے غنی کر دیجئے ۔ ٣٨٧٣: حَدُّلْتِ اللَّهِ بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمِيْرِ عَنْ عُبِيُدٍ اللُّه عن سعيب بُن ابئ سَعِيْدِ عَنْ ابئ هُريْرةَ رَضِي اللهُ تُعالَى عَنُهُ انَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَا حَدُكُمُ أَنْ يُضَطِّجع عَلَى فِرَاشِهِ فَلَيْنُوعِ دَاحَلَةَ إِزَارِهِ

لَيْضَطَجعُ عَلَى شِقِهِ الْآيُمَنِ ثُمَّ اليقُلُ رَبِّ بِكَ وَضَعُتُ جَنْسِي وَ بِكِ أَفَعُهُ فَإِنْ أُسِكَّتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا وَإِنَّ أرْسَلْتَهَا فَاحُفَظُهَا بِمَا حَفِظُتُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

لیں تو اس پر رحمت فر مائیس اور اگر حچیوژ و میں ( اور میں بی کے اَمرے میں اُٹھوں گا۔ اگر آ پ میری جان روک بیدار ہوں ) تو اس کی ایسے بی تفاظت فر مایئے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔

> ٣٨٧٥: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وسَعِيدُ بْنُ شُرْحبيُـلَ أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بنُ سغدٍ عَنُ عُقَيُل عِنِ ابْن شِهَابِ انَّ عُرُوَةَ ابُنِ الزُّبِيُو ٱلْحُبَوَةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ اذا احَدَ مُطْمِطِ جِعِهُ نَفْتُ فِي يِدِيُهِ وَقَرأُ بِالْمُعَوِّ ذُتَينَ وَ مسح بهما جسدة.

> ٣٨٤٧: حدَّثنا علِيُّ بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعُ ثِنَا مُفْيَانُ عَنْ ابني استحاق عن البرآءِ بُن عازب انَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّم ﴿ قَالَ لِمُرجُلِ إِذَا اخْذُتَ مَضْجَعَكَ اوْ اوْلِتَ إِلَى فراشك ففل اللهم اشلمت وجهني النك والجاث ظهرى النك و فَـوَضَـتُ الْمَرِي الْنِك رَغَبَةُ وَ رَهْبَةً النِكَ لا ملجا ولا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا النِّكَ لا ملْجَا وَ لا مسجا مِسْع الله الليك امنت بكِتابك الَّذِي الزَّلْتَ و نبيك الله في ارسلت فسان مِثْ مِنْ لِللَّهِ مِثْ مِنْ على الْفِطُرةِ وَإِنَّ آصُبَحْت أَصْبَحْتُ وَقَدْاصِبْتَ خَيْرًا كثيرًا.

> ١٨٨٤: حدَّثما عَلِيُّ بُنُ لَمُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِلِعٌ عِنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ السَّحَاقَ عَنْ ابِنْ غُبَيْدَةَ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنُهُ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱوْي اللي فِرَاشِهِ وضع بِدَهُ ﴿ يعنِي الْيُمْنِي ﴾ تحت حَدِّهِ: ثُمَّ

ثُمَّ الْنِهُ فُصَّ بِهَا فِرَاشَهُ فَانَّهُ لَا يَدْرِئُ مَا حَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ ﴿ كَا يَجِي بَسْرَ بِرَكِيا يَجِمَآ يَا ﴿ كُولَى مُووَى چَيزِ بَى آ سَكَى ہے) پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ پھریہ وعا يرهے: رب بك وضعت جنبي "اے الله! آب اى کے بھروسہ پر میں نے اپنی کروٹ رکھی (لیٹا) اور آپ

٣٨٧٥: امّ المؤمنين سيّده عا ئشەصد يقه رضي الله تعالى عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایج بستر يرتشريف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھو تکتے اورمعو ذتين پڑھتے اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر

۳۸۷۲: حضرت براء بن عاز ب سے روایت ہے کہ نبی علیلہ نے ایک شخص ہے فرمایا: جب تم سونے کے لیے ایے بستریآ و توبید عایز ها کرو: ''اے اللہ! میں نے اپنا چېره آپ كے ليے جھكا ديا اورائي پشت آپ كے سہارے یرر کھی اور ابنا معاملہ آب کے سیرد کر دیا۔ آپ کی طرف رغبت سے اور آپ ہی کے خوف سے کوئی ٹھکانہیں اور كوئى بناه نہيں' آپ سے مرآپ بى كا ۋر ہے۔ ميں آپ کی کتاب برائمان لایا جوآب نے اتاری اور آب کے نی یر (ایمان لایا) جنہیں آب نے بھیجا۔ اگرتم ای رات میں مر گئے تو تمہاری موت فطرت ( دین حق ) برآئی اور اگرتم نے صبح کی تو تمہیں بہت بھلائی حاصل ہوئی۔

٣٨٧٧: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ بی سیالت بسر پرتشریف لاتے تو اپنا دایاں ہاتھ رُخسارِ مبارک کے بینچے رکھتے پھر کہتے:''اے اللہ! مجھے اپنے عذاب ہے بچا دیجئے ۔ قسال اَللَّهُمْ قسنى علَالِكَ يوْ تَبُعَتُ ( اوْ تَجْمَعُ ) جَمَّ روز آپ اپنے بندوں كواُ ثَمَّا كَيْ يَكَ جَمع كري عبادك "

خلامیۃ البیابی جین نیندکوموت سے بہت مشابہت ہے سونے والا مرد ہے ہی کی طرح دنیا و مافیبا سے بے خبر ہوتا ہے اس لحاظ سے فیند بیداری اور موت کے درمیان کی ایک حالت ہے۔ اس لئے رسول الله سلی الله علیہ وسلم تاکید کے ساتھ ہدایت فرمات نے حک جب سونے لگوتو اس سے پہلے دھیان اور اہتمام سے الله کویا دکرو۔ گنا ہوں سے معافی ما گو اور اس سے مناسب وفت دعا کیں کروم خبلہ ان دعاؤں کے معوذ تین کا پڑھنا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جولوگ اور زیر دند پڑھ سکیں وہ سبح وشام کم از کم میں سورتیں پڑھ لیس اور باتھوں پر بڑو تک مارکرتمام جسم پر بھیر لیس تو بہی ان شا ، ان ما کا جو جائے گا۔

#### ١ : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيُلِ

قَالَ الْوَلِيُدُ: أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيْبِ لَهُ فَانَ قَامَ فَتَوْضًا ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتُ صَلَاتُهُ.

٣٨٤٩: حَدَثْنَا آبُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُعَاوِية بُنُ هِشَامِ

آنُسَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِى عَنُ آبِي سَلَمَة آنَ رَبِيْعَة بُن كَعْبِ

آلُاسُلُمِيَّ الْحَبْرَةُ آنَّهُ كَانَ يَبِينَتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْقَالُهُ

وَ كَانَ يَسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْقَالُ يَقُولُ : مِن اللَّيْلِ سُبْحَانَ لَلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ الْهُوى ثُمُّ يَقُولُ سُبْحان اللَّه و بحمدِه.

للّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ الْهُوى ثُمُ يَقُولُ سُبْحان اللَّه و بحمدِه.

٣٨٨: حَدَثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيعٌ ثِنَا سُفَيَانُ عَنْ اللَّهِ فَا سُفَيَانُ عَنْ

#### باب : رات میں بیدار ہوتو کیا پڑھے؟

۳۸۷۸: حطرت عباده بن صامت رضی اندتعالی عند بیان فرمات بی کررسول الله نے فرمایی جورات بی اوپا کک بیدار ہواور بیدار ہوکر بید عالا سے: ((لا السه الله فرخدهٔ لا شریک له له المهلک ......)

الله الله فرخدهٔ لا شریک له له المهلک .....)

پر بید عامائے: "اے الله! میری بخشش فرماد بیجے ۔"

اس کی بخشش ہوجائے گی ۔راوی حدیث ولید کہتے بی اس کی بخشش ہوجائے گی ۔راوی حدیث ولید کہتے بی اس کی بخش ہو جائے گی دراوی حدیث الله علیہ نے بیہ الله علیہ نے بیہ الفاظ کہے کہ کوئی بھی دعامائے قبول ہوگی ۔ پھراگر کھڑا الفاظ کہے کہ کوئی بھی دعامائے قبول ہوگی ۔ پھراگر کھڑا ہوگر وضوکر ہے پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ ہوگا۔ ہوگی۔

۳۸۷۹: حضرت ربیعه بن کعب اسلمی رضی الله عنه فرمات بین که وه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دروازه کے پاس رات گزارتے اور وه رات بیس نی کو بہت دیر تک بیر کہتے سنتے: سجان الله رب العالمین پھرآ پ علی فرماتے: سجان الله و بحمده۔

• ۳۸۸ : حفرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں

عَبْدِ الْسَلَكِ بِنِ عُمْيُرِ عَنُ رَبُعِيَ بُنِ حَوَاشٍ عَنْ خَذَيْفَةَ قال كَان رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَةً إِذَا انْتَبَه مِن اللَّيْلِ قالَ الْحَمُدُ للّهِ الَّذِي اخيانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النَّشُورُ.

ا ٣٨٨: حدد ثنا على بن مُحمد ثنا ابُو الْحسَيْن عَنْ عَبَّادِ بَنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم ابُنِ آبِى النَّجُودِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم ابُنِ آبِى النَّجُودِ بُنِ سَلَمَة عَنْ عَاصِم ابُنِ آبِى النَّجُودِ بُنِ سَلَمَة عَنْ أَبِى ظَبِينَةَ عَنْ ابْنِي آبِى النَّجُودِ عَنْ شَهُو بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِى ظَبِينَةَ عَنَ ابْنِي آبِى النَّهُ عَنْ أَبِى ظَبِينَةً عَنَ مُعَادِ بُنِ جَنِلٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ عَبُدِ بَاتَ مُعَادِ بُنِ جَنِلٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ عَبُدِ بَاتَ عَلَى طَهُ وَرِثُمَ تَعَارٌ مِنَ اللَّيْلِ فَسَالَ اللَّهُ شَيْنًا مِنْ آمُر اللَّهُ شَيْنًا مِنْ آمُر اللَّهُ الْمَاهُ .

۱۳۸۸: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بنده بھی رات کو باوضوسوئے پھر رات میں اچا تک اُس کی آ کھے تھلے اُس وقت وہ و نیایا آخرت کی جو چیز بھی ما تھے گا الله تعالی اُسے ضرور عطا فرمائیں گ

#### ١ : بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكُرُب

٢٨٨١: حدَّثَنَا ابُو بَكُو ثَنَا مُحمَّدُ بَنُ بِشُوح و حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ مُحمَّدُ بَنَ بِشُوح و حَدَّثَنَا عَلِي بَنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَفْدٍ عَنْ اللّهِ بَنِ عَفْدٍ عَنْ اللّهِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَفْدٍ عَنْ اللّهِ اللّهِ كَلِمَتِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ رَبِي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا اللّهُ اللّهِ اللّهُ رَبِي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا اللّهُ اللّهُ رَبِي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا اللّهُ اللّهِ اللّهُ رَبِي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَبَي اللّهُ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسَتُ والِي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِية عِنِ ابْنِ صَاحِبِ الدَّسَتُ والِي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِية عِنِ ابْنِ عَلَي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِية عِنِ ابْنِ عَلَي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِية عَنِ ابْنِ عَلَي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِية عَنِ ابْنِ عَلَي عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَلْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

بیاب : مختی اورمصیبت کے وقت کی ذعا

۳۸۸۲: حفرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے کیمات سکھائے جو میں مصیبت میں پڑھتی معلیہ

#### ((اللَّهُ رَبَّىٰ لا أَشْرِكُ بهِ شَيْئًا.))

۳۸۸۳ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کے حما دروایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علی ہوسلم مصیبت کے وقت بیدعامانگا کرتے تھے: ((لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اضافہ نے ایک مرتبہ برکلہ کے ساتھ لا اللہ اللہ اللہ کا اضافہ بھی کیا۔

خلاصیة الراب الله سجان الله رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنی امت کو برشم کی دعائمیں تلقین فر ما دی ہیں خوش کے موقع ہوں یا مصیبت و ہریشانی کے موقع کی رمطلب میہ ہے کہ بندہ ہروقت الله تعالیٰ ہے منا جات کرے اوراس کواپنا طجااور ماوی سمجھے۔

## ١٨: باب مَا يَدُعُوْا بِهِ الرَّجُلُ اذَا

## خَرَجَ مِنُ بَيُتِه

٣٨٨٠ خدَّ قَنا أَبُو يَكُو بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عُبَيْدَة بُنُ خَمِيْبَة ثَنَا عُبَيْدَة بُنُ الْحَمَيْدِ عَنَ الْمُ سَلَمة وَضَى اللهُ تَحميْدِ عَنَ منطور عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ أُمْ سَلَمة وَضَى اللهُ تعملك عَنْهَا انَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كان الأَا حَدر ج من منظر له قسال اللهُمُ ابْنَى اعْوَدُبِك انُ اضِلَ اوْ اصْلُ اوْ اطْلَمَ أَوْ اطْلَمَ أَوْ اجْهَل اوْ يُجْهَل عَلَى.

٣٨٨٥؛ حدثت يعقُوب بن حميد بن كاسب ثنا حاتِم السماعيل عن عبد الله ابن حسين عن عطاء بن يسارِ عن سهيل بس اسى هريوة أنَّ النبي عَنْ الله الله عن البيه عن البي هريوة أنَّ النبي عَنْ الله لا حولَ النبي عَنْ الله لا حولَ ولا قُوْة الله بالله التُكلانُ عَلَى الله.

٢ ٣٨٨: حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ إِبْرَاهِيْمُ الدَّمَشْقِیُ ثَنَا ابُنُ ابسِ فُلْدَيْكِ حدَّثَنِيُ هَارُونُ بُنُ هَارُونَ عَنِ الاعْرَجِ عَنُ ابسی فُلْدَيْکِ حدَّثِنِی هَارُونُ بُنْ هَارُونَ عَنِ الاعْرَجِ عَنُ ابسی هُلَويُونَ عَنِ الاعْرَجِ عَنُ ابسی هُلَويُونَ عَنِ الله تعالی عنه انَّ النَّبِی صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَم قَلا اِذَا خَرْجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بِینِیهِ اَوْ مِنُ بَابِ بِینِیهِ الله عَلْ اللهِ قَالا وَ مِنْ بَابِ بِینِیهِ اللهِ قَالا وَ مِنْ بَابِ بِینِیهِ اللهِ قَالا وَقِیْتُ وَ دَارِهِ عَلَی اللهِ قَالا مُولِی وَ لا قُولَةً اللهِ باللهِ قَالا وَقِیْتُ وَ هُلَا قُولَةً اللهِ عَلْ اللهِ قَالا وَقِیْتُ وَ لا قُولَةً اللهِ باللهِ قَالا وَقِیْتُ وَ اللهِ قَالَ تُحْفِیتَ قَالَ اللهِ قَالا وَقِیْتُ وَ اللهِ قَالَ تُحْفِیتَ قَالَ قَیْلُقَاهُ اللهِ قَالَ تُحْفِیتَ قَالَ قَیْلُقَاهُ وَاللهُ فَیْقُولُلانِ مَا ذَا تُرِیْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدُ هُدِی وَ حُفِی وَ قَلْمِی وَ حُفِی وَ قَالِهُ وَیَقُولُانِ مَا ذَا تُرِیْدَانِ مِنْ رَجُلٍ قَدُ هُدِی وَ حُفِی وَ قَالِمَ وَقِی وَ مُحْفِی وَ مُنْ اللهِ فَیْقُولُانِ مَا ذَا تُرِیْدَانِ مِنْ رَجُلِ قَدُ هُدِی وَ حُفِی وَ وَقِی وَ مُولِی وَ مُنْ وَحُلِ قَدُ هُدِی وَ حُفِی وَ وَقِی وَ مُؤْلِدُ وَ اللهُ وَیْنَاهُ فَیْقُولُانِ مَا ذَا تُرِیْدَانِ مِنْ رَجُلِ قَدُ هُدِی وَ حُفِی وَ وَقِی وَ مُنْ وَاللهُ وَیْنَاهُ فَیْقُولُانِ مَا ذَا تُرِیْدَانِ مِنْ رَجُلِ قَدُ هُدِی وَ مُنْ وَحُفِی وَ وَقُولَانِ مَا ذَا تُرِیْدَانِ مِنْ رَجُلِ قَدُ هُدِی وَ مُنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مُنْ وَاللهِ وَلِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

کیا (شرک کروانا) چاہتے ہوجس کی را ہنمائی ہو چکی' کفایت ہو چکی' حفاظت بھی ہو چکی ۔

١ : بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ
 ٣٨٨٤: حـ دُثْنَا أَبُو بِشُرِ يَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ

## باب: کوئی شخص گھرے <u>نکلے تو</u> پیدُ عامائگے

سه ۳۸۸ : حفرت الم سلمة من روایت ہے کہ نمی جد اپنے دولت کدہ سے باہرتشریف لے جاتے تو یہ کہتے : "اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گراہ ہونے ' بھسل جانے سے' ظلم کرنے سے' ظلم کئے جانے سے' جہالت کرنے سے اور اس سے کہ میرے ساتھ کوئی جہالت کابرتاؤ کرے۔''

٣٨٨٥: حضرت الوبريره رضى الله عند ب روايت ب ك نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے جب اپ دولت كده سے باہر تشريف لاتے تو ارشاد فرماتے:

بنسم الله لا حول و لا فوة الله بالله التكلان على الله -

۲۸۸۲: حضرت ابو ہریرہ کے دوایت ہے کہ نبی نے ارشاد فر مایا: جب مردایئ گھریا کو فری کے دروازہ سے ہاہر آئے تو دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ جب یہ کہے: بیشہ اللّٰهِ ۔ تو وہ کہتے ہیں تیری بیار ہمائی کی گئی اور جب وہ کہتا ہے: الا حَوْلُ و الا فُوْ ہُ اللّٰهِ ، تو وہ کہتے ہیں: تیری حفاظت کی گئی اور جب اللّٰهِ ، تو وہ کہتے ہیں: تیری حفاظت کی گئی اور جب اللّٰهِ ، تو وہ کہتے ہیں: تیری حفاظت کی گئی اور جب وہ کہتا ہے: نُسُو سَّسُلُ اللّٰهِ ، تو وہ کہتے ہیں تیری وہ کہتا ہیں تیری کا اللّٰهِ ، تو وہ کہتے ہیں تیری کا سے کہتے ہیں کہتم اس کے دونوں شیطان طلت ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے طلتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہتم اس آدی سے طلتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہتم اس آدی ہے۔

چاہ : گھر داخل ہوتے وفت کی وُ عا ٣٨٨٤: جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے كہ انہوں نے ابن جُريْجِ آخَبَرنِى أبو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ الله رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَمَ يَقُولُ اللهُ تَعالَى عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَنْدَ وُخُوهله و عِنْدَ اذَا دَحِل الرَّجُلُ بِيْتَهُ قَلَدَكُر اللَّهَ عَنْدَ وُخُوهله و عِنْدَ طعامِهِ قَالَ الشَّيْطانُ لا مَبِيتَ لكُمْ وَلا عِشاء و اذَا دَحَلَ ولهُ يسأدُكُو اللَّه عِنْدَ وُخُولِه قَالَ الشَّيْطانُ أَوْرَكُنُمُ وَلَا عِشاء و اذَا وَحُلَ وَلَه بِينَ فَاذَا لَهُ عِنْدَ وَخُولِه قَالَ الشَّيْطانُ أَوْرَكُنُمُ السَّمِيلِيتَ فَاذَا لَهُ يَذَكُو اللَّهُ عَنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الدَّوْرَكُمُ اللهُ عَنْدَ طَعَامِهُ قَالَ الدَّورَكُمُ اللهُ عَنْد طَعَامِهُ قَالَ الدَّورَكُمُ اللهُ عَنْد طَعَامِهُ قَالَ الدَّورَكُمُ اللهُ اللهُ عَنْد طَعَامِهُ قَالَ الدَّورَكُمُ اللهُ المُبِيتَ وَالْعِشَاء.

نی کویے فرماتے سنا: جب مردا ہے گھر میں داخل ہواور داخل ہواور داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یا دکر ہے اور کھاتے دفت بھی (مثلاً یہم اللہ کہے) تو شیطان (اپنے لشکر ہے) کہتا ہے: تمہارے لیے (اس گھر میں) نہ سونے کیلئے جگہ ہے نہ رات کا کھانا اور جب آ دمی گھر میں داخل ہو جائے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یا و نہ کرے تو جائے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یا و نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات کیلئے ٹھکا نہل گیا اور جب شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات کیلئے ٹھکا نہل گیا اور جب

کھاتے وقت اللّٰہ کو یا دنہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے کہ تہمیں رات کیلئے ٹھکا ندا وررات کا کھانا وونوں مل سکتے ۔

## ٢٠: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٣٨٨٨؛ حَدَّثْنا الو بَكُو ثَنا عَبُدُ الرَّحِيْمِ ابْنُ سُلْيُمَانَ وَ الْبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِس قالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِس قالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدُ اللَّاجِيْمِ يَعَعُودُ ) اذَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ يَعَعُودُ ) اذَا سَافَرَ اللَّهُ مَ إِنْ فَي الْحُولُ بِحَد مِنْ وَعَثَاءِ السَّفُو وَ كَانِهِ المُنْقَلَبُ وَ الْحُورُ بِعُدَ الْكُورُ.

وَ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ وَ شُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْآهُلِ والْمال.

وَ زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً فَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا.

ا ٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَاى

## السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

٣٨٨٩: حَدَّنَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ الْمِقَدَامِ بُنِ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ الْمِقَدَامِ عَنْ آبِيْهِ آنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آخَبَرَتُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَعَالَى عَنْهَا آخَبَرَتُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَانِا مُقْبِلًا مِنُ أُفَقٍ مِنَ ٱلْأَفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَ رَأَى سَحَانِا مُقْبِلًا مِنُ أُفَقٍ مِنَ ٱلْأَفَاقِ تَرَكَ مَا هُو فِيهِ وَ اللهُمُ إِنَّا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ صَيْبًا اللهُمُ صَيْبًا اللهُمُ صَيْبًا

## باب : سفر کرتے وقت کی دُ عا

۳۸۸۸: حضرت عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہرسول اللہ سفر کے وقت بید وعا پڑھتے : "اے اللہ! میں آپ کی بناہ میں آتا ہوں ۔ سفر کی تھکا وٹ اور تکلیف ہے اور سفر سے لو شخ کے بعد بری حالت ہے (کہنا کام لوٹوں یا پہنچوں تو گھر میں مالی جانی نقصان یا بیاری کی حالت و کھوں) اور ترقی کے بعد تنزیل ہے اور مظلوم کی بدؤ عا دیکھوں) اور ترقی کے بعد تنزیل ہے اور مظلوم کی بدؤ عا ہے کہ وار گھر یا مال کا برا حال و کھنے ہے ۔ ایو معاویہ کی روایت میں ہے کہ واپسی پر بھی آپ بہی وعا فرمات ۔

### ىيەدْ عاي<u>رْ ھ</u>ے

چاپ : بادوبارال کامنظرد کیجیتے وقت

۳۸۸۹: ام المؤمنین سیدہ عائش فرماتی ہیں کہ نی اسکی ہیں کہ نی کسی بھی افق ہے بادل آتا ویکھتے تو جس کام میں مشغول ہوتے اُسے چھوڑ دیتے اگر چہ (نفلی) نماز ہی کیوں نہ ہواور اس کی طرف مُنہ کر کے کہتے: "اے اللہ! ہم آپ کی ہناہ میں آتے ہیں۔ اس شرے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا" اگر وہ برستا تو فرماتے: "اے اللہ! جاری

نافعًا مرَّتَيْنَ اوْ ثَلَا ثُمَّةً وَ إِنَّ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَوجِلَ و لَمْ لِمُطِرُ حمد اللَّهُ على ذَٰلِكَ.

٣٨٩٠: حدثنا هشام بن عشار لنا عبد الحميد بن خيب بن المعميد بن خيب بن المع المعشرين أنا الآوزاعي الحبرني نافع أن القاسم بن مُحمّد الحبرة عن عائشة ال وسؤل الله عليه الله عليه الله عليه المعلم قال الله عليه المعلم المعلم قال الله عليه المعلم المعل

ا ٣٨٩: حدثنا أبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُعَاوِيةٌ ثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَاذِعِنِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَاءِ عَنْ عَانشَة وضى الله بَنُ مُعَالِيعِ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَانشَة وضى الله تعاليبي عنها قَالتُ كَانَ وَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُمُ الجعلُها صَيِبًا هِنِينا. اذا رائ مخيلة تلوَّنَ وَجُهُهُ وَ تغيَّر و دخل و حرج وأقبل وادبر فاذا أمطرتُ سُرِى عنهُ قال فذكرتُ له عانشهُ وضى الله تعالى غنها بعض ما راتُ منهُ فقالَ وَ مَا عَنشهُ وضى الله تعالى غنها بعض ما راتُ منهُ فقالَ وَ مَا يُسْرِي عَنهُ قال اللهُ فقالَ وَ مَا يُسْرِي عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ هُو مَا وَاللهُ مُنْ مُمُطُرُنا بِلُ هُوَ مَا اللهُ مُعَادِنا بِلُ هُو مَا اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ هُو مَا اللهُ عَنهُ اللهُ هُو مَا اللهُ مُعَادُنُهُ بِهِ اللّهِ هُو اللهُ اللهُ هُو مَا اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

## ٢٢: بَابُ مَا يَدُعُوا بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى اَهُلِ الْبَلاءِ

٣٨٩٢: حدثنا على بن مُحمَّد ثنا وكلعُ عن حارِجة بن مُضعب عن ابن ينحنى عَمْرِو بن دِينَادٍ (و ليس بضاجب البن عُبَيْنة) مَوْلنى ال الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِم عن ابن عُمْرَ قَالَ النُّ بَيْرِ عَنْ سَالِم عن ابن عُمْرَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً مِن فُجِئَةً صَاحِبُ بلاءٍ فقالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهِ قَالَ ٱلْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ الْحَمُدُ لِللهِ اللهِ عَقَالَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى كَثِيرُ مِمَّلُ حَلقَ تَفُصِيلًا عَوْفِي مِن ذَالِكَ الْبَلاء كانِنَا مَا كَانَ.

اور نافع پانی عطافر مادویا تین مرتبه اورا گراللہ کے آمرے بادل حجیت جاتا تو آپ اس پراللہ کاشکر بجالاتے۔

۳۸۹۰: ام المؤمنين سيّده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنبا سے روايت ب كه رسول الله سلى الله عليه وسلم بارش د كھتے تو ارشا وفر ماتے: اَللَّهُم اَ جُعلُها صيبًا هنيئا.

۱۳۹۹: امّ المؤمنین سیّده عائش فرماتی بین که رسول الله جب اَبر دی کیجے تو آپ کا چره متغیر ہوجاتا کرتگ بدل جاتے کی جسی اندر آئے کی بابر جائے ہوتی تو آپ کی بابر جائی طاری رہتی ) جب بارش ہوتی تو آپ کی بابر کی موجدے جاتی کا تذکره کیا تو فرمایا جمہیں کیا خبر اِ شاید بیداییا ہی ہوجیے تو م ہود نے کہا خرمایا جہ ہوں کے ایک وادیوں کی طرف آبر آتا دیکھا کہ بید بادل ہے جو ہم پر بر سے گا (اس بین یانی نہیں) بلکہ بیدو بی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی ۔ آیت کے آخر تک۔ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی ۔ آیت کے آخر تک۔

## باب: مصيب ز ده كود كيه تو

## بيدُ عايرٌ ھے

۳۸۹۲ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اچا تک مصیبت زده کود کھے کریہ بڑھے: اللہ حصلہ لبله الله علی علی تعنیر ممن الله علی علی تعنیر ممن خطق تفصیلا تو وه اس مصیبت سے عافیت میں رہے گا کواہ کوئی کی مسیبت ہو۔

## كِثَابُ ثُنْكِبِينُ الرُّوْيَامِ

## خوابوں کی تعبیر سے متعلق ابواب

خلاصة الهاب جئ خواب كى حقیقت كیا ہے اور به واقعی چیز ہے یا مجرو خیالات میں طویل بحثیں میں۔ مثلا اطلبا كا خیال ہے كہ آ دمی كے مزاج میں جس خلط كا غلبہ ہوتا ہے اس كے مناسبات خیال میں آتے ہیں جیسے كى كا مزاج بلغی ہوتو پانی اور اس كے متعلقات در یا سمندر پانی میں تیرنا وغیرہ دکھے گایا ہوا میں اڑنا وغیرہ اس طرح دوسرے اخلا طخون اور سودا حال ہے ۔ فلا سفہ كے نزد يك جو واقعات جہاں میں رونما ہوتے ہیں ان كی صورت مثاليہ فو نوكی طرح عالم بالا میں منقوش ہے اس لئے نفس كے ساسنے ان میں ہے كوئی چیز آتی ہے تو اس كا اندكاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اقو ال مختلفہ ہیں ۔ اہل سنت كے نزد كے به تصورات ہیں جو کوئ وی شیطان كے ذریعہ ہے۔

مند منافع ہوا كے جاتے ہیں اور کہی شیطان كے ذریعہ ہے۔

(ماخوذ از شائل ترندي خصائل نبوة شرح شخ الحديث عفرت مولا نامحمه زكريا)

باب:مسلمان احپھاخواب دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کوخواب دکھائی دے

٣٨٩٣: حفرت انس بن ما لك رضى الله تعلى عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مرد صالح كا نيك خواب نبوت كا چھياليسواں حصة ہے۔

۳۸۹۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

# ا: بَابُ الرُّولِيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ اَوْ تُوى لَهُ

٣٨٩٣: حَدَّثَتَ هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَالِكُ بَنُ أَنَسٍ بُنِ حَدَّثُنِيلُ السَّحِقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طَلَحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ الرُّولِيا الْحَسَنةُ مِنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ الرُّولِيا الْحَسَنةُ مِنَ اللَّهُ وَ الْمَعِينَ جُزُءٌ مِنَ النَّبُوّةِ . الرَّجُلِ الطَّالِح جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزُءٌ مِنَ النَّبُوّةِ . الرَّجُلِ الطَّالِح جُزُءٌ مِنْ النَّبُوةِ . ٣٨٩٠: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ مَعْمَالِهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

النَّبِيُّ عَيْلَتُهُ قَالَ زُوْيًا المُوْمِن جُزْءٌ مِنْ سَنَّةِ و ازْبعين جُزُءٌ ﴿ ارشادِقْ مَايَا مؤمن كاخواب نبوت كالحِصاليسوال حقد مِن النَّبُوَّةِ.

> ٣٨٩٥: حَدَّثِنا أَبُو بَكُرٍ بُنْ أَبِي شَيْبة و أَبُو كُريْبِ قالا ثنا عُبَيَّدُ اللَّهِ بْنُ مُؤْسَى أَنْبَأْنَا شَيْبَانُ عَنْ فَرَاسَ عَنْ عَطَيَّةً عن ابي سعِيْدِ الْخُدُرِي عَنِ النَّبِي عَلِيُّكُ قَالَ رُؤْيا الرَّجُل الْمُسُلِمِ الصَّالِحِ جُزُءٌ مِنْ سَبُعِيْنِ جُزُءٍ مِنِ النُّبُوَّةِ.

٣٨٩ : حَدَّثَنا هَارِؤُنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثنا سُفْيانَ بُنُ عُيَيُنَةً عَنْ عُبَيْهِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيُدَ عَنَ ابِيِّهِ عَن سِبَاع بُن فَابِتِ عَنْ أُمَّ كُرُزِ الْكُغِينَةِ قَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ ذهبتِ النُّبُوَّةِ و بقِيتِ المبشرات.

٣٨٩٠: حَدَّقُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَنَا أَبُوُ أَسَامَةً وَعَبُدُ اللَّهِ ابُنُ نُمَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً الرُّولَيَا الصَّالِحَةُ جُزَّةً مِنْ سَبُعِيْنَ جُزَّةً مِنِ النُّبُوَّةِ

٣٨٩٨: حَدَّثُمُنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَلِي بُنِ الْمُبَارِكِ عَنُ يَسْعَنَى بُن أَسِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ غسادة بن الصَّامِتِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ اللُّمُنْيِمَا وَ فِسِي ٱلاَجْزَةِ قَالَ هِنَي الرُّونِيَا الصَّالِحَةُ يراها المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ.

٣٨٩٩: حَدَّثَنَا السَّحَقُّ بُنُ السَّمَاعِيْلَ الْآيْلِيُّ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُحَيْمٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَعْبِهِ بُن عَبِّساس عَنْ ٱبِيُهِ عَن ابْن عَبَّس قَالَ كَشَف رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّسَارَةَ فِي مَرْضِهِ وَ التَّسْفُوفْ خَلُفَ أَبِي يَكُرِ فَقَالَ أَيُهَا النَّاسُ أَنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنُ مُبشِّراتِ النُّبُوَّة الَّا الرُّونَيَا الصَّالحةُ يراها الْمُسُلُّمُ اوْ

٣٨٩٥: حفرت الوسعيد خُدري رضي الله تعالى عنه س روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:مسلمان نیک مرد کا خواب نبوت کے ستر حضوں میں سے ایک ہے۔

٣٨ ٩٦ : حضرت الم تعبيه فرماتي مين كه مين نے رسول اللُّه صلَّى اللَّه عليه وسلم كوبيه ارشا وفر ما تے سنا: نبوت فتم ہو چکی (اب کسی قشم کا کوئی نبی نہیں آئے گا) اور خوشخبری ويينے والى باتميں باتى ہيں۔ (ان ميں نيك خواب يھى داخل ہیں )۔

٣٨ ٩٧: حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فريات بين که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: نیک خواب نبوت کے ستر حقوں میں سے ایک ہے۔

۳۸ ۹۸: حضرت عباده بن صامتٌ فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ عظی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: لھے م الْبُشُورى فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ مُنِا ... كَيْتَعْيِرُ ورياقت كَي (ترجمہ یہ ہے کہ دنیاوآ خرت میں خوشخبری ہے ) فر مایا: اس ہے مراد نیک خواب ہے جومسلمان دیکھے یامسلمان کے بارے میں کوئی اور دیکھے۔

۳۸ ۹۹: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول اللہ عَلَيْنَا لَهُ مِنْ وَفَاتِ مِنْ (آیئے جمرے کا) بردہ ہٹایا۔ (ویکھاتو) نماز کی صفیں ابو بکرصدیق " کے پیچھے قائم کیں \_فر مایا: ا ہے لوگو! نبوت کی خوشخبری دینے والی چيزوں ميں بچھ باقى نەر ہا (كەنبوت بى ختم ہو چكى) البته نیک خواب ان میں سے باقی ہیں۔ جومسلمان دیکھیے یامسلمان کے متعلق کوئی اور دیکھیے۔

ترى له.

## ٠ ٢: بَابُ رُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْكُ فِي الْمَنَامِ

٣٩٠٠: حدد ثنا على بن مُحمد ثنا وَكِلْعٌ عن سُفيان عَن أبى إسحق عن أبى إلله رضى الله أبى إسحق عن أبى الأحوص عَن عبد الله رضى الله تَعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآيى في النقطة قان الشيطان لا يَتمثل على صُورتى.

٣٩٠١ حدَّث البَوْ مَرُوانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ فَنَا عَبُدُ الْعَزِيْدِ بَنُ ابِي حَازِم عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِيْدِ عَنَ آبِي بَنُ ابِي حَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامُ فَقَدْ رَآنِي فَإِنْ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلَ بِي.

٣٩٠٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَأْنَا اللَّيْتُ ابُنُ سَعْدِ عَنُ آبِى اللَّهِ عَلَيْكُ ابْنُ سَعْدِ عَنُ آبِى اللَّهِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ مَنْ رَابِي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يُعَلَى اللَّهُ يُعَلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللْمُعَلِّلِمُ عَلَى اللْمُعَلِى اللْمُعَلِي اللْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُوا اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَل

٣٩٠٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيُبٍ قَالَا ثَنَا بَكُو لُكُويَبٍ قَالَا ثَنَا بَكُو لُلُ كَالُهُ ثَنَا عِيْسَى بُنُ الْمَخْتَادِ عَنِ ابْنِ اَبِي لَكُو لُكُو بُنُ الْمَخْتَادِ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْكُو عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَنُ لَيْكُ مَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَنُ

چاپ :خواب میں نبی علیہ کی زیارت

۳۹۰۰: حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نی اسے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا' اُس نے مجھے بیداری میں ویکھا ہے ( ایعنی اس کی مثال ویکھا ہے مجھے ہی ویکھا کسی اور کونہیں ) کیونکہ شیطان بھی میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

۳۹۰۱: حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے کہ ربول اللہ صلی اللہ نے فر مایا: جس نے جمھے خواب میں دیکھا تو اس نے جمھے ہی دیکھا کو کلہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

۳۹۰۲: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سول الله علیہ نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

۳۹۰۳: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں ویکھا' اُس نے مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔

رآنِي في المنام فقد رآنِي فإنَّ الشَّيُطان لا يتمثَّلُ بِي. ٢٩٠٥ : حدَّثنا مُنحَمَّدُ بُنُ يخيى ثنا سُلَيْمانُ ابْنُ عَبُدُ الرَّحُمنِ الدَّمشُقِيُّ ثَنَا سَعُذَانُ بُنُ يحَى بْن صَالِحِ اللَّحْمِيُّ الرَّحُمنِ الدَّمشُقِيُّ ثَنَا سَعُذَانُ بُنُ يحَى بْن صَالِحِ اللَّحْمِيُّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَالَ مِنْ رَآنِيُ فِي الْمَنَامِ فَكَاتَّمَا رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَكَاتَّمَا رَآنِي فِي النَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحِلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ

٣٩٠٥ حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخيى ثنا ابُو الولِيْدِ قَالَ ابُو عَوْانَة ثَمَا عَنْ صَعِيْد بُنِ عَوْانَة ثَمَا عَنْ حَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ هُو الدُّهْنَى عَنْ صَعِيْد بُنِ جَوَلِيْدٍ مَنْ وَالدُّهْنَى عَنْ صَعِيْد بُنِ جَيْئِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّه عَيْئِيْهُ مَنْ وَآبَى فَانَ الشَّيْطَان لا يَتَمَثَلُ بين.
فى الْمَنَام فَقَدُ وَآبَى فَإِنَّ الشَّيْطَان لا يَتَمَثَلُ بين.

۳۹۰۴ : حضرت ابو جحیفه رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اُس نے مجھے بیداری میں ویکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار ہی نہیں کر سکتا۔

فلاصة الرباب المنظر الترقائي في المنظر المن

٣: بَابُ الرُّوْيَا ثَلاَتٌ بِيَابُ الرُّوْيَا ثَلاَتٌ بِيَابُ الرُّوْيَا ثَلاَتُ بِيَابِ الْمُوْيَا بِهِ بِي ٣٩٠٧: حدَّنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هو ذَهُ بَنُ خَلِيْفَةَ ٢٩٠٧: حضرت ابو بريرةٌ بروايت ب كه نِي تَ فَنَا عَوْقَ عَنْ مُحَمَّد بَنِ سَيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَال الرُّوْيا ثَلَاثُ فَبُشْرِى مِنَ اللَّهِ وحِدِيثُ الشَّفْس و تَنجُويْف مِنَ الشَّيْطَنِ فَإِذَا رَاى أَحَدُكُمْ رُوْيًا تُعجبُه فَلْيقُص إِنْ شَاءَ وَ إِنْ رَاى شَيْنًا بَكُرَهُهُ فَلا يَقُصُهُ عَلَى احَدِ وَلَيقُمْ يُصَلِّي.

2- 19 : حدَّثنا هِ شَامُ مِنْ عَمَّارِ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمْرَة مَّنَا فَعَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بُنُ مِشْكِم فَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بُنُ مِشْكِم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَنْ رَسُولِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّوْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّوْيَا ثَلَاثُ مِنْهَا مَا يَهُمُ بِهِ اللهُ عَنْ الشَّيْطَانِ لِيَحُونُ بِهَابُنَ آدَمَ وَ مِنْهَا مَا يَهُمُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ آنَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ آنَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فرمایا: خواب تمن قتم کا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشخری ول کے خیالات اور شیطان کی طرف سے دراوا۔ البذائم میں ہے کوئی ایبا خواب دیکھے جواسے اچھا معلوم ہوتو چاہئے بیان کر دے اور اگر ناپندیدہ چیز دیکھےتو کسی کونہ بتائے اور کھڑا ہوکر نماز پڑھے۔ سبول اللہ نے فرمایا: خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ ایک رسول اللہ نے فرمایا: خواب تین قتم کا ہوتا ہے۔ ایک شیطان کی طرف ہے ہولناک اور ڈراؤ نا خواب تا کہ انسان رنجیدہ و پریشان ہو۔ دوسرا آ دمی بیداری میں جوسو چتا ہے ای بارے میں خواب بھی و کھتا ہے۔ تیسرا بوت کا چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسلم بوت کا چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے (مسلم برسول اللہ تے ہیں) میں نے کہا کہ آ ب نے خود برسول اللہ تے ہی بات رسول اللہ تے ہی بات رسول اللہ تے ہی بات دورا اللہ تا کہا کہ آ ب نے خود برسول اللہ تا ہے ہی بات دورا اللہ تا کہا کہ آ ب نے خود برسول اللہ تا ہے ہی بات رسول اللہ تا ہے نے دور یہ بات رسول اللہ تا ہے۔ ایک دوم شرتا کیدافر مایا)۔

فلاصة الرابي ملا إن احاديث ميں خواب كى تين قشميں بيان كى تى بيں۔(١) رحمانی خواب اس قشم كے خواب الله تعالى كى جانب ہے ايك قسم كا القاء ہوتا ہے به خواب ہميشہ سچے ہوئے ہيں۔(٢) نفسانی خواب البنے خواب كا انحصار خودانسانی خيالات پر ہوتا ہے۔ جس طرح كہ كسی شخص كے خيالات ونظريات ہوئے ہيں اس كواس قشم كے خواب نظر آتے ہيں۔ (٣) شيطانی خواب بعض اوقات شيطان بھى انسان كے دل و د ماغ ميں كئ قسم كے تو ہمات ڈالتا ہے يا دراتا ہے ايسے خواب كے بارے ميں فرمايا گيا ہے فوراً اٹھ كر بائيں طرف تھوكے اور تعوذ پڑھے اور خير كا سوال كرے اور كروٹ تبديل كركے سوجائے۔

## ٣: بَابُ مَنُ رَأَىٰ رُؤْيَا يَكُرَهُهَا

٣٩٠٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِى اَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سِعْدِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ سعْدِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَسْدُ قَدَالَ إِذَا زَاى أَحَدُ كُمُ الرُّوْيَا يُكُرَهُهَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## چاپ: جوناپنديده خواب ديڪھ

۳۹۰۸: حضرت جابر بن عبداللہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے تو ہائیں طرف تین بارتھو کے اور

فَلْيَبْطُقُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاقًا وَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاقًا وَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاقًا وَلُيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاقًا وَلُيْتُ مِنْ السَّيْطَانِ ثَلَاقًا وَلُيْتُهِ.

٣٩٠٩: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدِ عَنُ يَحَى ابُنِ سَعِيْدِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوْفِ عَنُ ابِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوْفِ عَنُ ابِي قَنَادَةَ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ الرُّوْلِيَا مِنَ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ الرُّولِيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحَمُّلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحَدُكُمْ مَنِئًا يَكُرهُهُ وَالْمُحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحَدُكُمْ مَنِئًا يَكُرهُهُ وَالْمُحَمُّ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَاى آحَدُكُمْ مَنِئًا يَكُرهُهُ وَالْمُحَمِّلُ عَنْ يَعْمَلُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّومِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُمُ اللَّهُ عِنْ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُ اللَّهُ عِنْ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُمُ اللَّهُ عَنْ يُعْلِيهِ اللَّهِ عِنْ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُ اللَّهُ عَنْ يَعْلَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّومِيُ مِنْ الشَّيْطَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُعَلِيْهُ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ السَّيْعِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْمُعْلِيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ السَّيْطِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَىٰ السَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَىٰ السَّهُ الْعَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلَىٰ الْعَلَالِهُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَىٰ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلِيْهِ الْعِلَامِ الْعَلَيْهِ عَلَا

• ا ٣٩: حَدَّنْ اعَلِى بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمْرِيَ عَنْ الْعُمْرِي عَنْ السَّعْ الْعُمْرِي عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى الْعُمْ عَلَا عَلَى الْعُمْ عَلَى الْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى الْعُمْ عَلَ

# ۵: بَابُ مَنُ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ

اللّه بن الزُّنِيرِ عَنْ عَمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِى شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الرُّنِيرِ عَنْ عَمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِى حُسَيْنِ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ ابنى رَبَاحٍ عَنْ أبنى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاء رَجُلٌ إلَى عَطَاءُ بُنُ ابنى رَبَاحٍ عَنْ أبنى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاء رَجُلٌ إلَى النّبي عَيَالِهُ فَقَالَ إِنّى رَائِتُ رَاسِى صُورِبَ فَرايتُهُ يَتَدَهْدَهُ النّبي عَيَالِهُ فَقَالَ النّه عَلَيْكُ يَعَمِدُ الشّيطَانُ إلى آحَدِكُم فَيَالَةً يَعَدُولُ لَهُ ثُمْ يَعُدُولُ لِنُحْبُر النّاسُ.

٣٩١٢: حدَّنَ الْعَلَى بِنُ مُسَحَمَّدِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَاشِ عَنُ آبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَسَالَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَ هُو يَخُطُّبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِينَمَا

تمین بارشیطان سے اللہ کی پناہ مائگے (اعوذ باللہ پڑھ لے )اور جس کروٹ پرتھا' اُسے بدل لے۔

۳۹۰۹: حضرت ابوقا وہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: اچھا خواب منجا نب اللہ ہوتا ہے اور پُر اخواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی پُر اخواب دیکھے تو تین بار با تمیں طرف تفتکا روے اور تمین بارتعوذ پڑھے الدجس کروٹ پرتھا اُسے بدل کر دوسری کروٹ اختیار کر لے۔

۳۹۱۰: حضرت ابو ہر بر قبیان کرتے ہیں که رسول اللہ تفر مایا: جب تم میں ہے کوئی ٹا پسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بین بار تفتکا رے اور اللہ سے ایکھے خواب کا سوال کرے اور مُرے خواب سے بناہ مائے۔

دیا ہے: خواب میں جس کے ساتھ شیطان کھیلے تو وُہ وہ خواب لوگوں کو نہ بتائے

۱۳۹۱: حضرت ابو ہر برہ ہیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے (خواب میں) ویکھا کہ میر اعمراً ٹرا ویا حمیا۔ میں نے ویکھا کہ وہ محموم رہا ہے۔ دسول اللہ نے فرمایا: شیطان تم میں سے ایک کے پاس آ کر ڈرا تا ہے پھر وہ شخص صبح کولوگوں کو بتا تا ہے (ایبانہیں کرنا جا ہے)۔

۳۹۱۳: حضرت جایر" فرماتے ہیں که رسول الله مخطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے الله کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن کاٹ وی گئی اور سرگر گیا اور میں اس کے پیچھے يَسرَى السَّسَالِيمُ كَأَنَّ عُنُقِي صُربَتُ وَسَفَطَ رَاسِي فَ أَتَبَعُتُهُ فَاخِذُتُهُ فَاعَدُتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمُ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُنَّ به النَّاسَ.

٣٩ ١٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ أبي الزُّبَيُو عَنُ جَابِرِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ فَلَا يُخْبِرِ النَّاسِ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ في المنام.

۳۹۱۳: حضرت جا بررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جبتم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو لوگوں کو شیطان کے

اینے ساتھ کھیل کی خبر نہ و ہے۔

گیا اور أنھا کرائی جگہ واپس رکھ دیا تو رسول اللہ کے

فرمایا: جب تم میں ہے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں \_

کھیلے تو وہ خواب ہرگز لوگوں کے سامنے بیان مت کیا

خلاصیة الباب 🌣 شیطانی خواب کے متعلق ارشا دنبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ کس کے سامنے بیان نہ کرے۔ بلکه علماء فر ماتے جیں کہ صبح کواٹھ کرصد قہ وخیرات کرے توامید ہے کہ مصیبت نہیں آئی گی۔

٢ : بَابُ الرُّؤْيَا اِذَا عُبَرَت (ویسے ہی)واقع ہوجاتی ہے لہذا وَقَعَتُ فَلَا يَقُصُّهَا

## إلَّا عَلَى وَادِّ

٣ ١ ١ ٣: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءِ عَنُ وَكِيْسِع بْسَن عُسلُس الْمُعَقَيْلِيّ عَنُ عَمِّهِ أَبِي زَزِيُنَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّولِيَا عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمُ تُعَبِّرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعَتُ قَالَ وَالرُّولَيْنَا جُرَّةٌ مِن سِنَّةٍ وَ أَرْبَعِينَ جُزَّةً ا مِنَ النُّبُوَّةِ قَسَالَ وَ أَحْسِبُ لَهُ قَسَالَ لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادِّ أَوْ ذِي رُ أي.

## 2: بَابُ عَلَى مَا تُعْبَرُ بِهِ الرُّولَيَا

٣٩١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ يَنزِيُدَ الرُّقَاشِيُّ عَنُ آنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَشُولُ

باف : خواب کی تعبیر جیسے بتائی جائے دوست (خیرخواہ) کے علاوہ کسی اور

### خواب ندسنائے

٣٩١٣ : حفرت ابور زين ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے سنا: خواب ایک پرندہ کے ا یاؤں بر موتا ہے۔ جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے۔ جب تعیر دے دی جائے تو (بتانے کے موافق بی) واقع ہو جاتا ہے(ایباعمو ہا ہوتا ہے کیکن پیلازم نہیں) اورخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔اسے دوست یا تمجھدار کے سامنے ہی ذکر کرنا جا ہیے۔

باہے:خواب کی تعبیر کیسے دی جائے؟ ۳۹۱۵ : حفرت انس بن مالك بيان كرتے بين كه رسول الشصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: خواب كي اللَّهِ عَلَيْكُ اعْتَبِ رُوهِا بِالسَّمَائِهَا وَ كُنُوها بِكُناها والزُّولَا لَا تَعِيرِنام اوركنيت دَكِيم كريتاؤ اورخواب مل تعبير دينے لاوُل غابر.

## ٨: بَابُ مَنُ تَحَلَّمَ خُلُمَا كَاذِبًا

٣ ١ ٣ ٩: حَدِدُ ثَنَا بِشُرُ يُنُ هِلَالِ الطَّوَّافُ حَدُثُنَا عَبْدُ الْمُوادِثِ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ أَيُّوبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْسن عَبَّاس وَضِسى اللهُ تُسعَسالُني عَنْهُ مِسا قِسَالَ قِسَالَ وسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَحَلَّم خُلُمًا كَاذِبُ اكُلِفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرِتِيْنَ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذالك

## 9: بَابُ اَصُدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا اَصُدَقُهُمْ حَدِيْثًا

٣٩١٤: حدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمُرو بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِئُ لَنَا بِشُورُ بُن بَكُرٍ ثَنَا ٱلْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنِ عَنْ ابِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً إِذَا قَوْبِ الزَّمَانُ لَمُ تَكُذُّ رُوْيًا المُوْمِن تَكْذِبُ واصْدِقْهُمُ رُوْيَا اصْدِقْهُمْ حِدِيْنًا و رُوْيَا الْمُؤْمِنُ جُزَّءٌ مِنُ سِتَّةٍ وَ ارْبَعِينَ جُزُءٌ من النَّبُوَّةِ.

## تَعْبِيُرُ الرُّوْيَا

٣٩١٨ : حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كاسب الْمَدْنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوىَ عَنُ عَبِيْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ عَن ابُن غَبَّاس رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ اتني النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلِّ مُسُصَرَفَةً مِنْ أَحْدِ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَايُتُ فِي الْمَنامِ ظُلَّةٌ تَنْطِفُ سَمُنَا وْ عَسَلاً وْ زَايُتُ النَّاسْ يَعَكُفُّونَ مِنْهَا فَا المنسكيروا المستقل ورايت سببا واصلاالي السماء

والے کی تعبیر کے موافق واقع ہوتا ہے۔

## رِياْ بِ: جھوٹ موٹ خواب ذکر کرنا

۳۹۱۲: حفرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں که رسول اللہ تے فر مایا: جس نے (خواب نہ دیکھا) اور جھوٹ موٹ ذکر کیا کہ میں نے ایبا ایبا خواب دیکھا۔ اُ ہے جو کے دانوں کے درمیان گر ہ لگانے کا حکم ہوگا اور (چونکہ گر ولگنا ناممکن ہے اسلنے ) ایبانہ کرنے پر پھرعذا ب دیا جائے گا۔

## جِـاْبِ: جوشخص گفتار میں سچا ہواً ہے خواب مجھی ہے ہی آتے ہیں

۳۹۱۷: حضرت ابو ہر مرہؓ بیان کر تے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: قرب قیامت میں مؤمن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور اس کا خواب ہیا ہوگا جو گفتار میں ( بھی ) سیا ہوگا اورمؤمن کا خواب نبوت کا چھالیسوال حصہ ہے۔

## چاب:خواب کی تعبیر

۳۹۱۸ : حضرت ابن عبائ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللَّهُ جَنَّكِ أحد ہے واپس ہوئے تو ایک مخص حاضر خدمت ہوااورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب دیکھا کہ ایک سائیان ہے ( اَبر کا ککڑا ) جس میں ت گی اور شهد ٹیک ریا ہے اور دیکھا کہ لوگ ہاتھ بھیلا پھیلا کراس میں ہے لے رہے جیں کسی نے زیادہ لیا اور کسی نے کم اور میں نے دیکھا کہ ایک رشی (زمین حدَّثَنَا هُ حمَّدُ بُنُ يَحْنَى ثَنَا عَبُدُ الرَّرُّاقِ الْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيَ عَلْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابَنِ عِباسٍ رضى اللهُ تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه للحدَّث انَّ رجُلاً أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إِرَائِتُ ظُلَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم إِرَائِتُ ظُلَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالارْض تَنْطِفُ سَمُنَا و عَسَلاً فَذَكُو الْجَذَيْث نَحُوهُ.

ے ) ال ربی ہے اور آسان تک سینجی ہے۔ میں نے ویکھا کہ آ یے نے اس رہی کو تھا ما اور او پر چلے گئے۔ آ یا کے بعدا یک اور مخص نے اسے تھا ماا دراو پر چلا گیا پھرا یک اور مرد نے تھا ما تو وہ رسی ٹوٹ گئی کیکن پھر جوڑ دی گئی با لآخر وه بھی او ہر چلا گیا۔اس پر حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کا موقع ویچئے ۔ آپ نے فر مایا: ٹھک ب ابتاؤ کیا تعبیر ہے؟ عرض کیا: سائیان ( اَبر کا نکوا ) تو اسلام ہے اور جو تھی اور شہداس سے ٹیک رہا ہے وہ قرآن ہے۔اس کی شیرین اور نری ہے اور جواس کو ہاتھ پھیلا بھیلا کر لے رہے ہیں وہ قرآن حاصل کرنے والے ہیں' کوئی کم لے رہااورکوئی زیادہ اوروہ رتی جو آ سان تک پینچی ہے اس سے وہ حق مراد ہے جس پر آ ي قائم بي (يعني عقيد اسلام) \_ آ پ نے اسے تھا ما اورای حالت میں اُو ہر چلے جائیں گے۔ پھرآ پائے بعدا یک شخص اے تھا ہے گا (آپ کا خلیفہ ہے گا) اور اس کے ذریعہ اوپر جلا جائے گا پھر ایک اور شخص اسے تھا ہے گا اور اس کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ پھرا یک اور مرداہے تھا ہے گا تو اس کے لیے رشی ٹوٹ جائے گی۔ پھراس کے لیےا ہے جوڑا جائے گااوروہ بھی اس

کے ذریعہ اوپر چلا جائے گا۔ حضرت عثمان ٹرک خلافت کے لیے تیار ہو گئے تھے بھرخواب میں زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اے عثمان! جو گرند (خلافت) اللہ نے تہمیں پہنایا ہے اپی خوشی سے اسے مت اُ تار نا۔ بیدار ہو کئے۔ آپ نے فرمایا: تم نے بچھ درست ہو کہ ہے اُسے نے فرمایا: تم نے بچھ درست بوکر عہد کیا کہ خلافت کی حالت ہی میں شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا: تم نے بچھ درست بیان کیا اور بچھ خطاء ہوئی تم سے دھزت ابو بکرٹ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشم دیتا ہوں 'مجھے ضرور بتا ہوں نے کیے خرور اُسے کہ میں نے کیا خلطی کی اور کیا تیجے بیان کیا؟ فرمایا: اے ابو بکر افتم مت دو۔

حضرت ابن عباسؓ نے ابو ہر رہےؓ ہے بھی ایس ہی روایت نقل کی ہے۔

٣٩١٩ : حَدَّثْنَا إِبُوَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ٣٩١٩ : حضرت ابن عمرضي الله عنهما فرمات بير كريس يُسِ مُعَاذِ الطَّنُعَانِيُّ عَنُ مَعْمَرِ عَنَ الزُّهُرِي عَنُ سَالِمٍ عَن ابُن عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غَلامًا شَابًا عَزَبًا فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلِيلَهُ فَكُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مَنْ رَايَ مِنَا رُوْيًا يَقُصُهَا عَلَى النَّبِي عَلِينَ فَقُلْتُ اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدُكَ خَيْرٌ فَارِنِي رُوْيَا يُعَبِّرُ هَالِي النَّبِيُّ عَلِيهِ فَنِمُتُ فَرَايُتُ مُلَكَيُنِ أَتِيَاتِي فَانْطَلَقَابِي فَلِقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لَمُ تُرْعُ فَانَطَلَقَابِي إِلَى النَّارِ فَإِذًا هِيَ مَطُويَّةُ كَطَى الْبَئْرِ وَإِذَا فِيُهَا نَاسٌ قَدُ عَرَفُتُ بَعْضُهُمْ فَأَخَذُوْ ابِي ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا أصبحت ذكرت ذلك للحفصة فزعمت حفصة أنها قَصَّتُهَا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيُّكُ فَقَ الَّ إِنَّ عَبُدِ اللهِ رَجُلٌ ا صَالِحٌ لَوُ كَانَ يَكُثِرُ الصَّلُوةَ مِنَ اللَّيُلِ.

قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُكُثِرُ الصَّلُوةَ مِنَ اللَّيُلِ.

ام المؤمنین سیدہ حفصۂ رضی اللہ عنہا کو بتا یا انہوں نے بتایا کہ ریخوا ب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آ یا نے فرمایا کہ عبداللہ مروصالح ہے اگر رات کونماز زیادہ پڑھا کرے (تو بہت اچھا ہو) راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (اسی دجہ ہے ) رات کوزیا دہ نماز پڑھا کرتے تھے۔

٣٩٢٠: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْهَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ٢٩٢٠: حضرت خرشه بن حرفرمات إلى كه بل مديد مُوسِّى الْاشْيَبُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمْةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهُدَلَةَ عَنِ الْمُسْهَبِ بُنِ رَافِعَ عَنُ خُوَشَةَ بُنِ الْحُرَ قَالَ قَلِمُتُ المَدِيْنَةِ فَجَلَسُتُ إِلَى شِيَحَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْتُهُ فَجَاءَ شَيْخٌ يَنُوكًا عَلَى عَصًا لَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إلى رَجُولِ مِنْ اَهُولِ الْمَجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى زَكْعَتُيْنِ فَقُمُتُ إِلَيْهِ فَقُلُتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وُ كَذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يَدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَ إِنِّي رَايُتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ رُوْيَا رَايُتُ كَانَ رَجُلًا أتَانِي فَقَالَ لِيَ انْطَلِقُ فَذُهَبَتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَج

غيرشادي شده نوجوان تفا رسول اللهصلي الله عليه وسلم کے زمانہ میں۔ چنانچہ میں معجد ہی میں رات گزارتا تھا ہم (صحابہ ) میں سے جو بھی کوئی خواب و بھتا تو نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت بيس عرض كرتا ميس نے دعا ما تگي اے الله اگر میرے لئے آپ کے یہاں خیر ب (اور میں اچھا ہوں ) تو مجھے خواب دکھا ہے جس کی تعبیر مجھے رسول التُصلِّي التُدعليدوسلم بتائيس مين سويا نو ويكها كه د و فرشتے پاس آئے اور مجھے لے کر چلے پھر انہیں اور فرشته ملا اوراس نے ( مجھے ) کہا گھیرانا مت وہ دونوں فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ اور اس میں انسان ہیں کچھ کو میں نے پہچان لیا پھروہ مجھے دائیں طرف لے گئے میچ ہوئی تو میں نے اپنا خواب اپنی ہمشیرہ

طیبہ حاضر ہوا اورمسجد نبوی میں چندعمر رسیدہ افراد کے ساتھ بیٹھ گیا اتنے میں ایک معمر شخص اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا جے جنتی مردکو و یکھنے سے خوشی ہوتو وہ ان کی زیارت کر لے وہ ایک ستون کے بیچھے کھڑے ہوئے اور دورکعتیں اوا کیں میں ان کے یاس گیا اور ان ہے کہا کہ پچھلوگوں نے پیہ بات کھی فرمانے لگے الحمد للہ جنت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالی جے جا ہیں گے جنت میں داخل فر ماکیں گے میں نے رسول الله صلی الله هلیه وسلم کے عہد مبارک میں

عَظِيْم فَعُرضَتُ عَلَى طَوِيْقٌ عَلَى يَسَادِى فَأَرَدُتُ أَنُ أَسْلُكُهَا فَقَالَ اتَّكُ لَسَّتَ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ عُرضَتُ عَلِيٌّ طريُقٌ عَنْ يَمِيْنِي فَسَلَكُتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلِ زَلَق فَاحَدَ بِيَدِي فَرَجُلَ بِي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرُوتِهِ فَلَمُ اتَّقَارُو لَمُ أَتُمَاسِكُ وَ إِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ فِي ذُرُوبِهِ حَلْقَةٌ مِنْ دْهِسِتْ فَأَحَذْ بِيَدِي فَزَجُلَ بِيُ خَتِّي أَحَذْتُ بِالْعُرُوةَ فَقَالَ المتشمسكت فلت تغنم فطرب الغمؤة برجلم فاستمسكت بالغروق.

فَقَالَ قُصَصُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ قَالَ وَايْتُ خَيُوا امًا المنهج العظيم فالمعضر وأما الطريق البي عرضت عن يسارك فيطريق أهل النَّار و لسُت مِنْ أَهْلِهَا وَ أَمَّا المطَّريْقُ أَهُلَ النِّجِنَّةِ وَ أَمَّا النِّجَيْلُ الزَّلْقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ وَ امَّا الْعُرُوةَ الَّتِي اسْتَمُسَكَّتَ بِهَا فَعُرُوةَ الإسكام فاستمسِكُ بها ختى تَمُوْتُ.

فَأَنَا أَرُجُوُأَنَ أَكُونَ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَإِذَا هُو عَبُدُ اللَّهِ بُنِ سلامٍ.

خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک مردمیرے یاس آیا اور کہا چلویں اس کے ساتھ چل دیاوہ مجھے لے کرایک بڑے رستہ میں چلا پھرمیرے سامنے ایک رستہ آیا جو میرے بائیں طرف کو میں نے اس پر جلا جا ہا تو وہ بولا كهتم اس رسته والول عن سينبين - مجر مجھ اني دائيس طرف ايك رسته وكهائي ويا مين اس يه جلا - يهان تک کہ میں ایک تھسلن والے یہاڑ برپہنیا تو اس نے میرا ہاتھ تھا م لیا اور مجھے سہارا دے کر چلا یا جب میں اس کی چوٹی پر بہنچا تو و ہاں مظہر نہ سکا اور نہ ہی کسی چیز کا سہارا لے سکا اچا تک ایک لو ہے کا ستون دکھائی ویا جس کی چوٹی پرسونے کا ایک کڑا تھا اس شخص نے مجھے پکڑااورزوردیا بہاں تک کہ بیں نے اس کڑے کوتھام لیاتو کہنے لگائم نے مضبوطی سے تھام لیا میں نے کہا وال تو اس نے ستون کو تھوکر لگائی لیکن میں نے کڑے کو تھا ہے رکھا۔ وہ معمر شخص کہنے لگے کہ میں نے بیخوا ب نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آ یا نے

فرمایا:تم نے اچھاخواب ویکھا بڑاراستہ میدانِ حشر ہے اور جوراستہ بائیں طرف دکھائی دیا تھاوہ دوز خیوں کا راستہ تھا اورتم دوزخی نہیں اور جوراسته دائی طرف دکھائی دیا وہ جنتیوں کا راسته تھا اور پھسلن والا پہاڑ شہدا ء کی منزل ہےاور جو كراتم نے تفاما وہ اسلام كاكر ا ہے اسے مرتے وَ م تك مضبوطي ہے تھا ہے ركھنا اس لئے مجھے اميد ہے كہ ميں جنتي ہوں (حضرت څرشەفر ماتے ہیں کی محقیق ہے معلوم ہوا کہ ) وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں۔

١ ٣٩٢: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو أَسْامَةَ ثَنَا بُويُدَةً ١ ٣٩٢: حضرت ابوموي رضي الله تعالى عنه بيان فرمات عَنْ البِي بُرُدةَ عَنْ أَبِي مُؤسني عَنِ النَّبِي عَلِينَةً قَال رَأَيْتُ عِين كريم صلى الشعليه وسلم في ارشاوفر مايا: من فِي الْمَنامِ أَنِّي اَهَاجِرُ مِنْ مَكُمَّةُ اِلَى أَرْضِ بِهَا نَخُلَّ فَلَهَبَ ﴿ لَهُ قُوابٍ مِن ويكِما كه مِن كَجورول والى زمين كى وَ هَلِي إلى أَنْهَا يَمَامَهُ أَوُ هَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةِ يَثُرِبُ لَلْمِ الْمِرت كرر بابول توجي يدخيال بواكريه يمام وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَاى هَذِهِ إِنِّي هَزَرْتُ سَيْقًا فَانْقَطَعَ صَدُرُهُ فَاذَا هُو مَا أُصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ ثُمَّ هَرَزُتُهُ فَعَادَ

ہجرے کیکن وہ تو مدینہ پیٹر ب تھااور میں نے ای حواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو اس کا سراا لگ ہو گیا

الحسن مَا كَانَ فَاذَا هُوَ مَا جَآءَ اللّهُ بِهِ مِن الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُوَّمِنِينِ وَرايُتُ فَيْهَا ايْتُمَا بَقَرًا واللّهُ حَيْرٌ فَادَا هُمُ النَّفُرُ مِن الْمُؤْمِنِينِ وَرَايُتُ فَيْهَا ايْتُمَا بَقَرًا واللّهُ حَيْرٌ فَادَا هُمُ النَّفُرِ مِن الْمُؤْمِنِينِ يوْمُ الْحَدِ وَ إِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ اللّهُ بِهِ مِن الْمُحَدُّ وَ ثَرَابِ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللّهُ بِهِ يؤمَ بِنُورِ الْحَيْرِ نَعُلُو وَ ثَرَابِ الصِّدُقِ اللّهِ بَيْرَةً فَنَا اللّهُ بِهِ يؤمَ بِنُورِ الْحَيْرِ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ بِهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْرَةً قَالَ بَعْمُ وَعَنْ آبِي شَلْمَةً عَنْ آبِي هُو يَكُو لَلْ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُحَدِّلُهُ مَا هُو يُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَنْ آبِي شَلْمَةً عَنْ آبِي هُو يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَنْ آبِي مَلْمُهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

٣٩٢٣ حدَّث الله المُولِ مَكُو ثَنَا مُعَادُ بَنْ هِشَامِ لنا على بَنُ صائح عن سماك عن قابُوسِ قال قالتُ أَهُ الْفَصْلِ يَا رَسُولِ الله ارايَّتُ كَانَ فَى بَيْتِى عُضُوا مِنْ اعْضَائِك رَسُولِ الله ارايَّتُ كَانَ فَى بَيْتِى عُضُوا مِنْ اعْضَائِك قال خَيْرًا رَايِّت تبلد فاطِمَة غُلامًا فَتُرْضِعِهِ فَوَلَدَتُ خَسَنَا الله خَيْرًا رَايِّت تبلد فاطِمَة غُلامًا فَتُرْضِعِهِ فَوَلَدَتُ خَسِينًا اوْ حَسْنَا فَارْضَعَتُهُ بِلَيْنِ قُضِم قَالَتُ فَجَنْتُ بِهِ إلى النّبِي عَيْنَ فَ فَوَضَعَتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَصَرِبُتُ كَتَفَهُ فَقَالَ النّبِي عَيْنَ فَ وَضَعَتُهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَصَرِبُتُ كَتَفَهُ فَقَالَ النّبُ عَنْفُهُ فَا أَنْ حَمْدِ النّبُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْفُهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

النبي عَيْنَ فَوض مَنْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَصَوبُتْ كَتَفَهُ فَقَالَ الله عنها كهال حفرت حين يا حفرت حن رضى الله النبي عَيْنَ فَوض مَنْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ فَصَوبُتْ كَتَفَهُ فَقَالَ الله عنها بوع قوي بال حفرت حين يا حفرت حن رضى الله النبي عَيْنَ أَوْ جَعْتِ ابْنِي وَحِمْكِ اللّهُ عَنْهَا بُوع عَنْهُ الله عنه بالله وقت مِن قَمَ كَنْ وَجَيْتُ مِن عَنْ الله يَكُو لِي الله وقت مِن قَمْ وي وَجِيت مِن قَى مِن الله يَهِدُو لِي كَرْ بَي صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين لاكى اور آپ كى گود مين بشما ديا بچه نے مين اس كے كند هے بر مارااس بر ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بچه كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے بچه كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے بچه كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے بچه كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے بخه كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے بخه كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بحد كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بحد كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے بحد كو تكيف وى الله تم يرحم فرمايا: تم نے مير سے الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بالله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بحد كو تكيف وى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بحد كو تكيف و تكيف ميں الله عليه وسلم نے فرمايا: تم نے مير سے بحد كو تكيف و تكیف 
٣٩٢٣: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا آبُو عَامٍ الْحَرَنَى ابُنُ جُرَيْجِ الْحَبِرَنِي مُوسَى بَنُ عُقْبَةَ آخُبَرَئِي سالم بُنْ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنْ عَمْرَ عَنْ رُوْيًا النّبِي عَلَيْتُ قَالَ رَأَيْتُ الْمُواَةَ سَوْدًا عَنْ الْمَدِينَة قَالَ رَأَيْتُ الْمُواَة سَوْدًا عَ ثَالَ رَأَيْتُ الْمُواَة سَوْدًا عَ ثَالَت اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣٩٢٥: حَدَّثَتَنَا بُنُ رُمُحِ أَفْهَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ

معلوم ہوا کہ بیرہ ہ نقصان تھا جواحد کے روز اہل ایمان کو ہوا پھر میں نے دویارہ تلوار کو حرکت دی تو وہ پہلے ہے بھی اچھی ہوگئی میہ وہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطافرمائی۔

٣٩٢٢: حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ہاتھ میں سونے کے دوکٹن ویکھتے میں نے انہیں پھوٹک ماری (تو وہ اڑگئے) میں نے اس کی تعبیریہ جمجی کہ بیدونوں کذاب مسیلمہ اوراسودعتی ہیں۔

۳۹۲۳: حضرت ام الفضل رضی الله عنها نے عرض کیا اے الله کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میر ب گھر میں آ پ کے اعضاء میں سے کوئی کھڑا ہے آ پ گھر میں آ پ کے اعضاء میں سے کوئی کھڑا ہے آ پ نے فر مایا تم نے اچھا خواب ویکھا فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگا تم اس کو دود ھیلاؤگی۔ چنا نچیہ حضرت فاطمہ رضی ہوگا تم اس کو دود ھیلاؤگی۔ چنا نچیہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن رضی الله عنها ہوئے تو میں نے انہیں دود ھیلایا اس وقت میں قشم

ابُنُ ۳۹۲۳ حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما سے روایت به الله به که نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا : میں نے امنواق خواب میں دیکھا ایک سیاہ فام عورت بھر سے بالوں

والی مدینہ سے نکلی اور مہید مجھہ میں جا تھہری تو اس کی تعبیر میں نے بیہ مجھی کہ مدینہ میں ویا وتھی جے مجھہ کی

طرف منقل كرديا گيا۔

٣٩٢٥: حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عند سے روایت

الَّهَادِ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ ابْرِهِيْمَ التَّيْمِيَّ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ طَلَّحَة بُن عُبَيْد اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْن مِنْ يَلِيَ قَدِمَا عُلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَانَ إِسَلَامُهُمَا حَمِيْعًا فَكَانَ آحَـدُهُـمَا اشـدًاجُتهاذا مِن الآخِر فَعَزَا الْمُجَتهد مِنْهُمَا فاستشهد ثُمَّ مكت الآخرُ بغدة سنة ثُمَّ تُؤفِّي قالَ طلحة قَرِ أَيْتُ فِي الْمَسَامِ بَيْنَا اللَّاعِنُد باب الْجِنَّة اذا اللهِ بهما فَحرج حارج مِن الْجنَّةِ فَاذِن لِلَّذِي تُوفِي الآجر مِنهُمَا ثُمَّ خَرِج فِاذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ ثُمَّ رجع إلى فَقال ارْجعُ فَاتَّكَ لَمُ يَانَ لَكَ بِغُدْ.

فَسَاطَيْتِ طِلُحَةً لِنَحَدِّثُ بِلِهِ النَّنَاسُ فَعَجِيُوًا للذالك فبلغ ذالك رسؤل الله عظية وحدثوه المحديث فقالَ من اي ذالك تَعْجِبُونَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْل اللُّه هذا كان اشَدُّ الرَّجُلِينِ اجْتَهَادًا ثُمُّ اسْتَشْهِدُ و دَحَلَ هذا الآجر الجنَّة فَبُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الَّيْسَ قَلْمُكِثُ هَذَا بَعُدهُ سِنةً قَالُوا بَلِي قَالَ وَ أَذُرِكَ رَمَضَانَ فَصام و صَلَّى كذا و كذا مِنُ سجُدةٍ فِي سنةٍ قَالُوا بلي قَال وسُؤلُ اللَّهِ عَلِينَةً فَهَا بِينَهُما بِعُدُ مِمَّا بِينَ السَّمَاءِ وألارُض.

ہے کہ دُ ور درا زیاا قہ ہے دوخض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے ان میں ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر جدو جہد اورعبادت وریاضت کرتا تھا بہذیادہ عیادت کرنے والا لزائی میں شریک ہوا بلآ خرشہید ہو گیا دوسرا اس کے بعد سال بُمِرْ تَكَ زيْده ربا پيمرانقال كراگيا \_حضرت طلحه رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے خواب ویکھا کہ میں جنت کے درواز ہے کے پاس کھڑا ہوں دیکھنا ہوں کہ میں ان دونوں کے قریب ہی ہوں جنت کے اندر سے ایک مخض نکلا اور ان میں سے بعد میں فوت ہونے والے کو ( جنت میں داخلہ ) کی ا جازت دی کچھور پر بعد پھر نکا؛ اورشہید ہونے والے کوا جازت دی۔ پھرلوث كرآيااور مجھے كہنے لگا واپس ہو جاابھی تمہاراوفت نہيں ہواضبح ہوئی تو میں نے لوگوں کو بیخواب ستایا' لوگوں کو اس سے بہت تعجب ہوا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوااورتمام قصہ سنایا تو فرمایا جمہیں تس بات ہے حیرانگی ہورہی ہے؟ سحایہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسولً! ان وونو ل میں بیبلاشخص زیاد ہ محنت و ریاضت

کرتا تھا پھرشہیدبھی ہوا اور ( اس کے باو جود ) دوسرا جنت میں اس ہے پہلے داخل ہوا۔فر مایا: کیا دوسرا اس کے بعد ایک برس زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل رہا۔ فرمایا سے رمضان نصیب ہوا تو اس نے روز ہے رکھے اور سال بجر میں اتنے استے تجدے کئے (نمازیں ا داکیں ) صحابہ نے عرض کیا یہ بات تو ضرور ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: پھرتو ان دونوں کے در جوں میں آ سان وز مین ہے زیادہ فاصلہ ہے۔

٣٩٢١ : حدَّثُنَا عَبِلَيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثِنَا وكَيْعٌ ثِنَا ابْوُ بِكُو ١٣٩٢٦ : حضرت الوبرري وضي الشعش فرمات إلى من الله ذلي عن ابْن سيَرين عن أبني هُوَيُوَة قال قال رسول ﴿ خواب مِن ﴿ كُلِّي مِن ﴾ طوق كو احيما نهيل سجهتا اور الله عليه الحرة المعلَّ و أحبُّ المقيِّد القيَّد ثباتُ فِي ﴿ يَا وَلَ مِنْ ) بِيرٌ ي كُواحِها تجمَّتا مول كيونكه مددين مِن الذين.

ٹابت قدمی ہے۔

## كِثَابُ الْمُنِيْنِ فتنول كابيان

ضلاصة الهاب المناب المناقرة عنه كل ال كامعنى آزمائش اور فساو نيز عذاب مين ببتلا كوفته كهتے بين يا مسلمانوں كا آپس ميں ونگا فساد اور جھر اكر نااس كوفته كهتے بين اور شريعت حقه كے مقابله هيں ابنی خواہشات كے مطابق عقيد و بنانا اور عبادات كے طريقے نكالنا بھى فتنه ہے جيے صحابہ كے آخرى زمانه مين سبائی فرقه بيدا ہوا اى طرح دوسرے فرق باطله نمودار ہوئے اب تك پيدا ہور ہے بين اس زمانے كے فتنوں مين سب سے برا فتنه فتنه قاديا نيت ہاور فتنهُ انكار عديث بهندوستان ميں انگريزوں نے كئ لوگوں كوفريد كرمسلمانوں ميں فقنے كھڑے كے بين الله جل شاندا ہے فضل و احسان سے تمام فتنوں ہے محفوظ ركھے۔ (آمين)

# ا: بَابُ الْكَفِّ عَمَّنُ قَالَ هِا إِلَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ

٢٩٢٧: حَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ كَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنِ أَلَاعُمَشِ عَنَ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي لَاعُمَشِ عَنَ آبِي صَلَى لَا هُمرَ يُسَولُ اللّهِ صَلَى لَا عَمَلُهُ قَالَ وَاللّهُ مَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمِرُ ثُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلّ هُمْ وَآمُوالَهُمْ خَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلّ. 

إلّا بخقها وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلّ. 

إلّا بخقها وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلّ. 

إلّا بخقها وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلّ. 

4

٣٩٢٨: حَدَّ تُنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلِيٌّ بَنْ مُسْهِرٍ عَنِ

۳۹۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سے تھم ہے کہ لوگوں سے قبال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا اللہ الا اللہ کہدلیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لے اللّا میہ کہ کسی حق کے بدلہ میں ہو (مثلًا حدیا قصاص) اور ان کا حساب اللہ عد معاسب مد

عزوجل کے سپرد ہے۔

۳۹۲۸: حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بي كه رسول

الْاعْمَى شِي عَنُ آيِسَى سُفَيَانَ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَا يَعُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ أَمِرْتُ آنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لا إله إلا الله عَلَى الله فاذا فالواك الله إلا الله عَصَمُوا مَنَى دِمَاءَ هُمُ وَ اللهُ عَصَمُوا مَنَى دِمَاءَ هُمُ وَ اللهُ اللهُ عَصَمُوا مَنَى دِمَاءَ هُمُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ .

٣٩٢٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهْمِى ثَنَا حَاتِمُ بُنُ آبِى صَغِيرَةً عَنِ النّعُمَانِ بَنِ سَالِمِ أَنَّ عَمُرُو بُنِ أَوْسٍ آخُبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا آخُبَرَهُ قَالَ إِنْ لَقُعُودُ عَمُرُو بُنِ أَوْسٍ آخُبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا آخُبَرَهُ قَالَ إِنْ لَقُعُودُ عَمُدَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَيَقُصُ عَلَيْنَا وَ يُذَكّرُنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُ وَيَقُصُ عَلَيْنَا وَ يُذَكّرُنَا الْهُ أَنَّاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ ال

٣٩٣٠ : حدَّثَ مَا السَّمْ اللهِ الشَّمْ اللهِ الْمُعْ اللهُ 
الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم ہے كه لوگوں ہے قبال کرویہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں جب وہ لا الله اللہ کے قائل ہو جا ئیں گے تو مجھ ہے اینے خونوں اور مالوں کومحفوظ کرالیں گے۔الّا یہ کہ کسی شخص حت کے عوض ہوا وران کا حساب اللہ کے سپر د ہے ۔ ٣٩٢٩ : حفزت اوسٌ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مہمیں واقعات سار ہے تھے اور تھیجت فرمار ہے تھے کہ ایک مرد آپ کے پاس آیااورآپ سے سرگوشی کی آپ نے فرمایا: اے لے جاؤ اورقل کردو جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ ً نے اسے بلا کر ہو چھا: کیاتم گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبور تہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فر مایا لے جاؤا سکا رستہ چھوڑ دو ( کچھے نہ کہو ) کیونکہ مجھے امرے کہ لوگوں سے قبال کروں پہاں تک کہ وہ لا الدالا الله کے قائل ہو جا کیں جب وہ ایبا کرلیں گے تو مجھ پران کےخون اور مال حرام ہوجا ئیں گے۔

۳۹۳۰: حضرت سمیط بن سمیر فرماتے ہیں کہ نافع بن ازرق اوران کے ساتھی (حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے باس آئے اور کہنے گئے آ پ تو ہلاک ہو گئے فرمایا: میں ہلاک نہیں ہوا۔ کہنے گئے : کیوں نہیں (تم ہلاک ہو گئے اور کھنے بی کی : کیوں نہیں کے فرمایا: میں ہلاک ہوا کہنے گئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور کھارے قبال کرتے رہو کئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور کھارے قبال کرتے رہو کہاں تک کہ فتنہ باتی نہ رہے اور سب وین (نظام) اللہ کا ہوجائے۔ فرمایا ہم نے کھارے قبال کیا یہاں تک کہ انہیں ختم کردیا اور دین (نظام) سب کا سب اللہ کا رفائم) ہو گیا اگرتم جا ہوتو میں تہیں ایک حدیث (قائم) ہو گیا اگرتم جا ہوتو میں تہیں ایک حدیث

( rz.

قَاتِلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَمَنْحُوهُمُ اكْتَافَهُمْ فَحَمَل رَجُلٌ مِنْ الْمُشُوكِيْن بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيهُ مَنْ لُحُمتِي عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُشُوكِيْن بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيهَ قَال الشَّهُ أَنَّ لا إلله إلَّا اللَّهُ إِنِي مُسلِمٌ فَطَعْنهُ فَقَتَلَهُ فَاتى وَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ قَال و ما رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ قَال و ما اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَال لِهُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَال لِهُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَال لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَال لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَلْ مَا فِي قَالُهِ قَالُهُ لَوْ شَقَقْتُ عِنْ بِطُنهُ فَعَلِمْت مَا فِي قَلْمِهُ قَالَ لَهُ لَا مُنْولُ اللّهِ لُو شَقَقْتُ بِطُنهُ لَكُنْتُ اعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ قَالَ فَلا أَنْتَ قَبِلُتَ عَا تَكُلّمَ بِهِ وَلا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْهِ.

حَدْثنا السَمَاعِيُلُ بُنْ حَفْصِ الْآيَلِيُّ ثَنَا حَفْصُ بُنْ عَيْسَاتٍ عَنْ عَلَمُ اللَّهِ عَنْ عَلَمُ اللَّهِ عَنْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي سَرِيَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ قَالَ بَعَثَنَا رسُولُ اللَّهِ عَنْ المُشْرِكِيْنِ فَذَكُرِ الْحَدِيْثُ وَ الْمُشْرِكِيْنِ فَذَكُم الْحَدِيْثُ وَ الْمُشْرِكِيْنِ فَذَكُم الْحَدِيْثُ وَ الْمُشْرِكِيْنِ فَذَكُم الْحَدِيْثُ وَالْمُ اللّهُ الْحَبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ساؤں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی کہنے گگے آ یا نے بذات خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تی ہے؟ فرمایا جی ہال میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آ ب نے اہل اسلام کا ایک لشکر کفار کی طرف روانہ فر مایا۔ جب اس کشکر کے کفار سے سامنا ہوا تو انہوں نے کفار کے ساتھ بہت سخت جنگ کی بالآ خر كفار ( بھاگ كھڑے ہوئے اور ) اپنے كندھے مسلمانوں کی طرف کردیج میرے ایک عزیزنے ایک مشرک مردیر نیزے ہے تملہ کیا جب اس نے مشرک پر قابويا ليا تو مشرك كهنے لگا اشهدان لا الله الا الله ميں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میر ےعزیز نے اے نیز ہ مارکر تحلُّ كر ديا۔ جب رسول اللُّه على اللَّه عليه وسلم كي خدمت ا میں حاضری ہوئی تو عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو تباہ ہو گیا آ پ نے ایک یا دو بارور یا فت فر مایا:تم نے کیا کیااس نے ساری بات سنا دی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:تم نے اس کا پیٹ چیر کراس کے دل کی بات کیوں نہ معلوم کر لی؟ عرض کرنے لگا ہے اللہ کے رسول اگر میں اس کا پہیٹ چیرتا تو کیا مجھے اس کے

ول کی حالت معلوم ہو جاتی ؟ قرمایا: پھراس کی زبانی

بات ہی قبول کر لیتے جبکہ تم اس کے ول کی بات کسی

روایت بھی ای طرح ہے اس میں بیاضا فہ بھی ہے کہ جب زمین نے (تمیسری بار) بھی اے با ہرڈال ویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی گئی آپ نے فرمایا: زمین تو اس سے برے آ دمی کو بھی قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالی تنہیں لا اللہ الا اللہ کی حرمت وعظمت و کھانا جا ہے ہیں۔

خلاصة الرابي الله النه احاديث مباركه كا مطلب بيه به كه مسلمان مشرك بياز تا به اس يُوَمَّل كرتا يا خود شهيد بوجا تا به مسلمان سي لزيا به بالا الدالا بوجا تا به مسلمان سي لزين كي مما نعت به كيونكه مسلمان و شرك و كفر كا فتند منان كا كتم به جب لا الدالا الله كبد ديا يقين و تقدري كم ما تحديد فتنه ختم هو گيا اب وه بهى مسلمان بهائى به اس كى حفاظت اپنى جان كى طرح برايد كرد ما تحديد فتنه مناه كلام به الله كرد بيا يقين و تقدري كا حديد كا مناتحد الله به الله كالمرابع بالله كالمرابع بالله كالمربع بالله كالمربع بالله به الله كالمربع به بالله كله به بالله كله بالله كالمربع بالله به بالله كله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله بالله به بالله به بالله بالله به بالله بالله بالله به بالله بالله به بالله 
ان لوگوں نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ ہے فتنہ (مسلمانوں کے باہمی اختلافات) کے زمانہ میں قال کے لئے کہاا ورسمجھے کہ بیآ بیت میں قال کا عظم فتنہ فروکر نے کے لئے ہے۔حضرت نے بتایا کہ فتنہ ہے مرا دشرک ہےاور بیک لا اللہ الا اللہ کہنے والوں سے قال کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جومیر ہے اس عزیز کا ہے۔اللہ تعالی اہل اسلام کو باجمی نزاعات ختم کرکے کفار کے مقابلہ میں متحد ہونے کی توفیق عطافر مائے۔

## ٢: بَابُ حُرُمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ

ا ٣٩٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عِيْسَى ابُنُ يُؤنُسَ ثَنَا الْاَعْمَ شُلُ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّ آحَرَمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّ آحَرَمَ اللهُ هُودِ شَهْرُكُمُ هَذَا اللهِ وَإِنَّ احْرَمَ اللهُ هُودِ شَهْرُكُمُ هَذَا اللهُ وَإِنَّ احْرَمَ اللهُ هُو اِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ اللهُ وَإِنَّ احْرَمَ البَيلِدِ بَلَدُكُمُ هَذَا اللهُ وَإِنَّ احْمَاءَ كُمُ وَ اللهُ وَانَ دِمَاءً كُمُ وَ اللهُ وَانَ دِمَاءً كُمُ وَ اللهُ وَانَ دِمَاءً كُمُ وَ اللهُ وَانَ اللهُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرَمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِ كُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرَمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِ كُمُ اللهُ ال

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمُ بُنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ مَسِمَةً فَصُرُ بُنُ مَسَمَّةً اللَّهِ بُنُ أَبِي ضَمْرَةً لَلْهِ بُنُ أَبِي مُسَمِّد اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَلْسِ النَّصُرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَلْسِ النَّصُرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوفَ فَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوفَ

## چاہے: اہل ایمان کےخون اور مال کی

### ثرمت

۳۹۳۱: حضرت ابوسعید قرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جہتہ الوداع کے موقع پر فرمایا: غور سے سنوسب سے زیادہ حرمت والا آج کا دن ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا اسم بینہ یہ مہینہ ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا الشہریہ والا مہینہ یہ مہینہ ہے سنو! سب سے زیادہ حرمت والا الشہریہ (کمہ) ہے غور سے سنو تبرارے و مسلمانوں کے) خون اوراموال تمہارے او پرای طرح حرام ہیں جسے آج کے دن کی اس ماہ اوراس شہر میں حرمت ۔ ہتاؤ کیا میں نے پہنچا دن کی اس ماہ اوراس شہر میں حرمت ۔ ہتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ ویا سب نے عرض کیا جی ہاں ۔فر مایا: اللہ گواہ رہنا۔ ویا سب نے عرض کیا جی ہاں ۔فر مایا: اے اللہ گواہ رہنا۔ دسول اللہ گود کے ما آپ کھب کا طواف فر مارے ہیں کہ میں نے رسول اللہ گود کے ماآپ کھب کا طواف فر مارے سے اور فر ما کہتے مواہ کہتے میں میں میں کہتے ہیں کہ میں میتا کہتا صاحب عظمت ہے اور تیری خوشبو کس قدراجی ہے تو کیا عمرہ ہے اور تیری خوشبو کس قدراجی ہے تو کیا عمرہ ہے اور تیری حرمت کتی عظیم ہے تم

ب الْكَعْبَةِ وَ يَقُولُ مَا أَطْيَبُكِ وَاطْيب رِيْحَكِ مَا اعْطِمكِ وَاطْيب رِيْحَكِ مَا اعْظَم حُرُمَتكُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ اعْظَم حُرُمَتكُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَـ لَحْرُمةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ حُرْمة مَنك مَالِه وَ دَمِهِ وَانْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا حَيزًا.

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ وَلِمُ وَلَوْدُ بْنَ قَبْسٍ عَنُ آبِي وَلِمُ وَلِمُ وَلَمْ اللَّهِ بُنُ يَسْحِينُهِ عَلَى وَاوْدُ بْنَ قَبْسٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ سَعِينُهِ مَبُولًى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ تُحَرِيْزِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ السَّعِينُدِ مَبُولًى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ تُحَرِيْزِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ النَّهُ وَعَبُولًا اللَّهِ عَلَى المُسْلِم حَرَامُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامُ وَمُدُولُ اللَّهِ عَلَى المُسْلِم حَرَامُ وَمُدُولُ اللَّهِ عَرْضُهُ.

٣٩٣٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرُحِ الْمِصْرِئُ ثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ عَنُ ابِي هَانِيُ عَنْ عَمْرو بْنِ مَالِكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ عَنْ ابِي هَانِي عَنْ عَمْرو بْنِ مَالِكِ الْمَجَنْبِي اَنَّ فَصَالَة لِمِن عَبْيُدِ حَدَّثَهُ انَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ الْمَجْنُبِي اَنَّ فُصِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ مَنْ امَنُ المَنْ اللَّهُ النَّالُ عَلَي المُوالِهِمُ وَ الْفُصِهِمُ اللَّهُ عَلَى المُوالِهِمُ وَ الْفُصِهِمُ وَ الْمُعَالِا وَالدُّنُوبِ.

## ٣: بَابُ النَّهٰي عَنِ النُّهُبَةِ

٣٩٣٥: حَدِّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشَارٍ وَمُحمَّدُ بْنُ الْمَثَنَى قَالَا ثَنَا ابُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ ابِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِن انْتَهَبُ نُهُبَةً عَبُد اللَّهِ عَلَيْكَ مِن انْتَهَبُ نُهُبَةً مَبُد اللَّهِ عَلَيْكَ مِن انْتَهَبُ نُهُبَةً مَبُدُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِن انْتَهَبُ نُهُبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

٣٩٣٠: حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ ٱلْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عُقَيْلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَدَارِثِ بُنِ هِنْسَام عَنُ آبِى هُوَيُورَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً وَاللَّهِ عَلَيْلَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَل

ہاں ذات کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے مؤمن کی حرمت اسکے مال وجان کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے عظیم تر ہا اور مومن کے ساتھ بدگمانی بھی ای طرح حرام ہے ہمیں تھم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں۔

۳۹۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرمسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان برحرام ہے (اور اس کے لئے قابل احترام ہے)۔

۳۹۳۳: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن تو وہی ہے جس سے لوگوں کی جانبیں اراموال امن میں رہیں اور مہاجر وہی ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ

## چاپ: لوث ماري ممانعت

٣٩٣٥: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو علانيه لوث مارتا چرب وه جم (مسلمانوں) بيس سے نہيں۔

۳۹۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب زائی زنا۔
کرتا ہے وہ مؤمن ہو کر زنانہیں کرتا اور شراب چنے والامومن ہوکے شراب بیتا اور چورمومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور لوث مار کرنے والا لوث مار نہیں کرتا کہ لوگ اپنی نگاہیں اس کی طرف اٹھا رہے مون ہوں۔
ہوں اس حال میں کہ وہ مومن ہوں۔

٣٩٣٧؛ حَدَّثُ مَا خَسَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَوِيْدُ بُنُ زُولِع ثَنَا لحيميُدَ ثبنا الْبَحْسَنُ عَنُ عِمُزَانَ بَنِ الْمُحَصَيْنِ أَنَّ وَسُولَ اللهُ عَلِينَهُ قَالَ مَنِ انْتَهَبِ نُهُبَةً فَلَيْسَ مَنَّا.

٣٩٣٨: حدَّثنا أَبُوْ بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْاحُوَص عَنْ سِمَاكِ عِنْ ثَعْلَيْةً يُنِ الحِكَمِ قَالَ أَصْبُنَا غَيْا لِلْعَدُوّ فَانْتَهِبْنَا هَا فَنَصَبُّنَاهَا قَدُورَنَا فَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بالقُدُور فَامَرَبِهَا فَأَكُفِنْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهُبَةَ لَا

mare: حضرت عمران بن حصین رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الٹھ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جو ڈا کہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔

۳۹۳۸: حفرت ثغلبه بن حکم رضی الله عنه فر ماتے ہیں که ہم نے رسمن کی کچھ بکریاں بکڑلیں ہم نے (تقسیم سے قبل ہی ) انہیں لوٹ کرانی ہانڈیاں چڑ ھادیں نبیّ ان ہانڈیوں کے پاس ہے گزرے توامر فرمایا: چنانجہ سب الث دی گئیں پھرفر مایالوٹ جائز نہیں ۔

خلاصہ الرباب ﷺ ان احادیث میں لوٹ مار کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ۔ بہسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ چوزی کرے یالوٹ مجائے ۔

## م: بَابُ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُونٌ وَ قتالُه كُفُرٌ

٣٩٣٩: حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيُسْي بُنُ لُونُسَ ثَنَا اللغ مش غن شقيق عن ابن مسَعُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَابُ الْمُسُلِم فَسُوْقٌ و قِتَالُهُ كُفُرٌ.

٠ ٣ ٩ ٣ : خدد تنا ابُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المنحسن الانسدي أنسا أبو هلال عن ابن سيرين عن ابي هُرِيْرَةُ عِنِ النِّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسوقٌ وَ قِتَالُهُ

٣٩٣١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُريُكِ عنَ أبي إسْحاق عنُ مُحَمَّدِ بُن سَعُدِ عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلِيكَةُ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوِّقٌ وَقِعَالُهُ كُفُرٌ.

## دیاہے:مسلمان سے گالی گلوچ ' فسق اور اس سے قال کفر ہے

۳۹۳۹: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: مسلمان سے گالی گلوچ<sup>ق</sup> ق ہےاوراس ہے **قال** کفر ہے (بشرطیکہ بلاوجہ شرعی ہوشری وجہ ہوتو جائز ہے مثلاً بغاوت )۔

۳۹۴۰: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان ہے گالی گلوچ فسق ہے اور اس ہے تمال کفر

۳۹۴۱: حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الندسلي الله عليه وسلم نے فرمایا: مسلمان سے گالي گلوچ نسق ہےاوراس سے **قا**ل کفر ہے۔

# ۵: بَالُ لَا تَرُجِعُوْا بَعْدَى كُفَارَا يَّضُوِلُ بَعْضُكُمُ رِقَالِ

### بغض

٣٩٣٢: حدثنا مُحمَد بن بشار شا مُحمَد ابن جغفر وعبد الرخص بن بن مهدي قالا شاخية عن على بن مُدرك قال سمعن ابنا مُهدي قالا شاخية عن على بن مُدرك قال سمعن ابنا زُرعة بن عمرو بن جرير بُحدث عن جرير بن عبد الله ان رسول الله قال في حجّة الوداع استنصب الناس فقال لا شرحعوا بغدى كُفّارا يَضُرب بغضكم رقاب بغض. عشال لا شرحعوا بغيل الرخص بن ابرهيم ثنا الوليد بن مسلم الحبري عمر بن مُحمَد عن ابنه عن ابن عمر ان مسؤل الله شيالة قال ويحكم (او ويلكم) لا ترجعوا بغدى كُفّارا يضركم رقاب بغض بغدى كُفّارا يضرب بغضكم رقاب بغض

٣٩٣٣: حدث المحمد بن عبد الله بن أمير ثنا ابن و محمد بن بشر ثنا ابن و محمد بن بشر قال ثنا السماعيل عن قيس عن الصنابح الأخسس قال وسؤل الله صلى الله عليه وسلم ألا إلى فرطكم على الخوص و إنى مُكَاثِر بِكُمُ ٱلأَمْمُ فلا تُقبَّلُنَ بعدى.

# ٢ : بَابُ الْمُسْلِمُون فِي ذِمَة اللهِ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَزَّوجَلَّ

٣٩٣٥: حدَّقَنا عَمْرُ بُنُ عُشُمانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ فِينَادٍ الْمُحْمِى ثَنَا عُبُدُ الْعَزِيْرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ الْمُحِمْصِى ثَنَا الْحَمَدُ بُنُ حَالِدِ اللَّعْبِى ثَنَا عُبُدُ الْعَزِيْرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ الْمُصَاحِشُونُ عَنْ عَبْدِ بْنِ إِبُواهِيْمَ الْسَمَاحِشُونُ عَنْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبُواهِيْمَ الْسَمَاحِشُونُ عَنْ مَعْدِ بْنِ إِبُواهِيْمَ عَنْ أَبِى عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبُواهِيْمَ عَلَى قَالَ قَالَ عَلَى السَّعْدِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهُ فَلا تُحْفَوْوُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْمُعْمَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلَامُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمَامُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَامُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمَامُ اللْعُلْمُ الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ عَلَى الْعُمْ الْمُعْمِي عَلَيْمُ الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

## ہاہہ: رسول اللّٰه کا فرمان که میرے بعد کا فر نه ہوجانا که ایک دوسرے کی گردنیں اُڑانا شروع کر دو

۳۹۳۴: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه ت روایت ہے کہ ججہ الوداع کے موقع پر رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں کو خاموش کراؤ پھر فرمایا: میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔

۳۹۴۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله ملیہ وسلم نے فرمایا: نا دانو! میر ب بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسر سے کی گردنیں اڑانے لگو۔

۳۹۴۳: حضرت صنائح آمسی رضی الله عند فرمات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: غور سے سنو میں حوض (کوش) پرتمہارا پیش خیمہ ہوں اور تنہاری کشرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گااس کئے میرے بعد ہرگز (کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی ) قبل نہ کرنا۔

دِیاف: تمام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے ذمہ (پناہ) میں ہیں

۳۹۳۵ : سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایا: جو فرمایا: جو نمازت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو نماز صبح اوا کرے وہ الله کے وُمه (پناہ) بین ہے لہذا الله وَمت ستاؤ) جوایسے محض کوتل الله وَمد منه ووزخ بین کرے الله تعالی اے بلوا کر اوند ہے منہ ووزخ بین

ڈالیں گے۔

فَيْ عَهُدِهِ فَمِنُ قَتَلَهُ طَلَّبُهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فَي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ. ٣٩٣٦ : حضرت عمره بن جندب رضي الله عنه سے ٣٩٣٠: حيدُ تُنسَا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ قَبَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةُ ثِنَا اشُعتُ عَنِ الْحَسنِ عَنْ سَمْزَةَ ابُن جُنُدَب عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ ا دا کرے وہ اللہ عز وجل کے فرمہ میں ہے۔ قَالَ مِنْ صِلَّى الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزُّوجِلَّ.

> ٣٩٨٠: حدَّثنا هِشَامُ بِنُ عَمَّارِ ثَنَا الُولِيْدُ بِنُ مُسُلِم ثَنَا حسمًا دُ بُنْ سَلَمَة ثَنَا أَبُو الْمَهَزَّمِ يَزِيْدُ بُنُ سُفِّيَانَ سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَة يَقُولُ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَيْكَ الْمُومِنُ آكُرَمُ عَلَى اللَّهِ عزّوجلَ من بغض ملائِكتِهِ.

## الله العَصبيَّة العَصبيَّة المعتبيَّة المعتبينَّة 
٣٩٣٨: حدَّثنا بشُرُ بن هِلال الصَّوَّاف ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ لِمَنْ سَعِيْدِ ثِمَا أَيُّوْبُ عَنْ غَيْلانَ لِمِن جَرِيْرِ عَنْ زِياد لِن رِيَاحِ عَنْ ابني هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّهُ مَنْ قَاتِلَ تَخْتَ راية عنمية يندغوالني عنضبية او يغضب لعصبية فقتلته جاهلته

٣٩٣٩: حدَّثُنا أَبُوْ بَكُر بُنْ ابِي شَيِّبَةَ ثَنا زِيَادُ ابْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمِدِي عِنْ عِبَّادِ بُن كَثِيرِ الشَّامِي عِن امْراةِ مِنْهُمُ يُقَالُ لها فَسِيْلَةُ قَالَتُ سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ سَأَلَتُ النَّبِيُّ عَيِّكُمْ فَـٰقُلُتُ يَا رِسُولَ اللَّهِ ﷺ امِن الْعَصَبِيَّة أَنْ يُجِبُ الرَّجُلُ فَوْمَهُ قَالَ لا وَ لَكُنُ مِنِ العَصِبِيَّةِ أَنْ يُعِيْنِ الرَّجُلُ قَوْمَهُ على الطُّلُو.

روایت ہے کہ نبی تسلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جونما زصبح

۳۹۳۷: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: مومن الله كے نز دیک بعض فرشتوں ہے بڑھ کرلائق اعزاز اورمحترم

## باہ:تعصب کرنے کا بیان

٣٩٣٨ : حضرت ابو ہر رہ رضي الله عند فر ماتے ہيں كه رسول الله تعلى الله عليه وسلم في قرمايا: جو الدها وهند حجنٹے ہے ہو کرلڑے اور عصبیت کی طرف بلاتا ہویا عصبیت کی وجہ سے غصہ میں آتا ہوتو اس کا مارا جانا جاہلیت (کی موت ) ہے۔

٣٩٣٩ : حضرت فسيله فر ماتي جيں ميں نے اپنے والد كو بیفر ماتے سنا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا بدیھی تعصب ہے کہ آ دمی اپنی قوم ہے محبت کرے؟ فرمایا :مبیس به تعصب نہیں بلکے تعصب یہ ہے کہ آ دمی ( ناحق اور )ظلم میں بھی اینی توم کا ساتھ دے۔

خلاصیة الهاب الله مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے زمانہ جا بلیت کی عصبیت کومنایا اور بخی ہے منع فرمایا کوئی قبیلہ اپنے قبیلے کی عزت و ناموری کے لئے دوسرے قبیلہ سے ندلزے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اسلام کے زیانہ میں بھی کوئی بغیرشری دجہ کےلڑائی کرےاس کاحکم بھی جاہلیت جیسا کے بیعنی ایسانمخص عذا ب کامستحق ہوگانہ کہ نواب کا ۔

## ٨: بَابُ السَّوَادِ الْآغُظَمِ

معسن این مادیه (حلد اسوم)

٣٩٥٠: حدثنا الْعَبَّاسُ بُنُ عُنْمَانَ الدِّمشْقِي ثَنَا الْوَلِيْدُ
 بُنُ مُسْلَم ثَنا مُعَانَ بُنُ رِفاعَة السَّلامِيُّ حدَّثَنِي أَبُو خَلَفِ
 الْاعْمى قال سمِعُتُ أنس بن مالك يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِكُمْ يَقُولُ اللهِ عَلَى ضَلَالةٍ
 وَسُولُ اللهِ عَيْنِكُمْ يَالسَّولُ إِنَّ أُمْتِيلُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالةٍ
 فَإِذَا رَائِتُمُ الْحَلَاقًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَواد الْاعظم.

## چاپ: سوادِاعظم ( کے ساتھ رہنا ) مدہ میں جو سانس ضرارا مید فیار تہ ہیں کا

كتماب الفتن

۳۹۵۰: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بید فرماتے سا بلاشبہ میری امت گراہی پرمجتمع (متفق) نه ہوگی جب تم اختلاف دیکھوتو سوادِ اعظم (قرآن وسنت پرعمل بیرا)

## 9: بَابُ مَايَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ

٣٩٥٢: حـ دُثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعيُبِ بَنِ سَابُورٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعيُبِ بَنِ

## چاہ : ہونے والے **نتوں ک**ا ذکر

۳۹۵۱: حضرت معاذین جبل فرمات جیس که رسول الله ایک روز طویل نماز پر هائی۔ جب آپ نے سلام بھیرا تو صحابہ نے عرض کیا اے الله کے رسول آپ نے سلام آج نماز طویل کی۔ فرمایا: میں رغبت اور ڈرکی نماز ادا کی۔ الله عز وجل ہے اپنی امت کے حق جیس تین چیزیں ما تکیس دوتو مجھے الله تعالی نے عطافر مادی اور تیسری پھیردی جیس نقالی نے معطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے یہ مانگا کہ سب پرکوئی غیر دشمن مسلط نہ ہو۔ الله تعالی نے یہ عطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے یہ مانگا کہ بیا تا الله تعالی نے یہ بھی محمدے عطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے مانگا کہ بیآ پس مجھے عطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے مانگا کہ بیآ پس مجھے عطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے مانگا کہ بیآ پس مجھے عطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے مانگا کہ بیآ پس مجھے عطافر مادی اور میس نے الله تعالی ہے مانگا کہ بیآ پس محمد معظر تو بان رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول معنو سے کہ رسول

قَلايَة الْحَرْمِي عَلِيدِ اللَّهِ بُن زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَسُمَاءِ الرَّحْيِيِّ عَنُ تُؤْبِانَ مَوْلِي رِسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً أَنَّ رِسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً قَالَ زُويتُ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَعَارِبَهَا وَ أَعْظَيْتُ الْكَنْزِيْنِ الْأَصْفَرْ ﴿ أَوِ الْآخُمْرَ ﴾ وَالْآبُيْضَ يَعْنِيُ الدُّهَبِ فَالْفِطْةُ وَ قِيْلَ لِي إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَبَّتُ دُوىَ لكَ و إِنِّي سَالُتُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ ثَلَاثًا أَنُ لَا يُسلِّطَ عَلَى أمتيئ جوعا فله لكها مبه عامة والألا يلبسهم شيعاو يُلِيْنَ يَعُضُهُمُ بَاسَ يَعُض وَ انَّهُ قِيلَ لِي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءٌ مردُ لهُ و إِنِّي لَنْ أَسَلُّطُ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهُلِكُهُمْ فِيْهِ ولَـنُ اجَـمـع عَلَيْهِمُ مَنَ بِيهِنَ اقْطَارِهَا حَتَّى يُقَنِيُ بُعضْهُمُ بغضا ويقتل بغضهم بغضا واذا وضع الشيف في أمتى فللن يُرفع عُنهُمُ اللي يَوْم الْقِيامةِ وَ إِنَّ مِمَّا الْحَوَّفُ عَلَى أُمَّتِينَ أَنْهُمَّ مُنصَّلِيْنَ وَسَتَغَيْدُ قَيَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْفَانَ و ستلحق قبائل مِنْ أُمِّتِي بِالْمُشُرِكِيْنِ وَإِنْ بِيْنِ بِدَى السَاعَةِ دَجَّالِيْنَ كَدًّا بِينَ قريْبًا مِنْ ثَلَائِيْنَ كُلُّهُمْ يَزُعُمُ أَنَّهُ نبيٌّ و لَمَنْ تَوَالَ طَالِفَةً مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحِقِّ مَنْطُورِيْنَ لا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَاتِي أَمُرُ اللَّهِ عَزُوَجِلٌ.

قَال اللهِ منْ هذا التَّحديثِ لَمَا قَرِعَ اللهِ عبَّد اللَّهِ منْ هذا التَّحديث قلاما أهُو لَهُ.

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: زبین میرے لئے سمیٹ وی گئی یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کود کیچ لیااور مجھے دونوں خزانے زرد (پاسرخ) اورسفید یعنی سونا اور جاندی دیئے گئے (روم کا سکہ سونے کا اور ایران کا جاندی کا ہوتا تھا ) اور مجھے کہا گیا که تمهاری (امت کی) سلطنت و بی تک ہو گی جہاں تک تمہارے لئے زمین سمیٹی گئی اور میں نے اللہ عز وجل ہے تین دعائیں مانگیں اول یہ کہ میری امت یر قحط نہ آئے کہ جس ہے اکثر امت ہلاک ہو جائے۔ ووم په که ميري امت فرقوں اور گرو ہوں ميں نه بے اور ( سوم پیر کہ ) ان کی طافت ایک دوسرے کے خلاف استعال نه مو (لعنی با ہم کشت و قال نه کریں) مجھے ارشاد موا كه جب مين (الله تعالى) كوكى فيصله کر لیتا ہوں تو کوئی اے رہبیں کرسکتا میں تمہاری امت یرا بیا قحط ہرگز مسلط نہ کروں گا جس میں سب یا ( اکثر ) بلاكت كاشكار جو جائيل اور مين تمهاري امت ير اطراف واکناف ارض ہے تمام دشمن انتہے نہ ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہ یہ آپس میں نہاڑیں اور ایک دوسرے کوفل کریں اور جب میری امت میں مکوار چلے ،

گ تو قیا مت تک رکے گی نہیں اور مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے ہے اور خقر یب میری امت کے بچھ قبیلے بتوں کی پرستش کرنے لیس گے اور (بت برتی میں) مشرکوں سے جاملیں گے اور قیا مت کے قریب تقریباً جھونے اور د جال ہوں گے ان میں سے ہرا کیک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میری امت میں ایک طبقہ مسلسل حق پر قائم رہے گا ان کی مدوموتی رہے گی (منجانب اللہ) کہ ان کے خالف ان کا نقصان نہ کرسکیں گے (کہ بالکل بی ختم کر دیں عارضی شکست اس کے منافی نہیں) یہاں تک کہ قیا مت آ جائے۔

اُمام ابوالحن (تلمیذابن ماجه) فرماتے ہیں کہ جب امام ابن ماجه اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا: بیرحدیث کتنی ہولناک ہے۔ ٣٩٥٣: حددً ثنا الله بكر بأن ابنى شيبة ثنا شفيان بأن غيينة عن الرَّهُ وي عن عمل عمروة عن ريب ابنة أم سلمة عن حيبة عن زيب ابنة أم سلمة عن حيبة عن زيب بنت جخش آنها قالت استيقظ رسول الله صلَّى الله على الله عليه وسلم من نومه و هو مخصر وجهة و هو يقول لا الله ويل للعرب من شرِّ قدافترب فتح اليوم من ردم يساجوج و ما جوج و عقد بيديه عشرة.

قَـالَ زَيْسَبُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه الهَلَكُ و فَلِنَا الصَّالِحُونَ ؟ قال اذَا كَثَرَ الْحَيثُ.

٣٩٥٣: حدَّقَدَا راشِد بِنُ سعيد الرَّمُلَى فَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسلم عن الْوَلِيْد بَنِ سُليُمانَ بَنِ ابى السَانب عن علي مُسلم عن الْوَلِيْد بَنِ سُليُمانَ بَنِ ابى السَانب عن علي بُن يرَيْد عن الْفَاسِم ابنى عَبْد الرَّحْمن عن ابنى أَمَامة قال عَن يرَيْد عن الله صَلَى اللهُ عَليه وسلَّم ستكُونُ فِيْنَ يُصْبحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُومِئُا وَيَهْسَى كَافِرًا اللهُ مَنْ احْيَاهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
٣٩٥٥ : حدث المحمّد بن عبد الله بن أمير ثنا ابو معاوية و ابنى عن الاعمش عن شقيق عن خديفة قال كنا خلوسا عدد عمر فقال أيُكم يخفظ خديث وسؤل الله مَيْنَة في الفيتنة قال خديفة فقلت انا قال إنّك المخرى قال كيف قال سمعته يَقُولُ فِتنة الرّجلُ في الحله و قال كيف قال سمعته يَقُولُ فِتنة الرّجلُ في الحله و ولده و خاره تكفّوها الصّلاة والصّيام والصدقة والامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد النما أريد التي تمول كموج البخر فقال ما لك و لهايا الميل المناه في المناه والمناه فال فيكسر المناه في المناه في المناه والمناه في المناه و المناه في المناه المناه في المناه في المناه في المناه المناه في المن

٣٩٥٣ : حضرت زينب بنت جمش رضى الله عنها فرماتى الله عنها فرماتى بيدار ہوئ بين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم نيند سے بيدار ہوئ آپ كا چروانورسرخ ہور ہا تھا۔ فرمایا: خرابی ہے عرب کے لئے ایسے شركی وجہ سے جو قریب آپكا آئ یا جون ماجوج كی سر میں سے اتنا کھل گیا اور آپ نے انگلی سے وس كا بندسه بنایا حضرت زینب فرماتی بین میں نے موض كیا اے الله كے رسول ہم میں صافح لوگ ہوں عرض كیا اے الله كے رسول ہم میں صافح لوگ ہوں تب بھی ہم بلاك ہو جائيں گے؟ فرمایا: (بنی ہاں) جب برائی زیادہ ہو جائيں گے؟ فرمایا: (بنی ہاں) جب برائی زیادہ ہو جائيں گے؟ فرمایا: (بنی ہاں)

٣٩٥٣: حضرت ابواما مدرضی الله عند فرمات بین که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: عنقریب ایسے فقتے ہوں گے کہ ان کے دوران مرد ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کا فربن چکا ہوگا سوائے اس کے دریعہ زندگی (ایمان) حطا فرمائے۔

۱۳۹۵۵ : حضرت حد یفدرضی الله عند فرمات بین که بم سید ناعمر رضی الله عند کی خدمت میں بیضے ہوئے تھے که فرمانے لگے تم میں کن وفتنہ کے متعلق رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی حدیث یا و ہے؟ میں نے کہا مجھے۔ فرمایا تم بہت جراًت (اور ہمت) والے ہو (کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وہ با تیں پوچھ لیتے تھے جو دوسر نہیں پوچھ یاتے تھے جو دوسر نہیں پوچھ یاتے تھے ہو دوسر نہیں پوچھ یاتے تھے ) فرمایا کیسے فتنہ ہوگا؟ میں نے کہا فرمایا کیسے فتنہ ہوگا؟ میں نے کہا فرمایا کیسے فتنہ ہوگا؟ میں نے کہا الله علیہ وسلم کو بید ارشاد کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بید ارشاد فرماتے سنا: آ دمی کیلئے فتنہ (آ زمائش وامتحان) ہے اہل خانہ اور اولا داور پڑ دمی (کہ بھی ان کی وجہ سے اہل خانہ اور اولا داور پڑ دمی (کہ بھی ان کی وجہ سے آ دمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے) اور اس آ زمائش میں آ

قُلُنَا لِحُدْيِفَةِ أَكَانَ عُمَرُ يُعلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمُ كممًا يعلمُ أنَّ دُوْنَ عَلِهُ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثُتُهُ حَدِيْنًا لَيْس بالإغاليط

فسالة فقال غمرُ.

(اگر آ دمی صغیره گناه کا مرتکب ہو جائے تو) نمازا روز ہے' صدقہ اور امر بالمعروف نہیءن المنکر اس کا کفارہ بن جاتے ہیں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا فَهِننا أَنُ نَسَالُهُ مَنَ الْبَابِ؟ فَقُلْنَا لَمَسْرُوقِ سلَّهُ مِيرِي مرادية فتنبيس من تواس فتند كم متعلق كها ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ

رضی اللہ عنہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین آپ کواس اس فتنہ ہے کیا غرض آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک ورواز ہ ( حائل ہے جو ) بند ہے فر مایا وہ دروازہ تو ڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ عرض کیا کھولانہیں جائے گا بلکہ تو ژا جائے گا فر ما یا پھر تو وہ بند ہونے کے قابل نہ رہے گاہم ( حاضرین ) نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا حضرت عمر رضی اللّه عند کوعلم تھا کہ درواز ہ ہے کون مراد ہے فر مایا: بالکل وہ تو اپنے جانتے تھے جیسے انہیں یہ معلوم ہے کہ کل دن کے ا بعد رات آئے گی میں نے انہیں ایک حدیث سائی تھی جس میں کچھ مغالطہ اور فریب دہی نہیں سے ہمیں حضرت حذیفہ۔ رضی اللّٰہ عنہ کی ہیبت ما نع ہوئی کہ یوچھیں کہ وہ ور واز ہ کون شخص تھااس لئے ہم نے مسروق سے کہاانہوں نے یو چھالیا تو فرمايا كدحضرت عمررمثي الله عنه خود نتھے۔

> ٣٩٥٠: حدثتنا أبو كريُب ثنا ابُو مُعَاوِية و عبَّدُ الرَّحْمَنِ الْمُمحارِبِينُ ووكِيُعُ عن الاعْمشِ عنْ زيْد بْن وهب عنْ عَلِيدِ الرَّحْمَنِ بَن عَبُدِ رِبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ الْتَهَلِثُ إلى عَبُدِ اللُّه لِن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ و هُو جالِسُ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ والناس مبختم فون عليه فسمغته يقول بينا نحل مع رسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي سَفَرِ إِذْ نَوَلَ مَنْزُلًا فَمِنَّا مِنْ يَضُرِبُ جِساءَ أَ وَ مِنَّا مَنُ يَنْتَضِلُ وَ مِنَّا مَنُ هُوَ فِي جَشَرِه إِذْ نَادَى مُنادِيْهِ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَالَ اِنَّهْلَمْ يَكُنُ نَبِي قَبْلِي اللا كان حقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمُّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حَيِّرٌ لَهُمُ وَ يُنْذِر هُمُ مِا يَعُلْمُهُ شَرًّا لَهُمُ وَ إِنَّ أَمَّتُكُمُ هَذِهِ جُعِلَتُ عَافَيْتُهَا فَيُ اوَّلِهَا و إِنَّ آخِرِهُمُ يُصِيبُهُمُ بَلاءٌ و أَمُورٌ تُنكرُ وُنها ثُمَّ تُحِيءُ فِنَنَّ يُمرِقِقَ بِعُضُها بَعْضَا فَيَقُولُ ا الْمُؤْمَنُ هَذَهِ مَهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ انْ يُرْحُزَح عَنِ النَّارِ وَ لِللَّحِلِ الْجَنَّةَ فَلَتُدُرِّكُهُ مَوْتَتُهُ وَ هُو لِمُؤْمِنُ بِاللَّهِ

٣٩٥٦ : حضرت عبدالرحمٰن بن عبد رب الكعيه فرمات ہیں کہ میں حضرت عبدالقدین عمروین عاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب کعید کے سائے میں تشریف فرما تھے لوگ آپ کے گرد جمع تھے میں نے انہیں بیفر ماتے سنا ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ ایک منزل پریزاؤ ڈالا ہم میں ہے کوئی خیمہ لگا رہا تھا کوئی تیرا ندازی کررہا تھا۔ کوئی اینے جانور چرانے لے کیا تھا اتنے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مناوى نے اعلان كيا كه نماز کے لئے جمع ہو جائیں ہم جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: بلاشبہ مجھ ہے قبل ہرنبی برلازم تھا کہ اپنی امت کے حق میں جو بھلی بات معلوم ہو وہ بتائے اور جو بات ان کے حق میں بری معلوم ہواس ہے ڈرائے اور تمہاری اس امت کے شروع حصہ میں سلامتی اور عافیت ہے اور

والنيوم الآجر وَلْيَاتِ الَى النَّا الَّذِي يُحِبُّ انَّ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَ مَنْ بَايَعِ امَامًا فَاعُطَاهُ صَفُقَةً يَمِينِهِ و تَمَرَةً قَلْبِهِ فَلَيُطِعْهُ مَا اسْتطاع فان جَاء آخَرُينازعُهُ فَاصُرِبُوا عُنْق الْآجِر.

قَالَ فَادَحَلَتُ رَاسِيْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ أَنْتُ سِعِغتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ أَنْتُ سِعِغتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فَأَشَارُ بِيْدِهِ إِلَى أُذُنِيهِ فَقَالَ سَمِعُتُهُ أُذُناى و وَعَاهُ قَلْبِي.

اس کے آخری حصہ میں آز مائش ہوگی اور الی الی باتوں گی جن کوتم براسمجھو گے پھرا پسے فتنہ ہوں گے کہ ایک کے مقابلہ میں دوسرا ہلکا معلوم ہوگا تو مومن کے گا کہ اس میں میری تباہی ہے پھروہ فتنہ حجیث جائے گا۔ لہذا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ دوز خ سے نیج جائے گا۔ اور جنت میں داخل ہوتو اسے الی حالت میں موت

آئی جا ہے کہ وہ القد تعالیٰ پر اور ہوم آخر پر انیمان رکھتا ہواور اسے چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ اپیا معاملہ رکھے جیسا وہ
پند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ رکھیں اور جو کسی حکمران سے بیعت کر ہے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ و شے اور
دل سے اس کے ساتھ عہد کر ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی فرما نیر داری کر سے پھر اگر کوئی دوسرا شخص آئے اور
(حکومت میں) پہلے سے جھگڑ ہے تو اس دوسر سے کی گرون اڑا دو حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے
درمیان سے سرا ٹھا کر کہا میں آپ کو اللہ کی شم ویتا ہوں بتا ہے آپ نے خود سے صدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے تی
تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میر سے دونوں کا نوں نے بیہ حدیث نی اور
میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔

فلاصة الهاب ہنا اس حدیث میں بیان کردہ سب بچی ہیں آئ بہت ہوگ اپ کومسلمان کہنے والے شرک ، بدعات کے مرتقب ہور ہے ہیں مزارات اولیا ، کو پوجتے ہیں اور وہاں پر جانور ذرح کرتے ہیں اور غیر اللہ کو تجد ہے کرتے ہیں ۔ نیز تمین جبو نے وجانوں میں سے ایک وجال غلام احمد قادیا نی ہے جس نے ہندوستان میں فتند کھڑا کیا اور بھی کن حتم کے فینے ہیں ۔ ۳۹۵۳: حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب خباشیں زیادہ ہو جا کمیں تو نیک لوگوں کی موجود گی عذا ب خداوندی اور ہلاکت ہے نہیں بچاستی ۔ ۳۹۵۳: مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عند کی فاروق رضی اللہ عند کی شہاوت ہو گئی مسلمانوں پر آفت آگئی بھر خلیفہ قالت جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عبد ہے لوگوں کے ولوں میں کدورت میدانوں پر آفت آگئی بھر خلیفہ قالت جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عبد ہے لوگوں کے ولوں میں شہید کردیا بیدا ہوگئی آخر بلوا نیوں نے فساد بپا کر کے جناب امیر المؤمنین کو بڑی ہے دردی اور بے لی کی حالت میں شہید کردیا ہو فتنے ایسے پھیل گئے کہ آئی تک قائم ہیں۔ ۱ موساء اور عماند میں جس بیعت کا بیان ہو وہ بیعت مراد ہے جو الماض وعقد نے کی یعنی مسلمانوں کے تمام روساء اور عماندین اس آدی کو قبول کرلیں اس کے بعد ہوتے ہوئے دوسرا الم منہیں بوسکن سے مراد نہیں ہو سے دو تیں ہو سے دوسرا ہو کہ دوسرا الم منہیں ہوسکن سے مراد نہیں ہوسک سے مراد نہیں ہوسکن سے مراد نہیں ہوسکان سے مراد نہیں ہوسکن سے مراد نہیں ہوسکی سے مراد نہیں سے مراد نہیں ہوسکی سے مراد نہیں مراد نہیں ہوسکی سے مراد نہیں ہوسکی سے مرد ن

## • ١: بَابُ التَّنَبُّتِ فِي الْفِتُنَةِ

عده ٣٩ : حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الطباح قال شناعبد العزيز بن ابئ حازم حدثين آبئ عن عمارة بن حرم عن عبد الله ابن عمر وآن رسول الله صلى الله عيد وسلم قال كيف بنحم و بزمان يؤشك آن يابئ يغر بل وسلم قال كيف بنحم و بزمان يؤشك آن يابئ يغر بل الناس فيه غربلة وتبقى خفالة من الناس قد مجت عهو دهم و امازاتهم فانحتلفوا و كانوا هكذا (و شبك بين اصابعه) قالوا كيف بنايا وشول الله صلى الله على فون و تنظون و تنظون على خاصتكم و تنظرون و تنفيلون على خاصتكم و تنظرون امهرعوامكم.

٣٩٥٨: حدَّثَنَا أَحُمَدُ بَنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ ابَنُ زَيْدِ عَنُ آبِي عَمُرانَ الْجَوْبَى عَنِ الْمُشْعَبُ ابْنِ طَرِيْفِ عَنُ عَبُد اللَّهِ بَنِ الصَّامِتِ عَنَ ابِي فَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِينَ عَنْ الْمَيْتُ كَيْفَ انْتُ لَا السَّالِ حَثْنَى يُقَوَّمُ الْبَيْتُ كِيفَ انْتُ مِن السَّاسِ حَثْنَى يُقَوَّمُ الْبَيْتُ لِيلُوصِيْفَ (يَعْنِى الْقَبْرِ) قُلْتُ مَا حَازَ اللَّهِ لِي وَ رَسُولُهُ ( اوَ بِالُوصِيْفَ (يَعْنِى الْقَبْرِ) قُلْتُ مَا حَازَ اللَّهِ لِي وَ رَسُولُهُ ( اوَ فَال اللَّه فَ وَرَسُولُهُ اللَّه اللَّه فَ وَرَسُولُهُ ( اللَّه لِي وَ رَسُولُه اللَّه اللَّه فَي اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَرَسُولُهُ اللَّه وَرَسُولُهُ اللَّه وَرَسُولُهُ اللَّه اللَّه وَ رَسُولُهُ اللَّه اللَّه وَ اللَّه  الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## چاپ: فتنه مین حق بر ثابت قدم ر منا

۳۹۵۷ حضرت عبداللہ بن عمر ق سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تہا رااس وقت کیا حال ہوگا جب لوگ (آئے کی طرح) جھانے جا کیں گے اور (چھانی میں یعنی دنیا میں) آئے بھوسے کی طرح برے لوگ باتی رہ جا کیں گے ان کے عہداورا مانتیں خلط ملط ہو لوگ باتی رہ جا کیں گے ان کے عہداورا مانتیں خلط ملط ہو جا کیں گی اور برے لوگ مختلف ہوکرا لیسے ہوجا کیں گے یہ کہدکر آئے نے اپنی انگیوں میں انگلیاں داخل کیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں جو بات اچھی سمجھو (قرآن وسنت کے دلائل سے) اسے اختیار کر ایمنا اور جو بری سمجھواسے ترک کروینا اور صرف اپنی فکر کرنا اور عوالم کا معالمہ (ان کے حال پر) جھوڑ دینا۔

٣٩٥٨: حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اے ابوذر!

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگوں پرموت طاری ہوگ (وبا طاعون وغیرہ کی وجہ ہے) حتیٰ کر قبر کی قیمت غلام کے برابرہوگی ہیں نے عرض کیا جواللہ اور اللہ کے مالا میں میں ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول میر ہے لئے پند فرما کی یا کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ملم ہے (کر کیا کرنا چاہئے) آپ نے فرما یا میر کرنا اور فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگوں پر بھوک طاری ہوگی حتیٰ کرتم معجد آؤگو والیس اپنے بستر (گھر) تک جانے کی ہمت واستطاعت نہ ہوگی اور بستر ہے انہو کر مجہ نہ آسکو گے ہیں نے عرض ہوگی اور بستر ہے انہو کر مجہ نہ آسکو گے ہیں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے (کہ اس کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے (کہ اس وقت کیا کرنا چاہئے) یا کہا کہ (وہ کروں گا) جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میر سے لئے پہند اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میر سے لئے پہند

اذلحي بينك فيلتُ يا دسول اللَّه فإنْ ذحل بينهيٰ قال إنْ ﴿ قَرَمَا كَمِي رَفْرِمَا يَا : اسْ وقت حرام ب نجيت كا خصوص خشینت ان پنهرک شعاع الشیف فالی طرف ردانک امتمام کرنا بهرفر مایا: اس وقت تهماری کیا حالت ہوگ على وجهكَ فيبُوء باثمه واثبك فيكون من اضحاب جب لوگون كاقتل عام موكار يهان تك كه تجارة الزيت النان

(مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے ) خون میں ڈوب جائے

گا میں نے عرض کیا کہ جواللہ اور اس کے رسول میرے لئے پیند کریں۔فر مایا:تم جن لوگوں میں ہے ہوانہی کے ساتھ مل جانا ( یعنی مدینہ والوں کے ساتھ ) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی تکوار لے کر ایسا ( قتل عام ) کرنے والوں کو نہ ماروں فرمایا: پھرتو تم نہمی ان ( فتنہ کرنے والوں ) میں شریک ہوجاؤ گراس لئے تم اپنے گھر میں گھس جانا میں نے عرض کیا کہ اگرفسا دی میہ ہے گھر میں گھس آئنیں تو کیا کروں فر مایا:ا گرشمہیں تلوار کی جبک ہے خوف آئے تو جا درمنہ پر ڈال لینا تا کہ وہ قتل کرنے والاتمہاراا ورا پنا گناہ سیٹ کر دوزخی بن جائے ۔

- ٣٩٥٩ : حضرت الومويل رضي الله عنه فرمات بين كه ٣٩٥٩: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جِعُفر ثنا - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جمیس فر مایا: قیامت ک عَـوْكَ عَـنِ الْمَحِــِنِ ثَنَا اسْلِلُهُ الْفِي الْمُتَشْهُسِ قَالَ ثِنَا الْوَ مُوْسِي حَدُثُنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِكُ أَنْ بِسِ يَدَى السَّاعَةُ لَهِمْ جِنا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا الْهِمْ لِيَ قَالَ الْقُتَلِ فَقَالَ . بغيض المسلمين يارسول الله أنا تفل الآن في العام الواحد مِن المُشْرِكِينِ كذا و كذا فقال رسُولُ الله عَلِيثُهُ ليس بيقتيل المشركين والكن يفتل بغضكم بغضا حتى يَفْتُلُ الرَّجُلُ جَارِهُ وَالْمِنْ عَمِّهُ وَ ذَا قُرَالِتِهِ فَقَالَ لِغُضُ الْقَوْمِ يا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لا تُنزع عُقُولُ اختر ذالك الزمان و يُخُلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنِ النَّاسِ لَا عَقُولُ لَهُمُ.

قریب ہرج (خون ریزی) ہوگی۔ میں نے مرض کیا ا ہے اللہ کے رسول ہرج سے کیا مراد ہے؟ فر مایا: خون رین کی کسی مسلمان نے عرض کیاا ۔اللہ کے رسول ہم تو ا ہے بھی ایک سال میں اتنے اتنے مشرکوں کوتی کر دیتے بیں اس پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : مشر کول کافل نہ ہوگا ہلکہتم ایک وو ہرے کوفل کرو گے حتیٰ کہ مرد ا ہے پڑوی کو' جیا زاد بھائی کو' قرابتدار کوقتل کرے گا لوگوں میں سی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس وقت بهاری عقلیں قائم ہوں گی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایانہیں ۔ اس زیانہ میں اکثر لوگوں کی عقلیں سل ہو جا کیں گی اور ذروں کی طرح ( ذلیل و خوار ) لوگ باتی رہ جانمیں گے۔ پھر حضرت ابوموی

ثُمَّ قَدَالَ الْاشْعِرِيُّ وَ أَيْمُ اللَّهِ إِنَّى لَاظَنَّهَا مُــلُركِتِي وَ أَيَّاكُمُ وَ أَيْمُ اللَّهِ ! مَالِي وَ لَكُمْ مَنْهَا مُخْرَجُ إِنَّ اذركت إلى ماعهد اللها فبينا عظيه الا ال تخرج كما دخلنا فيها

اشعری رضی الله عنه نے فرمایا بخدا میرا کمان ہے کہ میں اورتم اس زمانہ کو یا ٹمیں گے اور بخدااگر وہ زمانہ ہم برآیا تو ہمارے لئے (اس جنگ ہے ) نگلنے کی کوئی راہ نہ ہو گی جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس میں ہے نہ نکل سکیس کے جیسے واخل ہوئے تھے ویسے ہی۔ عبد الله بن غبيد مو قبل مسجد جردان قال حدثننى عبد الله بن غبيد موقب مسجد جردان قال حدثننى غبد الله بن غبيد موقب مسجد جردان قال حدثننى غديسة بنست الهبان قالت لما جاء على بن ابى طالب هيئنا البضرة دخل على ابى فقال يا ابا مسلم الا تعيننى على هؤلاء القوم ؟ قال بلى قال فدغا جارية له فقال يا خارية الحرجي سيفى قال بلى قال فدغا جارية له فقال يا خارية الحرجي سيفى قال فالحرجية فسل منه قدر شبر فاذا هم حشب فقال ان حليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلى اذا كانت الفينة بن المسلمين فاتخذ سيفا من حشب فان شنت حرجت معك قال لا حاجة لى فيك و لا في سيفك.

۳۹۱۰ حضرت عدید بنت اہبان فرماتی جب کہ جب سیدنا علی کرم اللہ و جبہ یبال بھرہ تشریف الآئے تو میرے والد کے پاس آئے اور فرمایا: اے ابوسلم! ان اور کوں کے خلاف میری مدونہ کرو گے؟ عرض کیا ضرور پھرا بی آلوار آئال لا۔ باندی آلوار لے آئی تو ایک پھرا بی آلوار آئال لا۔ باندی آلوار لے آئی تو ایک باشت کی مقدار آلوار نیام سے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی باشت کی مقدار آلوار نیام سے نکالی دیکھا تو وہ لکڑی کی زاد بھائی نے بھے بیتا کید فرمائی تھی کہ جب مسلمانوں کے ورمیان فتنہ ہوتو آلوار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیل تو ایک کے درمیان فتنہ ہوتو آلوار لکڑی کی بنالینا آپ چا بیل تو ایک تمہاری اور تمہاری آلوار کی بیا جساتھ نکلوں فرمایا: مجھے تمہاری اور تمہاری آلوار کی بی تو ایک کے حاجت نہیں۔

۳۹۲۱: حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے قریب فتنے ہوں گے سیاہ تاریک شب کے حصول کے ما ندان فتنوں میں مردفیج ایمان کی حالت میں کرے گا تو شام کفرکی حالت میں اور کوئی شام ایمان کی حالت میں ۔ ان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفرکی حالت میں ۔ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑ ہے ہونے والے ہے اور کھڑا ہونے والے ہے اور کھڑا ہونے والا چنے والا کھڑ ہے ہونے والا دوڑنے والے ہونے والا ووڑنے والے میں بہتر ہوگا۔ (اس وقت) اپنی کمانیں تو ڑ دینا اور کمانوں کے چلے کا مدور بینا پی کمانیں تو ڑ دینا اور کمانوں کے چلے کا مدور بینا پی کمانوں میں چھروں پر مار

کر کند کر لینا و گرتم میں سے کسی کے پاس کوئی گھس آئے اور (مارنے لگے ) تو وہ سیدنا آ دم علیہ السلام کے دو بیٹول ( مائیل اور قائیل ) میں سے بہتر کی طرح ہوجائے۔

ن ، با بیل نے قائیل کو مارانہیں بلکہ کہا کہ اگر تو مجھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں مجھے قبل کرنے کے لئے (یا پناد فاع کرنے کے لئے ) ہاتھ نہ ہڑھاؤں گا۔ (مترجم)

۳۹۲۲: حضرت محمر بن مسلمه رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں که

٣٩ ٢٢ : حدد ثنا أبو بَكُر بْنُ ابِي شَيْبَةَ عَنْ ثابتِ ( اوُ عَلِيَ

بُن زَيْد بُن جَدَعَان . شَلَ ابُو بَكُر ) عَنَ ابَى مُحَمَّد بَن مسلمة فقال ان رسُولُ اللَّه مَنْقَصَّة قال انْها سَتَكُونُ فِتَنة و فَرْقَةٌ وَاخْتِلافَ فَإِذَا كَانَ كَذَالَكَ فَأْتِ بِسَيْفَك أَحُدًا فَاضُرِبُهُ حَتَّى يَنْقَطَع ثُمَّ احْبِسُ فِي بَيْتَك حَتَّى تَاتِيْكَ يَدْ خَاطِنَةٌ اوْ مَنِيَّةٌ فَاصِيَةٌ

فَقَدُ فَقَعَتُ وَ فَعَلَتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ ا الله عليه وسلَّمَ .

> ا ا : بَابُ اذَا الْتَقَى الْمُسُلِمَانِ بسَيُفِهِمَا

٣٩ ٢٣ عن حدث النويد بن سعيد قنا مبارك ابن سخيم عن عَبد العَزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عَنْهُ عن النّبي صليب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عَنْهُ عن النّبي صَلّى الله عليه وسلّم قال ما من مسلمين التفيّا بالسيافهما إلّا كان القاتل و المفتول في النّاد.

٣٩ ١٣٠ خـ قد الحدمد بن سنان قنا يزيد بن هازون عن سليسمان التيب في وسعيد بن أبي غروبة عن قتاذة عن الخسس عن ابئ مُوسَى قال قال وَسُولُ الله عَلَيْهِ إذا المُحسَن عن ابئ مُوسَى قال قال وَسُولُ الله عَلَيْهِ إذا المُحسَن عن ابئ مُسلِمان بسَهُ فِهِما فالقاتِلُ وَالمُفتُولُ في النّارِ فالمُقتُولُ في النّارِ فالمُوا يَا وسُولُ الله هنذا القاتِلُ فمَا بَالُ المُقتُولُ قال إنّهُ أَرَادَ قَتُلُ صَاحبه.

٣٩ ٢٥: حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفِرِ ثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ دِبُعِي بَنِ جِزَاشٍ عَنْ ابِي بِكُرةً عَنِ النَّبِي عَيَالِيَّةَ قَالَ إِذَا الْمُسُلِمَانِ حَمَّلَ احدَهُما على أَحَيُهِ النَّبُو فَهُمَا عَلَى أَحِيهِ السَّلَاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتْلَ احَدُهُمَا السَّلَاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتْلَ احَدُهُمَا

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: عنقریب فتنہ ہوگا اورافتر اق واختلاف ہوگا جب سے صالت ہوتو اپنی تلوار کے کرا حدیبا زیر جانا اوراس پر مارتے رہنا یہاں تک کہ کہ ٹوٹ جائے پھر اپنے گھر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ خطاکار ہاتھ یا فیصلہ کن موت تم تک پہنچے فر مایا: یہ حالت آن بینچی اور میں نے وہی کیا جورسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا۔

دِیاب: جب دو (یااس سے زیادہ) مسلمان اپنی تلواریں لے کرآ منے سامنے ہوں

۳۹۹۳: حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جو دو مسلمان بھی اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوز نے میں ہوں گے۔

٣٩٦٣: حضرت ابوموی رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب دومسلمان اپنی تکواریں لئے ایک دوسرے کے سائنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے صحابہ نے عرض کیا اے الله کے رسول بیتو قاتل ہے مقتول کا کیا جرم ہے۔فرمایا: بیا ہے ساتھی کوئل کرنا چا ہتا تھا۔

۳۹۲۵: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دومسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیا را تھائے تو وہ دونوں دوز خ کے کنارے برجیں جونبی ایک دوسرے کوئل

صاحبة ذخلاها جمنعار

سر ہے گا دونوں ہی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔

۳۹۲۲: حضرت ابوامامه رضی الله عندے روایت ہے ٣ ٩ ٣ ١: خَدَّقْنَا شُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا مَرُوْ انْ بُنْ مُعَاوِيَة عَنْ عبيد النحكم السَّدُوسِي ثنا شَهُرُ بْنُ حَوْشِبِ عَنْ أَبِي احَامَةُ انَّ رسُول اللَّهِ عَلِيْتُكُ قَالَ مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنُولَةُ عِنْدَ ا بنی آخرت دوسرے کی ونیا کی خاطر بریا وکرے۔ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَبُدُ ادْهَبَ آخِرْتَهُ بِدُنْيا غَيْرِهِ.

خلاصية الرباب به البينة اگر ايك تمليه آور جوا اور دوسرامحض اينا دفاع كر ربا جوحمليه آوركوتل نه كريا جا جنا جوليكن د فاع کرتے میں حملہ آ وراس کے ہاتھوں قتل ہوجائے تو مدا فع کے لئے یہ وعید نہیں ہے۔

## ٢ ا: بَابُ كُفِّ الْلِسَانِ فِي الْفِتُنَةِ

٣٩ ٢٠: حدَّثَت عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيةَ الْجُمحيُّ لَذَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ عَنْ لِيْتِ عَنْ طَاوَس عَنْ زِيادٍ سَيْمِيْن كُوشْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُكُ تَكُونُ فِتَنَةً تستنبطف العرب فتلاها في النَّاد اللَّسَانُ فِيهَا اشْدُّمِنُ وقع السَّيْفِ.

٣٩ ٢٨: حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْحارِثِ ثُنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِن بْنِ الْبَيْلَمَانِيُّ عِنْ آبِيْه عِن ابْن غُمَر قَالَ قَالَ وسُؤُلُ اللَّهِ إِيَّاكُمُ والْفَتَنَ فَانَّ اللِّسانَ فِيُهَا. مثل وقع السيف

٣٩ ٦٩: حَدَّثُمَّا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِيُ شَيْبَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثنا مُنحمَّدُ بُنُ عَمُرِو حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِيَهِ عَلُقَمَةَ بُن وقَاص قال مرَّ به رَجُلٌ لهُ شرفٌ فقال لهُ عُلَقَمة إنَّ لك رَحِمُ اللَّهِ إِنَّ لَكَ حَقًّا وَ إِنِّي رَايُتَكَ تَدُخُلُ عَلَى هَاوُلَاء الْأَمَراءِ وَ تَصَكَّلُمُ عِنْدَهُمُ بِمَا شَاءِ اللَّهُ أَنْ تَتَكَّلُمُ بِهِ وَ إِنِّي سبغث بكال بن التحارث المُذَنِي صاحِب وسُؤل اللَّهِ عَلِينَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً إِنَّ اَحَدَّكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوانِ اللَّهِ مِا يَظُنُّ انْ تَبُلُغ مَا بَلَغَتْ

كەرسول اللەصلى الله عليه وللم نے قرمایا : لوگول میں سب سے برترین مقام اللہ کے یہاں اس بندہ کا ہے جو

## چاپ: فتنه میں زبان رو کے رکھنا

٣٩٦٧: حضرت عبدالله بن عمر و رضى الله عنه فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک فتنہ ایسا ہوگا جوتمام عرب کوانی لپیٹ میں لے لے گا اس میں تمل ہونے والے دوز ن میں جائیں گے اس زبان ( ہے بات ) تلوار کی ضرب سے زیادہ سخت ہوگی ۔

٣٩٢٨ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا : فتنوں ہے بہت بچنااس لئے کہ فتنوں میں زبان ( سے بات ) تکوار کی ضرب کی ما نند ہوگی۔

P9 ۲۹: حضرت علقمہ بن و قاص کے پاس سے ایک مرو گز را جوصا حب شرف تھا حضرت علقمہ نے اس ہے کہا تمہارے ساتھ قرابت ہے اور تمہارا میرے او پرحل ہے اور میں نے دیکھا کہتم ان حکام کے یاس جاتے ہو اور جواللہ جا ہتا ہے گفتگو کرتے ہواور میں نے صحابی رسول صلى الله عليه وسلم حضرت بلال بن حارث مزني رضی الله عنه کو بیفر ماتے سنا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:تم میں ہے ایک اللہ کی خوشنو دی کی ایک

فيكُتُبُ اللّه عزّوجل له بها رضوانه الى يوم القيامة و ال احدى لله ليتكلّم بالكلمة من سخط اللّه ما يطنُ ان تبلُغ ما بلغت فيكُتُبُ اللّه عزّوجل عليه بها سخطه الى يوم يلقاه فيال عليقمة فانظرو ويُحك ما دا نفول و ما ذا تكلّم به فرّب كلام ( قد) منعنى ان اتكلّم به ما سمعت من بلال بن الخاوث.

بات کہ ہا ہے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں کیک پنچ گی (اور کس قدر مؤثر اور اللہ کی خوشنو دی کا یا عث ہوگی) تو اللہ کا خوشنو دی کا عث ہوگی ) تو اللہ کو خوشنو دی اس کے لئے کہ سے قیامت تک کے لئے کہ دیتے ہیں اور تم میں ہے ایک اللہ کی نارانسگی کی بات کہاں تک کہتا ہے اے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں تک

پنچ گی اللہ عز وجل اس بات کی وجہ ہے تیا مت تک کے لئے اپنی نارائسگی اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ملقمہ نے فر مایا: نا دان غور کیا کروکہ تم کیا گفتگو کرتے ہوا ورکون کی بات کہتے ہو میں بہت کی با تمیں کرنا چا ہتا ہوں لیکن بلال بن حارث رضی اللہ عنہ ہے تی ہوئی حدیث مجھے وہ با تمیں کہنے ہے مانع ہو جاتی ہے۔

ا ٣٩٠: حدثنا ابنو بنكر ثنا ابنو الاخوص عن ابنى حصين عَنَ ابنى صالحٍ عن ابنى هُريْرة قال قال رسُولُ اللّه عَنِينَةُ مَنْ كَان يُومِّمُنُ بِاللّهِ والْيَوْمِ الْآخر فَلْيَقُلُ حَيْرا أَوِ الْيَشْكُتُ.

٣٩٢٢ حدّثنا ابُوْ مَرُوانَ مُحمَدُ بَنُ عُثْمَانِ الْعَثْمَانِيُ ثَنَا ابُو مَرُوانَ مُحمَدُ بَنُ عُثْمَانِ الْعَثْمَانِيُ ثَنَا الْبُرِهِيَلُمُ بُسُ سَعْدِ عَنِ الْبِن شِهَابِ عَنْ مُحمَد بْنِ عِبْدِ اللّهِ التَّقْفَى الرّحْمِنِ ابْنِ مَاعِزِ الْعَامِرِيِّ انَ سُقْيَانِ بَنَ عَبْدِ اللّهِ التَّقْفَى الرّحْمِنِ ابْنِ مَاعِزِ الْعَامِرِيِّ انْ سُقْيانِ بَن عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٣٩٤٣ حـدَثنا مُحمَّدُ بْنُ ابِي غُمِر الْعَدَنَيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهُ

۳۹۷۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی اللہ ک ناراضگی کی کوئی بات کر بینھتا ہے اس میں کچھ حمر ن بھی نہیں سمجھتا حالا نکہ اس کی وجہ سے وہ دوز خ کی آ گ میں ستر برس گرےگا۔

۳۹۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ پراور اوم آخر آخر تا ہے اللہ علیہ کہ جھلائی کی بات کے باخاموش رہے۔

۳۹۷۲: حضرت سفیان بن عبدالله فن رضی الله عنه فرمات بین میں نے عرض کیا اے الله کے رسول مجھے اللہ بیا ہے الله کے رسول مجھے اللہ بیا ہے اللہ کے رسول فرمایا: نبه میرا پر وردگا رائلہ ہے پھراس پراستقامت اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا آپ کومیرے متعلق سب سے زیاد و میں چیز سے اندیشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: اس سے۔

٣٩٧٣: حضرت معاذين جبل رضي الله عنه فريات بين

بُنِنَ مُعِدَاذَ عِنْ مَعْمَرَ عَنْ عَاصِمَ أَبُنَ ابِي النَّجُودُ عَنْ ابِي والل عن مُعادَ الن جُبِلِ فَأَصْبِحُتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنَهُ وَ نَحَنَّ نسيْرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرُنِيُ بِعِمِلِ لِلْحَلِّنِيُ الْجَنَّةِ وَ لِباعدُني من النَّارِ قالَ لقد سَالَت عَظَيْمًا و انَّهُ لَيْسَيْرٌ على من ينسره الله عليه تغبد الله لا تُشرك به شبنا و تُقبه الضلاة و تُوتِي الزِّكوة و تصومُ رمضان و تحجّ البيت ثُمّ قال لا ادْلُک على ابُوابِ الْحَيْرِ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ و الصَّدَقَةُ تُطْفَيُ الْحَطَيْنَة كَمَا يُطْفِيُ النَّارِ الْمَاءُ والصَّلاةُ الرَّجَلِ فَي جِوُفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قِرَاء تجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضاجع حَتَّى بىلىغ جىزاة بما كانُوا يَعْمَلُون ثُمَّ قال الْاخْبِرُك براس الالمبر وغموده وزروة سنامه الجهاد ثم قال الا ألحبرك بملاك ذالك كله فقلت بلي فاحذ بلسانه فقال. تَكُفُّ عَلَيْكِ هِذَا قُلْتُ يَا نِبِيُّ اللَّهِ وِ أَنَا السُّوَّاحِذُونَ بِمَا مَ كُلُّمُ بِهِ قَالَ ثَكَلُّتُكَ أَمُّكَ يَا مُعَاذُ هِلْ يَكُبُّ النَّاسُ على وْخُوْهِهُمْ فِي النَّارِ اللَّا حَصَانَدُ الْسِنتِهُمْ.

کہ میں ایک مفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ا کے روز میں آ ب کے قریب ہوا ہم چل رہے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے ممل بتا و پیجئے جو مجھے جت میں داخل کرا دے اور دوز خ ہے دور کر وے ۔ فر مایا تم نے بہت عظیم اور اہم بات یو چی ہے اورجس کے لئے اللہ آ سان فرما دیں بیاس کے لئے بہت آسان بھی ہے تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی قشم کا شرک نه کروا نماز کا اہتمام کروا ز کو ۃ ادا كرواور بيت الله كالحج كرو پھرفر مايا: ميں تنہيں بھلائی کے درواز نے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں (کی آگ) کوالیے بچھا ویتا ہے جیسے پائی آ گ کو بجھا تا ہے اور درمیان شب کی نماز (بہت بڑی نیکی ہے ) پھر بیآیت الاوت فرمائی تبجاف جنوبهم عن المضاجع ـ جزاء بما كَانُوا يَعْمَلُون كَابَ پھر فرمایا: سب باتوں کی اصل اور سب سے اہم اور

سب سے بلند کام نہ بتاؤں؟وہ (اللہ کے علم کو بلند کرنے اور کفر کا زور توڑنے کے لئے ) کا فروں سے لڑنا ہے پھر فرمایا: میں شہیں ان سب کا موں کی بنیا د نہ بتاؤں میں نے عرض کیا ضرور بتلایئے آ یے نے اپنی زبان پکڑ کرفر مایا اس کوروک رکھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس پر بھی کیا مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا: اے معاذ لوگوں کو اوند ہے منہ دوزخ میں گرانے کا باعث صرف ان کی زبان کی کھیتیاں ( گفتگو ) ہی تو ہوگی۔

٣٩٥٣. حدثنا مُحمَدُ بَنُ بشَارِ ثنا مُحمَدُ ابْنُ يؤيِّد بَن ٣٩٥٣: ام المؤمِّين سيده ام حبيب رضى الله عنها عند خینیس المحکی قل سمغت شعید بن حسّان المخوز ومی روایت به که تی سلی الله علیه وسلم نے قرمایا: آ ومی کا قال حدَثْنِي أَمُّ صالح عَنْ صَفِيَة بِنُتِ شَيْبَةَ عَنْ أَمَّ حِبْبَةَ زُوْجِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ كَلامُ بُنُ آدَمَ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ إِلَّا ٱلْأَمْرَ بِالْمَعْزُوفِ وِالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُرِ وَذِكُرُ اللَّهِ عَزُوجِلَّ.

٣٩٧٥: حَدَّتُنَا عِلِيَّ بُنُ مُ حَمَّدِ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَن الاغمش عن ابرهيم عن ابي الشّغثاء قال قبل لابن غمر

کلام اس کیلئے وبال ہے اس کے حق میں بھلانہیں سوائے نیکی کانحکم برائی ہے رو کنا اور اللہ عز وجل کی یاد

٣٩٧٥: حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کدسی نے حضرت ابن مر سے وض کیا کہ ہم اینے دکام کے پاس جا کر بات

الَّا مَذَكُلُ على أمر النا فَنَقُولُ الْقُولُ فَاذَا حَرِجُنَا قُلْنا غَيْرَهُ ﴿ جِيتَ كُرِتَ مِينَ اور جب بم الحَدِياسَ عَكُلَّ تَ مِن قبال كُنَّا نِعُدُّ ذَالِكَ عِلَى عَهْدِ رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -وسلَّم النَّفاق.

> ٣٩٤٦ حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعِيْبِ بَن شَــَابُورِ ثِنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُن حَيْوَتِيْلَ عن الزُّهُويَ عَنْ آيِي سَلَمَة عَنْ ابِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً مِنْ حُسُنِ إِشَلَامِ الْمَرَّءَ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِينُهِ ﴿ بِاتٍ ﴾ كُورْك كرو \_\_\_

تو ان باتوں کے خلاف کہتے ہیں(مثلا ایک سامنے تعریف کرنا اور پس بیثت مذمت کرنا ) فرمایا: رسول الله ً كعبدمبارك ميس بم ات نفاق ثاركرت تحد

۳۹۷۶: حضرت ابو ہریمہ دختی اللہ عند فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: آ دمی ک اسلام کی خوبیوں میں ہے ایک یہ ہے کہ مقصد ( کام کی

خلاصیة الها ب 🖈 ۳۹۶۷، مطلب بیر ہے کہ بات کرنے میں احتیاط کرنی لازم ہے اور بہت غور کے بعد بات کہنی جاہئے ایبانہیں :ونا جاہئے کہ جومنہ میں آیا کہہ دیا نضول گفتگو کرنا والا احمق ہوتا ہے اورا کثر ایسے آ وی کے منہ ہ الی بات نکل جاتی ہے جواللہ تعالی کو بہت نا گوار ہوتی ہے ہیں وہ مخص ایک بات کی وجہ ہے جہنمی ہوجا تا ہے الملھ ہوانی اعبو ذہبک من شر لمسانی. حاصل بیک ان احادیث میں زبان کو بے لگام کرئے ہے منع فرمایا ہے۔حدیث ۳۹۷۲ اس حدیث میں استقامت کی فضیلت اور اہمیت بیان فر مائی گئی استقامت مدایت کا او نیجا درجہ ہے جس کو یہ حاصل ،و جا تا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو ملائکہ ایسے بندے کوسلام کرتے ہیں اور بشارتیں ویبے ہیں اورمن جا ہی زندگی ملنے کے مژاد سے سناتے ہیں جیسا کہم مجد و میں آیا ہے۔ حدیث ۳۹۷: قربان جائیں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پرکیسی عمدہ تصیحتیں فر مائی میں مخملہ ان میں جہاد ہے جس کوسب عیادات کی سنام ( کو مان )اوراس کی بھی بلندی اور چوٹی قرار دیا ہے لاریب جہاد میں ہی مسلمانوں کی عزیت ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کوعلوشان حاصل ہوئی یائے افسوس آئ کے مسلمان حکمرانوں نے جہاد کو ترک کر دیا بلکہ جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔ حدیث ۳۹۷۱: این ابی زید فرماتے ہیں کہ سے صدیث ان احادیث ہے ہے جو تمام اخلاق کی اصل ہے اور تمام بھلا ئیوں کی جڑ میں دوسری حدیث یہ ہے کہتم میں ہے کو ئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ جوا پینے لئے جا ہتا ہے و بن مسلمان بھائی ک پلیئے بھی پیند کرے ۔ تیسری پیرحدیث کہ جواللہ تعالی اور قیامت پر رکھتا ہوو ہ نیک بات کیے یا خاموش رے ان دونوں کوشیخین نے تخریخ کیا ہے اور چوتھی میەحدیث ہے کہا لیک شخص نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا مجھے وصیت فرمایئے آی نے فرمایا (بلاوجہ) طیش میں مت آیا کر پھریو چھا پھریہی فرمایا۔اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمادي-آمين (ابوداؤو)

# بِآبِ: گوشه نشینی

#### ١٣ : بَابُ الْعُزُلَةِ

٣٩٤٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ ابِي حَارِم اخْبِرِنِي ابِي عَن يَعجَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ الْجُهنِي عَنْ ابِي هُرْفِرَة أَنَّ النَّبِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ حَيْرُ مَعايشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلِّ مُمْسِكٌ بِعَنَانِ فَرسِهِ فِي سبيُلِ مَعايشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعَنَانِ فَرسِه فِي سبيُلِ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَطِيرُ عَلَى مَنْنِه كُلَّمَا سمِعَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَطِيرُ عَلَى مَنْنِه كُلَّمَا سمِعَ فَيْعَةَ اوُ فَوْعَةً طَارِ عَلَيْهِ النَّهَا يَبْتَغِي الْمُوْتَ أَوِ الْقَتْلُ مَطَانَ عَلَيْهِ اللّهَا يَبْتَغِي الْمُوْتَ أَوِ الْقَتْلُ مَطَانَ عَلَيْهِ النَّهَا يَبْتَغِي الْمُوْتَ أَوِ الْقَتْلُ مَطَانَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الله وَيَعْقَلَ مَنْ هَذِهِ اللّهُ وَيْهُ يَعْنُ وَاجِ مِنْ هَذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيلُمُ الصَّلاةُ وَ الشَّعافِ أَوْ يَطِيلُ وَاجِ مِنْ هَذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيلُمُ الصَّلاةُ وَ الشَّعافِ أَوْ يَطِيلُ وَاجِ مِنْ هَذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيلُمُ الصَّلاةُ وَ الشَّاسِ اللهُ فِي خَيْرِ وَاجِ مِنْ هَذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيلُمُ الصَّلاةُ وَ النَّاسِ اللّهُ فِي خَيْر

٣٩٧٨: حدَّنَىٰ الزُّهُرِىُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىٰ عَنْ النَّرْبَيْدِيُ ابْنُ حَمْزَة ثنا النَّرْبَيْدِيُ حَدَّنَىٰ الزُّهُرِىُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِى عَنْ النَّهُ النَّيْسَ عَنْهُ الْ رَجُلا التَى اللهُ عَنْهُ الْ رَجُلا التَى اللهُ عَنْهُ الْ رَجُلا التَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ اللهُ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ اللهُ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ رَجُلُ مُحَاهِدٌ فِى سِيلِ اللهِ بنَفُسِهِ وَ مَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ رُجُلُ وَيَدَعُ وَجُلُ ويَدَعُ النَّهُ عَزُوجَلَ ويَدَعُ النَّاسِ مِنْ شَوّهِ.

٣٩٤٩ عَدْ الرَّحْمَٰنِ بَنْ يَرْيُدَ ابْنِ جَابِرِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بُنْ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنْ يَرْيُدَ ابْنِ جَابِرِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بَنْ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بَنْ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثِنَى بُسُرُ بَنْ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثِنَى أَبُو اِدْرِيْسَ الْحَوْلَائِقُ أَنَّهُ سَمِع حُدَيْفَةَ بُسُنُ الْيُسَمَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ عَنْقَالَةً يَسَكُونُ دُعَاةً عَلَى ابْنَ الْيُسَمَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْقَالَةً يَسَكُونُ دُعَاةً عَلَى السَولَ اللَّهِ صَفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللَّهِ صَفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللَّهِ صَفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللَّهِ صَفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللَّهِ صَفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَا اللَّهِ عَلَى فَالَ فَالْرَهُ جَمَاعَةُ وَلَا إِلَيْ اللّهِ عَلَيْنَ لَهُ مِنْ جَلْمَاعُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ لَلُهُ مِعْمَاعَةُ وَلَا إِلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لُمْ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لُمْ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لُمْ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لُمْ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لُمْ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لُمْ يَكُنُ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لَا مُلْكُولُولُ الْمُعْلِيْ وَلَا إِمَامُهُمْ قَانُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ الْمُ لَنِهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْ عَلَا اللّهُ الْمُلْمُونَ الْمُعْلِيْنَا اللّهُ الْمُعْمُ لَلْهُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ مُولُولُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعُولُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ مُولُولًا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

۳۹۷۷: حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ بی نے فرمایا: لوگوں میں بہترین زندگی اس مرد کی ہے جو راہِ فدا میں اپنے گھوڑ ہے کی لگام تھا ہے ہوئے ہواور اس کی پشت پراڑتا پھرے جب بھی گھبرا ہت یا خوف کی پشت پراڑتا پھرے جب بھی گھبرا ہت یا خوف کی آواز سے اڑکر اس تک پہنچے شہادت کی موت یا کفار کو آلی وہ آلی کی تلاش میں ایسے مواقع کی تاک رکھے اور ایک وہ مرد بھی جو اپنی چند بکریاں گئے کسی پہاڑ کی چوٹی پریائسی وادی میں ہو نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کرا ہے موت آ جائے اور اوگوں کے متعلق بھلا بی سوچتار ہا۔

۳۹۷۸: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نجی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواا ور عرض کیا کوتسا انسان افضل ہے؟ فرمایا: راہِ خدا میں لڑنے والا اپنی جان اور اپنے مال کے در ایجہ عرض کیا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا: در بعد وہ مرد جو کی گھائی میں رہا اور الله عز وجل کی عبادت کر اور لوگول کواپنے شرسے مامون رکھے۔ عبادت کر اور لوگول کواپنے شرسے مامون رکھے۔ عبادت کر اور لوگول کواپنے شرسے مامون رکھے۔ بین میمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم درواز ول پر بلانے والے ہوں گے جو ان کی بات درواز ول پر بلانے والے ہوں گے جو ان کی بات مانے گااسے دوز رخ میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا اے الله کے رسول ان کی بہتان ہمیں بتا و بیجے فرمایا: وہ اے الله کے رسول ان کی بہتان ہمیں بتا و بیجے فرمایا: وہ کے ہماری زبانوں میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا (شکل وصورت ورنگ وروپ میں ہماری فرمایا نول میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا دروپ میں جاری زبانوں میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا

اگر وہ زمانہ اور حالات) مجھ برآ کیں تو مجھے آ پ کیا

فَاعُمُولَ بِلَكِ الْفَرْقِ كُلُها وَلَوْ انْ تعصُ باصلِ شجرَةِ امرفرات بين؟ فرمايا: مسلما تول كى جماعت اوران حتى يُلُوكك الْفَوْتُ وَ أَنْتَ كذالك. كَ حَمَران كا ساته وينا الرمسلما تول كى كوئى جماعت

(جمعیت) نہ ہواور نہ بی (صحیح اور شرع کے موافق) امام وحکر ان ہوتو ان تمام جماعتوں ہے الگ تھلگ رہنا اگر چہتم کسی درخت کی جڑچیا وُ (بھوک کی وجہ )حتیٰ کے تمہیں اس حالت میں موت آجائے۔

• ٣٩٨: حَدَّثَنَا أَبُو كُويُبِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ نَمَيْرِ عَنْ يَعْى بُسُنَ اللَّه بُنَ عَبُد الرَّحْمِن الْانْصارِى عَنَ الله بُن عَبُد الرَّحْمِن الْانْصارِى عَنَ الله بَن عَبُد الرَّحْمِن الْانْصارِى عَنَ الله بَن عَبُد اللَّه بَن يَقُولُ قَالَ وَسُولُ الله بَن يَعْدُ وَسَلَّم يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْر مَالِ الله صَلَى الله عَنْ يَتَبعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبالِ و مواقِعَ الْقَطُر يَفِرُ بِدَيْنِهِ مِن الْفِيْن.

ا ٣٩٨ : حَدَّثَنا أَمُو عَامِرِ أَنَا أَمُو عَامِرِ الْحَزَّ أَزْ عَلْ حَمْيَد بْنِ هلالِ سَعِيدُ بُنُ عَامِرِ أَنَا أَبُو عَامِرِ الْحَزَّ أَزْ عَلْ حَمْيَد بْنِ هلالِ عَنْ عَزْيُفَة بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَنْ عَزْيُفَة بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ الرَّحُمْنِ بُنِ قُرُطِ عَنْ حُزْيُفَة بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى الْوَابِهَا دُعَاةً الى النَّارِ وَلْمُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى الْوَابِهَا دُعَاةً الى النَّارِ فَإِلَّ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ عَلَى جَذُلُ شَجِرة خُرُّ لَكَ مَنْ الْ تَنْبَعُ احِدًا مِنْهُمْ .

٣٩٨٢: حَدِّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمَصْرِئُ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعِيدُ بُنُ بُنُ سَعِيدُ بُنُ بَنُ سَعِيدُ بَنُ الْمُصَرِي سَعِيدُ بُنُ الْمُصَرِّبِي سَعِيدُ بُنُ الْمُصَرِّبِي الْحَارِقِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

٣٩٨٣: حَنْقَشَا عُصُمَانُ بَسُ ابِى شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا ابُوْ آَحُمَدَ ٣٩٨٣: حَفَرَت ابَنَ ثَمَرَ النُّوْيَشِرِى ثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ ﴿ رَمُولَ النَّمَسِلُ النَّدَعَلِيدِ وَسَلَّ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ لَا يُلَدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجُو مَوَّتَيُنِ. ﴿ سَهِ دَوْبَا رَبْيِلُ وُ سَلَجًا تَا ــ

• ۳۹۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : عنقریب مسلمان کا بہترین مال کچھ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ بہاڑوں کی جو ٹیوں اور بارانی مقامات (جرا گاہوں کا رُخ کرے گافتوں سے اپنا وین بچانے کے لئے ب قرار (بھا گا)رہے گا۔

۳۹۸۱: حضرت حذیف رضی الله عند فرمات بین که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: کچھ فتنے ہوں گ ان کے ورواز ول پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گ گ اگر تمہاری موت اس حالت میں آ گیگ تم کسی درخت کی جز چبار ہے ہو بیتمہارے لئے اس سے بہتر حکی ایک کی چیروی کرو۔

۳۹۸۲: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مومن ایک بل ہے ۔ حدو بارنہیں ڈ ساجا تا۔

۳۹۸۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : مومن ایک بل ہے دومار نہیں ؤ ساجا تا۔

ضلاصة الهابي المجيد علاء كااس ميں اختلاف ہے كەعزلت ( تنهائی) اور گوشدنشنی انفل ہے يالوگوں ئے ساتھ مل جل كرر بنا اففل ہے۔ اكثر علاء فرماتے ہيں كەل جل كرر بنا افضل ہے بشرطيكه فتنوں سے نج سكے۔ اور بعض علا، فرمات بيں كەعزلت ( گوشدنشينی ) افضل ہے۔ تيسرا ند ہب بيہ بيہ كه فتندا ور نساد كے زمانہ ميں تنهائی افضل ہے اور تقوى اور صلات کے زمانہ میں اختلاط (مل جل کرر ہنا) انصل ہے واقعی آئ کا دورفتنوں کا ہے نماز جمعہ وعیدین و جنازہ میں شمولیت اور امر بالمعروف ونبی عن النمکر کرتے ہوئے عزلت (تنبائی) اختیار کرنا افضل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ زیادہ میل جول ندر کھنا ہی افضل ہے۔ والقداعلم پالصواب۔

#### ٣ ١ : بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ

٣٩٨٣: حدثنا عمرو بن رافع ثنا عبد الله ابن المسارك عن زكريا بن ابن زائدة عن الشغبى قال سمغت النه عن زكريا بن ابني زائدة عن المبير واهوى المنعية الى أذنيج سمغت رسول الله على المبير يقول المنعية الى أذنيج سمغت رسول الله على المبير المغول المنه على المبير واهوى المحلال بين والمحرام بين و بينهما مشبهات آلا يعلمها كثير من التاس فمن اتقى الشبهات المتبر الدينة وعرضه و من وقع في الشبهات وقع في المحرام كالراعي عرضه و من وقع في الشبهات وقع في المحرام كالراعي حول المحمى يؤشك أن يرتع فيه آلا و إن الكل ملك حمى الأ و أن حمى الله محارمة الأ و أن في المحسد من المعت صلة المحسد كله ألا و هي القلب.

### دِيابِ: مشتبه أمور سے رک جانا

۳۹۸۳: حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه نے منبر پر اپنی دوانگلیاں کا نوں کے قریب کر کے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: حلال واضح ہا ور رام بھی واضح ہا ور ران کے در میان کچھ مشتبہ امور میں جن سے بہت سے لوگ نا واقف میں سوجو مشتبہ اُمور سے بچنار ہااس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو پاک رکھا اور جو مشتبہ امور میں مبتلا ہو گیا وہ (رفتہ رفتہ) باک رکھا اور جو مشتبہ امور میں مبتلا ہو گیا وہ (رفتہ رفتہ) رادگر د جانور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چراگاہ کے اردگر د جانور چرانے والا قریب ہے کہ سرکاری چراگاہ میں بھی بچرانے گا خور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بیں بھی بچرانے گا خور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بیں بھی بچرانے گا جو سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بیں بھی بچرانے کے اور خور سے سنو ہر بادشاہ کی مخصوص بیں بھی بچرانے کے اور خور سے سنو ہر بادشاہ کی مجراگاہ بین کھی بین کو کہ اللہ کی جراگاہ بین کے داگاہ بین کے داگاہ بین کے در کا دانگہ کی جراگاہ بین کو کہ اللہ کی جراگاہ بین کے در کا دور کور سے سنو کر کہ اللہ کی جراگاہ بین کے در کا کہ در کا در کور سے سنو کر کہ در کا کہ در کے در کا کہ در کا کہ در کے در کا کہ در کیا کہ در کیا کہ در کے در کیا کہ در کیا گاہ در کور کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا کیا کہ در کیا ک

( جس میں دا خلہ منع ہے ) اس کے حرام کرد وامور ہیں (جواس کے اردگر دمشتبہ امور میں مبتلا ہوگا وہ ان محر مات میں بھی مبتلا ہوسکتا ہے ) غور سے سنوجسم میں گوشت کا ایک مکڑا ہے جب بیاچے ہو جائے تو تمام بدن صحیح ہو جاتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام بدن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے غور سے سنوگوشت کا بیمکڑا دل ہے۔

٣٩٨٥ : حدَّثنا خَمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عِن السَّمْعَلَى بُنِ زِيَادٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ ابُنِ قُرَّةً عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ عَن السَّمْعَلَى بُنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةً عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَادٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً الْعِيَادَةُ فِي الْهَرُجِ يَسَادٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً الْعِيَادَةُ فِي الْهَرُجِ كَعَامُ وَ اللَّهِ عَيْثَةً الْعِيَادَةُ فِي الْهَرُجِ كَعَامُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَيْثَةً الْعِيَادَةُ فِي الْهَرُجِ كَعَامُ وَاللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَيْثَةً الْعَيْدَادَةُ فِي الْهَرُجِ كَعَامُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ وَالْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عُلِيْنَا عِلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عِلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عَلَيْنِ عُلْمُ عُلِيْنَا عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِي عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلِ

۳۹۸۵ : حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه فرماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : خونریزی (اور فتنه و فساد) بیس عبادت کرتے رہنا میری طرف ججرت کرنے کی مانند ہے۔

ظامسة الراب به مطلب بيہ به كم مشتبه كاموں ميں ہميشہ بيچار ہنا يہى تقوىٰ ہے اور حديث كے آخرى جزوميں دل كى ورشقى اور خرا بى كا ہميت بيان فرمائى كه دل سارے اعضاء درست ہيں اگر بيد درست ہے تو سارے اعضاء درست ہيں اور الله كى اہميت بيان فرمائى كه دل سار كے اعضاء رئيس ہے اگر بيد درست ہے تو سارے اعضاء درست ہيں اور الله ميں فساد آگيل جائے گا اس واسطے مشائح دل كى اصلاح كى طرف بہت توجہ فرماتے ہيں۔

#### ٥ ا : بَابُ بَدَأُ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا

٣٩٨٦: حدَّثَت عَبُدُ الرَّحْمن ابُن ابُرِهِيْم و يعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدَبُن كَاسِب و سُوَيْدُ بُنُ سَعَيْدِ قَالُوا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعاوِية اللَّفرَارِيُّ ثنا يزيُدُ بُنُ كَيْسانِ عِنْ ابني حازِم عِنْ ابيُ هُرِيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِدَا ٱلاسْلامُ عَرِيْبًا وَ سيغود غريبًا فطوبي للغرباء.

# بِيافٍ: ابتداء ميں اسلام بيگانه تھا

۳۹۸ ۲: حضرت ابو ہرمہ ہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: ابتداء میں اسلام اجنبی ( مسافر کی ما نندغیرمعروف ) تھااورعنقریب مچر غیرمعروف ہو جائے گا پس خوشخبری ہے برگانہ بن کر رینے والوں کے لئے۔

🖆 : غریب کامعنی انو کھا اجنبی غیرمعروف ہے۔ای لئے مسافر کوغریب کہتے ہیں ۔ارشاد نبوی ہے: کس فسی الدنیسا کانک غریب او عابو سبیل و نیامین مسافر بلکه راه گزرگی ما نندر بهویمشکو ، شریف بحواله تر مذی مین اس روایت ک بعد آ قریس ہے: فیطو ہی للغرباء و هم الذین يصلحون ما افر الناس من بعدی من سنتی آئ يم عالت ت بدعات اورخرا فات کی وجہ ہے اصلی اسلام ہا لکل انو کھامعلوم ہوتا ہےلوگ اصل اسلام ہے واقف نہیں ہے وین کو دین سمجھے ہیں جیسے ابتداء میں لوگ اسلام ہے واقف نہ تھے۔اس کا ترجمہ غریب نا دار نقیر محتاج کرنا عرلی لغت کے اعتبار ے بھی درست نہیں اور مذکورہ روایت کی وجہ ہے بھی پھرا بتدا ءاسلام میں سید ناعثان رضی اللہ عندسیدہ خدیجے رضی اللہ عنهااور دیگرا بل ثروت نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ (مترحم)

برگانوں کے لئے۔

٣٩٨٠: حدَّثُنا حَرُملة بُنَّ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنَ وَهُبِ أَثَبًا ﴿ نَا عُمُوُو إِنَّ الْحارِثِ وَ إِنَّ لَهَيْعَةً عَنْ يَزِيْدَ لِنَ اللَّي خَبِيْبٍ عَنَّ ا سسان ابن سغدِ عَن انس بن مَالِكِ عِن رسُول اللهِ عَيْنِيَّة ﴿ رِيَّا شَهَا اور عَقر يب بَهم رِيًّا شهوجا ن كاسوخوشخرى ب قَالَ الإسلام بَدَأَ غَرِيْبًا وَ سَيْعُودُ غَرِيْبًا فَطُوْبِي لِلْغُرِباءِ.

> ٣٩٨٨: حدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعٌ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاتٍ عَن ٱلْاَعْسَمَشَ عَنْ اَبِيُّ اِسْحَقَ عَنْ اَبِي ٱلْاحُوصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَتُهُ إِنَّ ٱلْإِسْلَامَ بِذَا عَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ غَـرِيُسًا قَطُوُبِنِي لِلْغُرَبَاءِ. قَالَ قِيْلَ وَ مِن الْغُرِبَاءُ قَالَ النُّوَاعُ عَ مِنَ الْقَبائِلِ.

> > ٢ ا : بَابُ مَن تُوجِي لَهُ السَّلامَةِ مِنَ الُفِتَن

٣٩٨٩: خِدَّتَمَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحَيِي ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب

۳۹۸۷: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللُّه صلى اللَّه عليه وسلم نے قر مایا: اسلام ابتداء میں

٣٩٨٨ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فريات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اسلام ابتداء میں میگا نہ تھا اور عنقریب میگا نہ ہو جائے گا سوخوشخبری ہے۔ بگانوں کے لئے لوگوں نے عرض کیا کہ برگانوں ہے کون مراد ہیں فر مایا: جوقبیلہ ہے نکال دیئے جائیں۔ چاہے: فتوں سے سلامتی کی امید کس کے متعلق کی جاسکتی ہے

٣٩٨٩: سيد ناعمر بن خطاب مُضى الله عندا يك روزمسجد

اخْبِرْنِي اَيْنُ لِهِيْعَة عَنْ عِيْسِي بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ رَيْدِ بْنِ
السَّلَم عَنْ ابِيهِ عَنْ عُمر بْنِ الْخَطَّابِ آنَهُ حَرْج يؤمًا الى
مسجد رَسُولِ الله عَيْنِيَة فَوَجدَ مُعَاذُ بْنُ جبلِ قاعدًا عند
قبْرِ النَّبِي عَيْنِيَة يَبْكَىٰ فَقَالَ ا يُبْكِيْكَ ؟ قال يُبْكِنِينَ شَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَة يَقُولُ إِنَّ يَسِيرُ الرِّيَاء شِرْك سِمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَة يَقُولُ إِنَّ يَسِيرُ الرِّيَاء شِرْك و إِنَّ مِنْ عَادى لَلْهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّه بِالْمُحَارِبَةِ إِنَّ اللَّهَ لِللَّهِ عَلَيْنَاء اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نبوی کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بہارک کے پاس بیٹے رور ہے ہیں فرمایا کیوں رور ہے ہو؟ بیس نے ایک بات رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے تن تھی اس کی وجہ ہے رہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی می ریا کاری بھی شرک ہے اور جو اللہ کے کسی ولی ( تمیع شریعت عامل بالنہ ) ہے وشمنی کرے اس نے اللہ کو شرک بیند فرماتے جگل میں مقابلہ کے لئے لیکارا اللہ تعالی پہند فرماتے جیس مقابلہ کے لئے لیکارا اللہ تعالی پہند فرماتے جیس مقابلہ کے لئے لیکارا اللہ تعالی پہند فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو نیک وفرماں بردار ہیں متقی و

پر ہیز گار ہیں اور گم نام و پوشیدہ رہتے ہیں کہ اگر عائب ہوتو ان کی تلاش نہ کی جائے حاضر ہوں تو آؤ بھگت نہ کی جائے (ان کو بلایا نہ جائے ) اور پہچانے نہ جائیں (کہ فلاں صاحب ہیں ) ان کے دل ہدایت کے جراغ ہیں وہ ہر تاریک فتنہ سے صاف بے غبارنکل جائیں گے۔

٣٩٩٠: حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ' قَالَ ' اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ' قَالَ ' قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ النَّاسُ كَابِلِ مِاتَةِ لا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا وَاحَلَةً.

۳۹۹۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں کی حالت ایس ہے جیسے سواونٹ مگرسواری کے قابل ایک بھی نہیں (سب ہے کار)۔

خلاصیة الباب به ۱۳۹۸۹ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے اور بیجی معلوم ہوا کہ پچھلوگ جو بظاہرا مراءاور دنیا داروں کی نظروں میں ذکیل معلوم ہوتے ہیں گئین وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت معزز ومحترم ہیں۔

## ١ : بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ

١ ٣٩٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِ وَعَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ وَعَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَلَى إَحَدَى وَ سَبُعِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبُعِينَ فِرُقَةً.
فِرْقَةُ وَ تَفْتَرِقُ أُمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبُعِينَ فِرُقَةً.

٣٩٩٢: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْن كَثِيْر بْن

## چاب: أمتون كا فرقون ميس به جانا

٣٩٩١ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : 

مہود اکہتر فرقوں میں بے اور میری است تہتر فرقوں میں بے گا۔

میں بے گا۔

۳۹۹۲: حضرت عوف بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

دلينارِ البحمصيُّ ثنا عَبَادُ بُنُ يُوسُف ثنا صفُوانُ بَنُ عَمُرِو عَنْ رَاشِد بَنِ سعُدِ عَنْ عَوْف بَنِ مالك قال قال رسُولُ الله عَلَيْهُ افْتَرَقَّتِ الْيَهُ وَدُ عَلَى الحدى و سلطن فرقة فواحدة في المَجْنَة وَ سَبُعُونَ فِي النَّارِ وافْترقت النَّصارى عَلَى تُنْتَيُن وَ سَبْعِينَ فَرُقَةً فَإَحْدى و سبُعُونَ في النَّارِ وافترقت النَّصارى على تُنْتَيُن وَ سَبْعِينَ فَرُقَةً وَاحِدة في النَّارِ وَافْترقَق أَمْتى عَلَى تَنْتَيُن وَ سَبْعِينَ فَرُقَةً وَاحِدة في البَّارِ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيده لتَفْترِقَنَ أَمْتى على تَلَاثُ و سَبْعِينَ فِرُقَةً وَاحِدة في البَحِبَةِ و بُنْتانِ و على النَّارِ قِبُل يَا رسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قال الْحَمَاعَةُ. البُولِيدُ بُنُ مُسُلم ثنا البُوليدُ بُنُ مُسُلم ثنا البُوليدُ بُنُ مُسُلم ثنا البُو عَمْرِ و ثنا قتادة عَنُ انسِ ابْنِ مَالكِ قال قال رَسُولُ اللّهِ عَلَى احْدى و سَبْعِينَ فَرُقَة كُلُها اللّهِ عَلَى احْدى و سَبْعِينَ فَرُقَة كُلُها اللّهِ عَلَى النَّارِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْحَدى و سَبْعِينَ فَرُقَة كُلُها اللّهِ عَلَى النَّارِ اللّهِ وَاحَدَة وَ إِنْ أَمْنَى سَتَفْتَرِقُ عَلَى بُنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فَرُقَة كُلُها اللّهِ وَاحَدَة وَ إِنْ أَمْنَى سَتَفْتِرِقُ عَلَى بُنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فَرُقَة كُلُها فَي النَّارِ اللّهِ واحدَة وَ هِي الْجَمَاعَةُ.

کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یمبود کے اکبة فررقے ہوئے ان میں ایک جنتی ہے اور سنز دوز فی میں اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہوئے ان میں اکبتر دوز فی میں اور ایک جنت میں جائے گافتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان خات میں محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک فرق جنت میں جائے گا اور بہتر دوز فی ہوں گے ۔ کسی نے عرض کیا اسلامی الله کے رسول! جنتی کون ہوں گے ۔ کسی نے عرض کیا اسلامی الله عند فرمائے ۔ الله کے رسول! جنتی کون ہوں گے ؟ فرمایا: الجماعة ۔ میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے اسرائیل کے اکبتر فرقے ہوئے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے سب دوز فی ہوں گے بہتر فرقے ہوں گے سب دوز فی ہوں گے سب دوز فی ہوں گے سب کے سب دوز فی ہوں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک الجماعة ہے۔

۳۹۹۴ حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ دسول اللہ نے فرمایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی بیروی کرو گرمایا: ضرورتم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی لمبائی ) ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت حتی کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ کے میں داخل ہو جاؤ کے میں داخل ہو جاؤ کے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میہود و نصاری (کی بیروی کریں گے ) فرمایا تو اورکس کی ؟

خلاصة الراب من جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سائل نے پوچھاوہ ناجی فرقہ کونسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر چلنے کونسا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر چلنے والا فرقہ ناجی ہے باقی تمام فرقے ضالہ ہیں۔ باقی حنی شافعی مالکی حنبلی اور مشکلمین کے کے گروہ اشاءہ اور ماتریدیہ و فیر ہم سب حق پر ہیں اور اہل سنت والجماعة ہیں جوخص ان کو یہود و نصاری کے ساتھ شامل کرتا ہے وہ فلطی پر ہے۔

#### ١ / : بَابُ فِتُنَةِ الْمَال

#### جِاب: مال كا فتنه

۳۹۹۵: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرمات بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے اور کوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا بھر فرمایا: اے لوگو خداکی قتم بھیے تبہاری بابت کسی چیزے اتنا اندیشہ نہیں جتنا دنیا کی رعنا بحول ہے جو الله تعالیٰ تبہارے لئے تکالیس گے۔ ایک مرد نے عرض کیا اے الله کے رسول کیا خیر (مثلاً مال) بھی باعث تربنی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم مال) بھی باعث تربنی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کیے دیر تو خاموش رہے بھر فرمایا کیا کہا کہ خیر باعث شر بسات جواگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں لیکن وہ مارڈ التی برسات جواگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں لیکن وہ مارڈ التی برسات جواگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں لیکن وہ مارڈ التی برسات جواگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں لیکن وہ مارڈ التی برسات جواگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں لیکن وہ مارڈ التی تربیب الرگ کردیتی ہے گرجو جانورخطر (ایک عام سی قریب الرگ کردیتی ہے گرجو جانورخطر (ایک عام سی قدم کا جارہ) کھا تا ہے اور اس کی کھوکھیں بھر جاتی ہیں تو

مورج کے بالمقابل ہوکر پتلا یا خانہ کرتا ہے بیشا ب کرتا ہے اور جگالی کرتا ہے۔ جب وہ (پہلا کھانا) ہضم ہوجائے پھر دو بارہ کھانے آتا ہے۔ بعینہ جوکوئی مال اپنے حق کے مطابق حاصل کرے گا اُس کو برکت ہوگی اور جوکوئی ناحق حاصل کرے تو اُس کو بھی برکت نہ ہوگی۔ اُسکی مثال (اُس مخص کی سی ) ہے کہ کھائے جائے پر (مجھی ) سیر نہ ہو۔

٣٩٩١ : حدث عاعم و بن سواد المصرى الخبري عبد الله بن وهب البات عمر و بن البحارث آن بكر بن سوادة حدث أن بكر بن سوادة خدث أن يزيد ابن رباح حدث أن عبد الله بن عمر و بن العاص عن رسول الله علي الله عن عليكم العاص عن رسول الله علي الله علي أنه قال الافتحت عليكم حوال فارس و الروم اى قوم آنتم قال عبد الرحمن بن عوب تقول كما آمرنا الله قال رسول الله حمل الله عليه وسلم او غير دالك تتنب قسوه ن ثم تتحاسلون ثم تتداسلون ثم تتداسلون ثم تتداسلون في

۳۹۹۲: حفزت عبدالله بن عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ، جب قارس اور روم کے فرانوں پر منہیں فتح ملے گی تو تم کون می قوم بن جاؤ گے؟ (کیا کہو گے) عبدالرحمٰن بن عوف نے غرض کیا ہم و بی کہیں گے جو اللہ اور اسکے رسول نے ہمیں امر فرمایا ۔ رسول اللہ نے فرمایا اور کچھ نہ کہو گے؟ ایک و سرے مال میں رغبت کرو گے پھرایک و وسرے میں طرف پشت پھیرو

مساكين المُهاجِرِيْن فَتَجُعلُونَ بَعْضُهُمْ على رِقَابِ بعُض.

٣٩٩٠ : حدَّثَنا يُؤنِّسُ بُنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمَصْرِيُّ الْحَبْرِنِيُّ ابْنُ وهَب الْحَبَرَنِيُ يُؤْنُسُ عِن ابْن شِهَابِ عِنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبير انَّ المشورين مخرَّمة أخبره عن عمرو بن عوُّف و هُو حَلَيْفُ بِنِي عَامِرِ بُن لُوْيَ و أن شهد بَدْرًا مع رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ انَّ وسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ بِعَثِ ابَا عُبِيْدة بْنِ الْجَرَّاحِ إلى الْسَحْرِيْنِ يَاتِينُ بِجِزْيِتِهَا و كَانِ النَّبِيُّ ﷺ هُو صَالِحَ آهَلِ الْبِخُولِينِ وِ آمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرِمِي فَقَدِمَ آبُوُ عُبَيْدة بمال مِنَ الْبَحْرِيُنِ فسمِعتِ الْانْصارُ بِقُدُوم ابي غَيْبُدة بمال مِن الْبَحْرِيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوم أَبِي عُبِيْدَةَ أَفُوا صَلَاةً الْفَجْرِ مَعَ وَسُؤَلِ اللَّهِ تَنْجُنُّهُ الْصَوْفَ فَسَعَرُ طُوا لَهُ فَتَبِسُمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ حِيْنِ راهُمُ ثُمُّ قَالَ اطُنُكُمْ سمعُتمُ أَنَّ ابَا عُبِيْدة قدم بشيءٍ مِن البخرين قَالُوا اجل يا رسول اللَّهِ قال ابْشروا و امْلُوا ما يسرُّوكُمْ فَواللَّهِ مَا الْفَقْرَا الْحَشِّي عَلَيْكُمُ وَلَكِنِّي الْحَشِّي عَلَيْكُمُ انْ ا تَبْسطُ الدُّنْيا عَلَيْكُمُ وللكِنِي الْحَشَى عليْكُمُ انْ تَبْسطُ الدُّنْسا عليْكُمْ كَمَا بُسطتُ عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَتَنافَسُوها كما تَنافَسُوها فَتُهْلِكُكُمْ كما أهلكتهم.

گے پھرایک دوسرے ہے دشمنی رکھو گے ی<u>ا ایسی ہی کوئی</u> بات فرمائی پھرمسکین مہاجروں کے پاس جاؤ گے۔

٣٩٩٤: حضرت عمر و بن عوف رضى الله عنه جو بنو عامر بن لوی کے حلیف تنھے اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کے ساتھ شریک ہوئے تھےان سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابوعبيدہ بن جراح كو بحرین جیجا کہ جزیہ وصول کر کے لائمیں اور نبی صلی اللہ عليه وسلم في ابل بحرين على عرك حضرت علاء بن حضرمی کوان کا امیرمقر رفر ما یا تھا۔ چنانچے حضرت ابونبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین ہے (جزید کا) مال وصول کر کے لائے تو انصار کوان کی آید کی اطلاع ہوئی سب ( وُ ورمحلوں والے بھی ) تماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ہے ملے جب نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو بیاوگ سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کود کی کرمسکرائے چرفر مایا: میرا خیال ہے کہ تم نے سنا کہ ابوعبیدہ بحرین ہے کچھ لائے میں۔عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول فر مایا: خوش ہو جاؤ اور امید ر کھواس چیز کی جس ہے تہمیں خوشی ہوگی اللہ کی قتم مجھ تمہار ہے متعلق فقر سے کچھ خوف وخطرہ نہیں کیکن مجھے بیہ

۔ خطرہ ہے کہ دیناتم پر اسی طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی بھرتم بھی اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کررغب کروجیے انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا میں رغبت کی تو دنیا تہہیں بھی ہلاک (نہ) کر ڈالے جیسے اس نے ان کو ہلاک کردیا۔

## دېاب: عورتو ل كا فتنه

۳۹۹۸: حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں اپنے

#### 9 ]: بَالْ فِتُنَةِ النِّسَاءِ

٣٩٩٨: حدَّثنا بِشُرُ بُنُ هلالِ الصَّوَّافَ ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سعيُدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي ح و حَدَّثَنا عَمْرُو بُنُ رَافِعِ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْمَبَارِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَ عَنُ ابِي عُثْمَانَ التَّيْمِيَ عَنُ ابِي عُثْمَانَ النَّهِ عَنِيلًا مَا النَّهِ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَعْلَى مَا النَّهَ عَنْ أَسَامَةً مَا الدُّعُ بَعُدِى فَتَنَةً أَصْرُ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ.

٣٩٩٩ تحدث النو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ ثَنَا وَكِيْبُ عَنْ خَارِجَة بْنِ مُصُغَبِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسُلَم عَنْ عَطَاء بْنِ يسسادٍ عَنْ ابى سعيدٍ قَال قَال رَسُولُ عَنْ عَطَاء بُنِ يسسادٍ عَنْ ابى سعيدٍ قَال قَال رَسُولُ اللّه عَلَيْكُ ما من صباح إلَّا وَ مَلْكَان يُنَادِيَان وَيْلٌ لِلرَّجَال من النّبَساء و وَيُلٌ لِلنِّساء مِن الرِّجال.

بعد مردوں کے لئے عورتوں سے زیادہ ضرر رسال فتنہ کوئی نہیں چھوڑ رہا۔

۳۹۹۹: حضرت ابوسعید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر صبح و فرشتے بکار سے ہیں کہ فرشتے بکارت ہیں: عورتوں مردوں کیلئے ہلاکت و برباوی بربادی ہیں عورتوں مردوں کے لئے ہلاکت و برباوی

ف : من بيانيه إدر النساء ويل كابيان ب كما في قوله عليه السلام ويل للاعقاب من النار. (مترمم)

ا • • ٣٠ : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة و على بن مُحمَّد فالا ثنا عبيد الله بن مُوسى عن مُوسى ابن عبيدة عن عن مُوسى ابن عبيدة عن داؤد بن مدرك عن عن عروة بن الزابير عن عابشة رصى الله تعالى عنه قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأيها الناس انهوا بساء كم عن لبس المربية و لتبخير في المسجد قان بني السرائيل لم المربية و لتبخير في السماؤهم الزينة و تبخيرن في المساجد.

٣٠٠٢: حدثلت آئو بسكر بن ابئ شيبة ثنا شفيان بن غييسة عن ماصم عن مؤلى ابئ رُهم (واشمة غبيلة) آن ابا هُرَيْرة رضى الله تَعَالى عَنْهُ لُقِى امْرَاة مُعطيبة تُريدُ

وول الشعلی الشعیدرضی الشعند سے روایت ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم خطبہ کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور الشد اور خطبہ میں یہ بھی فر مایا: و نیا سرسبز وشیریں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں د نیا میں حاکم بنانے والے ہیں پھر دیکھیں گئے کہ تم کیسے ممل کرتے ہوغور سے سنو د نیا ہے بچتے رہنا اور عور توں سے بچتے رہنا اور عور توں سے بچتے رہنا۔

۱۰۰۰۱ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہیں تشریف فرمات مسجد ہیں بناؤ سنگھار کر کے داخل ہوئی تو نبی نے فرمایا: اے لوگوا پنے عورتوں کو بناؤ سنگھار کرنے سے اور مسجد ہیں ناز ونخرہ سے چلئے ہے منع کروکیونکہ بنی اسرائیل پرلعنت نہیں آئی تا آئکہ ان کی عورتیں زیب وزینت کا لباس پہن کر مسجدوں میں نازنخروں ہے آئییں۔

۲۰۰۳: حضرت ابو ہریر ہے سامنے ایک عورت آئی جو خوشبولگا کرمسجد جا رہی تھی فرمانے گئے: اے اللہ حبار کی بندی کہاں جارہی ہو؟ کہنے گئی مسجد۔ فرمایا: مسجد

السسجيد فقال با امة الجسّار ابن تريد بن قالت السبحد فال ولذ تنطيّبت قالت نعم قال فابنى سبغت رسول الله ضلى الله عليه وسلم ينقُول الهما المراة تنطيّبت ثم حرجت إلى المسجد لم تُقْبَل لها ضلاة حتى تُعْتسل.

ابس النهاد عن عبد الله ابن دينا عن عبد الله بن غمر ابس النهاد عن عبد الله ابن دينا وغنا عند الله بن غمر عن رسول الله عليه أنه قال يا مغشر الساء تصدًا فن والحبر ومن الاستغفار فابنى والمنكن اكثر اهل النار فقالت المرأة منهن جزلة و ما لنا يا رسول الله عليه اكثر الهل النار قال تكثر ن اللغن و تكفرن العشير ما وايت من العسير ما وايت من ناقصات عقل و دين أغلب لذى لب منكن قالت يا رسول الله عمل قالت يا أفضان العقل والذين قال الما نقصان العقل والذين قال الما نقصان العقل فشهادة المراتين تعدل شهادة وجل فذا من نقصان العقل و تمكن و تمكن الليائي ما تصلى و تفطر في ومضان التين .

(میں جانے ) کے لئے ہی خوشبو لگائی۔ کہنے لگی جی
ہاں۔فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
فرماتے سنا کہ جوعورت بھی خوشبو لگا کر مسجد کی طرف
نکلے اس کی کوئی نماز بھی قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ
نہائے (اورخوشبوکوزائل کرے)۔

۳۰۰۳: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور استغفار کی کشر ت کیا کرو کیونکہ میں نے ووز خیوں میں زیادہ عورتیں دیکھیں ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وجب کہ ایل دوز نے میں ہم خوا تمین ہیں؟ فر مایا: تم لعن طعن بہت کرتی ہواور خاوندگی باشکری (اور ناقد ری) کرتی ہو میں نے کسی ناقص عقل اور ناقص دین والے کو نہ و میں کے کسی بخصدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ و کیما کہ کسی مجھدار پر حاوی ہو جائے تم سے بڑھ کر۔ عرض کرنے گئی اے اللہ کے رسول عقل اور دین میں و اس طرح میں باقص کیسے ہیں؟ فر مایا: عقل میں تو اس طرح رہم) ناقص کیسے ہیں؟ فر مایا: عقل میں تو اس طرح

ناقص ہو کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے مساوی ہے بیعقل میں ناقص ہونے کی وجہ سے ہے اور چند ( دن اور ) را تیں نما زنبیں پڑ ھ سکتیں' رمضان کے روز نے نبیں رکھ سکتیں بیددین میں ناقص ہونا ہے۔

خلاصیة الراب من حضور صلی القد علیه وسلم نے جس طرح دوسر نے نتول سے ذرایا ہے اسی طرح عور توں کی فتنہ سے محلا صبح بیجنے کی تلقین فرمائی عور توں کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے اس کی وجہ سے دیا وآخرت دونوں کا خسارا ہے جب عور تیں بناؤ سنگار کے ساتھ مساجد میں نہیں آ سکتی تو بازاروں اور تقریبات میں ان کی شمولیت کیسے مہاح ہوسکتی ہے آج کل بیفتنہ بہت نہ وروں پر ہے ۔ سحابہ کرام عور توں کو محبد دوں میں جانے سے روکتے تھے حالانکہ وہ پاکیزہ دور تھا القد تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمادے آمین ۔

# ٣٠: بَابُ الْآمُرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكُو

٣٠٠٥ : حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة ثنا مُعَاوِية بنُ هشام عَنْ هِشَام بُنِ سَعَدِ عَنْ عَمر بُنِ عُثَمان عَنْ عاصم بَنِ عَنْ هِشَام بُنِ سَعَدُ عَنْ عائشة قال سَمِعَتُ رَسُول عَنْ مَانشة قال سَمِعَتُ رَسُول الله عَنْ عَنْ عَانشة قال سَمِعَتُ رَسُول الله عَنْ عَنْ عَانشة قال سَمِعَتُ رَسُول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَالِمُ عَلَمْ عَلَا عَنْ عَنْ عَالِمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا الله عَنْ عَلَا عَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَ

قَالَ ابُوْ أَسَامَةَ مَرَّةُ أَخُرَى فَانِنَى سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْنَ يَقُولُ.

# دٍاْبِ: نیک کام کروانااور برا کام حچیروانا

۲۰۰۸: ام المؤمنین سیده عائشرضی الله عنبا فرماتی بیس که بیس نے رسول الدصلی الله علیه وسلم کو بیر فرماتے سنا که امر بالمعروف اور نبی عن الممتکر کرتے رہوقبل ازیں کہتم دعائیں ما گلوا ور تبہاری دعائیں قبول نہ ہوں (امر بالمعروف اور نبی عن الممتکر ترک کرنے کی وجہ ہے)۔ ' محاسم: حضرت قبیل بن الی حازم فرماتے ہیں کہ سیدتا الو بکر رضی الله عنہ کھڑ ہے ہوئے الله کی حمہ و ثناء کے بعد فرمایا: اے لوگو! تم بیآ یت پڑھتے ہو: '' اے ایمان فرمایا: اے لوگو! تم بیآ یت پڑھتے ہو: '' اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو گمراہ ہونے والے کی والو! تم اپنی جانوں کی فکر کرو گمراہ ہونے والے کی مراہی تنہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی جبکہ تم خود راہ راست پر فرمای تا جب لوگ برائی کو دیکھیں پھر اسے ختم نہ فرمائی تو بعید نہیں کہ الله تعالی الله علیه وسلم کو بیار شاو فرمائی تو بعید نہیں کہ الله تعالی ان سب کو (بروں اور کرائی کرائی تو بعید نہیں کہ الله تعالی ان سب کو (بروں اور تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو ) اپنے عذا ب میں بہتلا کر دیں (اس دنیا تیکوں کو کا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیں )۔

۲۰۰۷: حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل ہیں جب کوتا ہی آئی تو ایک مرد اپنے بھائی کو مبتلائے معصیت و کھے کر اس سے روکتا اور اگلے روز اس کے ساتھ کھا تا پیتا اور ال جل کر رہتا اور گناہ کی وجہ سے اس سے ترک تعلق اور گناہ کی وجہ سے اس سے ترک تعلق اور گناہ کی وجہ سے اس کو یا ہم خلط کر دیا انہی کے کے متعلق قرآن کریم میں سے ارشاد ہے: لُعِن الْمَدِیْنَ کَفُرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْمَدِیْنَ کَفُرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْمَدِیْنَ کَفُرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْمَدِیْنَ کَفُرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْمَدِیْنَ کَفُرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیل عَلٰی ارشاد ہے: لُعِن الْمَدِیْنَ کَفُرُوْا مِنْ بَنِیْ اِسْوَائِیل عَلٰی

كالموا بتوماليون بالله واللبق و ما أنول البه ما المُحذُّونِ في النسان داود وعِيْسَى ابْسَ مُرْيَم عصفاسِقُون تك اؤلياه وَ الكنَّ كَائِيوًا مَنْهُمُ فَسَقُونَ ﴾ [المائدة:٧٨ - ١٨] .

> قبال و كان رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَسَكُنا فجلسَ وَ قبال لا حتى تاخُذُوا على بد الطَّالم فتاطرُوهُ على الْحقّ اطُول.

> حَــاً. قُنا مُحمِدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا ابُوُ ذَاؤُدُ امَلاهُ عَلَيَّ تنما حممَّدُ بُنُ اللَّهِ الْوَضَاحِ عَنْ عَلِيَّ بْنَ بِدَيْمَةَ عَنَّ اللَّهِ عُبِيدة عن عبدالله عن لنبي عليه بمثلد.

٢٠٠٠: حَدَّ فَمَا عَمْرِ أَنْ أَبُنْ مُوْسَى أَنْبَانا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ سُمَا عَلَيْ بَلُ زَيْدَ بَن جَدْعَانَ عَنَ أَبِي نَطْرَةَ عَنْ ابِي شَعِيْدِ لْمُخَذِّرِي أَنَّ وَشُولَ اللَّهِ صَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَامَ خَطَلِيًّا ﴿ فَلَكَ مَانَ قَيْمُمَا قَالَ اللَّهِ لا يَمْنَعَنُّ وَجُلًّا هَيِّينَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولُ لَ محق اذا علمة

قَالَ فَنَكُى ابْوُ سَعِيْدِ وَ قَالَ قَدُ وَاللَّهُ رَابُنا اشْيَاءَ

٨٠٠٨: حَدُّثُمَنا الِوَ كُولِيبِ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ نُمِيْرِ وَأَبُوُ مُعاوِيَة عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عَمْرُو إِنْ مُرَّة عَنْ ابني الْبِخْتُويَ عَنْ ابني سَعِيْدِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسُلَم لا يُسخَقرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوْا يَا وسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بخفر اخذكم نَفْسَهُ قَالُوا يَرَى امْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مُقَالٌ ثُمَّ لا يَقُولُ فِيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزُّوجِلُ لَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ مَا مَنعَكَ أَنْ تَقُولُ فِيُ كلذا وكلَّذا فيَقُولُ حَشِّيةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فايَاي كُنْت احَقَّ ان تخشى.

راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے آ ہے بیٹھ گئے اور فر مایا :تم عذاب سے نہیں ، ن کے بہاں تک کہ ظالم کے ہاتھ بکڑو اور اے حق (اورانصاف ) پرمجبورنه کرو ..

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

۵۰۰۷ : حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله ہمارے درمیان خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے دوران خطیه به بھی فر مایا :غور سے سنوکسی مر د کو جب وہ حن ہے واقف ہوحق کہنے ہے لوگوں کی ہیت ہر گزیا نع نہ ہونی جا ہے ۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو سعید رضی الله عندرویژے اور فرمایا: بخدا ہم نے کئی چزیں( ناحق ) دیکھیں لیکن ہم ہیبت میں آ گئے۔

۳۰۰۸ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : تم میں سے کوئی ا بھی اپنی تحقیرنہ کرے ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں ہے کوئی اپنی تحقیر کیسے کرسکتا ہے؟ فر مایا: اس طرح کہ کوئی معاملہ دیکھے اس بارے میں اللہ کا حکم اسے معلوم ہو پھر بیان نہ کرے تو روز قیامت اللہ عزوجل فرمائیں گے تنہیں فلاں معاملہ میں (حق بات ) کہنے ہے کیا مانع ہوا؟ جواب و بے گا لوگوں کا خوف تواللہ رب العزت فرمائیں گے صرف مجھ ہی ہے حمهين ذرنا جاہئے تھا۔

٩٠٠٩: حَدَّتُمُ عَلِي مِنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِنِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ ١٩٠٠٩: حَفَرت جَرَيِّ قَرَماتِ بِين كه رسول اللهُ فَي

عن ابِيُ اِسُحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِي جَرِيْزِ عَنَ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمُ بِالْمُعَاصِىٰ هُمُ آعزُ مِنْهُمُ وَ آمَنَعُ لَا يُعَيَّرُونَ اِلَّا عَمْهُمُ اللَّهُ بعقابِ.

• ١ • ٣٠ : حَدَّقَنا سَعِيْدُ بَنُ سُويْدِ ثَنا يَحْيَى ابْنُ سُلَيْمِ عَنُ اَلِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَايِرِ عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ مُهَاجِرَةٌ الْبَحْرِ قَالَ قَالَ لَمَا رَجْعَتُ اللّى رَسُولِ اللّهُ عَلَيْتُهُ مُهَاجِرَةٌ الْبَحْرِ قَالَ اللّا تُحدَثُونِي بِاعَاجِيبِ مَا رَآيَتُمُ بَارْضِ الْحَبَسَةِ قَالَ فِينِيةً مِنْهُمُ بِلَى يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَا نَحَنُ جُلُوسٌ مَرَّتُ بِنَا عَجُورٌ مِنْهُمُ بِلَى يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَا نَحَنُ جُلُوسٌ مَرَّتُ بِنَا عَجُورٌ مِنْ عَجَائِرَ رَهَا بَيْنِهِمُ مَنْ حَجلُ عَلَى رَاسِهَا قُلَةً مِنْ مَاءٍ مِنْ عَجَائِرَ رَهَا بَيْنِهِمُ مَنْ حَجلُ عَلَى رَاسِهَا قُلَةً مِنْ مَاءٍ مَنْ عَجَائِرَ رَهَا بَيْنِهِمُ مَنْ حَجلُ عَلَى رَاسِهَا قُلَةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتُ بِنَا يَعْمُ لَكُوسٌ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَتَ . صَدَقَتَ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللّهُ أُمَّةُ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيْفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمُ.

١١٠ ٣٠٠ حَدَثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيّا بُنِ مِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَسُ مُصْعَبِ ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بَنُ مُصْعَبِ ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بَنُ مُصَمَّدُ ابْنُ حُجَادَةَ عَنْ بَنُ هَارُونَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَطِيَّةً الْعَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدْرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْحَدْرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ الْحَدْرِي قَالَ قَالَ وَالْحَالَ وَسُولُ اللَّهُ الْحَدْرِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرِي قَالَ قَالَ قَالَ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرِي قَالَ قَالَ قَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقِيْلُ الْمُعْرِي قَالَ قَالَ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُ حَمَّدُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْحُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُعْرِي اللَّهُ الْمُعْرِي الْعَلَاقِ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِي عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِي الْمُعْلَى الْمُسْتَعِيْدِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَيْلُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

فرمایا: جس قوم میں بھی اللہ کی نافر مانیاں کی جا کمیں جبکہ وہ قوم (نافر مانی سے بچنے والے) ان نافر مانوں سے زیادہ غلبہ اور قوت والے ہوں اور (بصورت نزاع) ابنا بچاؤ کر سکتے ہو (اس کے باوجو دبھی نافر مانی کوختم نہ کرائیں تو) اللہ تعالی ان سب کومزادیتا ہے۔

۱۰، عضرت جابر قرمات میں کہ جب سندری مہاجرین رسول اللہ کے پاس واپس پنجے تو آ ب نے فرمایا: تم نے حبشہ میں جوعجیب یا تمیں دیکھیں وہ ہمیں نہیں بتاؤ کے۔ان میں سے چندنو جوانوں نے عرض کیا ضرور الله کے رسول! ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں کے درویشوں کی ایک بڑھیاسر بریانی کا مٹکا اٹھائے ہمارے یاس سے گزری پھرایک حبشے جوان کے یاس سے گزری تو اس نے اپناایک ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا پھرا ہے دھکا دیا وہ گھٹنوں کے بلی گری اوراس کا منکا نوٹ گیا جب وہ اٹھی تو اس کی طر ف متوجہ ہوکر کہنے گئی شہیں عنقریب علم ہو جائے گا اے مکار جب الله تعالیٰ کری قائم فرما کیں گے اوراؤلین وآخرین کوجمع فرمائیں گے اور ہاتھ یاؤں اپنے کرتوت بیان کریں گے۔ اس وقت تنہیں علم ہوگا کہ اللہ کے بیباں میرا اور تمہارا کیا فصلہ ہوتا ہے رسول الله في فرمايا :اس براهيا في ج کہا بچ کہا اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو یاک کریں جس میں كمزوركي خاطرطا قتؤر ہے مؤاخذہ نه كيا حائے۔

۱۰۰۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات (کہنا) ہے۔

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

١٠٠١٠ خدت الوليد بن سعيد الرّ ملى ثنا الوليد بن مسلم ثنا حمّا ف بن سلمة عن ابن عالب عن أبئ أمامة قال عرض لرسُول الله جسلَى الله عليه وسلّم رجلٌ عند السحسرة الأولى فقال يا رسُول الله اى الجهاد الحصل فسكت عنه فلمّا راى الحمرة الثانية سالة فسكت عنه فلمّا راى العمرة التانية سالة فسكت عنه فلمّا راى العقبة وضع رجلة في العرز ليركب قال اين السّائل قال آنا يا رسُول الله قال كلمة حَقّ عند ذي سُلُطان جائر.

المستعلل بن رجاء عن أبيه عن ابنى سعيد المخدرة عن السماعيل بن رجاء عن أبيه عن ابنى سعيد المخدرة وغن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابنى سعيد المخدرة وغن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابنى سعيد المخدرة قال الحرج مزوان المستبر في يؤم عند فبدأ بالمخطبة قبل المصلاة فقال رجل يا مزوان الحالفت السنة الحرجت المنتبر في هذا اليؤم ولم يكن ينحرج و بندات بالمخطبة قبل الصلاة و لم يكن يبدأ بها فقال أبؤ سعيد اما هذا فقد قصى ما عليه سمعت رسؤل الله عن في منكم منكرا فاستطاع ان يُغيرة بيده فليغيز في بيده فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيلسانه فان لم يستطع فيقبه و ذالك اطعف الإنهان.

۲۰۱۲: حضرت ابو اماسة فرماتے ہیں کہ ( بجے کے موقع پر ) جمرہ اولی کے قریب ایک مرد نبی کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کونسا جہاد افضل ہے؟
آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ ٹانیے کی رمی کی تو اس نے بھر بہی بوچھا آپ خاموش رہے جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤس رکاب میں رکھ کر نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو اپنا پاؤس رکاب میں رکھ کر بوچھا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں اے اللہ کے رسول فرمایا: ظالم حکمران کے ساسنے حق بات کہنا (افضل جہادہے)۔

۳۰۱۳: حضرت ابوسعید خدریؓ قرمات بین که مروان نے عید کے دوزمنبرنکلوایا (اورخطبه وینے کے لئے عیدگاہ میں رکھوایا) پھر نماز سے قبل ہی خطبہ شروع کر دیا تو ایک مرد نے کہا (اے مروان تم نے سنت کے خلاف کیا تم نے اس دن منبرنگلوایا حالا نکہ (اس سے قبل) منبر نکالا منبین جاتا تھا اور نماز سے قبل ہی خطبہ شروع کر دیا حالا نکہ نماز سے قبل خطبہ شروع کر دیا حالا نکہ نماز سے قبل خطبہ نہیں ہوتا تھا اس پر حضرت ابو صعید ؓ نے فرمایا: ان صاحب نے اپنی فرمہ داری پوری کر دی صعید ؓ نے فرمایا: ان صاحب نے اپنی فرمہ داری پوری کر دی طلاف شرع کام دیکھے اور اسے زورِ باز و سے منا نے کی طلاف شرع کام دیکھے اور اسے خاسے کہ زور باز و سے اسے استطاعت رکھتا ہوتو اسے جاسے کہ زور باز و سے اسے استطاعت رکھتا ہوتو اسے جاسے کہ زور باز و سے اسے استطاعت رکھتا ہوتو اسے جاسے کہ زور باز و سے اسے استطاعت رکھتا ہوتو اسے جاسے کہ زور باز و سے اسے

منادے اگرائکی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو زبان ہے روک دے اور اگرائکی بھی استطاعت نہ ہوتو دل د ماغ ہے کام لیے )اور بیا بمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

خلاصة الهابي الله الما الما ويث مين امر بالمعروف اور نبى عن المنكركى اجميت بيان كى گئى ہے الله تعالى كى رحمت امر بالمعروف اور نبى عن المنكركى وجه ہے شامل حال ہوتى ہے آج كل جم پرطرح طرح كى تكاليف اور عذاب اس لئے بھى آرہے جيں كہ جم اپنى وسعت كے باوجودا بنى اولا داورا قارب اور دوسرے لوگوں اور سلاطين كومنكرات اور برائيوں سے نہیں روکتے بلکہ ان برائیوں میں خود بھی شریک ہو جاتے ہیں جتنی خلاف شرع رسمیں کی جاتی ہیں جانتے ہو جھنے آتکھیں بند کر لیتے ہیں احکام شریعت کے خلاف کرتے ہیں ۔ان کوروکنے کی ہمت نہیں یا اللہ اپنی ہیبت عطافر ما دے۔ آمین ۔

# ٢١: بَابُ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَائِنُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ ﴾ السائدة ١٠٥

# دِاْبِ: الله تعالیٰ کاارشاد 'اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو.....' کی تفسیر

اور ہر مخص کوا پی رائے پرناز ہے (خواہ وہ کتاب وسنت اجماع امت اور قیا ہی جمہد سے ہٹ کر ہی ہو ) ایسے میں تم کوئی ابیا کام (خلاف شرع) دیکھو کہ اس کوختم کرنے کی تم میں ذرابھی قدرت نہیں تو تم صرف اپنی ذات کی فکر کرواس لئے کہ تمہار سے بعد صبر کے دن آنے والے بیں ان میں (صحیح وین پر) مضبوطی سے قائم رہنا انگارہ کو ہاتھ میں و بانے کی مثل ہوگا ان ایام میں عمل کرنے والے کو پچاس آ دمیوں کے برابراجر ملے گاجواس کی طرح عمل کرتے ہوں۔

بِالْمَعْرُوفِ وَالبَّهْنَى عَنِ الْمُنْكُرِ قَالَ اذَا ظَهْرِ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمْمِ قَبْلَكُمُ قُلْنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ في صِغَارِكُمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُذَالِيكُمُ.

قَالَ زَيْنَةً تَنْفُسِيْنِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَالْجِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ إِذَا كَانِ العِلْمُ فِي الْفُسَّاق.

١ ١ ٣ ٠ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَنَا عَمُرُو بُنَ عَاصِمٍ ثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَّ بُن زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَب عَنْ حُذَيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يَنَبَعِي لِلْمُؤْمِنِ أَنَ يُنِلَّ نَفُسَهُ قَالُوا وَ كَيْفَ يُنِلُّ نَفُسُهُ قَالَ يتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاء لهَا لَا يُطيُقُه.

كردے\_ (مترجم) ١ - ١٠: حَدَّلَتَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيُل ثَنا

يَسحُيَسي ابْنُ سَعِيبُهِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَبُوْ طُوالَةَ ثَنَا نَهَارُ الْعَبُدِيُّ أَنَّهُ سَنِعَ إَيَا سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ يَقُولُ سَمِعَتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ لَا يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَسُالُ الْعَبُذِ يَوْمَ الُقِيَامَةِ خَتِّي يَقُولُ مَا مَنْعَكَ إِذَا رايْتَ الْمُنْكَرِ أَنُ تُنْكِرَةً فَإِذَا لَقَن اللَّهُ عَبُدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبّ رَجُوتُكَ وَ فَرقُتُ مِنَ النَّاسِ.

#### ٢٢: بَابُ الْعَقُو بَاتِ

٣٠١٨: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن نُمَيْرٍ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُستحسَّدٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيُدٍ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُؤسِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِّيتُهُ إِنَّ اللَّهَ يُمُلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا اَخَذَهُ لَمُ يُفْتِلُهُ ثُمَّ قَرَأً:

نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول مہم سے پہلی امتوں میں کیا امور ظاہر ہوئے ۔ فر مایا : گھٹیالوگ حکمران بن جائیں اور معززلوگوں میں فسق و فجور آجائے اورعلم سمینے اوگ حاصل کرلیں (راوی حدیث) حضرت زید فرماتے ہیں کہ گھٹیا لوگوں کے علم حاصل کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ بے عمل فاسق لوگ علم حاصل کریں (اور بےعمل ہی رہیں )۔

٣٠١٧ : حضرت حذيفه رضي الله عنه فر مات جيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مايا: مؤمن كے لئے مناسب نہیں کہایے آپ کو ذکیل کرے۔لوگوں نے عرض کیا كماية آب كوذليل كرنے سے كيا مراد ہے؟ فرمايا: جس آز مائش کو بر داشت نہیں کرسکتا اسکے دریے ہو۔

👛 : مثلاً امر بالمعروف كرنے كى صورت ميں ظن غالب ہے كه ايذا ينجے گى اور صبر نه كريكے گا تو امر بالمعروف ملتوى

۱۷۰۱۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو پیر فرماتے سنا: اللہ تعالی رونے قیامت بندہ سے پوچیس کے کہ جب تم نے خلا ف شرع کام دیکھا تو روکا کیوں نہیں؟ پھرخود ہی اس کا جواب تلقین فرمائیں گے تو بندہ عرض کرے گا اے میرے یروروگاریس نے آپ (کے رحم) سے أميد وابسة كرلى تھی اورلوگوں (کی ایذ اءرسانی) سے جھے خوف تھا۔

## چاپ: سزاؤں کابیان

 ۳۰۱۸: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى طالم كو ڈھیل ویتے ہیں لیکن جب اس کی گرفت فرمانے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی:

هَ و كذالك الحذ رُبِّك إذا أحَدُ القُراى و هِي ظَالِمَة ﴾ إهود: ۲۰۲]

٩ ( ٣ \* ) حَدَّثُنَا مَحُمُودُ بُنْ خَالِدِ الدِّمِشُقِي سُلَيْمَانُ بُنُ عبُد الرَّحْمن أَبُو أَيُّوب عَن ابُن ابي مالك عَنْ أبيهِ عَنْ عطاء بُس أبني رباح عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عُمِر قَالِ أَقْبَلِ عَلَيْنَا رسُولُ اللَّهِ عَيْثَةٌ فَقَالَ يَا مَعْشُرِ الْمُهَاجِرِيْنِ خَمْشُ إِذَا ابْتَلَيْتُمُ بِهِنَّ وَ اغْوَذُ بِاللَّهِ ان تُدُر كُوهُنَّ.

لَـمُ تَـظُهَرِ الْفَاحِسْةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعَلِنُوا بِهَا الَّا فشافيُهمُ الطَّاعُونُ وَالْاوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنُّ مَصَتَّ فِي اشلافهم المذين مضؤا ولئم يَنْقُصُوا المكيال وَالْمَيْزان إلَّا أَخِذُوا بِالبِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَنُولَةِ وَجَوْرِ السُّلُطَانِ

وَ لَهُ يَمُنعُوا زَكُوةَ آمُوالِهِمُ الَّا مُبعُوا الْفَطْرَ مِن السَّماء و لَوُ لا البَّهائِمُ لَمْ يُمُطَرُّوا وَ لَمْ يَنْقُضُوا عَهِدَ اللَّهِ وعهد رسوله إلا سلُّط اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ عَيْرِهِمُ فاخذُوا بَعْضَ مَا فِي الْدِيْهِمْ وَ مَا لَمْ تَحُكُمُ المَّتَهُمُ بكتاب اللَّهِ و يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَاسَهُمُ

ٱلْاشْـغـرِيّ قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّكُ لَيَشْـرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ ا

أمتيى الخمر يسمونها بغير اشماها يعزف على رؤسهم

بِالْمِعَارُفِ وَالْمُغَنِيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ وَ يَجْعَلُ

﴿ وَكُلِدُ لِكَ الْحُلِدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَلِدُ الْقُلِرَى وَهِلَى ظَالِمةً ﴾.

۳۰۱۹ : حضرت عيدالله بن عمر رضى الله عنهما فر مات بين كدرسول التدسلي الشدعلية وسلم بهاري طرف متوجه بوت اورفر مایا: اے جماعت مہاجرین یا نچے چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں خدا کی پناہ مانگیا ہوں اس ہے کہ تم ان چیز وں میں مبتلا ہو ۔ ا وّ ل میر کہ جس قوم میں فحاشی علانيه مونے لگے تو اس میں طاعون اور الی الی باریاں پھیل جاتی ہیں جوان سے میلے لوگوں میں نہ تھیں اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قط مصائب اور با دشاہوں ( حکمرانوں ) کےظلم وستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور جب کوئی قوم اینے اموال کی ز کو ق نہیں ویق تو ہارش روک وی جاتی ہے اور اگر چو یائے نہ ہوں تو ان پر مجھی بھی بارش نہ بر سے اور جو قوم الله اوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کوان پرمسلط فرما دیتا ہے جواس قوم ہے عداوت رکھتے ہیں پھروہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں اور جب مسلمان حکران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں

کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کروہ نظام میں ( مرضی کے کچھاحکام ) اختیار کریلتے ہیں ( اور باتی حچھوڑ دیتے ہیں تو الله تعالیٰ اس تو م کوخانه جنگی اور ) با ہمی اختلا فات میں مبتلا فر مادیتے ہیں۔

٠٠ ٢٠ : حضرت ابو ما لك اشعرى رضى الله عنه قرمات • ٢ • ٣ : خَدُّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُن شَعِيْدٍ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيْسَى عَنُ بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عُنُ خَاتِمٍ بُنِ خُرَيْتٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَبِي اُمت کے کچھلوگ شراب پیں گے اور اس کا نام بدل مرُيّمَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُن غَنْمِ الْأَشْعَرِي عَنُ أَبِي مَالِكِ کر کچھ اور رکھ دیں گے ان کے سروں ہر باہے بجائے چاکیں گے اور گانے والی عورتیں گاکیں گی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دیں گے اور ان کی صورتیں منخ

منهم القردة والخنازير.

کر کے بندراورسور بنا دیں گے۔

زمین کے چویائے (جاندار) ہیں۔

٣٠٢١: حدّثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ثنا عمَازُ ابنُ مُحمَّدٍ عَنَ إِلَيْنِ الْبَراءِ بَن عازِبٍ قال عَن رَافَان عَنِ الْبَراءِ بَن عازِبٍ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَنَوْنَ قَالَ دُوابُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَي لَعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَالَ دُوابُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَيْهِ عَلَيْكُ لَا عَنْهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لُ اللَّهُ عَلَيْكُ لُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِيْكُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُ الْمُعَلِّلِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْعُلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمُ الْمُعُمِلُولُ الْمُعَ

۲۰ ۲۰ : حضرت تو بان رضی الله عند فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : کوئی چیز عمر کوئبیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے اور کوئی چیز تقدیر کوئبیں ٹال سکتی سوائے وُعا کے اور مردا پنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔

۳۰۲۱: حضرت براء بن عا زب رضي الله عنه فر ماتے ہيں

كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فرمایا: يَسلَعَنْهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ اس آيت يس لاعِنُونَ عمراد

٣٠٢٠ : حدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِنْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

خلاصة الباب مثر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی امت کوتمام گناہوں اور ان کی سزاؤں سے ڈرا دیا ہے لیکن امت میں وہ ساری خرابیاں پھیل گئی ہیں کفار وشر کین مسلمانوں پر مسلط ہیں طرح طرح کی تکالیف اور بلائمیں امت محمدیہ برنازل ہور ہی ہیں۔

### ٢٣: بَابُ الصَّبُرِ عَلَى الْبَلاء

٣٠ - ٢٣ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ و يَحْى بُنُ دُرْسَتَ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنَ عَاصِمٍ عَنَ مُطَعْبِ بُنِ سَعْدِ عَنَ عَاصِمٍ عَنَ مُطَعْبِ بُنِ سَعْدِ عَنَ عَاصِمٍ عَنَ مُطَعْبِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النَّاسِ اللهُ على حَسَبِ اللهُ عَلَى حَسَبِ اللهُ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً وَ و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً و و إِنَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ مَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً و و النَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ مَلْبًا الشَّعَدُ بِلاءً و و النَّ كَانَ فِي دِيْنِهِ عَلَى حَسَبٍ دِيْنِهِ فَمَا يَبُوحُ الْبَلَاءُ بِلَاءً وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ بِالْعَبِهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مُعْلَى الْاَرْضِ وَ ما عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى الْاَرْضِ وَ ما عَلَيْهِ مِنْ عَطَيْفَةً .

٣٠٢٣: حدَّثنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْرِهِيْمَ ثِنَا ابْنُ ابِي

## داد اسبت پرمبرکرنا

۳۰۲۳: حضرت سعید بن وقاص فرماتے ہیں ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! لوگوں پرسب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ فرمایا: انبیاء پر پھر جوان کے بعد افضل اور بہتر ہو درجہ بدرجہ بندہ کی آ ز مائش اسکے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اسکے دین میں پختگی ہوگی تو اسکی آ ز مائش سخت ہوگ اور اگر اسکے دین کے اعتبار سے ہوگی آ ز مائش بھی ای (دین) دین میں نرمی ہوگی تو اس کی آ ز مائش بھی ای (دین) کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے ساتی نہیں یہاں کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے ساتی نہیں یہاں کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے ساتی نہیں یہاں کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے ساتی نہیں یہاں کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے سے کلی نہیں یہاں کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے ساتی نہیں یہاں کے اعتبار سے ہوگی مصیبت بند سے سے کہانہیں رہتی۔ سے کہانہیں کہ ہیں نبی

فَديْكِ حَدْلن يُ اسْلم عَنْ الله عَلَى السّلم عَنْ وَهُو يُوعِنَ وَيُدِيْنِ السّلم عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادِ عِنْ آبِي سَعِيْدِ النّحُدُرِيّ قَالَ دَحَلَت عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَ هُو يُوعَكَ فُوضَعْتُ يَدَى عَلَيْهِ فُوجَدُتُ حَرَّةً بَيْنَ يَذَى قُوقَ اللّمِحَافِ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ مَا السّدَّهَا عَلَيْكَ قَالًا إِنّا كَذَالِكَ يُضَعُفُ لَنَا اللّهِ مَا السّدَهَا عَلَيْكَ قَالًا إِنّا كَذَالِكَ يُضَعُفُ لَنَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الله عَلَيْكَ قَالًا إِنّا كَذَالِكَ يُضَعُفُ لَنَا اللّهِ مَا الله الله عَلَيْكَ قَالًا إِنّا كَذَالِكَ يُطَعُفُ لَنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ الله عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٠ ٢٥: حدد تنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُميْرِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْآلِهِ بَنِ نُميْرِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا اللَّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ هَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ فَالَ كَاتِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم و هُو يَشَوُلُ اللهُ عَنْ وَجُهِه وَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ بِقُولِ فَا فَا لَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ .

٣١٠ - ٣٠ : حَدَّثُنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى وَ يُونُسُ ابْلُ عَبْدِ
الاعْلَى قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ وهُبِ الْجَرِبْى يُونُسُ بْنُ
يَوْيُدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابِى سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ
عَوْفِ وَ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ آبِى هُويُوةَ قَالَ قَالَ
وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاحِنُ آحَقُ بِالشّكِ
مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذُ قَالَ: ﴿ رَبِّ ارِبِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ
او لَهُ تُوفِينَ قَالَ بَلَى وَ لَكِنُ لِيطُمَئِنُ قَلْبِي ﴾ البقرة:
او لَهُ تُوفِينَ قَالَ بَلَى وَ لَكِنُ لِيطُمَئِنُ قَلْبِي ﴾ البقرة:
او لَهُ تُوفِينَ قَالَ بَلَى وَ لَكِنُ لِيطُمَئِنُ قَلْبِي ﴾ البقرة:

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کوشد ید بخار ہور ہاتھا میں نے اپنا ہاتھ آپ بر رکھا تو چادر کے اوپر بھی (بخار کی) حرارت محسوں ہورہی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کوا تناشد ید بخار ہے؟ فرمایا: ہمارے ساتھ ایسانی ہوتا ہے آزمائش بھی دگئی ہوتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اوگوں میں سب ملتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اوگوں میں سب بر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ایکے بعد؟ فرمایا انہاء کرام بر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ! ایکے بعد؟ فرمایا انہا کی ایک بحد نیک لوگوں پر بعض نیک لوگوں پر نقر کی ایسی آزمائش آتی ہے کہ اوڑ ھے ہوئے کمبل کے ملاوہ ان کے باس کچھ بھی نہیں ہوتا اور نیک لوگ آزمائش سے ایسے خوش باس کچھ بھی نہیں ہوتا اور نیک لوگ آزمائش سے ایسے خوش بہوئے ہیں جیسے تم لوگ وسعت اور فراخی پر۔

۳۰ ۲۵ کا ۲۵ کا ۲۵ کا دست عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ گویا رسول الله سلی الله علیہ وسلم اس وقت میری نگا ہوں کے سامنے ہیں کہ آپ آیک نبی کی حالت بتارہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ماراوہ اپنے چہرے سے خون پو نچھتے جاتے اور کہتے جاتے اے میرے پروردگار میری قوم کو بخشش فرماد بچئے کیونکہ وہ جانتی نہیں ۔

 شديند ولو لبغث في السّنجن طول ما لبك يُؤسُف حضرت لوظ يررحم قرمائ كدوه زورآ ورحما بي كي علاش لأجبت الذاعي

> ٣٠٢٧: حدَّقَنَا نَصُرُ ابْنُ عَلِيّ الْجَهُضِيقِي وَ مُحَمَّدُ بُنُ المُمْنَتِّي قَالَا ثُنَّا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا حُمَيَّدٌ عَنُ أَنَّس بُن مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ ايَوْمُ أُحُدٍ كُسِرتُ رِبَاعِيَةُ رُسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شُلَّجَ فَجَعَلَ الدُّمْ يَسِيلُ عَلَى وْجُهِـهِ وَجَعَلَ يَـمْسَحُ اللَّمَ عَنُ وَجُهِم وَ يَقُولُ كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجُهُ نَبِيِّهُمُ بِالدُّمِ وَ هُوَ يَدْعُوْهُمُ إِلَى اللُّبِهِ فَالْمُولَ اللُّهُ عُزُّوجِلٌّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِن الْإَمُورِ شَيِّيَ عُلِهُم ال عمراك : ١٢٨].

٣٠٢٨: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيْفِ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَن الاعْمَسِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنُ آنَسِ قَالَ جَاءَ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ السُّلامُ ذَات يَوْم إلَى رَسُول اللَّهِ عَلِيُّكُ وَ هُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَـذ حَـضِب بـالـدِّمَاءِ قَدُ ضَرَّبَهُ بَعُضُ اهُل مكَّة فَقَالَ. حَا لك فَقَالَ فَعَلَ بِي هُؤُلاءِ وَ فَعَلُوا قَالَ اتْبَحِبُ أَنُ أُرِيْكُ . آيَةٌ قَدَالَ نَعَمُ ارنِي فَنظَرَ إلى شَجَرَةً مِنُ وَراءِ الْوَادِي قَالَ اذُ عُ تَلُكَ الشَّجرة مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي . قَالَ اذْعُ تِلُكَ الشَّخِرَةَ فَدَعَاهَا فَجَاءَتُ تُمُشِي خَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيُّهِ قَالَ قُلُ لَهَا فَلُتَرُجِعُ فَقَالَ لَهَا فَرَجْعَتْ حَتَّى عَادَتُ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ حَسُبيٰ.

میں تھے اور اگرمَیں اتنا عرصہ قید میں گزارتا جتنا حضرت بوسف رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا۔

۲۵ ۲۰۰ : حفرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے روز رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم کا وندانِ مبارک شہید ہوااورسر میں زخم ہوجس سےخون آ پ کے چیرہ انور پر بہنے لگا تو آپ اینے چبرہ سے خون یو نچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کا میاب ہو عتی ہے جس نے اینے نبی کے چبرہ کوخون سے رنگین کیا حالانکہ نی ان کواللہ کی طرف بلار ہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمه ) آپ کو کچھاختیار نہیں۔ ۳۰۲۸: حفزت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائيل عليه السلام رسول الثدصلي الثدنابيه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ یے غمر دہ بیٹھے تھے خون سے رنگین تھے اہل مکہ نے آپ کو مارا تھا (یہ مکہ کا واقعہ ہے) عرض کیا کیا ہوا؟ فرمایا: ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بیسلوک کیا عرض کیا آپ پیند کریں گے کہ میں آ ب کو (اللہ کی قدرت کی) ایک نشانی وكهاؤن؟ (يدآب كاول ببلان كيلية اورتسلي ولاني ے لئے ہوا) فرمایا جی ہاں حضرت جبراتیل علیہ السلام نے وادی سے ووسری طرف ایک ورخت کی طرف

و یکھا تو کہا اس درخت کو بلایئے آپ نے اس درخت کو بلایا وہ چلتا ہوا آیا ادرآپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس سے کہنے کہ واپس ہوجائے آپ نے اس سے کہا وہ لوٹ کر واپس اپنی جگہ چلا گیا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميرے لئے (پينشاني) كافي ہے۔

عُنحَتَ بِ قَالًا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمِسُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ ﴿ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نے قرما يا: حِن لوگوں نے کلمہ اسلام

٣٠٢٩: خددَّ تَعَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن نُمَيْر وَ عَلِيُّ بُنُ ١٣٠٢٩: حضرت حديقه رضى الله عن قرمات بي كدرسول

حُدَيْفة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الحَصُوا لِنَى كُلّ مِنْ تَلَقَظ بِالْإِسُلامِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

• ٣ • ٣ : حَدَثِفَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسُلِم ثَنَا سَجِيُسَدُ بْنُ بِشَيْرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عِن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أبيّ بُن كَعُب عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ آنَهُ لَيُلةَ أَسُرى بِهِ وَجَدَ ريْحُا طَيِّنَةً فَقَالَ جَبُريْلُ ! ماهنَّةِ الرَّيْخُ الطَّيِّبَةُ . قَالَ هنَّةِ م الريبخ فبر الماشطة وابنيها وزؤجها قال وكان بذء ذالك انَّ الْحَصِر كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِل وَ كَانَ مُسَرَّةُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ فَيُعَلِّمُهُ الإسلام فللمَّا بلغَ النَّخطِيرُ زَوْجَهُ ابُوْهُ امْرَاةً فَعَلَّمَهَا النَحَضِرُ زُوْجَةَ اَلِوُهُ امْرَاةً فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ و أَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لا تُعْلِمَهُ أَحَدًا و كَانَ لا يَقُرِبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوُّجَهُ أيُولُهُ أَخُورَى فَعَلْمَهَا وَ أَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمهُ احدًا فكتمت الحدهما و الحَشْتُ عَلَيْهِ الْالْحُرَى فَانْطَقْلَقَ هَارِيًّا حتى اتنى جزيرة في البخر فاقبل رجلان بالحنطبان فراياه فكنم احدهما واقشى الآجروقال قدرايت التحيضر فقيل ومن زآه معك قال فلان فسبل فكتم و كَان فِي دِيْنِهِمُ أَنَّ كَذَب قُتِلْ قَالَ فَتَزَوَّجَ الْمَرَّاةَ الْكَاتِمَةُ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ ابْنَةَ فِرْعُونَ إِذْ سَقَط الْمُشْطُ فَقَالَتُ تَعْسَ فِرُعُونُ فَاخْبَرَتُ أَبَاهَا وَ كَانَ لِلْمَرُأَةِ الْبَانِ وَ زَوْجُ فَأَرْسِلَ اللَّهِمُ فَرَاوَدَ الْمُرَّاةَ وَزَوْجَهَا أَنُ يَرُجِعا عَنْ

پڑھا ان سب کا شار کر کے جمعے بناؤ ہم نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول آپ کو ہمارے بارے میں (دشمن
ہے) خدشہ ہے حالا نکہ ہماری تعداد جھے سات سو کے
درمیان ہے (ہم دشمن کا مقابلہ کر کتے ہیں) رسول اللہ افر مایا: تم نہیں جانتے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمایا: تم نہیں جانتے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئے فرمایا: تم نہیں جانے ہوسکتا ہے تم پر آز مائش آئی یہاں تک کہ ہمارے مرد بھی جھپ کر ہی نماز اداکرتے۔

٣٠٠٠٠: حضرت ابي بن كعب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روايت كرتے ہيں كہ جس شب آ پكو معراج کرایا گیا تو ایک موقع پر آپ نے عمرہ خوشبو محسوس کی ۔ یو چھااے جرائیل بیخوشبوکیسی ہے؟ کہنے لگے یہ ایک تنکھی کرنے والی عورت اور اس کے وو بینوں اور خاوند کی قبر کی خوشبو ہے اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ خضر بنی اسرائیل کےمعزز گھرانہ ہے تھے ان کے رسته میں ایک راہب اینے عماوت خانہ میں رہتا تھا۔ را ہب ان کے پاس آ کرانہیں اسلام کی تعلیم ویتا جب خضر جوان ہوئے تو ان کے والد نے ایک عورت نے ان کی شاوی کر دی۔خضر نے اس عورت کو اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عبد لیا کہ کسی کو اطلاع نہ ویں ( كه خضر نے مجھے اسلام كى تعليم دى ) اور خضرعورتوں ے قربت (صحبت ) نہیں کرتے تھے چنانج انہوں نے اس عورت کوطلاق دیدی والد نے دوسری عورت ہے ان کی شادی کرا دی خضر نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اوراس ہے بھی بہ عبد لیا کہ کسی کو نہ بتائے ان میں ہے ا یک عورت نے تو را زر کھالیکن دوسری نے فاش کر دیا ( فرعون نے گرفتاری کا تھم دے دیا)اس لئے بیفرار

دِيْسَهُ مَا فَائِنَا فَقَالَ انِّي قَاتِلُكُمَا فَقَالَ الْحَسَانَا مِنْكَ النِّنا ﴿ مُوكَرَسَمَنُدُر مِن الك جزيرة مِن يَهِينَ كُنَّ وَبِال وو مرد إنُ قتلتنا انُ تنجعلنا فِي بينب ففعل فلمَّا أسرى ﴿ لكريال كافي آئ ان دوتول في خضركو وكي ليا ان

بالنَّبِيُّ عَيْنَا اللَّهِ وَجَدَ رِيْخًا طَيِّبَةً فَسَالَ جَبْرِيْلَ فَالْحَبْرَةُ. ﴿ مِنْ صَالِحِي اللَّهِ نَ رَازَ رَكُمَا اور دوسر ے نے راز

فاش کر دیا اورلوگوں کو بتا دیا کہ میں نے خصر کو (جزیرہ میں ) دیکھا ہےلوگوں نے بوجھا تمہارے ساتھ اور کس نے انہیں دیکھااس نے دوسرے کا نام لے دیالوگوں نے دوسرے سے بوجھا تو اس نے بات چھیا دی حالا تکہ فرعون کے قانون میں جھوٹ کی سز اقتل تھی الغرض اس شخص نے ای عورت سے شاوی کرلی جس نے خصر کا راز رکھا تھا (پیعورت فرعون ک بنی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی ) ایک مرتبہ یہ کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی (اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر) گر گئی ہے ساختہ اُ س کے منہ سے نگلا فرعون تباہ ہو۔ بیٹی نے با پ کو بتا دیا اسعورت کے دو بیٹے تنصاور خاوندبھی ( وہی تھا جس نے خضر کاراز رکھا تھا ) فرعون نے ان سب کو بلوا یا اور خاوند بیوی کوا پنا دین جیموڑ نے پر مجبور کیا۔ بینہ مانے تو اس نے کہا میں عمہیں قتل کر دوں گا۔انہوں نے کہا کہا گرتم نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو جارے ساتھ بیا حسان کرنا کہ ہمیں ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔اس نے ایسا بی کیا معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کی خوشبومحسوس کر کے جبرائیل ملیہ السلام سے یو جھا تو انہوں نے سب قصہ سایا۔

> ١ ٣٠٣: حدِّثْنَا مُحمَّدُ بُنُ رُمُح أَلْبَانَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنُ يَوْيُد بُن ابئي حبيب عَنْ سعُد بُن سنان عَنْ أنَس بُن مَالكِ رَضي اللهُ تعالى عَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم انَّهُ قال عظم لاجزاءِ مع عظم البلاء و إنَّ اللَّه إذا

> احَبُ قُوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمِنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا وَ مِنْ سَخَطَ فَلَهُ ٣٠٣٢: حدَّثْنَا عَلَى بُنُ مَيْمُون الرَّقِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدُ بُنْ صالح ثنا اسُحَقَ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْاعْمِسُ عَلَ يَحَى بْنِ وَشَّابِ عَنِ ابْنِ عُدِمِو قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيكُ الْمُؤْمِنُ

الَّـذِي يُخَالِطُ النَّاسِ وَ يَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ ' أَعْظَمُ أَجُرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخالطُ النَّاسَ وَ لا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. ٣٠٣٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي و مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالا تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُر ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتْ قَتَادَةَ لِحَدِّثُ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۳۱ ۲۰۰۰: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ﴿ نواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی آ ز مائش سخت ہوگی اور الله تعالیٰ جب سمی قوم کو پیند فرماتے ہیں تو اس ک آ ز مائش کرتے ہیں جوراضی ہواس سے راضی ہو جاتے اور جونا راض ہواس ہے ناراض ب

۳۰ ۳۲ : حضرت ابن عمر رضی اللهٔ عنهما فرمات بین که رسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا: جومومن لوگول ہے میل جول رکھے اور ان ایذاء پر صبر کرے اسے زیادہ تواب ہوتا ہے اس مومن کی یانست جولوگوں ہے میل جول نہر کھے اور ان کی ایذ اء برصبر نہ کرے۔ ٣٠ ٣٣ : حفرت انس بن ما لك رضى الله عند قرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس مخص میں تین خوبیال ہول اس نے ایمان کا ذائقہ

وسلَّمَ ثَلَاثُ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَ جَدَ طَعُمَ الْإِيْمَانِ ( وَ قَالَ بِنُدَارٌ خَلَاوَةُ الْإِيْمَانِ)

مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَان اللَّهَ وَ رَسُولَهُ آحَبُ اللَّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ أَحَبُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَرُجِعَ فِى الْكُفُرِ بَعُدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ منهُ.

٣٠٢٣: حَدَّلَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوفِيُ ثَنَا ابْنُ الْحَسَنِ الْمَرُوفِيُ ثَنَا ابْنُ عَلَا يَرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدِ الْجَوْهِي ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ عَطَاءٍ قَالَا ثَنَا رَاشِدٌ اَبُو مُحَمَّدِ الْجَمَّائِيُ عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ عَطَاءٍ قَالَا ثَنَا رَاشِدٌ اَبُو مُحَمَّدِ الْجَمَّائِيُ عَبُدُ الْوَهَائِي عَنْ أَمِ الدُّرُدَاءِ عَنْ آبِي الدُّرَدَاءِ عَنْ آبِي اللهِ شَيْنًا وَ انَ قَالَ اوْصَانِي خَلِيلِي عَيْقًا لَا تَشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَ انَ قَالَ اوْصَانِي خَلِيلِي عَيْقًا أَنْ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَ انَ قَالَ اوْصَانِي خَلِيلِي عَيْقًا أَنْ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَ انَ تَشْرَبُ النَّحَمْرَ وَلَا تَشْرُبُ النَّحَمْرَ اللّهُ مَنْ وَلَا تَشْرُبُ النَّحَمْرَ اللّهُ مُنْ وَلَا تَشْرُبِ الْخَمْرَ لَلْ الْمُعْمِدُا فَقَدُ بَرِقْتُ مِنَهُ الذِّمَةُ وَلَا تَشْرُبِ الْخَمْرَ لِللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا تَشْرُبِ الْخَمْرُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَا عَالَا مُعْتَمَ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَا تَشْرُبُ الْحُمْرُ لِلللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

#### ٢٣: بَابُ شِدَّةِ الزَّمَان

٣٠٣٥: حَدَّثَنَا غِيَاتُ بُنُ جَعُفَرِ الرَّحْبِيُّ أَنْبَأَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسلِم سَمِعَتُ أَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ مُسلِم سَمِعَتُ أَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ مَسْمِعَتُ أَبَاعَبُدِ رَبِّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْتُ يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِنْ التَّبِي عَلَيْتُ اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ يَقُولُ لَمُ يَبُقَ مِنْ التَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَ فِيْنَدُ .

٣٠٣٧ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ابْنُ قُدَامَةَ الْجُمَجِيُّ عَنْ اِسْحُقَ ابْنِ اَبِي الْفُرَاتِ عَنِ الْمَلِكِ ابْنُ قُدَامَةَ الْجُمَجِيُّ عَنْ اِسْحُقَ ابْنِ اَبِي الْفُرَاتِ عَنِ الْمَلَكِ ابْنُ قُدَامَةَ الْجُمَجِيُّ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَات خَدَاعَات يُصَدِق اللهِ عَلَيْكَ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَات خَدَاعَات يُصَدِق اللهِ عَلَيْكَ سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَات خَدَاعَات يُصَدِق اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ المَعْلَ فِيهَا السَّادِق وَ يُؤتَمَنُ فِيهَا الْحَالِقُ فِيهَا السَّادِق وَ يُؤتَمَنُ فِيهَا الْحَالِقُ وَيُهَا الرَّويُبِصَة (قِيْلَ النَّافِلُ وَيُنْطِقُ فِيهَا الرَّويُبِصَة (قِيْلَ وَمُالرُّويُبِصَة قَالَ الرَّجُلُ التَّافِلُ فِي الْمُولُ وَيُعَالَ الْعَامَةِ .

(طلاوت) چکھ لیا جو مخص کسی سے صرف اللہ (کی رضاء) کے لئے محبت رکھے اور جسے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھے کرمجبت ہو اور جسے دو بارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں گرنا زیادہ پند ہو بعد ازیں کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی۔

۳۰ ۳۴ تعزت ابوالدردا ورضی الله عند فرماتے بین که میر ہے جو ب صلی الله علیه وسلم نے جمحے وصیت فرمائی که الله کے ساتھ کسی کوشریک مت تھبرانا اگر چہ تمہار ک کلائے کر دیتے جا کیں اور تمہیں نذر آتش کر دیا جائے اور فرض نماز جان ہو جھ کرمت ترک کرنا کیونکہ جوعمد افرض نماز ترک کرد ہے تو (الله تعالیٰ کا) ذر ساس جوعمد افرض نماز ترک کرد ہے تو (الله تعالیٰ کا) ذر ساس سے بری ہے (اب وہ الله کی بناہ میں نہیں) اور شراب میں بینا کیونکہ شراب نوشی ہر شر (برائی) کی کشی ہے۔

# باب:زمانه کاتخق

۳۰۳۵: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ باتی شہیں رہا۔

۳۰۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو جوٹا خائن کو امانت دار اور امانت دار اور امانت دار کو خائن کو امانت دار اور عامت دار کو خائن میں امور عامت کا اور اس زمانہ میں امور عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آ دمی بات چیت عامہ کے بارے میں کمینہ اور حقیر آ دمی بات چیت

٣٠٠٠ ٢٠ حدثنا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصْبُلٍ عَنُ إِبِى حَازِمٍ عَنُ آبِي فَضَيْلٍ عَنُ إِبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي خَارِمٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي خَلَيْهِ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِي نَفُسِى بِيَدِم لَا تَذُهَبُ الدُّنُهَا حَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِي نَفُسِى بِيَدِم لَا تَذُهَبُ الدُّنُهَا حَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِي نَفُسِى بِيَدِم لَا تَذُهَبُ الدُّنُهَا حَتَى يَسَمُ السَّرِهِ الدُّنُهَا عَلَى النَّهُ مِ فَلَا اللَّهُ وَ يَقُولُ إِلَا لَيُتَنِى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ ال

٣٨٠ ٣٠ تَحَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنْ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلَحَةُ ابْنُ يَحْيلى عَنْ يُؤنس عَنِ الزُّهْرِي عَنْ آبِي حُمَيْدٍ يَعْنِى مَوْلَى مُسَافِعِ عَنْ يُؤنس عَنِ الزُّهْرِي عَنْ آبِي حُمَيْدٍ يَعْنِى مَوْلَى مُسَافِعِ عَنْ أَبِى هُريْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه قَال قال وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمَرُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمَرُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمَرُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمَرُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُنْتَقُونَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمَرُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنَقَيَنَ طِرارُكُمُ فَمُوتُوا إِنِ السَّطَعُتُهُ.
الشَّعَطَعُتُهُ.

٩٣٠٣٠: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْآعَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْآعَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْآعَلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَالِدِ الْجَنْدِيُّ عَنُ الْمِن الشَّافِحِيُّ حَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ انْ الْمَوُ الْمَانِ الْبَنِ صَالِحِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ انْ وَلَى اللهِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ انْ وَلَى اللهِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ انْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَزُدُادُ الْآمُو وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شِوْارِ النَّاسِ وَ لَا الْمَهْدِئُ إِلَّا عِيْسَى بْنُ اللهُ الل

#### ٢٥: بَابُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ

٣٠٣٠ - قَلَنْنَا هَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ وَ أَبُو هشام الرّفاعِيّ فَ مَرْدُ هشام الرّفاعِيّ فَحَدَمَ لُهُ بُنُ إِنْ الْمَوْ بَكُرِبُنُ عَمَّاشٍ ثَنَا ابُو حصب عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ بُعثُتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ.

۲۰۱۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہو دنیا ختم نہ ہوگ بہاں تک کہ مرد قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پرلوث بوٹ ہوگا اور کہے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اور بید ین (شوقِ آخرت اور ایمان) کی دجہ ہے نہ ہوگا بلکہ دنیوی مصائب وآلام کی دجہ ہوگا۔

٣٠٣٨ : حفرت ابو بريره رضى الله عنه فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : تم چهانت ك جاؤ ك جيد عده مجور ردى مجور بين سے چهانت لى جاؤ كے جيد عده مجور ردى مجور بين سے جهانت لى جائى ہے بالآ خرتم بين نيك لوگ اٹھ جائيں ك اور بركوگ باتھ جائيں گ اور بركوگ باتى ره جائيں گا اگر ہو سكے تو تم بھى مر حانا۔

۳۰۳۹: حضرت انس بن ما لک مے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: معاملہ (ونیا) میں شدت بردھتی ہی جائے گی اور ونیا میں اوبار (افلاس فرلت اخلاق رفیلہ) بردھتا ہی جائے گا لوگ بخیل سے بخیل تر ہوتے جائیں گے اور قیامت انسانیت کے بدترین افراد پرقائم موگ اور (قرب قیامت حضرت مہدی کے بعد) کامل ہوایت یا فر شخص صرف حضرت مہدی کے بعد) کامل ہمایت یا فر شخص صرف حضرت مہدی ہو گئے۔

## د**پا**پ:علامات ِ قيامت

۳۰ ۳۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا لیس۔
لیس۔

🖆 : میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا نہ ہی کوئی دوسری امت حقہ ہوگا۔ (مترمم)

١٣٠٣: حَدَّثنا أَيُو بَكُر بُنُ أَبِي شِيبَةَ ثنا وَكِيْعٌ عَنَّ شُفَيَانِ عَنْ فُواتِ الْقَرَّازِ عَنُ أَبِي الطُّفَيُلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بُن اسِيْدِ قَالَ اَطَّلَعَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُفَةٍ وْ نَـحُنُ نَتَدًاكُرُ السَّاعَةَ فَقَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونُ . غَشَرُ آيَاتِ الدَّجَالُ وَ الدُّحانُ وَ طُلُوُعُ الشَّمُسِ مِنْ

٣٠٠٣. حدَّثت عبد الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَهِيمَ فَمَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِم ثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ العَلاءِ حَدَّثِنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حــد ثنيي أَبُو إدريس الْحَولانِي حَدَّثِيني عَوَف ابْنُ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ هُـوَ فِي غَزُوَةِ تبؤك و هو في جباء مِن ادم فَجلَسُتُ بطناء الْجِبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذْخُولَ يَا عَوْفٌ ! فُقُلْتُ بِكُلِّي ؟ يَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ احْفَظَ خِلَالًا سِتًا بَيْنَ يدى السَّاعَةِ إحْدَاهُنَّ مَوْتَى قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَ جُمَّةُ شَدِيدَةً فَقَالَ قُلُ إِحْدَى ثُمٌّ فَتُحُ بَيْتِ الْمُقَدُّسِ شُمْداءٌ يَطْهَرُ فِيْكُمُ يَسْتَشُهِدُ اللَّهِ بِهِ ذَرَارِيُّكُمُ وَ اَنْفُسَكُمُ وَيُوزَكِي بِهِ اعْمَالُكُمْ ثُمَّ تَكُونُ ٱلْآمُوالُ فِيُكُمْ حَتَّى يُعْطَى الرُّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارِ فَيَظُلُّ سَاجِطًا وَ فِتْنَةٌ تَكُونُبَيْنَكُمُ لَا يَبُقَى بيُتُ مُسُلِم اللَّا دَحَلَتُهُ ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ بِنِي ٱلْاصْفَرِ هَـذَنَةٌ فَيَخُدِرُونَ سِكُمُ فَيَسِيُرُونَ اليُّكُمُ فِي ثَمَانِيْنِ غَايَةٍ تَحْتَ كُلُّ غَايِةِ اثْنَا عَشْرَ ٱلْفًا.

٣١ ٣٠: حضرت حذيفه بن اسيدرمني الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ ہے ہمیں جھا نکا ہم آ پس میں تیا مت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ارشادِ فرمایا: جب تک دس نشانیاں ظاہر ندہو تیامت قائم نه ہوگی د جال' دھواں اور سورج کا مغرب یے طلوع یہ

٣٠٣٢ : حضرت عوف بن ما لك التجعي رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں غزوہَ تبوک کے موقعہ پر رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چڑے کے ایک فیمد میں تھے میں فیمہ کے سامنے میٹے گیا۔ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمایا: ارے عوف اندر آؤ۔ یس نے (ازر و مزاح) عرض کیا اے اللہ کے رسول مِن هيورا اندر آجاؤن؟ (شايد خيمه جيونا تفا) فرمایا: بورے ہی آ جاؤ کیجمد دیر بعد فرمایا: اے عوف یاد رکھو قیامت ہے قبل جھ یا تیں ہوں گی ایک میرااس دنیا ے جانا۔ فرماتے ہیں بین کر مجھے شدیدرنج ہوا فرمایا ا سکے بعد ( دوسری نثانی ) بیت المقدس کا ( مسلمانوں کے ہاتھ ) فتح ہوتا سوم ایک بیاری تم میں ظاہر ہوگی جس کی دجہ ہے تمہیں اور تمہاری اولا دوں کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فر مائیں گے اور تمہارے اعمال کو یاک صاف کریں گے۔ چہارم تہارے پاس مال و

دولت خوب ہوگاحتیٰ کہمردکوسوا شرفیاں دی جا ئیں پھروہ بھی تاراض ہوگا۔ پنجم تمہار ہے درمیان (آپس میں ہی )ایک فتنہ ہوگا جو ہر ہرمسلمان کے گھر میں داخل ہوگا۔ششم تم میں اور رومیوں میں صلح ہوگی پھر رومی تم ہے دغا کریں گے اور ای جھنڈوں تلے اپنی فوج لے کرتمہاری طرف آئیں گے ہرجھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے۔

السَدُواوَدُدِي عَسَمُو و مؤلَّى الْمُطَّلِبِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْن عَبُدِ ﴿ مِن كدرسول السُّصلَّى السُّعليدوملم في فرمايا: قيامت قائم

٣٠٨٣: حدَّثَنَا عِشَامُ بُنُ عَدْ الْعَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ ٣٠٨٣ : معرت مذيف بن يمان رضى الله عندقر الت

الرَّحْمَنِ الْانْصَادِيُّ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ قَالَ وَسُولُ مَنْ مُوكِّى بِهَالَ تَكُتُّم النّ المأ (حكران) كُولّ كرواور الله عَنِّكُ لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَتَّلُوا امامكُمْ و تَجْتَلِدُوا بانسافِكُمُ و يرثُ دُنْيَاكُمُ شِرارُكُمُ.

> ٣٠٣٣: حدَّثنا البُو بَكُر بُنُ ابيُ شَيْبة ننا اسْمَاعيُلُ بُنُ عُليَّةً عَنُ ابني حَيَّانَ عَنَ أبئي زُرْعَةَ عَنْ ابني هُرَيْرَةَ قالَ كَانَ رسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا بِدَوْا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُلُّ فَقَالَ يَا وسُول اللُّهِ! مَتِي السَّاعَةُ فَقَالَ مَا الْمَسْتُولَ عُنُهَا بِأَعْلَمُ من الشابل ولكن ساخبرك عن اشراطها اذا ولدت اللامَةُ رَبَّتَهَا فَخَاكَ مِنْ أَشْرِاطِهَا وِ اذَا كَانَتْ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطُهَا وَ أَذَا تَتَاوِلُ رعَاءُ الْعَنِمِ فِي الْبُنْيَانِ فَلَاكَ مِنْ أَشُرِ اطْهَا فِي خَمْسِ لا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهَ فَعَلَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْسَتُهُ : ﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ ا عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنزَلُ الْغَيْتُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الارْحَامِ الآية [لقمن: ٤٣]

جب بحریاں چرانے والے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرعمارتیں بلند کرنے لگیں تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور قیا مت کاعلم ان یا نج امور میں ہے ہے جن کوالٹد تعالیٰ کے علاو ہ کو ئی بھی نہیں جا نتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت پڑھی ( ترجمہ ) بلاشبہ اللہ ہی کے پاس ہے قیا مت کاعلم اور وہی نا زل فریا تا ہے بارش اور اس کو ( بیک وقت ) معلوم ہے جو کچھ سب رحموں میں ہے ( اس کی پوری تفصیل کے ہونے والے بچہ کی عمر کتنی ہوگی رزق کتنا ہوگا وہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ) آخرتک ۔

> ٣٠٣٥: حدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَ مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا تُنَا مُنْحَمَّدُ بُنُ جَعُفْرِ ثَنَا شُغِيةً سَمِعُتُ قِتادةً يُحَدِّثُ عَنُ أنس بن مالك وصبى الله تعالى عنه قال الا أحَدِثُكُمُ حَدِيْفًا سمعُتُهُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ آحَدٌ بِعَدِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِنْ مِنْ اشْراطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفُعُ الْعَلْمُ وَ يَظْهَرُ الْجَهْلُ وَ يَقْشُوْ الزَّنَا \* وَ يُشُرِبُ النخمر وينفعب الرجال ويبقى النساء حثى يكون

ا پی آلمواروں ہے( باہم ) لڑواورتمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا (حکومت) کے وارث ہوں گے۔

۳۰،۳۳ : حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم لوگوں میں یا ہر تشریف رکھتے تھے کہ ایک مرو نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جس سے قیامت کے متعلق یو چھا گیا ہے اسے يو چينے والے زياد وعلم نہيں ۔ البتہ ميں تمہيں قيامت کي کچھ علامات اور نشانیاں بتا دیتا ہوں جب باندی اینے مالک کو جنے ( بنی مال کے ساتھ یا ندیوں کا سلوک کرے ) تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور جب نگلے یاؤں ننگے بدن والے (مخوار اورمفلس) لوگوں کے حکران بن جائیں تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور

۲۰ ۲۰ : حفرت انس بن ما لک نے (ایک مرتبه ) فرمایا میں تہمیں رسول اللّٰد کی وہ حدیث ندسناؤں جو میں نے آ پ ہے تی (اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ) میرے بعد کوئی بھی تمہیں وہ حدیث ندسنائے گامیں نے آپ کو یہ فرماتے سنا: قیامت کی نشانیوں میں سے سیجی ہے کہ علم انھ جائيگا' جہالت بھيل جا ڀُگُي' بد کاري عام ہوگي' شراب لى جائيگى مردكم ره جائينگے عورتين زياده بوجائيں گي

لِنَحَمُسِينَ امْزَاةً فِيمٌ وَاحِدٌ.

٣٦٠ ٣٠ - قَنَا اَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنُ آبِى شَلْمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ عَنُ مُسَحَمَّدُ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَيَّةً لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُسِوَ الْفُرَاتُ عَنُ جَنِلٍ مِنْ ذَهِبَ فَيُقَتَلُ مِنْ كُلِ عَنْ جَنِلٍ مِنْ ذَهِبَ فَيُقَتَلُ مِنْ كُلِ عَنْ جَنِلٍ مِنْ ذَهِبَ فَيُقَتَلُ مِنْ كُلِ عَشَرَةٍ تِسْعَةً.

٣٠٠٣٠ : حَدَّلَنَا أَلِوْ مَرُوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الغَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَدِّلَا الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَدِّلَا الرَّحْمَٰنِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هَرْيَرَةَ آنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَ يَكُثُرُ الْهَرَجُ السَّاعَةُ حَتَى يَقَبِضَ الْمَالُ وَتَظَهْرَ اللهِ قَالَ الْفَتَلُ الْقَتُلُ الْهَرَجُ اللهُ قَالَ الْقَتُلُ الْعَتُلُ الْعَتُلُ الْعَرَالُ اللّهِ قَالَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْعَتُلُ الْعَرَالُ اللّهِ قَالَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْعَرَالُ اللّهُ عَالَ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْقَتُلُ الْعَرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَبُلُ الْعَيْلُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ ال

یماں تک کہ بچاس عورتوں کا انظام ایک مردکر ایگا۔

۲۰۴۲ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت

تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات میں سے
سونے کا بہاڑ نہ نکلے اور لوگ اس پر باہم کشت وخون
کرینے چنانچہ ہردس میں سے نومار سے جا کیں گے۔
۲۰۴۷ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ۲۰۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ
ہوگی یہاں تک کہ مال (زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی
کی طرح) بہنے گے اور فقتے ظاہر ہوں اور ہرج زیادہ
ہو جائے ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہرج

خلاصیة الراب منه مطلب میہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور میری امت کے بعد کوئی و دسری امت نہیں میں مطلب نہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصل نہیں کہ شبر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو و نیا ہے گئے چووہ سوسال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ حدیث ۴۴ ۴۴: بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں۔

# چاپ: قرآن اورعلم کا اُتھ جانا

۲۰۴۸ : حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ نبی نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا: بیاس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا ہیں نے حرض کیا اے اللہ کے دسول علم کیے اٹھ جائے گا ہیں نے حرض کیا اے اللہ کے دسول علم کیے اٹھ جائے گا میں اور اپنے بیٹوں کو حالانکہ ہم خو و قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹوں کو (ای طرح نسل درنس) قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا: زیاد تیری ماں تجھ پر روئے (یعنی تم تو ناوان نکلے) میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھ دارلوگوں میں شار کرتا تھا کیا یہ یہود و نصاری تو رات اور

## ٢٦: حَدَّثَنَا ذَهَابِ الْقُرُآنِ وَالْعِلْمِ

٣٠٣٨: حَدَّلَفَ الْبُوبَكِرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ فَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَامُ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعَدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ لَبِيْدِ قَالَ فَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْمًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْمًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوْانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِوَ كَيْفَ يَذْهَبُ اللهِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِوَ كَيْفَ يَذْهَبُ اللهِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِوَ كَيْفَ يَذْهَبُ النَّاوُنَا الْعِلْمُ وَ نَحُنُ نَقُرا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
ممّا فيهما

م م م م حدث على بن محمد ثنا آبو معاوية عن آبئ مالك الاشجعي عن ربعي بن جراش عن خذيفة بن البسان قال قال رشول الله صلى الله على الله عليه وسلم يلارش البسلام كما ينذرش و ضيء الثوب حتى لا يلرى ما صيام و لا صلاة و الانسك و الا يندرى ما صيام والا ضلاة و الانسك والا يندرى ما صيام والا فلا تشك والا يندرى ما صيام والا فلا تشك والا يندرى ما صيام والا فلا تشك والا عندة والمشرى على كتاب الله عز وجل في النيلة فلا ينفى في الارض منه آية وينقي طوائف من النياس الشيخ الكينر و العجوز يقولون طوائف من النياس الشيخ الكينر و العجوز يقولون تقولها فقال له صلة ما تغنى عنهم لا الله الا الله وهم لا نيارون منا صلاة والا صبام والا تسك والا صدقة تنذرون منا صلاة والا صبام والا تسك والا صدقة في في التالية فقال يا صلة قاتم والمناه عنه خليفة أثم الخل عليه في التالية فقال يا صلة تنجيهم من النار فلاقا.

• ٥٠٥٠ حدّثنا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّه بَن نُميْرِ ثنا ابنَ وَوكِيْعٌ عَن أَمَيْرِ ثنا ابنَ وَوكِيْعٌ عَن الْآعْمَ شِي عَن شَقيْقِ عَنْ عَبْد اللَّه قال قال رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُ فِن بَيْن يَدَى السَّاعَةِ آيَامٌ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعَلْمُ و يَخُولُ فَيْهَا الْعَلْمُ و يَخُولُ فَيْهَا الْهَوْجُ والْهَرُجُ الْعَلْمُ و يَخُولُ فَيْهَا الْهَوْجُ والْهَرُجُ الْفَتْلُ.

ا ٣٠٥٪ حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بَن نُميْرِ وَ عَلَى بَنُ مُحمَّدِ قَالَ ثَنَا ابُوُ مُحمَّدُ قَالَ ثَنَا ابُوُ مُحمَّدُ قَالَ ثَنَا ابُوُ مُعاوِية عَنِ ابنَ مُوسَى قَالَ ثَنَا ابُو مُعاوِية عَنِ ابنَى مُوسَى قَالَ قَالَ مُعاوِية عَنِ ابنَى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْنِ اللّه عَنْ اللّه عَيْنَ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

آنجیں ہے سے نیکن ان ک کسی بات پڑمل نہیں کرتے۔ .

۳۰۵۰ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : قیامت کے بچھز مانه میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت اترے گی اور جرج بڑھ جائے گا ہرج قبل کو کہتے ہیں۔

ا ٣٠٥ : حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : تمہارے بعد ایبا زمانہ بھی آئے گا کہ جہالت اترے گی علم انھو جائے گا اور ہرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیم الجعین نے عرض کیا :اے الله کے رضوان الله علیم الجعین نے عرض کیا :اے الله ک

رسول ابرج كيا ہے؟ فرمايا بقل \_

ق ۲۵٬۰۰۰ حضرت ابو ہر بری اسلام النتگا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ز مان مختصر ہوجائیگا (وقت بے برکتی مصروفیات اور تظرات کی وجہ سے بہت جلد گزرے گا) اور علم کم ہوجائیگا (تلوب میں) بخل ڈال دیا جائیگا اور فتنے ظاہر ہو کئے اور ہرج بڑھ جائیگا۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول! ہرج کیا ہے؟ فرمایا تل۔ مَا الْهِرُ جُ قَالَ الْقَتْلُ.

٣٠٥٢: حَدَّثَمَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ الْآعَلَى عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ يَرُفَعُهُ قَالَ يَتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعِلَمُ وَ يُكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوا الْعِلَمُ وَ يَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوا الْعِلَمُ وَ يَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوا يَا الْعِلَمُ وَ يَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوا يَا الْعِلَمُ وَمَا اللهُورُجُ قَالُوا يَا اللهُورُجُ قَالَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمٌ) وَ مَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَدُلُ.

خلاصة الها بين الفاظ قرآن كو يم يرعمل بى اصل بنيادى چيز ہے صرف الفاظ قرآنى كو پڑھنا يعلم نہيں ہے۔ بلكه علم قرآن مد ہے كداس كوسكھ كرعمل كيا جائے جيسا كە صحابہ كرام رضى الله عنهم اجمعين اورائمه جمته ين نے قرآن كے علوم كو حاصل كيا اور اس كولوگوں تك پہنچا يا الحمدللہ ان حضرات كى محنتوں كے ثمرات ہميں حاصل جيں۔ حدیث ۴۹،۳۹ تا خضرت صلى الله عليه وسلم كى پيشين كوئى تجى تا بت ہور ہى ہاس زمانه ميں صرف كلمه كي خير بيا تى جي نه بن اروز وكى يروز وكى تا بت ہور ہى ہاس زمانه ميں صرف كلمه كي خير بيات ہوں نہ نمازروز وكى ي دواہ ہے ذكو ة تو خير سے بالكل ترك كردى ہوگوں نے بہل كى كثرت اور قل وغارت كى بہتات ہے۔

#### ٢٠: بَابُ ذَهَابِ الْأَمَانَةِ

٣٠٥٣ حدثنا على بن مُحمَّد قنا وَكِيْعٌ عن الاعْمَشِ عَنْ رَيْد بن وَهُبِ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ حَدْثَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ حَدْيُفَة قَالَ حَدْثَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ حَدَيْقَة قَالَ حَدْثَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ حَدَيْثَنِ وَهُب عَنْ حُذَيْفَة قَالَ حَدْثَنَا وَسُولُ اللَّهَ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

شُمْ حَدَّثَ عَنْ رَفَعِها فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوُمَةُ فَسُرُفَعُ الْآمُفَ الْآمُفَ الْآمُفَ الْآمُفَ الْآمُفَ الْآمُونَ لَمْ يَنَامُ السَّوْمَةَ فَسُنُونَ عُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ الْمُرَهَا كَاثِرِ الْهَجُلِ السَّوْمَةَ فَسُنُوزَ عُ الْآمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ الْمُرْهَا كَاثِرِ الْهَجُلِ السَّوْمَةَ فَسُنُورًا وَ لَيْسَ جَحُمُرٍ وَ حُرَجُتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَقُظْ فَتَوَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ جَحُمُرٍ وَ حُرَجُتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَقُظْ فَتَوَاهُ مُنْتَبِرًا وَ لَيْسَ فِيهُ شَلَىءٌ ثُمَّ اَخَذَ خُرَجُهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ 
قَالَ فَيُضِيخُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَ لا يَكَادُ أَحَدُ

#### باف: امانت (ایمانداری) کا اُٹھ جانا

۲۰۵۳: حفرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (ایک موقع پر) دو

با تیں بتا کیں ہیں ان ہیں سے ایک تو دکھے چکا اور دوسری
کا مجھے انتظار ہے۔ آ ب نے ہمیں بتایا کداما نے مردوں
کے دلوں کی جڑ ہیں یعنی وسط میں اتری اور قر آن اتر اتو
ہم (صحابہ) نے قر آن سیکھا اور سنت کو سمجھا (جس سے
ایمانداری بڑھ گئی) پھر آ ب نے ہمیں آمانت کے اٹھ
جانے کے بارے میں بتایا فرمایا مردسوئے گا نیند کے
دوران اس کے دل سے امانت سلب ہو جائے گی لیکن
دوران اس کے دل سے امانت سلب ہو جائے گی لیکن
دوران اس کے دل سے امانت کا نشان اور اثر باتی ہوگا پھر
کی جب دو بارہ سوئے گا تو اس کے دل سے مزیدا مانت اٹھا
لی جائے گی خوا سے کا تو اس کے دل سے مزیدا مانت اٹھا
لی جائے گی خوا ہو کے گا تو اس کے دل سے مزیدا مانت اٹھا
لی جائے گی ضرح اس کا اثر اتنا باتی رہ جائے گا جتنا آ بلہ جسے تم

يُودِى الامانة حَتَى يُقال إِنَّ فِي بَنِي فَلان رِجُلا امنِنا و حتى يُقال لِلرَّجُل مَا اعْقلَهُ و الجَلِدَة و اظرفة و ما في قلبه حبَّة حرُدل مِن إيمان. و لَقَدُ اتَى عَلَى زمان و لسنت أبالى أَيْكُمُ بَابَعْتُ لَبَنُ كَانَ مُسُلِمًا لَيَرُدَنَهُ على إسلامُهُ وَ لئن كَانَ يَهُوْدِيّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيْرُدُّنَهُ عَلَى سَاعِيهِ فَامًا الْيَوْم فما كُنتُ لا بايع إلَّا فَلانًا و فَلانًا.

تمہیں وہ جگہ ابھری ہوئی نظر آئے گی حالانکہ اس میں کچے بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مٹھی بھر کنگریاں لے کراپنی پنڈلی سے لڑھکا کیں فرمایا اس کے بعد اس کے بعد لوگ معاملات خرید و فروخت کریں گے۔ لیکن ان میں کوئی بھی امانت وار نہ ہوگا یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں ایک مروامانتدار

ہاور یہاں تک کدایک مردی بابت کہا جائے گا کدوہ کتنا مجھداردانشمند (بہاور) اورظریف ومستعدہ صالا نکداس کے دفی میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور مجھ پرایک زمانداییا گزرا کہ مجھے یہ پرواہ نہ تھی کہ میں کس سے معاملہ کررہا ہوں کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ ہے وہ امانت داری پر مجبور ہوتا اور اگروہ میبودی نصرانی ہے تو اس کا عامل (طاکم) انساف کرے گا اور اب میں صرف فلال فلال سے معاملہ (خرید وفروخت) کرتا ہوں۔

٣٠٥٣: حدَّ فَسَا مُسَحَمَدُ بُنُ الْمُصَفِّى ثَنَا مُحَمَدُ بُنُ ابْنُ ٣٠٥٣: حضرت ابن عمر رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل جب حرب عن سَعِيدِ بُن سِنان عَنُ أَبِي الزَّاهِرِيَةَ عَنْ ابيُ تحمی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس شَـجَوة كثير بُن مُوَّة عن ابن عُمو آنَ النَّبِي عَلَيْكُ قال إنَّ (کے دل) سے حیاء تکال لیتے میں جب اس سے حیا اللُّه عَزُوجَلُّ إِذَا أَرَادُ أَنْ يُهُلِكَ عَبُدًا أَنْزَعَ مِنْهُ الْحِياءُ نکل جائے تو شہبیں وہ مخص (اینے اعمال بدکی وجہ فباذا أنْزع مِنَّهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّنًا فاذا لَمْ تَلْقَهُ ے) ہیشہ خدا کے تہر میں گرفآرنظر آئے گا جب تمہیں الَّا مِقَيْشًا مُمَقَّتًا نُوعَتُ مِنْهُ الْآمَانَةَ فَإِذَا نُوعِتُ مِنْهُ الْآمَانَةَ وہ ہمیشہ قبر خداوندی میں گرفآر کیلے گا تو اس ( کے دل ) لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَالِنًا مُخُونًا فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلَّا خَالِنًا مُحُونًا ہے امانت داری سلب ہو جاتی ہے اور جب اس (کے لْنُوعِيتُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا ٱلْوَعِتُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ الَّهُ دل ) ہے امانت سلب ہو جاتی ہے تو وہ حمہیں ہمیشہ رحينها مُلعَّنَا فَإِذَا لَمُ تَلُقَهُ إِلَّا رَجَيْهَا مُلَعَّنَا نُزِعتُ مِنْهُ رِبُقَةً چوری (بددیانتی)اورخیانت میں مبتلانظرآ ئے گااور

الانسلام. چوری اور خیانت میں مبتلا ہوا تو اس ( کے دل ) سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ رحم سے محروم ہو گیا تو جب وہ جو بیات میں مبتلا ہوا تو اس ( کے دل ) سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ رحم سے محروم ہو گیا تو متہمیں وہ ہمیشہ ملعون اور مردود ونظر آ ئے گا اور جب تم اسے ہمیشہ ملعون ومردود دیکھوتو (سمجھلو کہ ) اس کی گردن سے اسلام کی رتبی نکل گئی۔

٢٨: بَابُ الْآيَاتِ فِي الْحِينَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ال

٥٥٠ م : حَدَّتُ مَا علِيُّ بَنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيغٌ ثِنَا سُفَيانُ عَنْ ١٠٠٥٥ : حَفرت مَدْ يَقِد بن اسيد ابوسر يحدرضي الله عند

فُرَات الْقَزَّاذِ عَنْ عَامِرِ بُنِ وَالِلَةَ آبِى الطَّفَيْلِ الْكَنَانِيْ عَنْ خَلْفَة بْنِ السِيْدِ آبِى سَرِيْحَة قَالَ اَطَلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غُرُفَة وَ نَحُنُ نَتَذَاكُو السَّاعَة فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غُرُفَة وَ نَحُنُ أَتَذَاكُو السَّاعَة فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللهُ عَلَى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَعُوبِهَا وَاللَّهِ جَلَى وَكُونَ عَشُرُ آيَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَعُوبِهَا وَاللَّهِ جَالُ وَاللَّهُ خَانُ وَالذَّابَةُ وَ يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ مَا جُوجَ وَ خَسُولِهِ وَ اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى إِلَى السَّلَامُ وَ اللّهَ لَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اللّاكُ خَسُولُ وَ خَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَ خَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَ خَسُفٌ بِالْمَغُوبِ وَ خَسُفُ اللهُ ا

٢ ٥٠٨: حدَّلْنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ اَخُبُونِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي الْحَبِي عَنْ الْسَبِ الْمِنْ مَالِكِ عَنْ حَبِيب عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَعُدِ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْسَبِ الْمِنْ مَالِكِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَسَالَ بَسَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سِتَّا طُلُوع وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَسَالَ بَسَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سِتَّا طُلُوع الشَّفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَّجَالَ وَا وَابَّهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَا وَابَهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ الْارْضِ وَالدَّجَالَ وَا حَابَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَامَةِ .

٣٠٥٧: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلَالُ ثَنَا عَوْنُ بُنُ عُلِيّ الْحَلَالُ ثَنَا عَوْنُ بُنُ عُمارَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْمُشَكَّى بُنِ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ السّمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ فَالَ وسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٠٥٨: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَعِیُّ ثَنَا نُوْحُ بُنُ قَيْسٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُغَفَّلٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيَّ عَنُ آنسِ بَنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَالَ الْمَتِي عَلَى حَمْسِ بَنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَالَ الْمَتِي عَلَى حَمْسِ طَبَقَاتِ فَازْبَعُونَ سَنَةً الهُلُ بِرِّ وَ تَقُوَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّهِ عَشْرِيُن وَ مِانَةِ سَنَةٍ آهُلُ بُرِ وَ تَقُوَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ اللّهِ عَشْرِيُن و مِانَةِ سَنَةٍ آهُلُ ثُرَاحُمٍ وَ تَوَاصُلِ ثُمَ الَّذِيْنَ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَشْرِيُن و مِانَةِ سَنَةٍ آهُلُ ثُواحُمٍ وَ تَوَاصُلِ ثُمَ الَّذِيْنَ اللّهِ اللّهِ عَشْرِيُن و مِانَةِ سَنَةٍ آهُلُ ثُواحُمٍ وَ تَوَاصُلِ ثُمَ الّذِيْنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

فرماتے ہیں کہ (ایک مرحبہ) رسول اللہ بالا خانہ ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے ہم آپس ہیں قیامت کا تذکرہ کررہے تنے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں ظاہر ہوں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ' دجال ' دھواں فابۃ الارض کا نظانا ' خردج یا جون و ماجوج ' خروج عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور تین ( نشانیاں ) زمین کا ( مختلف جہت مریم) علیہ السلام اور تین ( نشانیاں ) زمین کا ( مختلف جہت میں ) دھنیا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک مخرب میں اور ایک مخرب میں اور ایک مخرب میں اور ایک مخرب میں ۔ وسویں نشانی آگ ہے جو عدن کے جزیرہ عرب میں ۔ وسویں نشانی آگ ہے جو عدن کے نشیب ابین سے نکلے گی اور لوگوں کو ہا تک کر ارض محشر کی خطرف لے جائے گی دن اور است میں جب لوگ آ رام کی خاطر تھہریں گے ق آ گرام کی گرام کر گرام کی گرام کر گرام کی گرام کر گرام کی گرام کر گرام کر گرام کی گرام کر گرام کی گرام کر گرام کر گرام کی گرام کر گرام

۲ ۳۰۵ : حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : چھ
باتوں سے پہلے پہلے نیک عمل کرلوسورج کا مغرب سے
طلوع ہوتا اور دھواں اور دابۃ الارض اور د جال ہرا کیک
کی خاص آفت (موت) اور عام آفت (طاعون و باء

۲۰۵۷: حضرت ابوقا وہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کی نشانی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کی جدبی ظاہر ہوں گی (جب بھی ہوں دوصدی ہے قبل کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہوگی )۔ ہوں دوصدی ہے قبل کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ ہوگی )۔ ہوں دومدی نظرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے چالیس سال میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے چالیس سال تک بعد تک یکی اور تقوی کی والے لوگ ہوں گے ان کے بعد ایک سوہیں سال تک ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ایک سوہیں سال تک ایک دوسرے پر رحم کرنے والے

يُلُونَهُمُ إلى سِتِّيْنَ وَ مِائَةِ سَنَةِ الْهُلُ تَذَابُرِ و تَقَاطُع ثُمُّ الْهُوجُ النَّجَ النَّجَا.

حَدِّفْنا نَصْرُ بُنُ عَلِي ثَنا حَارَمٌ آبُو مُحَمَّدِ الْعَنْرِيُ ثَنا الْمَسُورُ بُنُ الْحَسِنِ عَنُ ابِي مَعْنِ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ الْمَسُورُ بُنُ الْحَسِنِ عَنُ ابِي مَعْنِ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم أُمَّتِي مَالِكِ قَالَ وَسُلُم أُمَّتِي اللهُ عَلَى خَمُسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ آرُبعُونَ عَاما فَآمًا طَبَقَتِي و عَلَى خَمُسِ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ آرُبعُونَ عَاما فَآمًا طَبَقَتِي و طَلَقَةُ آصَحابي فَآهُلُ عِلْمٍ و إِيْمَانِ وَ امّا الطَبقة . الثّانِية مَا طَبقة آصَحابي فَآهُلُ عِلْمٍ و إِيْمَانِ وَ امّا الطَبقة . الثّانِية مَا بين ألا رُبعين الى الشّمَانِين فَآهُلُ بِرَ و تَقُوى ثُمَّ ذَكَرَ بين الْارْبعين الَى الشّمَانِين فَآهُلُ بِرَ و تَقُوى ثُمَّ ذَكَرَ نَعْوَهُ.

#### ٢٩: بَابُ الْخُسُوفِ

٣٠٥٩: حدثنا نصرُ بنُ عَلِيَ الْجَهُضِمِيُ ثنا ابُوْ اَحَمدُ ثَنَا بَشِيْرُ بُنُ سُلَيْمانَ عَنْ سَيَّادٍ عَنْ طَادِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَسْعُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّاعَةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ السَّاعَةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمَسْاعَةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمَسْاعَةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمَسْاعَةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفٌ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ حَسُفُ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ الْمُسْاعِةِ مَسْعُ وَ الْمُسْاعِةِ مِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٠١٠: حَدَّثَنَا آبُوُ مُصْعِبٍ قَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ آبُنُ زَيْدِ بُنِ
 السُلَمَ عَنْ ابِى خَازِم بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ آنَهُ سَمِعَ
 النَّبِى عَيِّلَةً يَـقُولُ يَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى حَسُفٌ وَ مُسْخُ وَ
 قَدُق.

الا • ٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَا ثَنَا أَبُو صَحْرٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا رَجُلًا أَتَى ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعْنَى أَنَهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ يَعْفَرَ وَكِى الشَّلَامَ قَالِي عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعْفَرَ وَضِى اللهُ تَعْلَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنَّ فُلَاتَا يَعْفَرَ وَكَانَ يَعْفَرُ وَكُن اللهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثُ فَلَا تَعْفِر لُكُ بَعْنَى الشَّلَامَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِى ( أَوْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِى ( أَوْ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ يَكُونُ فِى أَمْتِي ( أَوْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَ قَدْقَ وَ ذَالِكَ فِى الْمُلْلِكِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اور باہمی تعلقات اور رشتہ دار یوں کو استوار رکھنے والے لوگ ہوں گے پھران کے بعدا یک سوساٹھ برس کک ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے دشن رکھیں گے اور تعلقات تو ڑیں گے اس کے بعد قبل ہی تو ما یا ہوگا نجات ما گونجات ۔ دوسری روایت بیس ہے فرما یا میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ چالیس میری امت کے پانچ طبقات ہوں گے ہر طبقہ چالیس برس کا ہوگا میرا طبقہ اور میر سے صحابہ کا طبقہ تو اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ چالیس سے اور اتی بعد کے درمیان کی اور تقوی والوں کا ہے اس کے بعد پہلے کی طرح روایت ہے۔

## جياب زمين كاوهنسنا

۳۰۵۹: حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے قریب صورتیں گریں گی اور زمین دھنے گی اور پھروں کی بارش ہوگی۔

۳۰ ۲۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو بید فر ماتے سنا: میری امت کے آخر میں زمین وصنے گی صورتیں گڑیں گی اور شکیاری ہوگی۔

۳۰ ۱۱ مردحفرت نافع سے روایت ہے کہ ایک مردحفرت ابن عرقی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ فلا ل نے آ ب کوسلام کہا ہے۔ فر مایا . مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے وین میں نئی بات ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت کہنا کیونکہ میں نے رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سنا کہ میری امت (یا اس امت) میں صور تیں فر ماتے سنا کہ میری امت (یا اس امت) میں صور تیں فر ماتے سنا کہ میری امت (یا اس امت) میں صور تیں

خَسُفٌ وَ مَسُخٌ وَ فَذُفّ.

١٢ • ٣٠ : حَدَّثَنَا اللو كُريُبِ ثَنَا اللهُ مُعَاوِيةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُطيْلٍ عَن الْحَسَنِ بُنِ عَمُرٍ وَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ عَبْدِ اللهِ فُطيْلٌ يَكُونُ فِى أُمَّتِى بُنِ عَمْرٍ وَ لَللهِ عَيْلِكَ يَكُونُ فِى أُمَّتِى بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْلِكَ يَنْكُونُ فِى أُمَّتِى بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكَ فَي لَكُونُ فِى أُمَّتِى بَنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكَ فَي لَكُونُ فِى أُمَّتِى بَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِكَ فَي اللهِ عَلَيْكَ فَي اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

#### ٣٠: بَابُ جَيُشِ الْبَيْدَاءِ

٣٠٠١٣ حدَّقَنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عَيْنَةً عَنْ أُمَيَّةً بُنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدِ اللهِ ابُنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدِ اللهِ ابُنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدِ اللهِ ابُنِ صَفُوانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَفُوانَ يَقُولُ الْحَبَرُ ثَنِي حَفْضَةُ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَيِّةً يَقُولُ لَيَوُمَنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْسٌ يَعْزُونَهُ وَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً يَقُولُ لَيَومُ مَنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْسٌ يَعْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِن الْآرُضِ حُسُفَ بِالسَطِهِمُ وَ خَتَى اذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِن الْآرُضِ حُسُفَ بِالسَطِهِمُ وَ يَعْمَادَى اوْلُهُمُ الْدَى يُخْرُعُنُهُمُ اللهُ يَعْمَى مِنْهُمُ اللّهُ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْرُعُنُهُمُ اللّهُ السَّرِيدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

فَلَمَّا جَاءَ جَيْسُ الْحَجَّاجِ ظَنَّنَا اَنَّهُمُ هُمُ فَقَالَ رَجُلُ اَشْهَدُ عَلَيْكَ اَنَكَ لَمْ تَكُذِبُ عَلَى حَفُصَةً صَلَّى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا وَ أَنَّ حَفُصَةً لَمْ تُكُذِبُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٧٣ - ٣٠ : حدَّقَ مَنَا الْهُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْفَصُلُ الْنُ وَكَيْنِ ثَنَا الْفَصُلُ الْنُ وَكَيْنِ ثَنَا الْفَصُلُ الْنُ وَكَيْنِ ثَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَنْ صَفِيعًة قَالَتُ قَالَ اللَّهُ عَنْ مُسْلِع بُنِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيعًة قَالَتُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزُو وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ عَزُو اللَّهُ البَيْتِ حَتَّى يَعُزُ وَ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُو بِالْبَيْدَاءِ ( اَوُ اللَّهُ البَيْتِ عَتَى يَعُزُ وَ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُو بِالْبَيْدَاءِ ( اَوُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكُونُهُ ؟ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

آگڑیں گی اور زمین میں دھنسایا جائے گا اور شکاری ہوگی اور پدسپ کچھ منکرین تقدیر کے ساتھ ہوگا۔

۳۰ ۲۲ : حضرت عبدالله بن عمرو قرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : میری امت میں زمین میں دھنسنا' صور تیں گرٹر نا شکباری (بیہ سب طرح کے عذاب) ہوں گے۔

## چاپ: بیداء کالشکر

٣٠ ٦٣ : حضرت عبدالله بن صفوان فرماتے بیں گه اُم المؤمنين سيده حفصة في مجھے بتايا كه ميں نے رسول الله كوريه فرماتے سنا:ایک لشکراس گھر ( کوگرانے ) کاارادہ کریگااہل مكداس بيداء (يا وسيع میدان ) میں ہینچے گا تو ا نکے درمیان کے لوگ دھنس جا نمیں اورشروع دالے آخر دالوں کو یکاریں گے۔الغرض وہ سب وہنس جا ئیں گے ان میں کوئی بھی نہ بیجے گا سوائے ایک قاصد کے جوان کا حال بتائے گا۔ جب حجاج کالشکر آیا تو ہمیں خیال ہوا کہ شایدیہی وہ کشکر ہے ایک مردنے کہا کہ میں گوائی دیتا ہول کہ آب نے حفصہ کے متعلق جھوٹ نہیں بولا اور یہ کہ هفعہ "نے نی کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ ٣٠ ١٣ : حضرت صفيه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : لوگ اس گھر کی خاطر لڑائی اور جنگ ہے بازنہ آئیں گے حتیٰ کہ ایک لشکرلڑائی كرے گا (لزائي كے ارادہ ہے چلے گا) جب وہ مقام بیداء یا وسیع میدان میں پہنچے گا توان کے اول وآخرسب دھنسا دیئے جائیں گے اور درمیان والے بھی نہ ہے سکیں گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس لشکر میں کوئی مجبورا اور زبروتی سے شریک ہوا؟ فرمایا: الله تعالی (قیامت

عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.

٣٠١٥ : حَدَّثَفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ و نَصْرِ ابُنُ عَلِيّ وَ هَارُونُ بُنُ عَلِيّ اللّهِ الْحِمَّالُ قَالُوا ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةَ سَمِعَ بَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يُخْرِزُ عَنُ أُمُ اسَلَمَةَ مُسَحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةَ سَمِعَ بَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يُخْرِزُ عَنُ أُمُ اسَلَمَةَ فَالَتُ ذَكَرَ النّبِي عَيِّلَتُهُ الْجَيْشُ الَّذِى يُخْسف بِهِمُ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَارِسُولَ اللّهِ لَعَلَّ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنَّهُمْ المُكْرَهُ ؟ قَالَ إِنّهُمْ المُحْوَقُ ؟ قَالَ إِنَّهُمْ يُبْعَفُونَ عَلَى نِبْاتِهِمُ.

#### ا ٣: بَابُ دَآبَةِ الْارُض

٢٠٩٧: حَدَّقَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُ حَمَّدِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِي ابْنِ زِيْدِ عَنُ اَوْسِ بُنِ خَالِيدٍ عَنْ اَبِى هُونِيَةٍ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ تَخُرُجُ خَالِيدٍ عَنْ اَبِى هُونُورَةً اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ تَخُرُجُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ تَخُرُجُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مَعْمُونُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا السَّلَامُ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَ عَصَا مُوسَى بُنِ عَمْرُانَ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَ عَصَا السَّلَامُ فَتَجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَ عَصَا السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ وَيَعُولُ وَجُهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَ تَخُوطُمُ انْفُ الْكَافِرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كُولُوا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ 
١٤ - ٣٠ : حَدَّثَمَا أَبُوْ عَسَانُ مُحَمَّدُ بَنُ عَمُوهِ و ذُنَيْحٌ ثَنَا ابُو تُمَمَّدُ بَنُ عَمُوهِ و ذُنَيْحٌ ثَنَا ابُو تُمَمَّدُ اللهِ بُنُ بُرْيُدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذَهَبَ بِى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إلى مؤضِع بِالْبَادِيَةِ قَرِيْبٍ قَالَ ذَهَبَ بِى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إلى مؤضِع بِالْبَادِيَةِ قَرِيْبٍ مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا أَرُضَ يَابِسَةٌ حَولَهَا رَمُلٌ فَقَالَ رَسُولُ مِنْ مَنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِذَا فِتُرٌ فِى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِذَا فِتُرٌ فِى شَدْ.

قَالَ اللهُ لُولِيدَةً فَخَجَجُتُ الْعُدَ ذَلِكَ بسِنِين

میں )ان سب کوان کی نیت کے مطابق اٹھا نمیں گے۔

٣٠ ١٥ : حضرت ام سلمة فرماتی بین كه نبی صلی الله علیه وسلم نے اس لفتر كا تذكره فرمایا : جسے دهنسایا جائے گا تو بین نے عرض كیا اے الله كے دسول ہوسكتا ہے ان بین كوئى ايسا ہو جسے زبردیتی لایا جائے ۔فرمایا (قیامت كے دوز) انہیں ان كی بیتوں كے مطابق اٹھایا جائے گا (اورمعاملہ كیا جائے گا)۔

## چاكى: دابة الارض كابيان

۳۰ ۲۲ تو ترسول الدُصلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الدُصلی الله علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ ایک جانو رخمودار ہوگا اس کے پاس حضرت سلیمان بن واؤ دعلیما السلام کی انگشتری اور حضرت موسیٰ بن عمران علیما السلام کا عصا ہوگا وہ عصا سے موسیٰ بن عمران علیما السلام کا عصا ہوگا وہ عصا سے موسیٰ کے چہرہ کوروش کر ہے گا اور انگشتری سے کا فرکی ناک پرنشان لگائے گاختی کہ ایک جگہ کے لوگ ججع ہوں گے تو ایک کہے گا: اے موسیٰ اور دوسرا کہے گا اے کا فر (یعنی ایک دوسرے کونشان سے بہچان لیس اے کا فر (یعنی ایک دوسرے کونشان سے بہچان لیس

۲۰ ۲۰ : حضرت بریدہ فرماتے ہیں که رسول اللہ مجھے کہ کہ کے دہاں خشک زمین کہ کے وہاں خشک زمین کہ کے وہاں خشک زمین سخی اس کے اردگرد ریت تھی آپ نے فرمایا: دابة (جانور) اس جگہ سے برآ مد ہوگا وہ جگہ تقریباً ایک بالشت تھی حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں نے جج کیا تو والد صاحب نے دابة اللاض کے عصا کے بارے میں بتایا (کہ ایسا ہوگا)

فَارَانَا عَصَا لَهُ فَإِذَا هُوَ بِعَصَايَ طَذِهِ هَكَذَا وَ هَكَذَا.

# ٣٢: بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغُوبِهَا

٩ ٢ • ٣ • ٢٠ خـ قَـ قَـ قَـ عَـ عَـ قَـ اللهُ عَلَى إِنْ مُحَمَّدٍ قَـ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَايُتُهُمَا مَا خَوَجَتُ قَبُلَ الْاَحُواى فَالُاحِواى مِنْهَا قَرِيُبٌ.

قَـالَ عَبُدُ اللَّهِ وَ لَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوعِ الشَّمُسِ مِنُ مَغُوبِهَا.

٥٠٠٠ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بَنُ مُؤسى عَنُ زَدِّ عَنُ صَفُوانَ بَنِ مُؤسى عَنُ زَدِّ عَنُ صَفُوانَ بَنِ عَسَالٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنُ مِنْ قَبُل مَعُوبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنْ قَبُل مَعُوبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنْ قَبُل مَعُوبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلشَّمْسِ بَنْ نَحُوهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ لِللَّهُ مَنْ فَبُل اَوْ لِللَّهُ مَنْ فَبُل اَوْ نَحُوهِ لَهُ اللهُ اللهُ تَكُنُ أَمَنتُ مِنْ قَبُل اَوْ نَحُوهِ لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَكُنُ أَمَنتُ مِنْ قَبُل اَوْ تَحْدِيهِ لَى اللهُ الله

میرے اس عصاء کے برابر (لمبااورمونات)۔

الم الله الله الله الله الله الله عند فرمات بين كه من الله عند فرمات بين كه من في الله عند فرمات بين كه من في من في رسول الله كويد فرمات سنا قيامت قائم نه موكى يهال تك كه آفآب مغرب سے طلوع مواور جب بيال تك كه آفآب مغرب سے طلوع موگا اورلوگ اے وكي آفاب (مغرب سے) طلوع موگا اورلوگ اے وكي لين كو الل زمين ايمان له آئي سي وقت لين سي قوائل زمين ايمان له تا ان لوگوں كيلئ سي وقت وتى موگا جب ايمان له تا ان لوگوں كيلئ سود مند نه موگا جواس سے قبل ايمان نه لائا ان لوگوں كيلئ سود مند نه موگا جواس سے قبل ايمان نه لائا ان لوگوں كيلئ سود مند نه موگا جواس سے قبل ايمان نه لائے تھے۔

٣٠ ٢٩: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عند فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: علامات والى نشانى قيامت بيس سب سے پہلے ظاہر ہونے والى نشانى آ فآب كا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت كے وقت دابة الارض كالوگوں كے سامنے آ نا ہے۔

حفزت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جوبھی پہلے طاہر ہود وسری اس کے قریب ہی ہوگ اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے

اور فرمائے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے آ فآب مغرب سے طلوع ہوگا۔

مه حسرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کدرسول اللہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ پوڑائی ستر برس (کی مسافت) ہے یہ دروازہ تو بہ کیلئے برابر کھلا رہے گا تا آ نکہ سورج اس (مغرب) کی طرف ہے طلوع ہو جب آ فاب اس جانب سے طلوع ہو جائے تو اس وقت اس نفس کے لئے ایمان لا نا سودمند نہ ہوگا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گنا ہگار شخص کیلئے ہوگا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا یا (اس گنا ہگار شخص کیلئے

توبہ کرنا سود مند نہ ہوگا جس نے ) ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل (تو به ورجوع الحاللہ) نہ کیا ہو۔ چیا ہے اللہ اللہ عیسلی بن مریم علیہ السلام کا نز ول اور علیہ السلام کا نز ول اور خروج یا جوج ما جوج

۳۰۷۱ : حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا: د جال یا کمیں آ کھے کا ناہوگا' اُس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گئے اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ (درحقیقت اور انجام کے لاظ ہے) جنت اور اس کی دوزخ (درحقیقت اور انجام کے لاظ ہے) جنت اور اس کی جنت دوز خہوگی۔

۳۰۷۲: حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بتایا که د جال مشرق کے ایک علاقه سے نگلے گاجس کا نام خراسان ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چبرے کویا تہ بہتہ ڈھالیس بین (لیمنی چیئے اور پر گوشت)

۳۷۰ - ۲۳۰ - حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دجال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں پو جھا۔ آ ب نے (ایک مرتبہ) فر مایا تم اس کے متعلق کیا پو چھنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانا پانی مجھی ہوگا۔ فر مایا بیا للہ کے لئے اس ( دجال ) سے بہت آ سان ہے۔

٣٣: بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ خُوُو جِ عِيْسِنى ابْنِ مَرْيَمَ عِيْسِنى ابْنِ مَرْيَمَ

وَ خُرُوْجَ يَاجُوجَ وَ مَاجُوْجَ

۱۵-۳: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُسَيْرٍ وَ عَلِي بُنْ مُسَخِمَّدٍ قَلَا اللَّهِ بَنِ نُسَيْرٍ وَ عَلِي بُنْ مُسَخِمَّدٍ قَالَ اللَّهِ مَعَاوِيةً . قَنَا الاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَذَيْفَةَ رَضَى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَذْيُفَة رَضَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَم الدَّجَالُ اعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرِى جُقَالُ الشَّغْرِ معه عَنْهُ وَسَلَم الدَّجَالُ اعْوَرُ عَيْنِ الْيُسْرِى جُقَالُ الشَّغْرِ معه جَنَّةٌ وَ غَارَهُ جَنَّةٌ وَ خَنَةٌ وَ خَنَةٌ وَ خَنَةً وَارْ.

المُسْنَى قَالُوا ثنا روَحُ بُنُ عَبَادَةَ ثنا سعيدُ بُنُ ابِي عَرُوْبَةَ الْمُسْنَى قَالُوا ثنا روَحُ بُنُ عُبَادَةَ ثنا سعيدُ بُنُ ابِي عَرُوْبَةَ عَنْ السينِ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَنْ السينِ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَنْ السينِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حَنْ السينِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حَنْ السينِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حَنْ السينِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثِ عَنْ البِي بِكُرِ الصِّدَيْقِ قَال حدثنا رسُولُ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرْبُونِ عَنْ السَّمَ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ السَّمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

مُ حَمَّدُ قَالَ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ ابِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِ مُ حَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ ابِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِ مُ حَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ ابِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِ بُنِ البِي حَالِمٍ عَنِ الْمُعْفِيرَةِ بُنِ شُعْبَة قَالَ مَا سَالَ اَحَدُ النّبِي عَنِيلًا فَي مَا اللّهُ فَاللّهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ النّبِي عَنِيلًا فَي مَا اللّهُ عَنْ الدَّجَالِ اكْتُورُ مِمَّا سَالُتُهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ الشّبِي عَنَى الدَّجَالِ الْحَدْ مِمَّا سَالُتُهُ ( وَ قال ابْنُ نُمَيُرِ الشّبَى عَلَى اللّهُ مَنْ قَالَ هُو الْهُونُ عَلَى يَعْلَى اللّهُ مِنْ ذَالِكَ.

فی : کہ جب اللہ تعالیٰ اس کواتے خوارق عادت امور عطافر ماسکتے ہیں تو کھانا پانی بھی دے سکتے ہیں کہ ان سبی چیزوں میں بندوں کی آنہ ماکش ہے۔ (مترجم) ٣٠٤٣ : حضرت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فرماتي ہیں کدایک روز نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نماز اوا فر مائی اورمنبر يرتشريف لائے اس تيل آپ جمعہ كے علاوہ منبر يرتشريف ندلے جاتے تھے۔ لوگوں كوب يات گرال گزری (اور گھبرا گئے کہ نہ معلوم کیا بات ہے) کچھلوگ کھڑے ہوئے تھے اور پچھ بیٹھے ہوئے آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ ہے بیٹنے کا امر فرمایا (پھر فرمایا) بخدا میں اس جگه کسی ایسے امرکی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جس سے تہمیں ترغیب یا تربیب کا فائدہ ہو بلكه ( وجديد مونى كه ) تميم دارى ميرے ياس آئے اور مجھے ایس بات بتائی کہ خوشی اور فرحت کی وجہ ہے میں ووپېرسونه سکا تو میں نے چاہا کہ خوشی تمہارے اندر بھی بھیلا دوں غور سے سنوتمیم داری کے چیا زاد بھائی نے مجھے بتایا کہ (سمندری سفریس) باد مخالف انہیں ایک غیرمعروف جزیرہ میں لے گئی بیه (تمام مسافر) چھوٹی تشتیوں میں بینے کر اس جزیرہ میں اترے وہاں لیے بالوں والی ایک ساہ چیز دیکھی انہوں نے اس سے یو چھا تو کون ہے؟ کہنے گئی میں جاسوس ہوں۔انہوں نے کہا چر ہمیں بتاؤ ( خبریں دو کہ جاسوس کا میں کام ہے) کہنے لگی میں تمہیں کچھ خبر نہ دول گی اور نہ ہی تم ہے کچھ یوجھوں گی لیکن اس مندر میں جاؤ جوتم کو وہاں نظرة تا ب-وبال ايك تخص ب جوتم سے باتي كرنے کا بڑا شائق ہے بعنی تم ہے خبر یو چھنے کا اور تم کوخبریں دینے کا۔خیروہ لوگ اس مندر (عبادت خانہ) میں گئے۔ دیکھا تو ایک بوڑھا ہے جوخوب جکڑا ہوا ہے۔ ہائے! ہائے کرتا ہے بہت رہنج میں ہے اور شکایت

٣٠٤٣: حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا ابِي اسُماعيُلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةً بُت قَيْس قالتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ ذَاتَ يؤم وَ صعد المسنبر وكان لا يضغذ عليه قبل ذالك الا يوم الجمعة فَأَشْتِدُ ذَالِكَ عَلَى النَّاسِ فَمَنْ بَيْنَ قَائِمٍ وَ جَالِسِ فَأَشَارَ اليُّهِمُ بيده ان اقْعُدُوا فَإِنِّي واللَّهُ مَا قُمُتُ مَقَامِي هِذَا لِامْرَ ينفغ كُمُ لرَغُهُ إِنَّ لا لرَهُهُ وَ لَكِنَّ تَمِيْمُا الدَّارِي أَتَانِي فَاخْسِرِنِي خَبُرًا مَسَعْنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ و قُرَّةِ الْعَيْنِ فَاحْبِيْتِ انْ انشُو عَلَيْكُمُ فَرْحُ بَيْتِكُمُ الَّا إِنَّ الْمِنْ عَمَّ لِتَمِيْم الندَّارِيُّ أَخْسِرِنِيُ أَنَّ الرَّيْحِ أَلْجَاتُهُمُ إِلَى زِيْرِةٍ لَا يَعُرِفُونَهَا فَقعدُوا فَيْ قُوارِبِ السَّفِينَةِ فَحَرِجُوا فِيُهَا فَإِذَا هُمُ بِشَيَّءٍ اهَدب اسْودَ قَالُوا لَهُ مَا انْتَ قَالَ أَنَا الْحِسَّاسَةُ قَالُوا الحبرينا قالت ما أنا بمخبرتكم شيئا و لا سابلتكم وللكِنُ هَـٰذَا الدَّيْرُ قَدْرِ مَقْتُمُوهُ فَآتُوهُ فَإِنَّ فِيُهِ رَجُلًا بِٱلْأَشُواقِ إِلَى انَ تَسْخِيرُوهُ وَ يُخْبِرَكُمُ فَاتُوهُ فَذَخَلُوا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمُ بِشَيْح مُوثَق شديُدِ الُوثَاق يُظْهِرُ الْحُزُن شَدِيْدِ التَّشكِّي فَقَالَ لَهُمْ مِنْ ايْنَ قَالُوا مِنَ الشَّامِ قَالَ مَا فَعَلَتِ الْعَرَابُ ؟ قَالُوا ا نَحُنُ قَوْمٌ مِنِ الْعَرَبِ عَمَّ تَشَالُ ؟ قَالَ مَا فَعِلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّـذَى حَسر ج فَيْكُسمُ قَالُهُ الْحَيْرُ ا مَادَى قَوْمًا فَأَظُهْرَهُ اللَّهُ عَـلَيْهِـمُ فَامْرُهُمُ الْيَوْمِ جَمِيعٌ الهُّهُمُ وَاحِدٌ وَ هِينُهُمُ وَاحِدٌ قَالَ مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُغُرَ قَالُوا خَيْرًا يَسُقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمُ و يستقون مِنْهَا لِسَقْيهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَحُلُ بَيْنِ عَمَّانَ وَ بَيُسِانَ ؟ قَالُوا يُطُعِمُ ثَمَرَهُ كُلُّ عَامٍ قَالَ فَمَا فعلتُ بُحَيْرَةٌ الطَّبرية قَالُوا تَدَفَّقُ جَنَّا تُهَامِنُ كَثُرُةِ الْمَاءِ قَالَ فَزَفَرَ اللاث وَفَرَاتِ ثُمَّ قَالَ لُوانُفَلَتُ مِنُ وَثَاقِي هَذَا لَمُ أَدُعُ ارْضًا إلَّا وطُنْتُهَا برجُلِيَّ هَاتَيْنَ إلَّا طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ عَيْنِكُ اللَّهِ هَذَا يَسْتَهِي فَرْحَى هذه طيَّبَةً مِن \_ بِم فِي أَس سے كما: خرا لي بو تيري توكون ہے؟ والَّـذِيُ نفُسـيُ بيَـدِهِ مَا فِيُهَا طَرِيُقٌ ضِيَقٌ وَ لَا وَاسِعٌ وَ لَا سَهُ لَ وَلا جَلَلٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ صَلَكَ شَاهِدٌ سَيْفَةُ إلى يَوْمِ ﴿ كُرو مِمْ كُونَ لُوكُ بِهُو؟ ( يَعِر ) اس في كها: تم لوك الْقيَامَة.

وه بولا :تم میری خبر لینے پر قادر ہوئے پہلے اپنی خبر بیان کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: شام سے۔اس

نے پوچھا: عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کوتو پوچھتا ہے۔ اِس نے کہا اُس شخص کا ( نبی ) کا کیا حال ہے جوتم لوگوں میں بیدا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا: اچھا حال ہے۔اس نبی نے ایک قوم ہے دشمنی کی کیکن انٹدنے اس کوغالب کر دیا۔اب عرب کےلوگ ند بہب میں ایک ہو گئے ان کا خداایک ہی ہےاوران کا دین بھی ایک ہی ہے۔ پھراس نے یو چھا: زُغر کے چشمہ کا کیا حال ہے۔ زُغرا یک گاؤں ہے شام میں جہاں زُغر حضرت لوط کی بٹی اترین تھیں وہاں ایک چشمہ ہے اس کا پانی سو کھ جانا وجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔انہوں نے کہا: احجھا حال ہے۔ لوگ اس میں سے اپنے کھیتوں کو یانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس میں سے پانی لیتے ہیں بھراس نے بوچھا عمان اور بیسان کے ورمیان کی تھجور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہرسال اس میں سے تھجور اترتی ہے۔ پھراس نے کہا: طبریہ کے تالا ب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہااس کے دونوں کناروں پریانی کو دتا ہے بعنی اس میں یانی کثرت ہے ہے۔ بیس کے تین باروہ مخص کودا بھر کہنے لگا اگر میں اس قید ہے چھوٹوں تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا' جہاں میں نہ جاؤں سوا (مدینہ) طبیبہ کے ۔ وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی ۔طیب بہی شہرہے ۔قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مدینہ میں کوئی تنگ راہ ہویا کشادہ ہو' نرم زمین ہویا یجا را گراس جگه ایک فرشته نگی تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت تک۔

٣٠٤٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا يحيني ابْنُ حَمْزَةَ ثَنَا غَبُـدُ الرَّحْمْنِ بُنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرِ حَدَّثَنِيٰ عَبُدُ الرَّحْمْنِ ابْنُ جُبَيْرِ بْن نُنفِيْرِ حَدَّثِنِي آبِي أَنَّهُ سَمِعِ النَّوَّاسَ بُن سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ يَفُولُ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ الدَّجَالَ الْعَدَاةَ فَخَفَضَ فِيْهِ وَ رَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحُنَا اللِّي دَسُول اللَّهِ عَلِيلَةٍ عَوَفَ ذَالِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَانُكُمُ ؟ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ذَكَرُتَ الدَّجَّالُ الْعَدَاةَ فَ خَفَضَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعْتَ حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّحُلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَالُ الحُوفُنِي عَلَيْكُمُ إِنَّ يَخُرُجُ وَ آنَا فِيْكُمْ فَآنَا حَجِيْجُهُ مُوْنَكُمُ وَ إِنْ يَخُرُجُ وَ لَسُتُ فِيْكُمْ فَامْرُوْ حَجِيْجُ

۳۰۷۵ : حضرت نواس بن سمعان کلا بی ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو و جال کا بیان کیا تو اس کی ذلت بھی بیان کی ( کہوہ کا نا ہے اور اللہ کے نز دیک ذلیل ہے ) اوراس کی بڑائی بھی بیان کی (کہاس کا فتنہ سخت ہے اور وہ عادت کے خلاف باتیں دکھلاؤے گا' یہاں تک کہ کہ ہم سمجھے کہ وہ ان ممجوروں میں ہے(لینی ایبا قریب ہے گویا حاضر ہے بہآ ب کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سب تھا (جب ہم لوٹ کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس گئے (لیمنی دوسرے وقت) تو آپ نے د جال کے ڈرکا

اثر ہم میں پایا ( ہمارے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف ے) آ ب نے یوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح کو آپ تے وجال کا ذکر کیا اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی تھجور کے درختوں میں ہے۔آپ نے فرمایا دجال کے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہےتم پر اور دحال اگر میری موجودگی میں نکلاتو میں اس ہے ججت کروں گاتمہاری طرف ہے (تم الگ رہو گے ) اور اگر اس وقت نکلے جب میں تم میں نہ ہوں ( بلکہ میری وفات ہو جائے ( تو ہرایک مخص اپنی جمت آپ کر لے اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہرمسلمان یر۔ دیکھو اوجال جوان ہے (اور تمیم کی روایت میں گز را کہ وہ بوڑ ھا ہے اور شایدرنج وغم ہے تميم کو بوژ هامعلوم ہوا ہو بيکھی د حال کا کوئی شعيد ہ ہو ) اس کے بال بہت محتر مالے میں اس کی آ کھ انجری ہوئی ہے ۔ گویا میں اس کی مشابہت دیکھنا ہوں عبدالعزیٰ بن قطن ہے (وہ ایک فخص تھا۔ تو م خزا یہ کا جو جا ہلیت کے زمانہ میں مراکیا تھا) پھر جو کوئی تم میں ہے د جال کو پائے تو شروع سور ہ کہف کی آیتیں اس پر پڑھے (ان آیوں کے پڑھنے ہے د جال کے فتنہ ہے بيح گا) ديمود جال خلدہ نکلے گا جوشام اور عراق کے درمیان ( ایک راه) ہے اور فساد پھیلاتا چرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندول مضبوط ربناایمان برہم نے عرض کیایا رسول اللّهُ وہ کتنے دنوں تک زمین بررہے گا؟ آپ نے فر مایا کہ حاليس دن تك جن ميں ايك دن سال بمركا ہوگا اور

نفسه واللَّهُ خَلِيفتِي عَلَى كُلِّ مُسَلِمِ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنَهُ قَقَائِمةٌ كَانِينُ أَسْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُرِّي بُنِ قَطْنِ فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمُ فَلْيَقُرَا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ يَخُوجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّام وَالُّعرَاقِ فَعَاتُ يَمِيُّنَا وَعَاتُ شَمَّالًا يَا عِبَادُ اللَّهِ الْتُبْسُوا قُلُنايَا وَسُولَ اللَّهِ وَ مَا لَبُقَهُ فِي الْآوُصَ قَالَ آوُبَعُونَ يَـوْمًا يَوُمٌ كَسَنَةٍ وَ يَوُمٌ كَشَهُر وَ يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ أَيَّامِهِ كَايَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاةً يَوْمٍ ؟ قَالَ فَاقْدُرُوا لَهُ قَدُرَهُ قَالَ قُلْنَا فَمَا السراعة في ألارُض قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْيَوْتُهُ الرِّيْحُ قَالَا فيناتِي اللَقَوْم فَيَدُعُوهُمْ فَيَسْتجِيْبُونَ لَهُ يُؤْمِنُون بهِ فَيَامُرُ السّماء أَنْ تُمْطر فَتُمْطِر وَ يَامُرُ الْارْضَ أَنْ تُنْبِت فَتُنْبِتْ و تروُّحُ عَلَيْهِ مُ سَارِحَتُهُمُ أَطُولَ مَا كَانَتُ فُرَى وَ اسْبَغَهُ صُرُوعًا وَ أَمَدُهُ خَوَاصِرَ ثُمُّ يَاتِئَى الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُّنَ عليه قؤلة فيخضرف عنهم فيضبحوهن ممجلين ما بايدلهم شَيءٌ ثُمْ يَهُرُ بِالْحَرُبَةِ فَيَقُولُ لَهَا آخُرِجي تحشوزك فيسطلق فتتبغه كنوزها كيغاسيب التحل أثم يدغؤا زجلا ممتلنا شبابا فيضربه بالشيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية النعرض ثمم يبذعوه فيقبل يتهثل وجهله يضخك فَبِينَمَا هُمْ يَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيْسَى بْنَ مريم فيشزل عشد السنارة البيضاء شرقي ومشق بين مَهْرُ وَدَتِيْنَ وَاضِعَ كَفَيْهِ عَلَى أَجْبَحَةِ مَلَكَيْنَ إِذَا طَاطَا رَاسَةُ قَطَرَ وَ إِذَا أَرُفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنَّهُ جُمَانٌ كَاللُّولُوءِ وَ لَا يَنجِلُ لِلكَافِرِ يَنجِلُ رِيُخِ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفْسُهُ يَنْتَهِنَي ـ خَيْثُ يَنْتَهِي طَرِفُهُ فَيَنْظَلِقُ حَتَّى يُدُرِكَهُ عِنْدُ باب لَدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ بِاتِنِي نَبِي اللهِ عِيْسَى قُومًا قَدُ عَصْمُهُمُ اللَّهُ فَيَمْسَجُ وَجُوهُهُمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ بِدرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْتُمَا

هُمُ كَذَالِكَ إِذَا أُوْحَى اللَّهِ اللَّهِ بِمَا عَيُسِي الْمِي قَدْ انحرجت عبادًا لي لا يدان لاحد بقتالهم و انحرز عبادي الى الطُوْد و يبُعثُ اللَّهُ يَاجُوُجُ و مَاحُوْحٍ و هُمْ كُمَا قَالَ اللُّهُ مِنْ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ فَيَمُزُ اوِنلَهُمُ عَلَى لِحَيْرَةِ الطَّبريَّة فَيَشُرَا لِوْنَ مَا فِيُهَا ثُمَّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَفَدُ كَان فِيُ هَٰذَا مِاءٌ مُرَّدُّ وَيُحْضُرُ نِبِيُّ اللَّهِ عَيْسُي وَ اطمحابُهُ حَتَّى يَكُونَ وأنسُ التَّوْرِ لِادحدهم خَيْرًا مِنْ مِاللَّهِ ديُنار الاحدكُمُ الْيُؤم فيرْغَبُ نِبِي اللَّهِ عِيْسِي وَ اصْحابُهُ التي الله فُرُسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفِ فِي رقابِهِمُ فَيُضِحُونَ فَرْسَى كَمُوْتِ نَفْسَ وَاحَدَةٍ وَ يَهْبُطُ مِنْيُ اللَّهُ عَيْسَى وَ اصْحالِيهُ فَلَا يَجِذُونَ مُوضِعِ شِبْرًا لَا قَدْ مَلَاهُ زَهُمُهُمْ وَ نَسْنَهُمْ و دماء همم فيسرُغَبُون الي الله سُبُحانه فيرُسِلُ عليها خطيرا كاغتناق البخت فتخملهم فتطرخهم حَيْثُ أَشَاء اللَّهُ ثُلَّمَ يُؤْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مطرًا لا يكنُّ منهُ بينت مدر و بسر فسنفسلة حتّى يتركه كالزّلفة ثم يُقالُ للارُض البتني للموتك و رُدِّي بركتك فيؤمنذ تاكُلُ العصابة من الرُّمَانةِ فَتُشْبِعُهُمْ و يستظلُّون بقحفها و يُبارِكُ اللَّهُ فِي الرَّسُلِ حَتَّى انَّ اللَّفْحة مِن الإبل تَكْفِي الفنام من النَّاس واللَّقْحَة مِنْ الْبَقر تَكُفي الْقبِيلَة واللَّقْحَة مِنَ الْعَنِمِ تَكُفِي الْفَجِدُ فَنِيْتِما هُمُ كَذَالِكَ اذَ بِعِثُ اللَّهُ عيهه ويخاطيبة فتاخذ تخت اباطهم فتفيض رؤح كل مُسُلِم و يبُقي سائِرُ النَّاسِ يتهارَجُونَ كما تتهارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

ایک دن ایک مبینے کا اور ایک دن ایک ہفتے کا اور باتی ون تمہار ہےان دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا یا رسول الله و ون جوایک برس کا ہوگا جواس میں ہم کوایک ون ک (یانچ نمازیں کافی ہوں گی (قیاس تو یمی تھا کہ کافی ہوتیں مگر آ پ نے فر مایا انداز ہ کر کے نمازیز ھالو۔ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قد رجلد چلے گا ( جب تو اتنی تھوڑی مدت میں ساری دنیا گھوم آئیگا) آپ نے فرمایا ابر کی مثال ہوا اس کے بیچھے رہے گی وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کوائی طرف بلائے گا وہ اس کو مان لیں گے اور اس برایمان لائمیں گے (ممعاذ القد و و الوہیت کا دعویٰ کرے گا ) پھروہ آ سان کو حکم دے گا ان یر یانی برے گااورز مین کو تھم دے گاوہ اناج اگائے نی اوران کے جانورشام کوآئیں گ ( جیرائے سے اوٹ کر )ان کی کو ہان خوب او نجی یعنی خوب موٹے تازیہ ہو کر اور ان کے تھن خوب بھرے ہوئے وودھ والے اوران کی کھوکھیں پھولی ہوں گی پھر ایک قوم کے یا س آئے گا ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی بات نہ مانیں گے اس کے خدا ہونے کور دکر دیں گے ) آخر و جال ان کے یاس ہےلوٹ جائے گاصبح کوان کا ملک قحط زوہ ہوگا اور ان کے ہاتھ میں کچھنبیں رہے گا۔ پھر وجال ایک کھنڈریرے گزرے گا اور اس ہے کئے گا ایے خزانے نکال اس کھنڈر کے سب خزانے اس ک ساتھ ہولیں گے جیسے شہد کی کھیاں بڑی کھی یعنی یعسوب

کے ساتھ ہوتی ہیں' پھرا کیشخص کو بلائے گا جواچھا موٹا تازہ جوان ہوگا اور تلوار ہے اس کو مارے گا۔وہ دونکڑے:و جائے گا اور ہرا کیک فکڑے کو دوسرے ٹکڑے ہے تیر کے ( گرنے کے ) فاصلہ تک کردے گا۔ پھراس کا نام لے کراس کو بلائے گا میں وہ شخص زندہ ہوکر آئے گا'اس کا منہ چمکتا ہوگا اور ہنتا ہوگا۔ خیر د جال اورلوگ اس حال میں ہوں گے کہ ا تنے میں اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے۔ دوزرد کیٹرے پہنے ہوئے (جوورس یا زعفران میں ریکھے ہوں گے ) اور اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے باز ویرر کھے ہوئے جب وہ اپتا سر جھکا ئیں گے تواس میں ہے بسینہ نیکے گااور جب اونچا کریں گے تو اپینے کے قطرے اس میں ہے گریں گے موتی کی طرح اور جو کا فران کے سانس کا اثریائے گا ( یعنی اس کی بو ) وہ مرجائے گا اور اس کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی آ خرحضرت میسیٰ چلیں گے اور د جال کو باب لدیریا ئیں گے ( وہ ایک پہاڑ ہے شام میں اور بعضوں نے کہا بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے ) وہاں اس مردود کونٹل کریں گے ( د جال ان کو د مکھ کراہیا پکھل جائے گا جیسے نمک یانی میں گھل جاتا ہے ) پھر حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ان لوگوں کے باس آئیں گے جن کواللہ نے د جال کے شر ہے بچایا اوران کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اوران کو جنت میں جودر جے ملیں گے وہ ان ہے بیان کریں کے غیرلوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی وی بھیجے گا۔حضرت میسی پراے میسی میں نے اپنے بندوں بندوں کو نکالا کریں یا کہ پہلے ہے کہ ان ہے کو کی لزنہیں سکتا تو میرے ( مومن ) بندوں کوطور پہاڑیر لے جااور اللہ تعالیٰ یا جوج اور ماجوج كوبيج كاجيے اللہ نے فرمایا: ﴿مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ ﴾ ليمن برايك ميلے يرے چر هدوري كے توان كاپہلا گروہ ( جومثل نذیوں کے ہوں گے کثریت میں ان کا پہلا حصہ یعنی آ گے کا حصیطبریہ کے تالا پ برگز رکریں گے اور اس کا سارا یانی پی جائیں سے پھرا خیرحصدان کا آئے گا تو کہے گائسی زمانہ میں اس تالا ب میں یانی تھا اورحضرت عیسیٰ اور آ ب کے ساتھ رکے رہیں گے (طور پہاڑی ) یہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے سواشر فی ہے بہتر ہوگی تنہارے لئے آج کے دن۔ آخر حضرت نتیسیٰ اور آپ کے ساتھی اللہ کی درگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ یا جوج ماجوج لوگوں پرایک پھوڑ ابھیجے گا (اس میں کیڑ اہو تا ہے ) ان کی گر دنوں میں وہ دوسرے دن میج کوسب مرے ہوئے ہوں گے جیے ایک آ دمی مرتا ہے اور حضرت میسٹی اور آ پ کے ساتھی پہاڑ ہے اتریں گے اور ایک بالشت برابر جگہ نہ یا نمیں کے جوان کی چکنائی' بد بواورخون ہے خالی ہوآ خروہ پھروعا کریں گےاللہ کی جناب میںاللہ تعالیٰ کچھ پرند جانور بھیجے گا جن کی گرونیں بختی اونٹوں کی گرونوں کے برابر ہوں گی ( یعنی اونٹوں کی برابر برندآ 'نیں گے بختی اونٹ ایک قشم کا اونٹ ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ ان کی لاشیں اٹھا کر لے جا نمیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کومنظور ہے وہاں ڈ ال دیں گے پھراللہ تعالیٰ یانی برسائے گا کوئی گھرمٹی کا بالوں کا اس یانی کونہ روک سکے گاہیہ یانی ان سب کو دهو ڈ الے گا یہاں تک کہ زمین آ نمینہ کی طرح صاف ہوجائے گی پھرز مین ہے کہا جائے گا اب اپنے پھل اُ گا اور اپنی برکت پھیرلا اس دن کنی آ دمی مل کرایک انارکھا نمینگے اورسیر ہو جا نمیں اورا نار کے تھلکے ہے سایہ کرینگے ( چھتری کی طرح )ا ننے بڑے بڑے انار ہوں کے ۔اللہ تعالیٰ دود ھ میں برکت دیکا یہاں تک کہ ایک دود ھ دالی اونٹی لوگوں کی کئی جماعتوں پر کافی ہوگی ایک گائے دود ھوالی ایک قبیلہ کے لوگوں کو کانی ہوگی اور ایک بمری دود ھوالی ایک جھوٹے قبیلے کو کافی ہو جائے گی لوگ ای حال میں ہو نگے کہاللہ تعالیٰ ایک یا کیزہ ہوا بھیجے گا وہ انکی بغلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہرایک مومن کی روح قبض کر گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھکڑتے یا جماع کرتے (اعلانیہ )رہ جا تھیگے ان لوگوں پر <u>تیامت ع</u>ولی نہ

١ ٤ - ١٠ : حدث اهشام بن عمار ثنا يخيى ابن حموة ثنا ابن حابرٍ عن يخى بن جابرِ الطّابي حدثنى عبد الوَّحمن بن جبيرِ الطّابي حدثنى عبد الوَّحمن بن جبيرٍ بن سفعان أبيهِ آنَّه سمع النَّواس بن سفعان يقُولُ قال رسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ مَنْ قَدَى الْمُسْلِمُونَ مِن قِبَى يَاجُوجَ و مَاجُوْج و تُشَّابِهِمُ و آثَرِسَتِهمُ سَبْع سنيْن.

شه ١٣٠٠ خدَفْت عَلِي بُنُ مُنحَمَّدِ ثَنَا عَبْدُ الرُّحُمَٰن المُنْحَادِينُ عَنْ اسْمَاعِيْلِ بْنِ رَافِعِ ابِي رَافِعِ عَنْ ابِي زُرْعَةً الشَيْبانِيّ يحيى بن ابني عَمْر وعن ابني أمامة الباهلِيّ قال خطبنا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ فَكَانِ اكْثِرُ خُطِّبَهِ حَدِيثًا حَدَّثُناهُ عن الدُّجَالِ و حزَّرِنَاهُ فَكَانِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمُ تَكُنْ فتُنةً فِي ألارُض مُناذُ ذَرَ اللُّه دُرِّية آدَماعُظم مِنْ فِتْنَةٍ الدَّجَّالُ وَ أَنَّ اللَّهُ لَمُ يَبُعَتُ نَبِيًّا إِلَّا حَدَّرٍ أُمَّتُهُ الدُّجَّالُ وَ أَنَّا آخر الانبياء و انتُم آجر الامم وهو حارج فيكم لا محالَةَ وَ إِنْ يَخُورُ لِجَ وَ آمَا بَيْنَ ظَهِرِ انْيُكُمْ فَآنَا حَجَيْحٌ لِكُلِّ مُسَلِم وَ أَنْ يَنْخُولُجُ مِنْ يَعُدى فَكُلُّ أَمُوىُ حَجَلِجٌ نَفْسِهِ واللُّمة حليفتي على كُلُّ مُسلِم وَ إِنَّهُ يَحُو جُ مِنْ حَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ والْعراق فَيَعِيْثُ يُميِّنًا و يعِيْثُ شِمالًا يَا عِباد اللَّهِ فَاتُبُتُوا فَإِنِّي سَاصِفُهُ لَكُمْ صِفةً لَمْ يَصِفُهَا إِيَّاهُ نِبِيِّ قَبُلِي إِنَّهُ يَسِدَا فَيَقُولُ اللَّالَبِيِّ وَالالْسِيِّ بِعَدِي ثُمَّ لِعْنِي فَيَقُولُ الَّا زَبُّكُمُ وَالا تردُن ربُّكُمُ حَتَّى تَمُؤَتُوا و الله اغورُ و إِنَّ زَبُّكُمْ لَيْسَ بِاغُورِ وَ إِنَّهُ مَكُنُوبٌ بِيْنِ عَيْنِهِ كَافِرٌ يَقُرُو هُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبِ اوْ غَيْرِ كَاتِبِ و انَّ مِنْ فَتَنته انْ مِنْهُ جَنَّةٌ وتبارًا فينارُهُ جِنَّةٌ وَ جِنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ الْتُلِّي يِنارِهِ فَلْسِيسَتِغِتُ باللُّهِ ولَيْقُرا فواتِحَ الْكَهُفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَّ سَلامًا كَــمَـا كـاسـت الـشَّارُ عَلَى إبُرَاهِيُم و انَّ منْ فِعْنِيهِ أَنْ يَقُولُ لاعرابي ازايت ال بَعَثُتُ لَك أباك و أمِّك الشُّهَدُ

٢٠٧٦: حفرت نواس بن سمعان دخى الله تعالى عنه ٢٠٧٠ حفرت الله تعالى عنه ٢٠٤٢ حفرت الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: قریب ہے کہ مسلمان یا جوج اور ماجوج کی کمانوں اور ڈھالوں کو سات برس تک جلائیں گئے۔

۷۷۰۷: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا تو ہڑا خطبه آپ کا د جال ہے متعلق تھا آپ نے د جال کا حال ہم ہے بیان کیااورہم کواس ہے ڈریا تو فرمایا کوئی فتنہ جب سے اللہ تعالی نے آ وم کی اولا دکو پیدا کیا زمین دچال کے فتنے ہے بوچ کر شہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی می ایبانہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو د جال ہے ند ڈرایا ہو۔ اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آ خریس ہوسب امتوں ہے اور د جال شہی لوگوں میں ضرور پیدا ہوگا پھراگروہ نکلے اور میںتم میں موجود ہوں تو میں ہرمسلمان کی طرف سے جبت کروں گا۔ د جال کا فتذابیا برا ہے کہ اگر میرے سامنے نکلے تو مجھ کواس ہے بحث کرنا ہے گی اور کوئی شخص اس کام کے لئے کافی نہ ہوگا اور اگر میرے بعد نکلے تو ہر شخص اپنی ذات کی طرف ہے ججت کر لے اور اللّہ میرا خلیفہ ہے ہرمسلمان یر دیکھو د جال نکلے گا خلہ ہے جو شام اور عراق کے ورمیان ہے (خلہ کہتے ہیں راہ کو ) پھرنساد بھیلا دے گا یا کمی طرف ( ملکوں میں ) اے اللہ کے بندو جے رہنا ایمان بر کیونکہ میں تم ہے اس کی ایسی صفت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کی نبی نے بیان نبیں کی (پس اس صفت ہےتم خوب اس کو پہچان لو گے ) مبلے تو وہ کہے گا

آئِى رَبُّكَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَعْمَقُلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ آبِيهِ وَ أَبِهِ فَيَقُولُانِ يَا بُنَى الْبُعُهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ وَ إِنْ مِنُ فِتُنَبِهِ اَنْ يُسلَّط على نَفُسٍ وَاجِدَةً فَيَخْخَتُلهَا وَ يَنْشُرِهَا بِالْمِنْشَارِ خَتَّى يُلُقَى شِقَتِينَ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا اللَّى عَبْدى هَذَا فَإِنَى اَبْعَثُهُ آلَانِ ثُمَّ يَرْعُمُ اَنَّلَهُ رَبًّا غَيْرِى فَيَبَعَثُهُ اللَّنِ ثُمَّ يَرْعُمُ اَنَّ لَهُ رَبًّا عَيْرِى فَيَبُعُثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُكَ فَي عَدُولُ رَبِّى اللَّهُ وَآنت عَدُو اللَّهِ الْتَا الدَّجُالُ وَاللَّهِ مَا خُنت بعُدُ اشدَ بَصِيرَةً بكَمِنِي الْيَوْمَ.

قَال آبُو الْحَسنِ الطَّنَافِيتَى فَحَدَّثَنَا الْمُحَادِبِيُ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عِنْ ابِي سَعِيْدٍ قَال قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ذَالِكَ الرَّجُلُ اَرُفَعُ التَّتِيُ قَرْجَةُ فِي الْجَنَّةِ.

قال: قال أَبُو سَعِيْدٍ وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرى وَالكَّهِ الرَّجُلُ إِلَّا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ.

قَال الْمُحَارِبِي ثُمُّ رَجَعُنَا اللَّي حَدِيْتُ أَبِي رَافِعِ اللَّهِ عَلَيْكَبَّ الْوَلَهُ فَلا تَبْقَى لَهُمُ سَائِمة اللَّهُ هَلَكَتُ وَإِنَّ مِنْ فِتَنْتِهِ أَنْ يَمْرُ بِالْحَيْ فَصَدِقُونَهُ فَيَامُمُ اللَّهُ هَلَكَتُ وَإِنَّ مِنْ فِتَنْتِهِ أَنْ يَمْرُ اللَّاصَ أَنْ تُشَبِّ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ تُشْبِتُ حَتَى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِم ذَالِك السَّمَنَ مَا فَتُنْبَتُ حَتَى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِم ذَالِك السَّمَنَ مَا فَتُنْبَتُ حَتَى تَرُوْحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِم ذَالِك السَّمَنَ مَا فَتُنْبَتُ وَاعْطَمَهُ وَ الْمَدِّ فَوَاصِرْ وَاذَهُ صُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا كَانَتُ واعْطَمَهُ وَ الْمَدَّةُ خَوْاصِرْ وَاذَهُ صُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِهُمْ مِنْ اللَّهِ وَطَهْرِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الَ

میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر دوبارہ کے گا میں تمہارا رب ہوں اور دیکھوتم اینے رب کو مرنے تک تبیں و کم کتے اور ایک بات اور ہے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کا نانہیں ہے اور دوسرے بدکہ اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان بیلکھا ہوگا۔'' کافر'' اس کو ہرایک مومن (بفتر رالی ) پڑھ نے گا خواہ لکھنا جانتا ہویا نہ جانتا ہواوراس کا فتنہ سعید ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی لیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے پس جو کوئی اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا (اورضروروہ ہیچے مومنوں کو ووزخ میں ڈالنے کا تھم دے گا) وہ اللہ سے فریا د کرے اور سورؤ كبف كے شروع كى آيتي يرهے اور وہ دوزخ الله کے تھم سے اس پر شندی ہوجا لیکی اور سلامتی جیسے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام برآ گ شنڈی ہو گٹی اوراس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک گنوار دیباتی ہے کہے گا و کھھا گر میں تیرے ماں باپ کوزندہ کروں جب تو مجھ کو ا بنارب کیے گا؟ وہ کیے گا بے شک پھر دوشیطان د جال کے حکم سے اس کے مال باب کی صورت بن کرآ تیں مے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کریہ تیرا رب ہے (معاذ الله بيفتنداس كابيه موكا كهايك آ دمي يرغالب مو کراس کو مارڈ الے گا بلکہ آری چیر کراس کے دوککڑ ہے کر دے گا بھر (اپنے معتقدوں ہے) کیے گا دیکھو میں اینے اس بندے کو اب جلاتا ہوں اب بھی وہ یہ کیے گا کہ میرارب اور کوئی ہے سوا میرے پھرانٹد تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا۔ اس سے د جال خبیث کیے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کیے گا میرارب اللہ ہے اور تو اللہ کا

يُدعى ذالك اليؤم يؤم المحلاص.

فيفالت أمُّ شَرِيْكِ بِنْتُ ابِي العكريا رسُول الله فاني الغرب يؤمند قال هُمْ يَوْمَندُ قَلْيُلُ وَجُلُّهُمُ بَنِيْتَ السه فدس والمامهم رجل صالح فبينما امامهم قد تقدما يُصلِّيهِ بِهِمُ الصَّلَحِ اذْ نَزِلْ عَلَيْهِمُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمُ الصَّبِح فرجع ذالك الامام ينكس يمشى القهقري ليتقذم عبسى يصلى الناس يفيصع عيسى يده بين كتفيه ثم يَفُولُ لَهُ تَقَدُّمُ فَصِلَ فَإِنْهَا لَكَ أَقَيْمَتُ فَيُصِلِّي بِهِمْ امامُهُم فَإِذَا انْمَرُفَ قَالَ عِيْسَى عَلَيْه السَّلامُ افْتَحُوا الباب فينفشخ ووراء ه الدال معة سبغون آلف يهؤدى كُلُّهُمْ ذُو سِيْفِ مُحلِّي وَ ساجِ فَإِذَا نظر الله الدَّجَهَالُ ذاب كممايذُوبُ الملَّحُ في المَّاءِ وَ يُنطلقُ هاريًا و يَقُولُ عيسسى عَلَيْه السّلامُ إِنَّ لِي فِيْكَ صَرِيةً لَنْ تَسْتَقِيلُ بِهَا فَيُدُرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّهِ الشَّرْفِيِّ فَيَقَتْلُهُ فِيهُرُهُ اللَّهُ الَّيْهُوُدَ فلا يلقى شيَّاءٌ ممَّا حَلَقَ اللَّهُ يَتُوَارَى بِهِ يَهُوْدِيُّ الَّا الْطَقَ اللُّهُ ذَالِكَ الشُّيُّءَ لا حَبِجِرُ و لاشجر و لا حائط و لا دابة ( الله المعرفدة فاتَّها مِنْ شجرهمُ لا ينطقُ ) إلَّا قال يا عَبُد اللَّهِ الْمُسْلَمِ هَذَا يَهُوْ دِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلَهُ.

قال رسُولُ الله عَيْنَةُ وَ إِنَّ إِيَّامِهُ ارْبَعُون سَنَةً السُّنَةُ كَسَالَتُهُ هِر وَالشَّهُرُ السُّنَةُ كَسَالتُهُ هِر وَالشَّهُرُ السُّنَةُ كَسَالتُهُ هِر وَالشَّهُرُ السُّنَةُ وَالسُّنَةُ كَسَالتُهُ هِر وَالشَّهُرُ عَلَى كَالْمُرَاةِ يُضِعُ احدكُمُ عَلَى بِاللهُ اللهِ مُعَلَى يُفْسَى فَقِيلُ لَهُ يَا بِهِ الآخِرَ حَتَّى يُمْسَى فَقِيلُ لَهُ يَا بِاللهُ اللهِ عَلَى يَلْكَ الايَامِ الْقِصَارِ قَالَ رسُولُ اللّهِ عَلَى الايَامِ الْقِصَارِ قَالَ تَقَدُّرُونَ فِيها السَّلاةُ كَمَا تَقَدُّونُ وَنِها فَى هَذِهِ الايَّامِ الطُوال ثَمَّ صَلُوا قال رسُولُ اللّهِ عَلَيْنَةً فَيْكُونَ عَيْسَى النَّا الطُوال ثَمَّ صَلُوا قال رسُولُ اللّهِ عَلَيْنَةً فَيْكُونَ عَيْسَى النَّا مَرْسِمِ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي أَمْتَى حَكَمًا عَذَلًا و امَامًا مُقَسَطًا مَرْسِمِ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي أَمْتَى حَكَمًا عَذَلًا و امَامًا مُقَسَطًا

وسمن بتو د جال باسم خدا کی آج تو مجھے خوب معلوم ہوا کہ تو د چال ہی ہے۔ ابوالحن علی بن محمد طنافت سے کہا (جوشخ میں ابن ماجہ کے اس مدیث میں )ہم سے عبیداللہ بن ولید وصافی نے بیان کیا انہوں نے عطیہ ے روایت کی ۔ انہوں نے ابوسید خدری ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کا ورجہ میری امت میں سب سے بلند ہوگا جنت میں اور ابو سعید نے کہافتم خدا کی ہم تو یہ بچھتے تھے کہ یہ مرد جو وحال ہے ایسا مقابلہ کریں گے کوئی تہیں ہے سوائے حضرت عمر کے ۔ یبال تک کہ حضرت عمر گز ر گئے ۔ محاریی نے کہااب پھرہم ابوا مامہ کی حدیث کوجس کوابو رافع نے روایت کیا بیان کرتے ہیں ( کیونکہ ابوسعید کی حدیث درمیان میں اس مرد کے ذکر برآ گئی تھی اخیر و جال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا ) کہ وہ آسان کو تھم کرے گا یانی برسانے کے لئے تو یانی برے گا اور زمین کو تھم کرے غلبہ اُ گانے کا وہ غلبہ اُ گائے گی اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے پر ہے گز رے گا۔ وہ لوگ اس کو سچا کہیں گے تو وہ آسان کو حکم کرے گا یانی برسانے کا ان پریانی برہے گا اور زمین کو تھم کرے گا غلہ اور گھاس اگانے کا تو وہ اگا نیگی یہاں تک ان کے جانور ای ون شام کو نمایت موثے اور بزے اور کھو تھیں بحری ہوئی اور تھن دود صے بھولے ہوئے آئیں گے(ایک دن میں بیسب باتیں ہو جائیں گ یانی بہت برسنا حیار ہ بہت پیدا ہونا جانوروں کا اس کو کھا كرتيار ہوجاتا ان كے تقن دود ھ ہے بھرجاتا معاذ اللہ كيا برا فتنه ہوگا) \_غرض و نیا میں کوئی ٹکڑا زمین کا ماتی نہ

يَـدُقُ الصَّلِيْبَ وَيَذْبَهُ الْمِعْوَيْرَ وَيَضَعُ الْحِزْيةَ وِيَعُرُك ﴿ رَجِمُا جِهَالِ دَجَالَ شَجَائَ كَا اوراسَ بِرِعَالَبِ نَهُ مُوكًا الصَّدقة فلا يُسَعنى على شاةٍ وَلا بَعِيْر وَ تُرُفعُ الشَّخناءُ وَالتَّبْاغُ صُ وَتُنْزَعُ حُمْةً كُلَّ ذاتٍ حُمَةٍ حَتَّى يُدْجِل ا الْوَلِينَدُ يَدَهُ فِي الْهَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ وَ تُفِرُّ الْوَلِيدَةُ الْآسَدَ فَلَا يضرُهَا وَيَكُونُ الدِّلْبُ فِي الْغَنَم كَانَّهُ كَلُبُهَا و تُمُلا الْآرْضُ مِن السِّيلِم كَمَا يُمَلُّا الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ تَكُونُ الْكُلِمةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَ تَضَعُ الْحَرُبُ أَوْزَارُهَا وَ تُسُلِبُ قُرِيْشٌ مُلَكَهَا وَ تَكُونُ الْارْضُ كَفَا ثُوْرِ الْفِطَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتُهَا بِعَهُدِ آدَمَ حَتَّى يَجُتَمِعَ النَّقُرُ عَلَى الْقِطُفِ مِنَ الْعِنْبِ فَيُشْبِعَهُمُ وَ يَجْتَمِعَ النَّقُرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمُ وَ يَكُونَ الثَّوُرُ بِكَنْدًا وَكَنْدًا مِنَ الْمَالِ وَ تَكُونَ الْفَرَسُ سِالـدُّرْيَهِـمَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ! وَ مَا يُرْجِصُ الْفَرْسَ قَالَا لَا تُورِ كَتِ لِمَحْرُبِ آبَدًا قِيْلَ لَهُ فَمَا يُغَلِي النُّورِ قَالَ تُحُرِثُ ٱلارُضُ كُلُهَا وَ إِنَّ قَبُلَ خُرُوْجِ الدَّجَالِ ثَلَاثَ صَنواتٍ شدادٍ يُصِيُبُ النَّاسَ فِيُهَا جُوعٌ شَدِيْلٌ يَامُرُ اللَّهَ السَّماء فِي السُّنَةِ الْأُولَى أَنْ تُحْبِسَ ثُلُتُ مُطَرِهَا و يَامُرُ الْارْض فَسَحُبِسُ ثُلْتُ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَامُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَسُحُبِسٌ ثُلُفي مَطُرِهَا وَ يَامُرُ ٱلْأَرُضِ فَتَحْبِسُ ثُلُثِي نَبَاتِهَا ثُمَّ يَامُرُ اللَّهَ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّلاِئَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلا تَقْطُرُ قَطْرَةٌ وَ يَامُرُ الْآرُضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلا تُنْبِتُ خَصْرًاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ إِلَّا هَلَكَتُ إِلَّا مَا شَاءَ اللُّهُ قِيْلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَالِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهُلِيْلُ وَ النَّكُبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَالِكَ عَلَيْهِمْ مُجرى الطُّعام.

> قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ سَمِعَتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِيسَيُّ يقُولُ سيمغتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيِّ يَقُولُ ينبَغِي آنُ

سوا مکهمعظمه اور مدینه منوره کے ان دونوں شہر میں جس راہ میں آئے گا اس کوفر شتے ملیں گے مہنگی تلواریں لئے ہوئے یہاں تک کہ دجال اتر بڑے گا جھوٹی لال بہاڑی کے یاس جہال کھاری تر زمین ختم ہوئی ہے اور مدینه میں تین بار زلزلہ آئے گا ( لیعنی مدینہ اینے لوگوں کو لے کرتین بارحرکت کرے گا) تو جومنافق مردیا منافق عورت مدینہ میں ہوں گے وہ د جال کے پاس چلے جائیں گے اور مدینہ پلیدی کواینے میں سے دور کر دے گا جیسے بھٹی لو ہے کامیل دور کردیتی ہے اس دن کا نام يوم الخلاص موگا ( يعني چيشکار ئے کا ون ) ام شريك بنت ابوعكر نے عرض كيا يا رسول اللہ ! عرب كے لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آ کے نے فرمایا عرب کے لوگ (مومن مخلصین ) اس دن کم ہوں گے اور دجال کے ساتھ بے شارلوگ ہوں گے ان کولڑنے کی طافت نہ ہوگی ) اور ان عرب (موشین میں ہے اکثر لوگ (اس وقت) بیت المقدس میں ہوں گے ان کا امام ایک نیک مخص ہوگا یا آپ کے نائب ایک روز ان کا امام آ گے بڑھ کرھیج کی نماز پڑھنا جاہے گا اتنے میں حضرت عیسی بن مریم علیه السلام صبح کے وقت اتریں گے توبیامام ان کود کھ کرالٹے یا وَ پیچھے ہے تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گے ہو کر نما زیرُ ھائیں لیکن حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دیں گے بھراس ہے کہیں گے تو ہی آ گے بڑھا ورنماز یڑھا ایں لئے کہ بینماز تیرے ہی لئے قائم ہوئی تھی (یعن تکبیر تیری ہی امانت کی نیت ہے ہوئی تھی) خیروہ

يُدْفَعَ هنذَا الْحَدِيْثُ إِلَى الْمُوَدَّبِ حَتَّى يُعلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي المَامِلُوكِ لَ كُمَّازَ بِرُحائِكَ كَا جَبِ تَمَازَ بِ قَارَعُ مِوكًا الْكِتَابِ. حَرْتَ عِيلًى (مسلمانول سے) فرمائيل گے (جوقلعہ الْكِتَابِ.

یا شہر میں محصور ہوں گےاور د جال ان کو گھیر ہے ہوگا ) در واز ہ قلعہ کا یا شہر کا کھول دو۔ در واز ہ کھول دیا جائے گا وہاں پر د جال ہوگاستر ہزار یہودیوں کے ساتھ جن میں ہے ہرا یک کے یاس تلوار ہوگی اس کے زیور کے ساتھ اور جا ور ہوگی جب د جال حضرت عیسیٰ " کود کیھے "گا تو ایسا گھل جائے گا جیسے نمک یانی میں گھل جا تا ہےاور بھا گے گا اور حضرت عیسیٰ " فر مائیں گے میری ایک مار تجھ کو کھانا ہے تو اس ہے 😸 نہ سکے گا آخر باب لد کے پاس جومشرق کی طرف ہے اس کو یا تھی گے اور اس کو آل کریں گے بھر اللہ تعالیٰ بہودیوں کو شکست دے گا (بہو دمر دود د جال کے بیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور کہیں گے یہی سچامسے ہے جس کے آنے کا وعدہ اگلے نبیوں نے کیا تھااور چونکہ یہودمروو دحضرت عیسیٰ ' کے دشمن تھے اور حمد کے اس لئے مسلمانوں کی ضداور عداوت ہے بھی اور د جال کے ساتھ ہو جا کہیں گے دوسری روایت میں ہے کہاصفہان کے یہود میں سے ستر ہزار یہودی د جال کے پیرو ہو جا کمیں گے ) خیریہ حال ہو جائے گا کہ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہے جس چیز کی آٹر میں چھے گا اس چیز کو اللہ بولنے کی طاقت وے گا پھر ہویا درخت یا و بوار یا جانورسوایک درخت کے جس کوغرقد کہتے ہیں وہ ایک کا نئے در درخت ہوتا ہے ) وہ یہود بوں کا درخت ہے ( یہوداس کو بہت لگاتے ہیں اوراس کی تعظیم کرتے ہیں ) نہیں یولے گا تو یہ چیز ( جس کی آٹر میں یہودی جھے گا) کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی ہے تو آ اوراس کو مارڈ ال اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دجال ایک جالیس برس تک رہے گالیکن ایک برس چھ مہینے کے برا بر ہوگا اور ایک برس ایک مہینے کے برا بر ہوگا اور ا یک مہیندا یک ہفتہ کے برابراور اخیرون و جال کے ایسے ہوں گے جیسے چنگاری اڑتی جاتی ہے ( ہوا میں )تم میں ہے کوئی مبح کومدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا پھر دوسرے درواز ہ پر نہ پہنچے گا کہ شام ہو جائے گی ۔لوگوں نے عرض کیایا رسول الله ہم ان جھوٹے ونوں میں نماز کیونکر پڑھیں آپ نے فر مایا انداز ہے نماز پڑھ لیمنا جیسے لیے دنوں میں انداز ہ کرتے ہوا ورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :حضرت عیسیٰ \* میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے اورصلیب کو جونصار کی لٹکائے رہتے ہیں ) تو ڑ ڈ الیس گے۔اورسور کو مار ڈ الیس گے اس کا کھانا بند کرا دیں گے اور جزیہ موتوف کردیں گے ( بلکہ کہیں گے کا فروں سے یامسلمان ہوجاؤیاتش ہونا قبول کرواور بعضوں نے کہا جزیہ لینا اس وجہ سے بند کر دیں گے کہ کوئی فقیر نہ ہوگا۔سب مالداروں ہوں گے پھر جزید کن لوگوں کے واسطے لیا جائے اور بعضوں نے کہا مطلب میہ ہے کہ جزید مقرر کر دیں گے سب کا فروں پر یعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کا فرجزیئے پرراضی ہو جا کمیں گے اور صدقہ ( ز کو ۃ لینا ) موقو ف کر دیں گے تو نہ بکریوں پر نہ اونٹوں پر کوئی ز کو ۃ لینے والا مقرر کریں گےاورآ پس میں لوگوں کے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا اور ہرا یک زہر ملیے جانور کا زہر جاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بچہا پنا ہاتھ سانپ کے منہ میں وے دے گا وہ کچھ نقصان نہ پہنچائے گا اورا یک چھوٹی بچی شیر کو بھگا دے گی وہ اس کو

ضرر نہ پہنچائے گا اور بھیٹریا بکریوں میں اسطرح رہے گا جیسے کتا جوان میں رہتا ہے اور زمین صلح ہے بھر جائے گی جیسے برتن یا نی ہے بھر جاتا ہے اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا سوا خدا کے کسی کی برستش نہ ہوگی (تو سب کلمہ لا الله الا الله پڑھیں گے ) اورلڑ اکی اپنے سب سامان ڈ ال دیے گی یعنی ہتھیا راور آلاتِ جنت اتار کرر کھ دیں گے مطلب ہیہ ہے کہ لڑائی دنیا ہے اٹھ جائے گی اور قریش کی سلطنت جاتی رہے گی اور زمین کا بیرحال ہوگا کہ جیسے جاندی کی سینی ( طشت ) وہ اپنا یوہ ایسے آگائے گی جیسے آ وٹم کے عبد میں اگاتی تھی۔ ( یعنی شروع زمانہ میں جب زمین میں بہت تو ت تھی ) یہاں تک کدئی آ دمی انگور کے ایک خوشے پر جمع ہوں گے اور سب سیر ہو جا کمیں گے (اتنے بڑے انگور ہوں ك ) اوركى كنى آ دمى انگور كے ايك خوشے يرجمع ہول كے اورسب سير ہوجائيں كے اوريل اس قدر دامول سے كج گا ( کیونکہ لوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہوگی تو نیل مہنگا ہوگا ) اور گھوڑ اتو چندر و یوں میں کجے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله محورُ الكيوں ستا ہوگا۔ آپ نے فر مايا: اس لئے كەلرُ ائى كے لئے كوئى محورُ بے يرسوار نہ ہوگا پھرلوكوں نے عرض کیا بیل کیوں مہنگا ہوگا۔ آپ نے فر مایا ساری زمین میں بھیتی ہوگی اور د جال کے نکلنے سے تین برس پہلے قبط ہوگا ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک ہے سخت نکلیف اٹھا نمیں گے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ پیچکم کرے گا آ سان کو کہ تہائی بارش روک لے اور زمین کو میتکم کرے گا کہ تہائی پیداوار روک لے پھر دوسرے سال آسان کو میتکم ہوگا کہ دو تہائی بارش روک لے اور زمین کو بیتھم ہوگا کہ دوتہائی پیدا وارروک لے چھرتیسر ہے سال میں اللہ تعالیٰ آسان کو بیتھم کرے گا کہ بالکل پانی نہ برسائے ایک قطرہ ہارش نہ ہوگا اور زمین کو پیچم ہوگا کہ ایک دانہ نہ آگائے تو تو گھاس تک نہ آ گے گی نہ کوئی سبزی آخر گھروالا جانور (جیے گائے بمری) تو کوئی باتی ندر ہے گا سب مرجا کیں گے مگر جواللہ جا ہے لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ پھرلوگ کیسے جئیں گے اس زیانہ میں آپ نے فرمایا: جولوگ لا الله الله الله اور الله اکبراور سجان الله اورالحمدلله کہیں گےان کو کھانے کی حاجت نہ رہے گی (بیابیج اور تحلیل کھانے کے قائم مقام ہوگی) حافظ ابوعبدالقدابن ملجہ نے کہا میں نے (اپنے شخ) ابوالحن طنافتی ہے سنا وہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمٰن محار بی ہے سنا وہ کہتے تھے یہ صدیث تو اس لائق ہے کہ کمتب کے استاد کو دے دی جائے وہ بچوں کو کمتب میں سکھلائے۔

٣٠٤٨: حَدَثَ فَسَا أَبُولُ بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ فَنَا شَفْيَانُ أَبُنُ ١٥٤٨: حضرت الوبريرة رضى الله عند روايت ب غَيْنَةَ عَنِ الزُّهُ رِي عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبَى هُ رَيُرُدة رَصِي اللهُ تُعالَى عَنْهُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ لَا تُقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى يَنُولَ عِيْسَى بُنَّ مَرُيْمٍ حكما مُفْسِطًا وَإِمَامًا عَذَلًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيْبِ وَيَقْتُلُ الجنوير ويضغ الجؤية ويفيض المال خنى لايقبله . أحذا

كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم في قرمايا: قيامت قائم نہ ہوگی بہاں تک کہ حضرت نیسیٰ بن مریم اتریں کے اوروہ عادل حاکم منصف امام ہوں گے اور صلیب کوتو ژ ڈ الیں گے اور سور کو آل کریں گے اور جزیہ کو معاف کر دیں گے اور مال کو بہا دیں گے لوگون پر (بے شار دیں گے بیاں تک کہ کوئی اس کو تبول نہ کرے گا)۔

یہ بھے کر کہ وہ مجھ کوخرور مار ڈالیں گے دیکھے گاتو وہ مردہ ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کو پکارے گااے بھائیوخوش ہو جاؤ

تبہارے دشمن مرگئے بیس کرسب مسلمان ثکلیں گے اور اپنے جانوروں کو چرنے چھوڑیں گے (جومدت سے بیچارے

بند ہوں گے ) ان کے جرنے کو پچھ بھی نہ ہوگا سوائے یا جوج اور ماجوج کے گوشت کے کہ وہ ان کا گوشت کھا کرخوب

٩ ٧ ٢ من خَدَّثَنَا أَبُوْ كُرْيُب ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكِيْرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُن استحاق حدَّثني عَاصِمُ بنُ عُمرَ ابن قتادة عن مَحْمُودٍ بُن لبيدِ عَنْ أَبِي سَعِيَدِ الحُدُرِيِّ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ تُفْسَحُ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ فَيَخُرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَسِلُونَ ﴾ [الأبياء: ١٩٦ ] فَيَعُمُّونَ الارُض وَ يَنْدَحَارُ مِنهُمُ الْمُسُلِمُون حَتَّى تَصِيْرَ بَقِيَّةُ المُسَلِمِيْنَ فِي مَدَانِيهِمُ وَ خُصُوبِهِمُ وَ يَضَمُّونَ الَّيْهِمُ مَواشِيَهُمْ حَتَّى أَنَهُمْ لَيَهُوْنَ اللَّهُمُ مَوَاشِيَهُمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونُ بِالنَّهُرِ فَيَشُرِبُونَهُ حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْنًا فَيَمْرُ آخِرهِمْ عَلَى آثَرهِمُ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ لَقَدْ كان بهذا المكان سرَّةَ مَاءٌ وَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْآرُضَ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ هَاؤُلاءٍ أهُمَلُ الارْضِ فَيَنقُولُ قَائِلُهُمْ هَوُّلَاءِ أَهُلُ ٱلأرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَ لَنُنَاوَلَنَّ أَهُلُ السَّمَاءِ حَتَّى إِنَّ احْدِهُمْ لَيهُزُّ حَرِّبْتَهُ إلَى السَّمَاءِ فَتَرُجِعُ مُخَطَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُولُون قَدُ قَتَلْنَا اَهُلْ السَّمَاءِ فَيَنْهَا هُمْ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّيهُ دُوَابٌ كَنَعُفِ المجراد فتأخذ باعناقهم فيموثون موت الجراد يركب بغطهم بغطا فلصبخ المسلمون لايسمغون لهم جشا فَيَقُولُونَ مَنَ رَجُلٌ يَشُرِئُ نَفْسَهُ وَ يُنْظُرُ مَا فَعَلُوا فَيَنُولُ مِنْهُمُ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى انَّ يَقُتُلُوهُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فيُمَادِيُهِمُ آلا أَبْشِرُوا فَقَدُ هَلَكَ عَدُوْ كُمُ فَيَخُرُجُ النَّاسُ وْ يُخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيْهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَحُ إِلَّا لَحُومُهُمْ فَتَشْكُرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنَ مَا شَكِرتُ مِنْ نَبَاتِ أَصَابِتُهُ قَطُّر. نه کرے ) اور جا کر دیکھیے یا جوج ماجوج کیا کرتے ہیں آخرمسلمانوں میں ہے ایک شخص نکلے گایا اترے گا ( قلعہ ہے )

موٹے ہوں گے جیسے بھی کوئی گھاس کھا کرموٹے ہوتے تتھے۔

۴۰۷۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جا تمیں گے بھروہ ٹکلیں گے جیسے اللہ تَعَالًىٰ نے قرمایا: ﴿ وَ هُـمُ مِّنْ كُلَّ حَدْبِ يَنْسِلُون ﴾ وه ساری زمین میں پھیل جائیں گے اور اپنے جرانے کے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے یا جوج ماجوج کا بیاحال ہوگا کدان کے لوگ ایک نہریر سے گزریں گے اوراس کا سارا یانی بی ڈالیس کے یہاں تک کہ ایک قطرہ بانی کا ندر ہے گا اوران میں ہے کوئی یہ کیے گا یہاں بھی یانی تھااور زمین پروہ غالب ہوجا ئیں گے پہاں تک کہان میں سے ایک کہے گا اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہوئے ( کوئی ہمارا مقابل نہ رہا) اب آ سان والوں ہے لڑیں گے آخران میں ہے ایک اینا حربہ آسان کی طرف تھینکے گا وہ خون میں رنگا ہوالوٹ کر گرے گا وہ کہیں گے ہم نے آ سان والوں کو بھی مار ڈالا خیریہ لوگ ای حال میں ہوں گے کہ اللہ چند جانور بھیج گا ٹڈی کے کیٹروں کی طرف ۔ یہ کیٹر ہے ان کی گر دنوں کو کا ٹیمن گے پا گرون میں گھس جا ئیں گے وہ سب نڈیوں کی طرح کیبارگی مرجائیں گے۔ایک پرایک پڑا ہوگا اورمسلمان صبح کو اٹھیں گے (اپنے شہروں اور قلعوں میں ) تو ان کی آ واز نہیں سنیں گے وہ کہیں گے ہم میں ے کون ہے جواپی جان پر کھیلے یعنی اپنی جان کی برواہ

٠٨٠٠: حَدَّثُنَا أَزْهَرُ بُنُ مُرُوَانَ ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلِي ثَنَا سِعِيْدٌ عَنُ قَسَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ يَاجُوْجُ وَ مَا جُوهِجَ يَحْفِرُوُنَ كُلُّ يَوْمِ خَتَّى اذَاكَادُو أَيْرَوَنَ شُعَاعَ الشُّمُسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارُجِعُوْا فَسَنْحُفِرُهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللَّهُ اَشَدُ مَا كَانَ خَشَّى إِذَا بَلَغَتُ مُلِّتُهُمُ وَ ارادَ اللَّهُ آنُ يَبَعَثُهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفْرُوا حشَى أذا كَادُوا وَ يَرَوُنَ شُغاعَ الشُّمُسَ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارُجِعُوا فَسَتَحَهِرُونَهُ غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى وَ اسْتَثُنُوا ا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ كَهَيْنَتِهِ حِينَ تَوْكُوهُ فَيْحُفِرُونَهُ وَ ينخرجُون على النَّاس فَيَنْشِفُونَ الْمَاءَ و يَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسَهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَرُجهُ عَلَيْهَا الدُّمُ الَّذِي اجْفَظَّ فَيَقُولُونَ قَهُرَنَا أَهُلَ الْأَرُض وَ عَلَوْنَا أَهُلَ السُّمَاءِ فَيَبُعَثُ اللَّهُ نَعْفَفًا فِي اَقَفَانِهِمُ فَيَقَتُلُهُمُ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه انْ دَوَاتِ الْآرُص لْتَسْمَنُ وْ تَشْكُو شَكُوا مِنْ لُخُوَمِهِمُ.

۰۸۰۸ : حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في قرمايا: بي شك يا جوج اور ماجوج ہرروز کھودتے ہیں جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو د کھائی دیے تو جو محص ان کا سر دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلوآ ن کر کھود لیں گے پھر الله رات کو ویبا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھے جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ بیرجا ہے گا کہ ان کو حچوڑ دے ۔لوگوں پر تو وہ (عادت کے موافق) سد کو کھودیں گے جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں اس وقت ان کا سر دار کے گا اب لوٹ چلوکل خدا جا ہے تو اس کو کھور ڈ آلو گے اور ان شاء اللہ کا لفظ کہیں گے اس دن وہ لوٹ کر جا کمیں گے اور ای حال پر رہے گی جیسے وہ جھوڑ جا 'میں گے آخر وہ اس کو کھوو کر نکل آئمیں کے اور پانی سب بی جائمیں کے اور لوگ ان سے بھاگ کرا بے قلعوں میں بلے جا کیں گے وہ ایے تیرآ سان کی طرف ماریں گے تیرخون میں لیٹے

ہوئے اوپر سے لوفیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کوتو مغلوب کیا اور آسان والوں پر بھی غالب ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گاوہ ان کو مارڈ الے گا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک زمین کے جانور (چار پایہ ) موٹے ہوجا کیں گے اور چر بی واران اک کے گوشت کھا کر۔

الْعَوْامُ بُنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنِي جَبَلَةُ ابْنُ سُخْيَم عَنْ مُؤْثِو بُنِ الْعَوْامُ بَنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنِي جَبَلَةُ ابْنُ سُخِيْم عَنْ مُؤْثِو بُنِ عَصَاءً أَنْ سُخِيْم عَنْ مُؤْثِو بُنِ عَصَاءً أَنْ سُخَيْم عَنْ مُؤْثِو بُنِ عَصَاءً أَنْ سُخُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيُلَةً أُسُرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْمَا كَانَ لَيُلَةً أُسُرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْمَا تَحَانَ لَيُلَةً أُسُرِى بِرَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْمَا عَلَى الْمُراهِيمَ وَ مُؤسَى وَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنَى الْمَرْهِيمَ فَسَالُوه عَنْهَا فَلَمُ عَيْسَى فَتَذَا كُو وَالسَّاعَة فَبَدَاوُ بِالْمِرْهِيمَ فَسَالُوه عَنْهَا فَلَمُ يَكُنْ عِنْدَه مِنْهَا فَلَمُ يَكُنْ عِنْدَه مِنْهَا فَلَمُ يَكُنْ عِنْدَه مِنْهَا فَلَمُ يَكُنْ عِنْدَه مِنْهَا عَلَمُ يَكُنْ عِنْدَه مِنْهَا فَلَمُ يَكُنْ عِنْدَة مِنْهَا فَلَمُ

۳۰۸۱ : حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شب کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آ پ نے ملاقات کی حضرت ابراہیم اور حضرت موگ اور حضرت عیسی علیم السلام سے ان سب نے قیامت کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم سے سب نے یو چھا (یہ جان کر کیا تو حضرت ابراہیم سے سب نے یو چھا (یہ جان کر کہ وہ سب میں بزرگ ہیں ان کوضرور

علم فرد الحديث الى عيسى بن مزيم فقال قد عهد الى فيسما دُوْن و جبتها فامّا وجبتها فلا يغلمها إلّا الله فذكر خور فرخ الدّجال قال فَانْزل فاقتله فيرجع النّاس إلى بلادهِم فيستقبلهم يناجوج و مَا جُوْج و هُومُ مِن كُلّ حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلّا شربوه و لا يشيء إلّا أفسلوه فت خارون إلى الله فادعو االله ان يميتهم فتنتن أفسلوه فتنجارون إلى الله فادعو االله ان يميتهم فتنتن ألارض مِن دِيجهم، فَيَحارون إلى الله فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله فيرسل السّماء بالماء فيكملهم فيلقيهم في البخر ثم فيرسل السّماء بالماء فيكملهم فيلقيهم في البخر ثم فيرسل السّماء بالماء فيكمهم من الاديم فعهد إلى منى ينسف الجبال و تُحدُ الآرض مد الاديم فعهد إلى منى يعذرى اهلها متنى تفجوهم بولاديها قال العوام ووجد يعذرى اهلها متنى تفجوهم بولاديها قال العوام ووجد يعذرى اهلها متنى كان به في كتاب الله تعالى : ﴿حتَى إذَا فَتحتُ ياجُوْجُ و ماجُوْجُ و هُمُ مِن كُلّ حدْب ينسلون ﴾

علم ہوگا ) ۔ لیکن ان کو بچھ علم نہ تھا قیامت کا بھرسب نے حضرت موک ہے ہو چھا ان کو بھی علم نہ تھا۔ آخر حضرت علی ہے ہو چھا انہوں نے کہا بچھ سے وعدہ ہوا ب قیامت سے پچھ بہلے کا (یعنی قیامت کے قریب ونیا ہیں جانے کا) لیکن قیامت کا ٹھیک وقت وہ تو کوئی نہیں جانتا ہوائے اللہ تعالیٰ کے بھر بیان کیا انہوں نے وجال کے نگلنے کا حال اور کہا ہیں اتر وں گا اور اس کو تل کروں گا پھر لوگ اپنے اپنے ملکوں کولوث جا تیں گ اور ہر بائدی سے وہ چڑھ ووڑیں گے جس پانی پروہ اور ہر بلندی سے وہ چڑھ ووڑیں گے جس پانی پروہ اور ہر بایک چیز کو اور ہر ایک چیز کو خراب کرویں گے آخر لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا تیں گراب کرویں گے آخر لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا تیں گے عاجزی سے (ان کو دفع کرنے کے لئے ہیں وعا گوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا تیں

[الأنباء: ٩٦].

کے ) اور زمین بد بودار ہوجائے گی ان کے پاس پھرلوگ گزگڑا کیں گے اللہ کی درگاہ میں میں اللہ ہے دعا کروں گا تو وہ پانی بیسیج گا جوان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہالے جائے گا پھر بہا ڑا کھا ڑ ڈالے جا کیں گے اور زمین کھنجی جائے گی اور ساف ہموار ہوگی (اس میں بہاڑ اور نبلے اور سمندر گڑھے وغیرہ نہیں رہیں گے ) پھر جھے ہے کہا گیا جب یہ با تیں فاہر ہوں تو قیا مت لوگوں ہے ایسی قریب ہوگی جیسے عورت حاملہ کا جنتا اس کے گھروا لے نہیں جائے کس وقت نا گہاں وہ جنتی ہے۔ جوام بن حوشب نے کہا اس واقعہ کی تھد لی اللہ کی کتاب میں موجوہ ہے: ﴿حَدَّ ہِی اِذَا فَیَتُ حَدِّ بِاجُوجُ وَ مُنْ مُنْ کُلِّ حَدَّ بِ اِنْسَلُونَ ﴾ لیمنی جب کھل جا کیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر بلندی ہے چڑھ دوڑی سے گے۔

خلاصة الرباب بين ١٠٠١ الله باب كى احاديث مين دجال اكبر كا نظانا اور حضرت عيسى بن مريم عليه السلام كا نزول بيان كيا سياب بيان كيا سياب كه دجال كي ساته آگ اور پانى بهى بهوگاليكن لوگ جس كو پانى سبحيس كه وه عليات كيا سياب كه دجال كي ساته آگ اور پانى بهى بهوگاليكن لوگ جس كو پانى سبحيس كه وه عليات كيا تكي اور جس كو پانى سبحيس كه وه ايل بوگا بهر جو شخص تم مين سه دجال كو پائے وه اس كى آگ سياس كي شكل بيان كى تن به كه وه با كين آخمه كا كا نا بهوگا مر پر بال بهت زياده بهول سياس دوسرى سيح حديث مين آتا ہے كه وه دائين آئمه كا كا نا ہے اور اس كى آئمه گو يا ايك الكور ہے بهولا بوايا اندى بغير روشى ودسرى سيح حديث مين آتا ہے كه وه دائين آئمه كا كا نا ہے اور اس كى آئمه گو يا ايك الكور ہے بهولا بوايا اندى بغير روشى

کے۔ایک اور حدیث میں کہ وہمموح العین ہے(ممبوح العین اندھے کو کہتے ہیں ) اور اس میں غلیظ پھلی ہے اور اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان میں''کافر'' لکھا ہوا ہے اس کو ہرمؤمن پڑھ لے گا پڑھا ہوا ہویا نہ ہو د جال کے بارے میں صدیث میں اختلاف ہے۔

# ٣٣: بَابُ خُرُورُجِ الْمَهُدِيّ

٣٠٨٢ : خَدَّثْنَا غُثُمَانُ بُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ أَبُنُ هشام تُسَا عَلِيُّ بَنَّ صَالِحٍ عَنْ يَزِيَّدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنَّ إِبُواهِيْمِ عَنْ عَـلُـقَـمَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلْقَمَةَ غَنْ عَبُّدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحَنَّ عِنَّدَ وَسُؤلَ ٱللَّهِ عَلِيَّكُ إِذْ قَبُلَ فَتُيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اغْرَوُ رَقَتُ عيُساهُ و تعيَّر لونَّهُ قَالَ فَقُلْتُ مَا نَزَالِ نرى فِي وجُهك شيئنا نَكُرهُهُ فَقَالَ آنَا آهُلُ إغْرَوُ رَقَتُ بَيْتِ احْتَارِ اللَّهُ لَنَا الآخرة على الدُّنيَا وَ إِنَّ اهْلِ بَيْتِي سَيْلَقُوْنَ بَعُدِي بَلاءً وَ تَشْرِيْدًا وَ تَطُرِيْدًا خَتَّى يَأْتِي قُوَّمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِقِ مَعَهُمُ راينات شنؤة فيشناكؤن المنخيس فلا ينغيظؤنية فيقاتلؤن فيشصرون فيغطون ماسالوا فلا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدُفعُهَا الَّي ولجل من الهل بَيْتِي فَيَهُ لَوُهُمَا قِسُطًا كُمَا مَلُوُهُمَا جوزافمن اذرك ذالك بنكم فلياتهم ولؤ خبوا على الثلج.

# د پاچ: حضرت مهدی کی تشریف آوری

۲۰۸۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قر مات ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چندنو جوان آئے ہی صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آٹکھیں بھرآ ٹیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہم مسلسل آپ کے چہرہ انور میں الی کیفیت و کھے رہے ہیں جو ہمیں پندئہیں ( یعنی حارا ول دکھتا ہے ) فرمایا: ہم اس مگھرانے کے افراد میں جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ونیا کی بچائے آ خرت کو بسند فرہا لیا ہے اور میرے اہل بیت میر ہے بعد عنقریب ہی آ ز مائش اور سختی وجلا وطنی کا سامنا کریں گے۔ یہاں تک کہمشرق کی جانب ہے ایک قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ بھلائی ( مال ) مائنگیں کے انہیں مال نہ دیا جائے گا تو وہ قبّال کریں گے انہیں مدد لطے گی اور جو ( خزانہ ) وہ

ما نگ رہے تھے حاصل ہو جائے گالیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ میرے اہل بیت میں ہے ایک مرد کے حوالہ کر دیں گے دہ ( زمین کو ) عدل وانصاف ہے بھرد ہے گا جیسا کہ اس ہے قبل لوگوں نے زمین کو جوروستم ہے بھرر کھا تھا سو تم میں ہے جوشخص ان کے زمانہ میں ہوتو ان کے ساتھ ضرور شامل ہوا گربرف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جاتا پڑے۔

فرمایا: میری امت میں ایک مهدی (مدایت یافتہ پیدا) ہوں گے اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی سات برس تک ر میں گے در نہ نو برس تک رہیں گے۔اس دور میں میری

٣٠٨٣ : خَدَّقَنْنَا نَصُرُ بْنُ عَلِي الْجَهُضِمِيُّ قَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٣٠٨٣ : حفرت ابوسعيد ضدريٌّ بروايت بكرتي في صَوْوَانَ الْمُقَيِّلِيُّ ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ آبِي حَفَضَةً عَنُ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ ابِي صَدِيْقِ النَّسَاجِيُ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي المهدِّيُّ إِنْ قَصِر فَسَيْعٌ وَ إِلَّا فَتَشَعَّ فَتَنْعَمْ فَيْهَ أَمْتِى نَعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلُهَا قِبَلَ تَعْمُوا مِثْلُهَا قِبَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٠٨٣؛ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى و آحَمدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَا فَسَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفَيَانَ التَّوْرِي عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَسِى قَلَابَةَ عَنُ الْمَثَانَ التَّوْرِي عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَسِى قَلَابَةَ عَنُ الْمِنَانَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَنْ لُوبَانَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقْتَبُلُ عَنْدَ كُنْزِكُمُ ثَلَاثَةً رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقْتَبُلُ عَنْد كَنْزِكُمُ ثَلَاثَةً كُلُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ واحد منهم ثُمَّ تَطُلُعُ كُلُهُ اللهُ واحد منهم ثُمَّ تَطُلُعُ اللهُ اللهُ واحد منهم قَتْلًا لَمَ اللهُ وَاحد منهم قَتْلًا لَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ا

ثُمَّ ذَكِرْ شَيْتُ اللا أَحْفَظُهُ فَقَالَ قَاِذَا رَآيَتُمُولُهُ فَبَايِعُولُهُ وَ لَوُ حَبُوا.

٣٠٨٥: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بَنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا الْوَ دَاوُدَ الْحَقَرِئُ ثَنَا اللهِ عَلَى شَيْبة ثَنَا اللهِ عَلَيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلَى قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَهُدِئُ مَنَا أَهُلَ الْبَيْتِ عِلَى قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمَهُدِئُ مَنَا أَهُلَ الْبَيْتِ يُصَلّحُهُ اللّهُ فَيْلَيُلَةٍ.

اً مت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس جیسی خوشحال پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی زبین اس ونت خوب پھل و گِی اور ان ہے بچا کر کچھے نہ رکھے گی اور اس ونت مال کے ڈھیر گگے ہوئے ہو نگے ایک مرد کھڑا ہو کرعرض کریگا اے مبدی مجھے کچھ دیجئے ؟ وہ کہیں گے (جتنا جی جا ہے ) لے لو۔ ٣٠٨٣ : حضرت ثوبانٌ فرمات بي كه رسول الله ي فرمایا: تمہارے ایک فزانہ کی خاطر تین شخص قال کریں گے (اور مارے جا کمیں گے ) تینوں حکمران کے ہے ہوں گے کیکن وہ خزانہ ان میں ہے کسی کوبھی نہ ملے گا پھر شرق کی جانب ہے سیاہ حجند ہے نمودار ہونگے وہ تہمیں ایباقل کریں گے کہ اس ہے قبل کسی نے ایباقل نہ کیا ہوگا اس کے بعد آ پ نے پچھ باتنیں ذکر فر مائیں جو مجھے یا رنہیں پھر فر مایا: جب تم ان ( مہدی ) کو دیکھوتو ان ہے بیعت کروا گر چیتہہیں گھنٹوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے ( کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہو نگے )۔

۳۰۸۵: حضرت علی کرم الله و جهد فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مبدی ہم اہل بیت میں سے مول کے الله تعالی ان کو ایک ہی شب میں (خلافت کی ) صلاحیت والا بنادیں گے۔

ن : لیغن ان کی خلافت وحکومت کے لئے سازگار ماحول آنافانا پیدا ہوجائے گا۔ (مترم،)

٣٠٨١ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا احْمَدُ بَنُ عَبُدِ الْمَمْلِكِ ثَنَا آبُو الْمَلِيُعِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ آبُنِ بِيَانٍ عَنْ عَلِي الْمَمْلِكِ ثَنَا آبُو الْمَلِيعِ الرَّقِيُّ عَنْ زِيَادِ آبُنِ بِيَانٍ عَنْ عَلِي بُنِ الْمُسْتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةَ بُنِ الْمُسْتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةً فَي بُنِ الْمُسْتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةً فَقُولُ فَتَ ذَاكُونَا اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً .

٣٠٨٠: حَدَّثَتَ هَدِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ

۳۰۸۷: حضرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے ہمارے درمیان حضرت مبدی کا ذکر آیا تو فرمانے لگیس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ مبدی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دہیں ہوں گے۔

٣٠٨٧ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

٨٠-٣: حـ تُنَا حَوْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى الْمِصْرِى وَ اِبْرِقِيمُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَوْقِي قَالَ ثَنَا ابُو صَالِحٍ عَبْدُ الْعَقَارِ بُنُ ذَاؤَدَ الْحَوَّانِيُ ثَنَا بُنُ لَيْحَوْمِي قَالْ ثَنَا ابْدُ صَالِحٍ عَبْدُ الْعَقَارِ بُنُ ذَاؤَدَ الْحَصْرَمِي عَنْ عَبْدِ لَهِيْعَةَ عَنْ البَي زُرْعَةَ عَـ مُوو بُنِ جَابِرِ الْحَصْرَمِي عَنْ عَبْدِ لَهِيْعَةَ عَنْ الْحَدُوبِ الْحَصْرَمِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَدارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبِيلَةِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ بُنِ الْحَدارِثِ بُنِ جَزْءِ الرَّبِيلَةِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْنَى سُلطَانَة.

#### ٣٥: بَابُ الْمَلاحِم

٩ ٣٠٨: حَدِّقَنَا آبُو يَكُوبِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى آبُنُ مُولُسَنَ عَنِ ٱلْآوُزَاعِي عَنُ حَسَّانَ بُنَ عَطِيَّة قَالَ قَالَ مَحْمُولٌ وَآبُنُ آبِي زَكْرِيًا اللَّى خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ وَ مِلْتُ مَعْهُمَا فَحَدُقنَا عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نَعْيُرٍ قَالَ قَالَ لِى جُبَيْرٌ الْطَلِقَ مَعْهُمَا فَعَلَى اللَّهِ جُبَيْرٌ الْطَلِقَ بِنَا اللَّى فِي مِحْمِو وَكَانَ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُحَالِحُكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُحَالِحُكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّكَمَا لِحُكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّكَمَا لِحُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّكَمَالِحُكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَّكِينِ الْمُلْلِعِينَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ فَيَقُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلِيبِ الطَلِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ اللَّهُ المَالِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبِ الطَّلِيبَ الطَّيلِيبِ الْمُنْ المُعْلِيبِ الطَّيلِيبِ الطَّيلِيبِ الطَّيلِيبُ الطَّيلِيبُ الطَّيلِيبِ الطَّيلِيلِ المُسْلِمِينَ فَيقُولُمُ اللَّي الْمُعْلِقِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلِ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمَالِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُنْ 
حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا

بیان قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے سنا: ہم عبد المطلب کی اولا دہنت کے سردار ہیں میں اور حمزہ علی جعفر حسن حسین رضی اللہ عنہم اور مہدی۔

۳۰۸۸: حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جومبدی کی حکومت کومت کومت کومت کم بنائیں

# چاپ: بري بري لزائيان

جہر بن نفیر نے کہا کہ ہمیں ذبی تخر رضی اللہ عنہ کے پاس
جبر بن نفیر نے کہا کہ ہمیں ذبی تخر رضی اللہ عنہ کے پاس
لے چلو یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ میں ان کے ہمراہ
گیا حضرت جبیر نے ان سے صلح کی ہابت دریا فت کیا تو
فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمات کریں گے
عنقر یب روی (عیسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے
عنقر یب روی (عیسائی) تم سے پُر امن صلح کریں گے
کرو مے تہ ہیں فتح حاصل ہوگی اور مال غنیمت ملے گااور
ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوٹو ہے۔ یہاں
ملامتی کے ساتھ تم جنگ سے واپس لوٹو ہے۔ یہاں
ہو نکے پڑاؤ ڈالو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے
ہو تکے پڑاؤ ڈالو گے کہ ایک صلیبی صلیب کو بلند کر کے
عصر آیگا وہ اٹھ کرصلیب کو تو ڑ ڈالے گا اس وقت روی
عہد شکنی کر یکھے اور سب جنگ کیلئے اکتفے ہو جا کہنگے ۔
عہد شکنی کر یکھے اور سب جنگ کیلئے اکتفے ہو جا کہنگے ۔
عہد شکنی کر یکھے اور سب جنگ کیلئے اکتفے ہو جا کہنگے ۔
عہد شکنی کر یکھے اور سب جنگ کیلئے اکتفے ہو جا کہنگے ۔

السوائسة بن مسلم ثنا الاوزاعي عن حسّان ابن عطية باستاده نئو وزاد فيه فيختمغون المملحمة فياتُون حينن المسلحمة فياتُون حينن تحت كل عاية اثنا عشر القا. حينن تحت ثمانين عاية تحت كل عاية اثنا عشر القا. ٩٠٠ من حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد ابن مسلم تنا غضمان بن أبي العاتكة عن سليمان بن حبيب المخاريبي عن ابئ هريرة قال قال رَسُول الله عَيْنَا إذا وقعت السملاحم يَنعت الله بَعْنَا من الموالي هذ الحرم العرب قرسًا والجودة سلاحًا يُويدُ الله بهم الذين.

ا ٩٠٥: حدث اليو بكر بن ابئ شببة ثنا الحسين ابن غيلي عن رَائِدة عَنْ عليه المملك بن عُميرعن جابر بن عسمرة عن نافع عُتبة بن أبئ وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون جَزِيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الرَّوم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدَّجَالَ فيفتحها الله ثم تقاتلون الدَّجَالَ فيفتحها الله

قَالَ جابرٌ فَهَا يَنْحُرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى تُفُتُحُ الدُّجَالُ حَتَّى تُفُتُحُ الرُّوعُ.

٣٠٩٢: حَدَّلَنِهِ هِ شَامُ ابْنُ عَمَّادِ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسَلَمٍ وَ السَّمَاعِيُلُ بَنُ عَيَاشٍ قَال ثَنَا ابُوْ بِكُرِ ابْنُ ابِي مرْيم عَنِ الْمُولِيدِ بَنِ سُفْيان بْن أَبِي مرْيم عن يزيد بْن قُطيْبِ الْمَسْكُونِي وَ قَال الْولِيدُ يَزِيدُ ابْنُ قُطبة ) عن ابِي بحريّةِ السَّكُونِي وَ قَال الْولِيدُ يَزِيدُ ابْنُ قُطبة ) عن ابِي بحريّةِ عن مُعاذِ بُنِ جبل عن النَّبِي عَيْقَةً قَال الْملْحَمَةُ الْكُبُرى وَ فَتْحُ الْفَيْدِي وَ خُرُوجُ الدِّجَال فَي سَبْعةِ الشَّهْرِ.

٣٠٩٣: حَدَّثِهَا سُولِيدٌ بِّنْ سَعِيْدِ ثِنَا بَقِيَةٌ عَنُ بَجِيْرِ بَنِ سَـغَـدِ عَـنُ حَـالِدِ بِنِ أَبَى بِكَالٍ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنِ بُسُرِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّالِيَّةً بِيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَ فَيْحَ الْمَدِيْنَةِ سِتُ سِنِيْنَ

رومی جنگ کیلئے اکشے ہوئے تو اتی جھنڈول کے ان کا لئکر ہوگا ہر جھنڈے کے ینچے بارہ ہزار افراد ہوگئے۔

۳۰۹۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جب بوی بوی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مجمیوں میں سے ایک شکرا تھا کیں گے جو عرب سے بزھ کرشہسوار اور ان سے بہتر ہتھیار والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دین کی مد دفر ما کیں گے۔

۱۹۰۳: حضرت نافع بن عتبہ بن الی و قاصٌ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا: عنقریب تم جزیرۃ العرب (کے رہنے والوں) سے قال کرو گے تو اللہ تعالی اسے فتح فرماوی گار کے اس کے بعدتم روم (کے نصاری) سے قال کرو گے اس کے بعدتم و جال اللہ تعالی اسے بھی فتح فرما ویں گا سکے بعدتم و جال سے قال کرو گے ۔ اللہ تعالی اس جنگ ہیں ( بھی تتہمیں) فتح عطا فرمائے گا۔ جایرؓ فرمائے ہیں کہ (اس ہم معلوم ہوا کہ) و جال روم کی فتح سے قبل نہ نکلے گا۔ سے معلوم ہوا کہ ) و جال روم کی فتح سے قبل نہ نکلے گا۔ سے معلوم ہوا کہ ) و جال روم کی فتح سے قبل نہ نکلے گا۔ سے معلوم ہوا کہ ) و جال روم کی فتح سے قبل نہ نکلے گا۔ سے معلوم ہوا کہ ) و جال روم کی فتح سے قبل نہ نکلے گا۔ سے معلوم ہوا کہ ) و جال روم کی فتح سے قبل نہ نکلے گا۔ ہو جائے ہیں جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہت بڑی لا آئی اور قبط نظیم اور خروج و جال یہ سب سامت ماہ میں ہو جا کیں گے۔

۳۰۹۳: حفزت عبدالله بن بسر رضی الله عنه تر روایت به که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله عظیم اور فتح مدینه ( قسطنطنیه ) کے درمیان جیرسال

و يخرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ.

. كاعرصه بوگا اور ساتوي سال د جال نكلے گا۔

٣٠٩٣: حَدَّ أَنْ اعْلِي بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا ابُوْ يَعْقُوبَ السُّحُنيُ بِي عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرِو بُنِ عَوْفِ عَنُ السُّعَةُ السَّعَةُ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعَةِ السَّعِةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَاعِةِ السَّعَةِ السَّعِةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَاعِةِ السَّعَةِ السَاعِةِ السَّعَةِ السَاعِةِ السَّعَةِ السَّعِيْقِ السَّعَةِ السَاعِةُ السَاعِةِ السَّعِيْقِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِةِ السَاعِقِ السَّعَةِ السَاعِةِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَعْمَةِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِ السَاعِقِ السَاعِ السَاعِقِ السَاعِقِ السَاعِ السَاعِقِ السَاعِ السَاعِقِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ السَاعِ

۲۰۹۳: حضرت عوف رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگ یہاں تک کہ مسلمانوں کا فرد کیک ترین مور چہ والا بولاء رہاں کے بعد فرمایا: اے علی اے علی اے علی اے علی اے علی (خضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ) عرض کیا میرے اللہ چا ہے ہوں ۔ فرمایا: عفر بیب تم بنوا صغر مالیا بی تقال کرو گے اور تمہارے بعد والے بھی انہیں ہے قبال کرو گے اور تمہارے بعد والے بھی انہیں ہے قبال کرین گے۔ یہاں تک کہ اہل جا زبھی ان افر اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی دونق ہیں اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہیں کرتے ہوئے اور انہیں مال غنیمت اتنا ملے گا کہ اس

ے قبل کبھی بھی اتنا نہ ملا ہوگا یہاں تک کہ دہ و دھالیں بھر بھر کر (مال غنیمت )تقسیم کریں گے اتنے میں ایک آنے والا آکر خبر دے گا کہ تمہارے شہروں میں دجال نکل آیا یا در کھویہ خبر جھوٹی ہوگی سو مال غنیمت والا بھی شرمندہ ہوگا اور نہ لینے والا بھی تا دم ہوگا۔

٣٠٩٥: حَدَّثَفَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الُولِيُدُ بُنُ مَسْلِمِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى بُسُرُ بُنُ عَبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَوْفَ بُنُ مَالِكِ حَدَّثَنِى عَوْفَ بُنُ مَالِكِ اللَّهِ صَدِّئَنِى عَوْفَ بُنُ مَالِكِ الاَشْحِعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَشْحِعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ بَيْنَ بَيْى الاَصْفَرِ هُدُنَةٌ فَيَغَدِرُونَ بِكُمَ لَيَحُونُ بَيْنَ بَيْى الاَصْفَرِ هُدُنَةٌ فَيَغَدِرُونَ بِكُمَ لَيَكُمْ وَ بَيْنَ بَيْى الاَصْفَرِ هُدُنَةٌ فَيَغَدِرُونَ بِكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

90 من : حضرت عوف بن ما لک اشجی رضی الله عند بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے اور بنوا صغر (رومیوں نصرانیوں) کے درمیان صلح ہوگی پھر پھر وہ صلح کی خلاف ورزی کریں گے اس کے اور تمہارے ساتھ لڑائی کے لئے نکلیں گے اس جھنڈوں کے بینچ ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار فوج سگی

( یعنی کل نو لا کھ ساٹھ ہزارفوج ہوگی ) ۔

#### ٣٦: بَابُ التَّوْكِ

٩ ٢ - ٣ - ٣ - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيْنَةَ عَنِ النَّهُ عَنَ آبِي هَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيْنَةَ عَنِ النَّهُ عَنَ آبِي هُرَيُرَةَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَبُلُغَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَبُلُغَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّاعَةُ جَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا ضِغَادِ الشَّعَرُ. وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ جَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَادِ الشَّعَرُ. وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ جَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَادِ اللَّعَيْنِ.

٩٨ • ٣٠ : حَدَّثَ نَا الْهُ بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَة ثَنَا السُودُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا السُودُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بَنِ تَغْلِبٍ قَالَ شَنَا جَرِيسُرُ بُنُ حَاذِمٍ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرِو بَنِ تَغْلِبٍ قَالَ سَيِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ الشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا أَنْ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا أَوْمًا عِرَاضَ الْوَجُوهِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا فَوْمًا يَنْ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا فَوْمًا يَنْ الشَّعَرِ اللَّهُ عَرَدِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَدُ الشَّعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا

٩٩ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَمَّارُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَارُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَارُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ الْحُدَرِيِ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ

# باب: ترك كابيان

۲۰۹۹: حضرت الوجريرة سے دوایت ہے آنخضرت کے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کرتم لڑوا سے لوگوں سے جن کے جو تے بالوں کے ہوں گے (یاا نئے بال اسے لیے ہونگے کہ جوتوں تک لئکتے ہونگے ) اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم لوگ ایسے لوگوں سے جن ک والیت میں تصریح کی ہوں گی (یعنی ترک سے جیسے ہریدہ نے روایت میں تصریح کی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ د ہے)۔ مولی ہوگی ہوں گی ہے۔ اسکونکالا ابوداؤ د ہے)۔ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم لڑوگے نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم لڑوگے ایسے لوگوں سے جن کی آئے صدیح نہیں جوئی ہوگی اور ناکیس موٹی ہوگی (اٹھی ہوئی) ایکے منہ سرخ ہو گئے یعنی ترک لوگوں سے (ایکے منہ ایسے ہوئی جونگے بینے سپریں تہ ہرتہ لوگوں سے (ایکے منہ ایسے ہوئی جونگے جیسے سپریں تہ ہرتہ رابعی موٹی ہوگی اور ٹیا مت نہیں وائم ہوگی یہاں تک تم ایسے لوگوں سے لاوگوں سے لاوگوں سے لاوگوں سے لاوگوں کے جن کی جونی یہاں تک تم ایسے لوگوں سے لاوگوں کے جن کی جونی کی ہوں گی۔

۳۰۹۸: عمر بن تغلب سے روایت ہے میں نے سا
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے: قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم
ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑ ہے ہیں گویا
ان کے منہ سپریں ہیں تہ برتہ اور قیامت کی نشانیوں میں
ان کے منہ سپریں ہیں تہ برتہ اور قیامت کی نشانیوں میں
سے ہے یہ کہ تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے
بالوں کے ہوں گے۔

۳۰۹۹: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه بروایت به ۹۹ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نه دوگی بیمال تک که تم ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کی

السَّاعَةُ حَتَّى تُفَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعُيُنِ عِزَاصُ الْوُجُوُهِ آلْكَصِين چِيوثَى مِوكَى منه چِوثِ ٢ مهو كَمُ ان كَي آكليس كَانَّ أَعْيُنهُمُ حَدَقَ الْبَحِرَادِ كَانَّ وُجُوْهَ رُمُ الْمَجَانُ المُطرَقَةُ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَ يَتَّجِذُونَ الدُّرُقَ يَرُبُطُونَ خَيْلَهُمْ بِالنَّحُلِ.

مویا ٹڈی کی آئکسیں ہوں گی اور منہ ان کے کویا سپریں ( ڈھالیں ) ہیں تہ برتہ اور بال کے جوتے پہنیں سے اور میریں ( ڈھالیں ) اُن کے یاس ہو تکے اورا ہے گھوڑ ہے تھجور کے درخت سے با ندھیں ہے۔

# كَنْتَابُ لاَكُنْ هَاكُ زُ مِركه ابواب

#### ا: بابُ الزُّهُدِ في الدُّنْيَا

المقرشي ثنا يُونُسُ بَنُ مَيْسَرَةَ ابْنِ حَلْبِسِ عَنَ ابِي افريس المقرشي ثنا يُونُسُ بَنُ مَيْسَرَةَ ابْنِ حَلْبِسِ عَنَ ابِي افريس المَخَوُلابِي عَنَ ابِي زِرَ الْغِفَارِي رضِي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم ليس الرَّهافة في المدُّنيا بتحريْم الحلال و لا في اضاعة الْمَالِ و لكِن المَّذِيكَ المَّنِي الله الله و الله في اضاعة الْمَالِ و لكِن الزَهادة في المدُّنيا الله و أن تَكُون في نواب المُصِينَةِ مِنْكَ بِهِمَا فِي يَبِدِ اللّهِ و أن تَكُون في نواب المُصِينَةِ إذا اصبت بها أرغب مِنْكَ فِيها لَوْ أن هَا أَبْقِيتُ

قَال هِشَامٌ: قال أَبُو ادْرِيْسَ الْحَوْلانِيُّ يَقُولُ مَقُلْ هَذَا الْحَدِيْثِ فِي الذَّهِبِ. هَذَا الْحَدِيْثِ كَمِثُلِ الْابْرِيْرَ فِي الذَّهِبِ. الْاجْرِيْثِ فَي الذَّهِبِ الْابْرِيْرَ فِي الذَّهِ الْالْحَكُمُ ابْنُ هِشَامِ ثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ هِشَامِ ثَنَا الْحَكَمَ بُنُ سَعِبْدِ عَنُ ابِي فَرْوَةَ عَنُ ابِي حَلَّادٍ و كَانْتُ لَهُ يَسْحَى بُنُ سَعِبْدِ عَنُ ابِي فَرْوَةَ عَنُ ابِي حَلَّادٍ و كَانْتُ لَهُ صَحْحَى بُنُ سَعِبْدِ عَنُ ابِي فَرْوَةَ عَنُ ابِي حَلَّادٍ و كَانْتُ لَهُ صَحْحَى بُنُ سَعِبْدِ عَنُ ابِي فَرْوَةَ عَنُ ابِي حَلَّادٍ و كَانْتُ لَهُ صَحْحَى بُنُ سَعِبْدِ عَنُ ابِي فَرْوَةَ عَنُ ابِي حَلَّادٍ و كَانْتُ لَهُ صَحْحَى بُنُ سَعِبْدِ عَنُ ابِي فَرْوَةَ عَنُ ابِي حَلَّادٍ و اللّهِ عَلَيْكُ فَلَ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَ اللّهِ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ وَلَوْ وَلَمْ مَنْ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَلَا وَلِلّهُ مَنْطِقٍ فَاقْتُوبُوا مِنْهُ فَإِنّهُ يُلْقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْطِقٍ فَاقْتُوبُوا مِنْهُ فَإِنّهُ يُلْقِي الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

# د او ایسے ہے۔ اور انسان کا بیان

۱۹۱۰: حضرت ابوذ رخفاری رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دنیا کا زہدیہ نہیں کہ آدی حلال چیز کواپنے او پرحرام کر لے اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال جا وکر د کے لیکن زہداور درویش یہ ہے کہ آدی کواس مال پر جواس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ مجروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جواللہ کے ہاتھ میں اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آئے تو اس سے زیادہ خوش ہو بہنست اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں اور خوش ہو بہنست اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں اور آخرت کے لئے اٹھار کھی جائے۔

ہشام نے کہا ابوا درخولانی نے کہا یہ حدیث اور حدیثوں میں ایسی ہے جیسے کندن سونے میں۔ ۱۰۱۸: صحابی رسول حضرت ابو خلاء رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ کسی آ دمی کو کہ دنیا میں اس کو رغبت نہیں ہے اور وہ شخص کم گوبھی ہے تو اس کی صحبت میں رہو حکمت اس کے دِل پر ڈالی جائے گی۔ ٣١٠٢: حَدَّثَنا أَبُو عَبَيْدَة بُنُ ابني السَّفَرِ ثَنَا شِهَابُ بُنَّ عَبُمَادٍ ثَمَا خَالِدُ بُنْ عَمْرِو الْقُرْشِيُّ عَنْ سُفْيانَ التَّوْرِيَ عَنْ ابئ حازم عَنْ سَهُل بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ } ذُلَّنِي عَلَى عَمَل إذا انا عَمِلْتُهُ آحَبِّني اللَّيهُ وَاحْبُنِي النَّاسُ فَقَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وازهد في الدُّنْها يُحِبُّك اللَّهُ وَازُهدُ فِيُما فِي آيُدِي الناس يحبُوك).

٣٠١٠٣: حدَّثنا مُرحمَد بُنُ المَصْبَاحِ أَنْبِأْنَا جَرِيْرٌ عَنْ منطبور عن ايني والل عن سمرة الناسهم رجل من قومه قال نزلت على ابي هاشم بن عُنية و هُو طَعِينٌ فَاتَاهُ مُعَاوِيَةً يَعُوْدُهُ فَبَكَى أَبُوْ هَاشِمِ فَقَالَ مُعَاوِيةً مَا يُبُكِيُكَ؟ اى حال! او جع يُشْجِزُكَ أَمُ عَلى الدُّنْيَا فَقَدُ ذَهَبَ صَفُوْهَا ؟ قَالَ : عَلَى كُلِّ لا و لَكِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَهد التي عَهْذا ودِدُتُ امُوالا تُقُسِمُ بِيْنِ اقُوامِ و انْما يَكْفِيكُ مَنْ ذَالِكَ حَادِمٌ وَ مُوكِبٌ فِينَ سِبِيلِ اللَّهِ ) فَادْرَكْتُ

٣ ١ ٠ ٣: حَدَّثَنَا الْحسنُ بُنُ آبِيُ الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا

فعادة سغة فرآه يبكئ فقال له سغة ما يبكيك يا أجي

سلمانُ ما أَبُكِيُ وَاحِدَةً مِن اثْنَتِينِ مَا ابْكِي ضَنًّا لِلدُّنْيَا وَ

عَهٰـدًا فَمَا أَرَانِي إِلَّا قَدُ تَعَدُّيْتُ قَالَ و مَا عَهِدَ الَّيُكُ قَالَ

٣١٠٣: سهل بن سعدٌ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ صلی الله علیه وسلم مجھ کو کوئی ایبا کام بتلایئے جب میں اس کوکروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ کو دوست رکھے اورلوگ بھی دوست رکھیں ۔ آپ نے فر مایا: دنیا ہے نفرت کو الله تعالیٰ جھے کو دوست رکھے گا اور جو کچھالو گوں کے یاس ہے اس سے نفرت کر ۔کسی ہے و نیا کی خوا ہش مت کر لوگ تجھ کو دوست رکھیں گے۔

۳۱۰۳ سمرہ بن سم سے روایت ہے میں ابو ہاشم بن متبہ کے یاس گیا ان کو ہر چھا لگا تھا۔ معاویہ ان کی عیادت کو آئے ابو ہاشم رونے لگے معاویہ نے کہا ماموں جان تم کیوں روتے ہو در د کی شدت ہے یا دنیا کارنج ہےا گردنیا کارنج ہےتو اس کاعمدہ حصہ تو گزر گیا اورخراب باتی رہااب اس کا کیا رنج ہے؟ ابو ہاشم نے کہا میں ان دونو ں میں ہے کسی کے لئے نہیں روتالیکن آ تخضرت صلی الله نبلیه وسلم نے مجھ کوایک نصیحت کی تھی مجھے آرزورہ گئی کاش میں اس کی پیروی کرتا آ ب نے

مجھ سے فر مایا تھا شاید تو ایسا زمانہ یائے جب لوگ مالوں کوتقسیم کریں گے تو تجھ کو کا فی ہے دنیا کے مالوں میں سے ایک خادم اورا یک جانورسواری کے لئے جہا د میں لیکن میں نے دییا کے مال کو پایا اور جمع کیا۔

۳۰۴ : حفرت حضرت انس رضی اللّه عنه ہے روایت ہے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سعید جِعُفُرْ بُنُ سُلِيمُانِ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ اشْتَكُي سَلَّمَانُ بن الی و قاصٌ ان کی عمیا دت کو گئے دیکھا تو وہ رور ہے اليُس قَدُ صَحِبُتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْضَةً الْيُسِ الْيُس قَال میں۔ سعد نے کہاتم کیوں روتے ہو بھائی کیاتم نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی' کیا یہ بات تم میں نہیں ہے؟ سلمان نے کہا میں اِن دویا توں لا كراهِيَةُ لِلْآخِرةِ وَ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ عَهِدَ اِلْتَى میں ایک بات کی وجہ ہے بھی نہیں روتا نہ تو و نیا کی حرص

عهد التي أنَّهُ يَكُفي أَخَدَكُمُ مِثْلَ زَادِ الرَّاكبِ و لا أَزَانِي . إلَّا قَدْ يَعِدْنِتُ بِاسْعُدُ فَاتَّقِ اللَّهِ عِنْدُ خُكُمِكَ اذَا حكشت و عِنْدُ قَلْمِكَ اذًا قَسَمُتْ و عَنْدُ هِمُكَ إِذًا

قَالَ ثَابِتُ فَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَا تُرك إِلَّا بِضُعَةٌ وَ عِشُرِيْنَ دِرُهَمًا مِنْ نَفُقةٍ كَانَتُ عِنْدَةً.

کی دجہ ہے بخیلی کی راہ سے اور نہاس دجہ ہے کہ میں آ خرت کو برا جانتا ہوں لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے مجھ کو ایک نصیحت کی تھی اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی تئیں میں نے اس میں فرق کیا ۔سعد نے کہا کیا تھیجت کی تھی؟ سلمان نے کہا آ پ نے فرمایا تھا:تم میں ہے ایک کود نیا میں اس قدر کافی ہے جتنا سوار کو کافی ہوتا ہے

لیکن تواے سعد جب حکومت کرے تواللہ ہے ڈر کر کرنا اور جب تقتیم کرے تواللہ ہے ڈرکر کرنا اور جب کسی کام کا قصد کرے تواللہ ہے ڈرکر کرنا ٹابت نے کہا مجھے خبر پیچی کہ سلمان نے کہانہیں چھوڑ انگر میں پرکئی درہم ووان کے خرج میں ہےان کے پاس باتی رہ گئے تھے۔

# ٢: بَابُ الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

١٠٥ ٣: حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفْرِ ثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عُمرَ بُن سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُد الرَّحْمَٰن بُن أَيَانَ بُن عُنْمَانَ بُن عَفَّانَ عَنُ آبِيَّهِ قَالَ خَرْجٍ زِيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ مِنَ عِنُد مَرُوان بِيَصْفِ النَّهَارَ قُلُتُ مَا يَعِثُ الْيُهِ هَذِهِ السَّاعَةُ \* إِلَّا لَشَيْءِ سَأَلَ عَنَّهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَأَلْنَا عَنُ أَشِّياءَ سبعناها مِنْ دِسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ سَسِعِتُ وَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ ﴿ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَوَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ امْرَهُ وَ جَعَلَ فَقَرَهُ بِيْنَ عَيْنَيُهِ وَ لَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَ مَنْ ا كَانِبَ الْآخِرَةِ نِيْتُهُ جَمَّعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ عِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَآتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةً.

# دیاہ : وُنیا کی فکر کرنا کیسا ہے؟

۰۵ ۳۱۰ : حضرت ابان بن عثمان رضی الله عنه سے روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ عند مروان کے یاس سے ٹھیک دو پہر کے وقت تکلے میں نے کہا اس وقت جو مروان نے زید بن ٹابت کو بلا بھیجا تو ضرور کچھ یو چھنے کے لئے بلایا ہوگا میں نے ان سے یو چھا انہوں تے کہا مروان نے ہم سے چند باتیں پوچھیں جن کو ہم نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سنا تھا میں نے آب ہے سنا آپ فرماتے تھے جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا اوراس کی مقلسی دونوں آئھوں کے درمیان کرد ہے گا

اور دنیااس کواتن ہی ملے گی جنتی اس کی تقدیر میں لکھی ہےا ورجس کی نبیت اصل آخرے کی طرف ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر د ہے گااس کے پھیلا وُ کواس کی دلجمعی کے لئتے اوراس کے دل میں بے برواہی ڈال دے گااور دنیا جمک مارکراس کے پاس آئے گی۔

٣١٠١ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَيْنُ ابْنُ عَبُدٍ الرَّحْسَن قَبَالَا فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيُر عَنْ مُعَاوِيَة النَّصْرِيِّ

۲ • انهم: اسود بن ميزيد سے روايت بےعبدالله بن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے کہا میں نے سنا تمہا رے نبی صلی اللّٰدعلیہ

عَنُ نَهُ سُلِ عَنِ الصَّحَاكِ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَنُ نَهُ سُلِهِ مِنْ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ سَمِعْتُ نَبِيُّكُمُ عَيَّاتُ يَقُولُ ( مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ هَمُّ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَّبَتُ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَ مَنْ تَشَعَّبَتُ بِهِ اللهِ مُومُ فِي آحَوَالِ الدُّنهِ اللهُ هَمَّ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي آيَ آوُدَيْتِهِ بِهِ اللهِ مُومُ فِي آحَوَالِ الدُّنهِ اللهُ هَيْ آيَ الْوَدُيْتِهِ فَلَكَ.)

١٠٤ ٣٠ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دُاوُدَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ زَاتِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي خَالِدِ الْوَالِبِي دَاوُدَ عَنُ عَمْرَانَ بُنِ زَاتِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي خَالِدِ الْوَالِبِي عَنُ هُرَيْرَةَ قَالَ ( يَقُولُ اللّهُ عَنُ هُرَيْرَةَ قَالَ ( يَقُولُ اللّهُ سَبُحَانَ لهُ يَابُنَ آدَمَ ! تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اللّهُ صَدْرَكَ عِنِي وَ سُبُحَانَ له يَابُنَ آدَمَ ! تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي اللهُ صَدْرَكَ شُعْلًا وَ لَمْ أَشُدَ فَقُرَكَ شُعْلًا وَ لَمْ أَشَدُ فَقُرَكَ شُعْلًا وَ لَمْ آسُدُ فَقُرَكَ .

# ٣: بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا

٨٠١٠٨ : حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمْيُرِ قَنَا آبِي وَ اللَّهِ بُنِ نُمْيُرِ قَنَا آبِي وَ اللَّهِ مَنَا آبِي خَالِدِ عَنُ قَيْس بُنِ آبِي حَالِم قَالَ سَمِعَتُ الْمَسْتَوْرَدَ اَخَابَنِي فِهُرِ يَقُولُ بَنِ اَبِي حَالِم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْمَعْ وَرَدَ اَخَابَنِي فِهُرِ يَقُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

• ١ ١ ٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنْ عَمَّادٍ وَإِبُرَاهِيْمُ ابُنُ الْمُنُذِرِ

وسلم سے آپ فرماتے تھے: جو شخص سب فکروں کو جھوڑ کرایک فکر لے گا لیعنی آخرت کی فکر تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لے گا اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کے فکروں میں لگار ہے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کرے گاوہ چاہے جس مرضی وادی میں ہلاک ہو۔

2 الله : حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے ابو خالد نے کہا میں ہی ہمتا ہوں کہ ابو ہر رہ ہے نے اسکومر فوعاً روایت کیا کہ الله فرم اتا ہے اے آ دم کے بیٹے تو اپنا ول بھر کر فراغت سے میری عبادت کر میں تیرا ول بھر دونگا تو گری سے اور تیری مفلسی دور کر دونگا اور اگر تو ایسانہیں کریگا تو میں تیرا دل ( وُنیا کے کھیٹرول سے بھر دونگا اور تیری مقلسی دور نہیں کرونگا۔

# چاپ : ئانيا كى مثال

۳۱۰۸ : مستورد سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے تھے وہ کہتے تھے میں نے سنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمت کے مقابلہ میں آپ فرمت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں سے اپنی انگل سمندر میں ڈالے پھر دکھے کہ کتنا یا نی اس کی انگل میں لگتا ہے۔

۱۹۰۹: حفرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے آ کخضرت ایک بوریئے پر لیٹے۔آپ کے بدن میں اسکا نشان پڑ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو حقیہ وسلم میرے ماں باپ آپ گھونا کردیئے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔آپ نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک درخت کے تلے سایہ کے لئے اور جیسے ایک سوار ایک درخت کے تلے سایہ کے لئے اور جیسے ایک سوار ایک درخت کے تلے سایہ کے لئے اور بیسی وہاں سے چل دے۔

• ااسم: حفرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہم

111 مَن حَدَّ الْمَنْ الْمُحَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِي الْمَا حَمَّادُ بُنُ وَلَيْدِ عَنْ فَيُسِ بُنِ أَبِى وَيَدِ عَنْ فَيْسِ بُنِ أَبِى وَيَدِ عَنْ فَيْسِ بُنِ أَبِى وَالْهِ عَذَا لِهَ عَذَا لَيْ عَنْ فَيْسِ بُنِ أَبِى الْحَالَةِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذَا آتى عَلَى اللهُ عَنْ هُو إِنّهَا اللّهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ هُو إِنّهَا الْقَوْهَا آوُ كَمَا قَالَ ؟ قَالَ ( اَتُرَوُنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ هَلِهَا اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ هَلَهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللهُ عِنْ هَلَهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهِ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهِ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ هَلَهُ اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ هَلَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ هَلَهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ هَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ هَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ هَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ هَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ هُلُهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١١٢: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِى ثَنَا آبُو خُليَدِ عُتَبَةُ بِنُ مَيْمُونِ الرَّقِى ثَنَا آبُو خُليَدِ عُتَبَةً بِنَ حَمَّاءِ بْنِ قُرَّةً عَنُ عَمَادِ البَّمَشُقِي عَنِ ابْنِ تَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَحْمُوةَ السَّلُولِيّ قَالَ ثَنَا آبُو هُرَيْرَةً قَالَ شَيدِ اللَّهِ بَنِ صَحْمُونَةً وَهُو يَقُولُ ( الدُّنَا مَلَّعُونَةً سَحِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَهُو يَقُولُ ( الدُّنَا مَلْعُونَةً مَلَّعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَلَّعُونَةً مَلْعُونَةً مَلْعُونَةً مَا وَالاهُ ' أَوْ عَالِمًا آوُ مُنَا مَلْعُونَةً مَنْ مَا فِيهَا إِلَّا فِي حَمْ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ ' أَوْ عَالِمًا آوُ مُنْعَلَمُانَ

٣١ ١٣: حَدُّثَنَا أَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَالِيُّ ثَنَا عَبْدُ التَّعْمُمالِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعُزِيْزِ بَنُ أَبِى حَازِمٍ عَنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ أَبِي عَنْ أَبِى هُولَ أَلِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُولَ أَلِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ ( اللَّهُ نَيَا أَبِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي عَلَيْكُمُ ( اللَّهُ نَيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِي).

آ تخضرت کے ساتھ تھے ذوالحلیفہ میں آپ نے ویکھا تو ایک مردہ بحری پیراٹھ ہوئے پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا: تم کیا سجھتے ہویہ اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے تم خدا کی جس کے قیفے میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ کے نزدیک البتہ دنیا اللہ کے نزدیک ایس اللہ کے نزدیک ایس کے مالک کے نزدیک ایس کے مالک کے نزدیک ایک بھی نہیں رکھتی تو اللہ تعالی اس مجھر کے بازو کے برابر بھی نہیں رکھتی تو اللہ تعالی اس میں سے ایک قطرہ یانی کا کا فرکو پینے نہ دیا۔

االان : مستورد بن شداد سے روایت ہے میں چندسواروں کے ہمراہ نبی کے ساتھ تھا اسے میں ایک بکری کے (مردہ) بچہ پرگزرے جوراہ میں پھینک دیا گیا آ ہے نے فرمایا: دیکھوتم جانتے ہو کہ بید حقیر ہے اپنے مالک کے نزد یک؟ لوگوں نے کہا: بے شک! جب ہی اس کو پھینک دیا ۔ آ ہے نے فرمایا فتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ تعالی کے نزد یک اس سے بھی زیادہ وال ہے جتنا بید لیل ہے جتنا بید لیل ہے اینے مالک کے نزد کیک۔

۳۱۱۲: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: وُنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے گراللہ تعالیٰ کی یا دمیں اور جن کو اللہ تعالیٰ بہند کرتا ہے اور عالم اور علم سیجنے والا۔

ساا ۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دنیا قید خانہ ہے مسلمان کے لیے اور جنت ہے کا فر کے لیے۔

٣١١٣: حَدَّثَنا يَسْعَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرِبِي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبْنِ عَمِرَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ زَيْدٍ عَنْ أَبْنِ عُمرَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ الله عَنْ لَيْتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبْنِ عُمرَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ الله عَنْ أَلْهُ كُنُ فِى الدُّنْيَا الله عَنْ أَلْهُ كُنُ فِى الدُّنْيَا كَانَكَ عَابِرُ سبيلٍ و عُدُ نَفُسَكَ مِنْ كَانَكَ عَابِرُ سبيلٍ و عُدُ نَفُسَكَ مِنْ اهْلِ الْقُبُورِ).

#### ٣: بَابُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ

١١٥ : حَدَّقَ الْمِشَامُ بُنُ عَشَارٍ ثَنَا سُويَدُ ابْنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ ابِئَ عَبُدِ اللّهِ عَنُ ابِئَ الْمَوْيَةِ عَنْ رَيْدِ بُنِ وَاقِدِ عَنْ بُسُرِ بْنِ عُبِيْدِ اللّهِ عَنْ ابِئَ الْمُعْرَيْنِ عَنْ رَيْدِ بُنِ عَبِيْدِ اللّهِ عَنْ ابْنَى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ مُلَولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْا عَنْ مُلُوكِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللهُ عَنْ مُلُوكِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ لِلهُ عَنْ مُلُوكِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ لُو اللّهُ اللهُ اللّهُ لَا يَوْبُهُ لَهُ لُو اللّهُ اللّهُ لَا يَوْبُهُ لَهُ لُو اللّهُ عَلَى اللّهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللّهُ لَاللّهُ لَا يَرَّهُ مُنْ اللّهُ لا يَرَّهُ مُنْ اللّهُ لَا يَوْ اللّهُ لا يَرَاهُ مُنْ اللّهُ ال

١١١٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَّارِثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ
ابُنُ مَهَدِي ثَنَا سُفَيانُ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدِ قَالَ
سَجِعْتُ حَارِثَةَ بُنِ وهُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( آلَا أُنْبَثُكُمُ بِآهُلِ الْجَنَةِ كُلُّ ضَعِيُفِ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( آلَا أُنْبَثُكُمُ بِآهُلِ الْجَنَةِ كُلُّ ضَعِيُفِ
مُتَضَعِفِ آلَا أَنْبِثُكُمُ بِآهُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظِ
مُتَضَعِفِ آلَا أَنْبِثُكُمُ بِآهُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظِ
مُتَضَعِفِ آلَا أَنْبِئُكُمُ بِآهُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظِ
مُسْتَكُمِنَ.

١١٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيلَى ثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِى سَلْمَةَ عَنُ صَدَقَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ إبُرَهِيمَ بُنِ مُرَّةَ عَنُ آيُوبَ بُنِ سُلَمَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سُلَمَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُؤْمِنٌ خَفِينُكُ النَّاسِ اللهُ يُولِبُهُ لَهُ كَانَ رِزُقُهُ ذُو حَظَ مِن صَلَاةٍ عَلِيهِ عَجلتُ مَنِينَةً و قلَّ تُراثَهُ وَ قلَّتُ كَانَ رِزُقَة كَانَ مِن عَلَيْهِ عَجلتُ مَنِينَةً و قلَّ تُراثَهُ وَ قلَّتُ اللهُ وَ قلَّتُ اللهُ عَلَيْهِ عَجلتُ مَنِينَةً و قلَّ تُراثَهُ وَ قلَّتُ اللهُ وَ قلَتُ اللهِ عَلَيْهِ عَجلتُ مَنِينَةً و قلَّ تُراثَهُ وَ قلَّتُ اللهُ وَ قلَتُ اللهُ وَ قلَتُ اللهُ وَ قلَتُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ 
۱۱۱۳: ابن عمر سے روایت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم میں سے کوئی عضو تھا ما اور فرمایا:
اے عبداللہ و نیا میں اس طرح رہ جیسے مسافر رہتا ہے یا جیسے راہ چلتا رہتا ہے اور این تنین قبر والوں میں سے شارکر۔

# باب: جس كولوك كم حيثيت جانيس

۳۱۱۵ : حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بروایت به آخطرت معاذبین جبل رضی الله عنه بروایت به آخطی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا میں تجھ سے بیان نه کروں جنت کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال بیان فرمایئے۔ آ ب نے فرمایا: جو شخص کمزور' نا توال ہولوگ اس کو کم توت سمجھیں اور دو برانے کیڑے بہنا ہو وہ اگرفتم کھائے اللہ سبحانہ و تعالی کے بھرو سے برتو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سجا کرے گا۔

٣١١٧ : حفرت حارث بن وہب سے روایت ہے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : کیا میں تجھ کو تہ بناؤں جنت کے لوگ کون ہیں ہرا یک ضعیف نا تواں جس کولوگ کرور جا نیس کیا میں تم کو نہ بتلاؤں دوز خ کے لوگ ہر ایک سخت مزاج ' بہت رو پیہ جوڑ نے والا اوراکڑ والا ۔

۱۹۱۷: حفرت ابوا مامہ ہے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا: سب سے زیادہ جس پرلوگوں کورشک کرنا چاہئے میر سے بزد کی وہ مومن ہے جو ہاکا پھلکا اور نماز ہیں اس کوراحت ملتی ہو پوشیدہ ہولوگوں میں اور لوگ اس کی پرداہ نہ کرتے ہوں اس کا رزق بمشکل زندگی بسر کرنے کے مطابق ہو جائے اس کا مرزق بمطابق ہوجائے اس کا مال وراخت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑے ہوں۔ مال وراخت کم ہواور اس پررونے والے تھوڑے ہوں۔

٣١١٨: حَدَّلَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِى ثنا آيُّوبُ بْنُ سَوْلِيدِ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَمَامَةَ الْحَارِثِي \* عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَال رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ( الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَان ) قَالَ الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِى التَّقَشُف.

9 1 1 7: حَدُقَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَنَا يَحْيَى ابْنُ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنُ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنَ سُلِيْمٍ غَنِ ابْنِ خُفْيُمٍ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ آسَمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ انَّهَا سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقُولُ ( الله سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ إرصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِيَارِ كُمُ ) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ إرصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِيَارِ كُمُ ) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ إرصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَسَلَّمَ ) قَالَ (جَيَسَارُ كُمُ اللهَ يُنْ إِذَا الْوُوا ذُكَرَ اللّهُ عَزَوْجَلٌ ).

# ۵: بَابُ فَصُلِ الْفُقَرَاءِ

خازم حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بِنُ ابِي حَازِم حدَّثَنِي ابِي عَن سَهُلِ بَنِ سَعُدِ السَّاعِدِي قَالَ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَقُولُونَ النَّاسِ هَلَا الحَرِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُسُلِّمِينَ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا يُسْمَعُ لِقَوْلِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُسُلِمُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَ

۳۱۸: حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالی عنہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: ہزاؤت (سادگی) ایمان میں واخل
 ہے۔

۳۱۱۹: حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها سے روایت ہے انہوں نے آخضرت سے آپ فرماتے تھے کیا میں تم سے بیان نہ کروں ان لوگوں کا حال جواللہ کے بہتر بندے ہیں ۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ بیان فرمائے ۔ آپ نے فرمایا: بہترتم میں وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب کوئی و کھے تو اللہ کی یا د آئے ۔

# چاپ: فقیری کی فضیلت

۳۱۲۰: حفرت ہل بن سعد ہے روایت ہے ایک تخص
آ مخضرت کے سامنے سے گزرا آپ نے فرمایا: تم اس
شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا
آپ کی رائے ہووہی ہم بھی کہتے ہیں ہم تو ہجھتے ہیں کہ
میخض اشراف میں سے ہے۔ اگر یہ کہیں نکاح کا پیام
سیجے تو لوگ اس کو قبول کریں گے اور اگر کسی کی سفارش
کرے تو لوگ اس کی سفارش کو مان لیس کے اور اگر
کوئی بات کہ تو لوگ اس کو توجہ سے نیس کے بیان کر
آپ خاموش رہے پھر ایک دوسر اشخص گزرا آپ نے
فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے
فرمایا: اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے
مرض کیا یارسول اللہ! بخدایہ تو مسلمانوں کے قترا ہیں
عرض کیا یارسول اللہ! بخدایہ تو مسلمانوں کے قترا ہیں
سے ہے یہ بچارہ اگر کہیں نکاح کا بیام بھیج تو لوگ اس

کو تبول نہ کریں گے اور اگر سفارش کرے تو اسکی سفارش نہ سنیں مے اور اگر کوئی بات کہے تو لوگ اسکی بات نہ سنیں گے۔ آنخضرت نے فرمایا: میخص بہتر ہے پہلے تخص جیسے دُنیا بھر کے لوگوں ہے۔ ا ٣ ١ ٣ ١ : خدْقَنا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ يُوسُف الْجُبَيْرِيُ فَنا حَمَّادُ بُنُ عِيْسَى ثَنَا مُؤسى بُنُ عُبَيْدَةَ الْحُبَرَئِي الْقَاسِمُ بُنُ مَهْرَان بُنُ عَصْبَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمُران بُنِ خَصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِللّهُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرِ الْمُتعَقِفَ ابا الْعيال.

# ٢: بَابُ مَنُولَةِ الْفُقَرَاءِ \*

عن مُحمد بن عَمْرِو عَنُ آبِي سَلْمَة عَنْ ابِي هُرِيْدَة قَال عَنْ مُحمد بن عَمْرِو عَنْ آبِي سَلْمَة عَنْ ابي هُريْرة قال قال رسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (يدُخُلُ فَقراء قال رسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (يدُخُلُ فَقراء الْمُؤْمِئِنَ الْجَنَّة قَبْلَ الْاَغْنِيَاء بِعِصْفِ يَوْم حَمْسِ مِائَة عَام). المُؤْمِئِنَ الْجَنَّة قَبْلَ الْاَغْنِيَاء بِعِصْفِ يَوْم حَمْسِ مِائَة عَام). ١٢٣ حَدَثَنَا ابُو بَكُر بُنُ أبِي شَيْبَة ثَنا يَكُر بُنُ عَبْدِ الرَّحُمنِ ثَنَا عِيْسِي بَنُ المُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ابِي لَيُلَى عَبْدِ الرَّحُمنِ ثَنَا عِيْسِي بَنُ المُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ ابِي لَيُلَى عَنْ وَسُولِ عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِي عَنْ رَسُولِ عَنْ مَعْمَدِ بَنِ البِي لَيُلَى عَنْ وَسُولِ عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِي عَنْ رَسُولِ عَنْ مَعْمَدِ بَنِ الْجَنَّة قَبْلُ عَنْ عَطَيَّة الْعَوْفِي عَنْ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدُخُلُون الْجَنَّة قَبْلَ اللّه عَيْنِ الْهُ عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ يَدُخُلُون الْجَنَّة قَبْلَ الْمُهُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدُخُلُون الْجَنَّة قَبْلَ الْمُهُ الْمَهُ مِنْ اللهُ عَنْ الْمُهُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْنَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣١ ٢٣: حدَثَنَا السُحَقَ مِنْ مَنْصُورِ آنَبَأَنَا آبُو عَسَانَ بَهَلُولٌ سُسا مُوسى بَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَبْد اللّهِ بَنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَبْد اللّهِ بَنِ دِيْنَادٍ عَنْ عَبْد اللّهِ بَنِ عَسَم قَالَ الشّتَكَى فُقُواءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الى رَسُولِ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِمُ آعُنِيَاءَ هُمُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِمُ آعُنِيَاءَ هُمُ اللّه بِه عَلَيْهِمُ آعُنِيَاءَ هُمُ فَقَالَ (يَا مَعْشَرَ الْفُقُورَاءِ آلَا أَبَشِرُ كُمُ آنَ فُقَرَاءَ المُولِمِينِ فَقَالَ اعْبَيَالِهِمُ بنِصْفِ يَوْم خَمْسِ ماتَةِ يَدُلُ اعْبَيَالِهِمُ بنِصْفِ يَوْم خَمْسِ ماتَةِ عِلَم،

ئُمْ تَلا مُؤسَّى هَلَدِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَ إِنَّ يَـوُمُـاعِنَدَ رَبَك كَالُفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٧٤].

ا۱۲ الله: حضرت عمران بن حصین کے دوایت ہے آنخضرت کے فرمایا: بے شک اللہ تعالی دوست رکھتا ہے تخضرت کو جوعیال دار بہوکر سوال سے بازر بہتا ہے (اور فقراور فاقد پرصبر کرتا ہے اکثر اہل اللہ ایسے بی لوگ میں ہوتے ہیں نہ بھیک ما تگنے والوں میں عیالداری کے ساتھ کم معاشی اور پھر قنا عت اور صبر بی فضیلت کیا کم ہے۔

# چاپ : فقيرون کا مرتبه

۳۱۲۲: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: مسلمانوں میں جو فقیر میں وہ مال داروں سے آ دھا دن پہلے جنت میں جائمیں گے اور آ دھا دن پانچ سو برس کا ہے۔ ۳۱۲۳: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت

۳۱۲۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بے روایت بے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: مسلمان فقیریا مها جنت میں مہا جرفقیر مال داروں سے بانچ سو برس پہلے جنت میں جائمیں گے۔

الاسمان حضرت عبدالله بن عمر الميت بمهاجرين عبل جولوگ فقير تھے انہوں نے شكايت كى آ مخضرت ملى الله عليه وسلم سے الله تعالى نے ان جو مالدار مهاجرين كوان كے او پرفضيلت وى ہے آ ب نے فرمايا الله فقراء كے گروہ! بيس تم كوخوش خبرى ويتا ہوں كه فقراء مؤمنين مال واروں سے آ وها ون يعنى پانچ سو برس پہلے جنت بيس جا ئيس كے \_موئ بن عبيدہ نے پھر يہ بيس جا ئيس كے \_موئ بن عبيدہ نے پھر يہ بيس جا ئيس كے \_موئ بن عبيدہ نے پھر يہ بيس جا ئيس كے \_موئ بن عبيدہ نے پھر يہ بيس جا ئيس كے \_موئ بن عبيدہ نے پھر يہا بيت پڑھى: ﴿وَإِنَّ يَـوْمُا عِـنْدُ رَبِّكَ كَالُفِ مَـنَةٍ مِهُمُا تَعُدُونَ ﴾ \_ مها تعُدُونَ ﴾ \_ مها تعُدُونَ ﴾ \_ مهما تعُدُونَ ﴾ ـ مهما تعُدُونَ هما تعُدُونَ

#### 2: بَابُ مُجَالِسَةِ الْفُقْرَاءِ

٣١٢٥: حدَّثنا عبُدُ اللَّه بنُ سعيد الكندى ثنا اسماعيلُ بنُ الراهِيم التَّيْمِيُ الْهُ يَحْيَى ثَنَا الراهِيم الوَ السحاق الْمَحُوّلُومِيُ الراهِيم الوَّاسِم التَّيْمِي الْهُ يَحْيَى ثَنَا الراهِيم الوَ السحاق الْمَحُوّلُومِي عن السمقبُري عن ابنى هريُوة قال كان جغفر ابنُ ابني طالِب يُسجبُ المَّمَساكين و يَحْلِسُ اليَهم و يُحدَثُهُم و يُحدِثُونَه و كان وسُؤلُ اللَّه عَلَيْتُهُم أَبَا المساكين.

٣٦ ١٣٦ : حدَّث الله الله عَنْ ابن شيبة و عَبْدُ الله بُنُ ابن شيبة و عَبْدُ الله بُنُ الله بُنُ الله بُنُ الله بُنُ الله بُنُ سِنانِ عَنْ اَبِي المُحْمَرُ عَنْ يَزِيدُ بُنِ سِنانِ عَنْ اَبِي المُحْمَرُ عَنْ يَزِيدُ بُنِ سِنانِ عَنْ اَبِي المُحْمَرُ عَنْ يَزِيدُ بُنِ سِنانِ عَنْ اَبِي المُحْدَرِي قَالَ احِبُوا المُحْبَل عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابنى سعيد المُحدَرِي قَالَ احِبُوا المُحسَل عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَم عَلَيْ الله عَلَم الله عَلَم عَلَيْ الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلْمُ عَلَم 
# باب : فقيرول كساته بيض كفسيات

۳۱۲۵: حفزت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے حفرت جعفر بن ابی طالب فقیروں سے محبت کرتے تھے ان کے پاس بیٹھا کرتے ان سے باتیں کرتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کی مید کئیت رکھی تھی ''ابوالمساکین''یعنی مسکیٹوں کے باپ۔

۳۱۲۲: حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے انہوں نے کہا مسكينوں سے محبت ركھواس لئے كہ ميں نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنى دعا ميں فر مائے سے سنا 'آ ب صلى الله عليه وسلم ابنى دعا ميں فر مائے شے: يا الله! مجھ كو جلامسكين اور ميرا حشر كرمسكينوں ميں ۔

فَاكْتُبُ لَنا عِلَيْكِ كِتَابًا فَدَعَا بِصَحِيْفَةٍ وَدَعَاعِلِيًّا ليَسكُتُب و نَسخن قُعُودٌ فينُ نَاحِيَةٍ فَنَزَل جَبُرَائِيلُ عَلَيْهِ السلام فقال: ﴿ ولا تَطُرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رِبُّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ والعشتي يُريَدُون وجَهِهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مَنْ شيَّءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُ دَهُمُ فَتَكُونَ مِن الظُّلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٦] أنمَّ ذَكُرُ الْأَقُراعِ ابُن حابِسِ و غَيْمَةَ بُن حَصْن فقالَ: ﴿وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمُ بِبَعْضَ لَيْقُولُوا اهولاه مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنُ بِيْنَنَا اليُّسَ اللَّهُ بِاعْلَمِ بالشَّاكرين ﴾ [الأنعام : ٥٣] فيمُّ قَال : ﴿ إِذَا جَآءَكَ البذيس يؤمنون بآيتنا فقل سكام عليكم كتب ربكم على مَفْسِهِ الرِّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٥ ]. قال فَدَنُونَا مِنَّهُ حَتَّى وضعْنا رَكِبَنا عَلَى رَكِبَتِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً يَجُلَسُ مَعْنَا فَاذَا أَزَادَ أَنَّ يَقُومُ قَامَ وَ تَرَكَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَاصْبِرُ مفسك مع الدين يدغون رَبَّهُم سالغداوة والعشيّ يريدون وجهدة والاتعد عيداك علهم تريدي والا تُحالِس الاشراف ﴿ تُرِيُّدُ زِيِّنَةَ الْحِيرةِ الدُّنْيَا وَ لَا تُطِعُ مِنُ اغْفَلْنا قَلْنِهُ عَنْ ذِكُونَا ﴾ يَعَنِي عُيَيْنة وَالْاقْرَاعَ ﴿ وَاتَّسِعِ هُواهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ قُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨ ] قالَ هَلاكسا) قَسَالَ امْرُ عُيَيْسَةَ وَالْاقْرَاعِ ثُمُّ ضَرَبِ لَهُمْ مَثَلَ الرُّجْلِينِ و مثل الْحياةِ الدُّنيَّا.

السَّاعة الَّتِي يَقُومُ فِيهَا قُمُنا وتركَّناهُ حَتى يَقُومُ.

کے قاصد آتے ہیں اور ہم کوشرم معلوم ہوتی ہے کہ وہ ویکھیں ہم کو ان غلاموں کے ساتھ میشا دیں ۔ تو جب ہم آ ب کے پاس آئیں آ بان کواینے پاس سے اٹھا دیا کیجئے پھر جب ہم فارغ ہوکر چلے جائیں تو آپ کا اگر جی جا ہے ان کے ساتھ بیٹھئے۔آپ نے فر مایا: ہاں یہ ہوسکتا ہے۔انہوں نے کہا آ پ ایک تحریراس مضمون کی لکھے دیجئے آ بے نے کا غذمنگوا یا اور جنا بعلی مرتضٰی کو لکھنے کے لئے باایا۔ خباب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کو نے میں ( خاموش ) ہیٹھے تھے کہ جومرضی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور بيآ يت لائے: ﴿ وَلا تُسطُرُ دِالَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ ﴾ "لين مت باك ایے پاس ہے ان لوگوں کو جوانٹد کی یاد کرتے ہیں صبح اور شام وہ اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں تیرے اویران کا حساب کچهه نه بهوگا اور تیراان بر کچه نه بهوگا اگر تو ان کو ہا تک دے تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اقرع بن حابس اور عیبنہ کا ذکر کیا تو قرايا: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعُضْهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْ وَلا عَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بالشَّكِويْنَ يُعرفر اللهِ ﴿ وَ اذا جَاءَ كَ الَّذِيْنَ قَـَالُ حَبَّابُ فَكُنَّا نَفُعُدُ مَعِ النَّبِي عَيَّاتُكُمْ فَإِذَا بِلَغْنَا ﴿ يُسُومِ نُسُونَ بِآيتِينَا فَقُلُ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ ﴿ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ قباب في كهاب جب آيتي

اتریں تو ہم پھرآ پ ہے نز دیک ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے اپنا گھٹنا آ پ کے گھٹے پر رکھ دیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیرحال ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب اٹھنے کا آپ تصد کرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ہم کو چهوڙ دينة توسآ يت اتاري ﴿وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعْ اللَّهِ مِنْ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْغَشِيّ يُريُدُونَ وَجُهَهُ و لا تَعَدُ عیساک عنیم ٹریذہ لیتن رو کے رکھ آپ کوان لوگوں کے ساتھ جواینے یا لک کی یا دکرتے ہیں صبح اور شام اور ﴿ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکر نا﴾ لینی مت کہا مان ان لوگوں کا جن کے دل ہم نے غافل کر دیئے اپنی یا دیے۔خیاب نے کہا پھرتو ہ حال ہو گیا کہ ہم برابر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے جب آپ کے اٹھنے کا وقت آتا تو ہم خودا ٹھ جاتے اور آپ کوچھوڑ دیتے اٹھنے کے لئے۔

٣١٢٨: حدَثنا يَحَى بَنُ حَكِيْمٍ ثنا أَبُوْ دَاوُد ثَنَا قَيْسُ بَنُ الرَّبِيْعِ عَنِ النِهِ عَنُ سَعُدِ قَالَ الرَّبِيْعِ عَنَ النِهِ عَنُ سَعُدِ قَالَ لَلْرَبِيْعِ عَنَ النَّهِ عَنُ سَعُدِ قَالَ نَوْلَتُ هَذِهِ أَلْآيَةٍ فِيْنَا سِتَّةٍ فِيَّ وَ فِي النِ مَسْعُودٍ وَ صُهَيْبٍ نَوْلَتُ هَذِهِ أَلْآيَةٍ فِيْنَا سِتَّةٍ فِي وَ فِي النِ مَسْعُودٍ وَ صُهَيْبٍ وَعَمَارُ وَ المَقْدَادِ وَ بَلال.

قَالَ قَالَتُ قُرِيْشٌ لِرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَا نُوطَى ان سَكُونَ اتْبَاعًا لَهُمْ فَاطُرْدُهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَحَلَ قَلْب ان سَكُونَ اتْبَاعًا لَهُمْ فَاطُرْدُهُمْ عَنْكَ قَالَ فَدَحَلَ قَلْب رَسُولَ اللَّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْزَلَ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَنْ يَدُخُلُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَنْ يَدُخُلُ وَ اللَّهُ عَنْ يَدُخُلُ وَ رَبُّهُمْ بِالْغَذَاوِةِ اللَّهُ عَنْ يَدُخُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَذَاوِةِ وَالْعَشِيّ لِيُدُونَ وَجُهُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الأَيْفَ الأَنْعَامِ : ٢٥ أَلَا المُنْعَامِ : ٢٥ أَلَا المُنْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحُلُولُ وَجُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَدِيدُ وَلَا تَطُولُ وَالْحُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### ٨: بَابُ فَى الْمُكْثِرِينَ

٣١٢٩ : حدث ا أبؤ يكر بن ابنى شبية و ابؤ كريب قالا شنا يكر بن أبنى شبية و ابؤ كريب قالا شنا يكر بن المختار عن محمد بن أبنى ليُللى عن عَطية العوفي عن آبي سعيد المخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رويل الممكنوين الله من قال بالمال هكذا و هنكذا و كذا و هنكذا و كذا و هنكذا و كذا و ك

التضر العقب العقب العقب العظيم العنبرى ثمّا التضر المعارى ثمّا التضر المعارف العقب العقب العقب العقب العقب المعارف العمل المعارف ا

۳۱۲۸: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے راویت ہے یہ آ بیت ہم چھ آ دمیوں کے بارے بیں اتری بین اتری بین ابن مسعود صبیب ' عمار ' مقداد اور بلال بین قریش کے لوگوں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا ہم ان لوگوں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا ہم ان لوگوں کے ساتھ بیشانیس چا ہے ان کو آ با ہے پاس سے ہنا ( دھتکار ) و بیجے اس بات کوئن کر آ ب کے دل میں آ یا جواللہ کو آ نا منظور تھا پھر اللہ تعالی نے یہ آ بیت اتاری ﴿ وَلاَ تَسَطُّورُ فِي اللَّهِ يُعْنَى يَسَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةُ وَالْعَشِی … ﴾ اس کا ترجمہ او برگز رچکا۔

چاپ : جو بہت مالدار ہیں ان کا بیان

۳۱۲۹ : حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه به دوایت به آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا : خرابی به بهت مال والول کی ( کیونکه اکثر ایسے مال وارخدات عافل ہو جاتے ہیں مگر جو کوئی مال کو اس کی طرف لنا دیاوراس طرف آپ دے اوراس طرف اوراس طرف آپ نے چاروں طرف اشارہ کیا دائیں اور بائیں اور آگے اور بیجھے۔

۳۱۳۰: حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جولوگ بہت مالدار بیں انہی کا درجہ قیامت کے دن سب سے بست ہوگا مگر جوکوئی مال اس طرف اور اس طرف لٹائے اور حلال طریقے سے کمائے۔

mm : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے بھی ایسے ہی

الْفَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدُ بُنَ عَجُلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابني هُرَيْرَة ﴿ رَوَا يَتَ إِبِ قَـال قَـال رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ ۗ ( الْاكْشَرُونَ هُمُ الْاسْفَلُونَ الَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا.

> ٣١٣٢: حدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بُنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ بُنِ مَالِكِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ ابِي هُويُرَة وَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّم قَالَ ( مَا أُحِبُّ انُ أُحُدًّا عِنْدِي ذَهْبًا فَتَأْتِي عَلْنَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شِيَّةٌ ارْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دين).

> ٣١٣٣: حدَدُثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدَقَهُ ابْنُ خالِدٍ ثَنَا يرْيُسُدُ بُنُ أَبِي مَرِّيمَ عَنَ ابِي عَبَيُدِ اللَّهِ مُسْلِم بَن مِشْكَم عَنْ عَنْمُرُو بُنِ غَيْلَانَ النَّقَفِيّ رَضِي اللهُ تَبَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاللَّهُمُّ مِنْ آمَنَ بيُّ و صَدَّقَتِينُ وَ عَلِم أَنَّ مِنا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عندك فاقبل مالة وولدة وحبب اله لقاءك و عَـجَـلُ لَـهُ الْقَصَاءِ وَمَنْ لَم يُؤْمِنْ بِي وَ لَمُ يُصَدِّقْنِي وَ لَمُ يعُلمُ انَّ ما جئت به هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَلَدِكَ فَاكْثِرُ مَالَةُ وولدة و اطِلْ عُمْرة).

> ٣١٣٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَفَّانَ ثِنا غَسَّانُ بُنْ بُـرِزيْنَ حِ وَ حَـدُثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةِ الْجُمْحِيُّ ثَنَا عَسَّانُ لِن لِرْزِيْنَ فَنَا سِيَّارُ لِنُ سَلَامَةَ عَن الْبَرَآءِ البَّيْطِيّ غَنُ نَصَادَةَ الْأَسْسِدِي قَالَ بَعَثْنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي رَجُل يَسْتَمْنِحُهُ نَافَةً فَرِدَّهُ ثُمَّ بَعَنْنِي اللَّي رَجُل آخر فَارُسلَ إِلْيُهِ بِمَاقَةٍ فَلَمَّا أَيْصَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: (اَللَّهُمُّ بَارِكُ فِيُهَا وَ فِيُمَنَّ بعث بها).

۳۱۳۲ : حضرت ابو ہر ہر ہ ہے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا: میں تو پہنہیں جا ہتا کداحد پہاڑ کے برابر میرے یاس سونا ہواور تیسرا دن گزرنے کے بعد اس میں سے کچھ سونا میرے یاس باقی رہے البتہ جو میں قرض کے ادا کرنے کے لئے رکھ جھوڑں اُس کے

١١٣٣ : حفرت عمرو بن غيلان تَقفي سے روايت ب آتخضرت نے فرمایا: اے اللہ! جوکوئی میرے او پر ایمان لائے ادرمیری تصدیق کرے اور جومیں لایا ( یعنی قرآن ) اس کوجن جانے تیرے یاس سے تواس کے مال اور اولا دکو کم كرے اور اپني ملاقات اس كو پيند كر دے (يعني موت) اوراسکی قضا (موت) جلدی کراور جوکوئی میرے او پر ایمان لائے اور میری تھیدیق نہ کرے اور یہ نہ جانے كه ميں جو لے كرآيا ہوں وہ حق ہے تيرے ياس سے تو اسکامال بہت کراوراسکی اولا دیبت کراوراسکی عمرکمبی کر ۔ ٣١٣٣ : فقاده اسدى رضى الله عند سے روایت ہے كه آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ کوایک شخص کے پاس ا یک اونمنی ما تگنے کے لئے بھیجالیکن اس شخص نے نہ دی پھرآ پ نے مجھ کوایک دوسرے شخص کے پاس بھیجااس نے ایک اونٹنی جیبی جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا: یا الله برکت وے اس میں اور برکت دے اس کو جس نے بہجیجی۔ نقاوہ نے کہا يإرسول الثدصلي الثدعليه وسلم وعالشيجيح الثدتعالي بركت

قال نُقادَة : فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم و فِيْسَمِنْ جَاء بِهَا قال ( وَ فِيْمِنْ جَا بِهَا) ثُمَّ امربِها فَـلْحَـلْبِتُ فَدَرِّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَـلَى الله عَلَيْهِ وسلّمَ (اللّهُمُّ أَكُثِرُ مَالَقُلَانِ) لِلْمَانِعِ الْآوَل ( وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلانِ يَوْمًا بِيوْمٍ) لِلّذِي بَعَثَ بِالنَّاقَةِ.

٣١٣٥ : حَدَثَنَا الْهَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا ابُو بَكُرِ ابُنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَ مَعْدُ الدِينَارِ و عَبُدُ الدِينَارِ و عَبُدُ الدِينَامِ وَعَبُدُ اللّهِ عَلَيْتُهُ وَ عَبُدُ الْحَمِيْصَةِ إِنْ أَعْطِى عَبْدُ الدِينَامِ وَانَ لَمْ يُعَطُ لَمْ يَفِى ).

٣١٣٦: حَدَّقَنَا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ ثِنَا اسْحَقُ بَنُ سَعِيْدِ عَنْ صَفُوان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنْ ابني صَالِحٍ عَنْ ابني صَالِحٍ عَنْ ابني هَرْيُوة رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قال قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَعس عَبْدُ الدَّيْنَارِ وَ عَبْدُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَعس عَبْدُ الدَّيْنَارِ وَ عَبْدُ اللهِ رَحْمَة تعس وَانْتَكس وَاذَا شِيْك اللهِ رُهم وَ عَبْدُ الْحَمِيْصَةِ تعس وَانْتَكس وَاذَا شِيْك فَلَا انْتَقَشَ

#### ٩: بَابُ الْقِنَاعَةِ

٣١٣٥ : حدد ثنا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثنا شَفَيانُ بَنُ عُيئنة عن الله عَدَا الله عَدَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ كَثَرة الْعَرْض و لَكُنْ الْعِنى عَنْ كَثَرة الْعَرْض و لَكُنْ الْعِنى عَنْ كَثَرة الْعَرْض و لَكُنْ الْعِنى عَنْ كَثَرة الْعَرْض و لَكُنْ الْعَنِى عَنى النَّقُس).

١٣٨ ٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ إِنْ رُمْحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ إِنْ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبَدُ اللَّهِ إِنْ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبَدُ اللَّهِ إِنْ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبَدِ اللَّهِ يَنْ هَانِيءِ الْخُولَانِيّ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الْجُبُلِيّ لِنْجُبرُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدِ وَبْنِ اللَّهِ عَنْ وَسُؤْلِ اللَّهَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَسُؤْلِ اللَّهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَسُؤْلِ اللهِ عَنْ وَسُؤْلِ اللهِ عَنْ وَسُؤْلِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ المُلْحِلْ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المَالِمُ المُلْمُ الم

دے اس کوبھی جو اِسکو لے کرآیا ہے آپ نے کہااسکو

بھی برکت دے جواسکو لے کرآیا ہے پھرآ ب نے تھم

دیا دودھ دو ہے کا دودھ دوہا گیا۔ آنخضرت نے فرمایا۔
اللہ فلال شخص کا مال بہت کردے (جس نے اونٹی نہیں

بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرزق (روزی) دے۔

بھیجی تھی ) اور فلال شخص کوروز اندرزق (روزی) دے۔

مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہلاک ہوا بندہ دینار کا اور

بندہ درہم کا اور بندہ چا درکا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ

بندہ درہم کا اور بندہ چا درکا اور بندہ شال کا اگر اسکویہ

چزیں دی جا کیں تب وہ راضی ہے اور جونددی جا کیں

تو وہ بھی اپنے امام کی بیعت پوری نہ کرے۔

تو وہ بھی اپنے امام کی بیعت پوری نہ کرے۔

۲ ۱۳۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تباہ ہوا بندہ دینا ر (اشرفی) اور بند درہم (روپیہ) کا اور بندہ شال کا ہلاک ہوا اور دوز خ میں اوندھا گرا خدا کرت جب اس کو کا ٹنا گے تو بھی نہ نکلے (یہ بدوعا ہے لا لجی شخص کیلئے)۔

# **ب**اب: قناعت كابيان

۳۱۳۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت بے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو گری بہت اسباب رکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ تو گری یہ ہے کہ دِل بے پرواہ ہو(اور جواللہ د سے اس پرقناعت کر سے )۔ ۱۳۳۸: حفرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عند سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بی شک نجات پائی اس نے جس کو اسلام کی ہدایت ہوئی اور ضرورت کے موافق روزی دی گئی اور اس پر تواعت کی ۔

١٣٩ : حَدَثَفَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِى بَنْ مُمَدِ وَ عَلِى بَنْ مُسحمَدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عُمَارَةً بَنِ الْقَعُقَاعِ عَنْ ابسى ذُرُعةً عَنْ أبسى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَيْنَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَيْنَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَيْنَةً وَاللَّهُمُ الجعلُ رِزُق آل مُحَمَّدٍ قُوتًا).

١٣١ : حدثنا شويد بن سعيد ومُجَاهد ابن مُوسَى قالَ ثَنا مَرُوانَ بَنُ مُوسَى قَالَ ثَنا مَرُوانَ بَنُ مُعَاوِية قَنَا عَبُدُ الرِّحْمَنِ لِنَ ابِى شَمَيلَة عَنَ سلمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ سلمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ أَبِى شُمَيلَة عَنْ سَلمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ ابَى شُمَيلَة عَنْ سَلمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ ابْنِي شُمَيلَة عَنْ سَلمة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الل

٣ ١ ٣ ٢ : حدَّقَت الدُو بَكُرِ قَنَا وَكِيْعٌ و آبُو مُعاوِيَةَ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 

قَال: ابُوْ مُعَاوِيَةً (عَلَيْكُمُ).

٣٠ ٣٠ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعُفُرُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ الْاَصَةِ عَنُ اَبِى هُوَيُرةَ وَفَعَهُ الْسَعْمُ عَنُ اَبِى هُوَيُرةَ وَفَعَهُ الْسَعْمُ عَنُ اَبِى هُوَيْرةً وَفَعَهُ الْسَعْمُ عَنُ الْبِي هُوَيْرَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

۳۱۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اللہ! محمد (علیلہ ) کی آل کوضرورت کے موافق روزی دے یا بقد رضرورت ۔ یا بقد رضرورت ۔ یا بقد رضرورت ۔

۳۱۳۰ : حفرت انس سے روایت ہے آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: کوئی مالدار یامختاج ایسانہیں ہے جو قیامت میں بیآرزونہ کرے کہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں طاحت کے موافق رزق دیتا' بہت مالدار نہ کرتا کیونکہ فقراء کے مراتب عالیہ کو دیکھیں گے۔

۳۱۳۱ : حضرت عبیدالله بن محصن سے روایت ب آتخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو شخص تم میں سے امن کے ساتھ میں کے اور اس کے پاس اس ون کا کھا تا بھی ہوتو گویا ساری ونیا اس کیلئے اکشی ہوگئی۔

۳۱۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں اپنے
سے کم والے کو دیکھواور اپنے سے زیادہ والے کومت
دیکھو۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی
(کسی) نعمت کو حقیر نہ جانو گے۔

۳۱۴۴ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھیے گا بلکہ تمہارے عملوں اور دِلوں کودیکھے گا۔

# ١ : بَابُ مَعِیْشَةِ آلِ

## مُحَمَّدٍ عَلِينَهُ

٣٣ ا ٣ : حدَّ فَ اللهِ اللهُ 
٣٥ ٣٠ : حدّثنا أبُو بَكُرِ بُنِ أبى شَيْبَة ثنا يزيد بُنُ هَارُون ثنا محمد مَدُ بُنُ هَارُون ثنا محمد عن عائشة قالت : لفد كان يأتي على آل محمد عليه الشّهر ما يُرى في بين مِنْ بُيُوتِهِ الدُخَانُ.

قُلْتُ فَصِياكِ ان طَعَامُهُمُ قَالَت الْاَسُودَانِ النَّسُودَانِ النَّسُودَانِ النَّسُاءُ عَيْرَ انَّ النَّسُاءِ عِيْرَانُ مِن الْاَنْصَادِ حِيْرَانُ صَدَقَ و كَانَتُ لَهُمُ رَبَائِبُ فَكَانُوا يَبُعَثُونَ النَّهِ الْبَانِها.

قال مُحمَّدُ وَكَانُوا تِسْعَةَ ٱبْيَاتٍ.

٣١٣١: حدَّثُمَا نَصُو بَنُ عَلِيَ ثَنَا بِشُو بَنُ عَمَر ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَمَاكِ عِن النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعَتُ عَمَر بُنَ الشَّيْرِ قَالَ سَمِعَتُ عَمَر بُنَ الشَّيْرِ قَالَ سَمِعَتُ عَمَر بُنَ الشَّيْرِ قَالَ سَمَعَتُ عَمَر بُنَ الشَّعَطَابِ يَقُولُ وَايَّتُ وَسُؤلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَمَا يَجَدُ مِن الدَّقِلَ مَا يَمُلُا بِهِ يَطُنهُ. وَلَمُ اللَّهُ عَمَا يَجَدُ مِن الدَّقِلَ مَا يَمُلُا بِهِ يَطُنهُ.

٣٤ ٣٠ ا ٣٠ : حدَّقَنَا أَحْمَدُ إِنْ مَنِيْعٍ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُؤسَى ابْنُ مُؤسَى ابْنُ مُؤسَى ابْنَ مُالِكِ قَالَ سَمِعَتُ الْبَائُ الْمُؤسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْوُلُ مِزَازُ ( وَالَّذِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْوُلُ مِزَازُ ( وَالَّذِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْوُلُ مِزَازُ ( وَالَّذِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْوُلُ مِزَازُ ( وَالَّذِي تَعْمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ مُحمَّدِ صَاعٌ حَبِّ وَ لَا صَاعٌ تَمْرٍ ).

# داب: آنخضرت علیه کی آل کی زندگی متعلق بیان

۳۱۳۳: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ بم آل محمد (صلى الله عليه وسلم) عنها سے روایت ہے كہ بم آل محمد (صلى الله عليه وسلم) ایک ایک مهینه اس طرح سے گزارت كه گھر میں آگ شد سلگائی جاتی اور بهارا كھانا (فقط) يهى ہوتا 'محجوراور مانی ۔

۳۱۳۵: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ آل محمد پر ایک مہینہ گزر جاتا اور کسی گھر دل میں سے دھوال ند نگاتا ۔ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا چھر کیا گھات تھے؟ انہوں نے کہا محبور اور پانی ۔ البتہ ہمارے ہمسائے تھے' ان کے گھروں میں بحریاں پلی ہوئیں ہمسائے تھے' ان کے گھروں میں بحریاں پلی ہوئیں تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دود ھ بھین دیا کرتے۔

٣١٣٦: حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه حفرت مم رضى الله عنه حفرت مم رضى الله عنه عنه في في في الله عنه عنه في الله عليه وسلم كو و يكها آپ بجوك ت كرونين بدلتے بيك كوالتے اور (تجمی تو) ناكارہ كھجور بھى آپكونہ لتے كوالتے اور (تجمی تو) ناكارہ كھجور بھى آپكونہ لتى كماكى سے بيك بحرلين ـ

۳۱۳۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے بیں نے آئخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا' آپ کئی بار فر ماتے سے شعشم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آل محمد کے پاس صبح کوایک صاح غلہ کا یا تجورہ منہیں ہے۔

وَ انُّ لَهُ يَوُمُنذِ بَسْعَ نسُوَةٍ.

١٣٨ ٣ : حَدَثنا مُحَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُغِيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ الْمُغِيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ الْمُغِيْرِةُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ على بْنِ بدِيْمَةً عن اللهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْسَةً (ما اللهِ عَيْسَةً (ما اصبح فِي آلِ مُحَمَّدٍ إلّا مُدِّ مِنْ طَعَامٍ) أوُ (مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إلّا مُدِّ مِنْ طَعَامٍ) أوُ (مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحمَّدٍ مُدِّ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ) أوُ (مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحمَّدٍ مُدَّ مِنْ طَعَامٍ)

٩ ٣ ١ ٣ : حدث لَمَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْخَيَرَئِيُ أَبِي عَنُ شُعَبَةَ عَنْ عَلَمَ اللّهِ عَلَى الْحَيْدِ أَلَى اللّهِ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَلَاكُ وَفَةٍ ) عَنُ أَبِيلِهِ عَنْ سُلُهُ مَانَ بُنِ صُرْدٍ قَالَ اتَانَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَكُثَنَا ثَلَاثُ لِيلًا لِا نَقْدِرُوا اوْلَا يقُدِرُ ) عَلَى طَعَامٍ.

• ١٥٠ ٣٠ حَدَّلَت السُولِلْ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَلَى ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْاَعْمَى ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْاَعْمَى مِنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبِي رَسُولُ اللهِ مسلّى الله عن الله وسلّم يَوْمَ ابِطَعَامٍ سُخُنِ فاكلَ قَلْمَا اللهِ صلّى الله عليهِ وسَلّمَ يَوْمَ ابِطَعَامٍ سُخُنَ فَاكلَ قَلْمَا فَرَعْ لَا يَطْعَلَى طَعَامٌ سُخُنَ مُنَذَ كَذَا فَلَمَا وَحَلَ بَطُينَى طَعَامٌ سُخُنَ مُنَذَ كَذَا وَكَذَا ).

# ا : بَابُ ضَجَاعٍ آلِ مُحَمَّد عَلِينَةً

١٥١ ٣ : حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نَمْيُرٍ وَ أَبُو حَالَدٍ عَنُ هِشَامِ ابْنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَمًا حَشُوهُ لِيْفَ. صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَمًا حَشُوهُ لِيْفَ. عَجَاءُ عُرْسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَمًا حَشُوهُ لِيْفَ. ١٥١ ٢ : حَدَثَنَا وَاصَلُ بُنُ عَبِيد الْاعْلَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيّهِ عَنْ عَلِي آنَّ رَسُول فَصَيْلِ عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيّهِ عَنْ عَلِي آنَّ رَسُول فَصَيْلِ عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِي آنَّ رَسُول اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنَى عَبِيلًا وَ فَاطِمةً وَ هُمَا فِي اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ أَنِي عَلِيلًا وَ فَاطِمةً وَ هُمَا فِي اللهُ عَلِيلٍ لَهُمَا (وَالْكُمِيلُ الْفُطِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ) قَدْ حَمِيلٍ لَهُمَا (وَالْكُمِيلُ الْفُطِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مِنَ الصَّولِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا بِهَا وَكَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا بِهَا وَ كَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا بِهَا وَكَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا فِهَا وَكَالُ وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَهَنَ هُمَا بِهَا وَ

حالا نکه ان دنول میں آپ کی نواز واج تھیں ۔

۳۱۴۸: حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فی ارشاد فر مایا: آل محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس صبح کے وقت نہیں ہے ماسوا ایک مداناج کے۔

۳۱۳۹: حضرت سلیمان بن صردرضی الله عنه سے روایت بے آئے گھر ہے آئے گھر ہم تمارے پاس آئے گھر ہم تمین دن تک تھر سے رہے اور ہم کوانا جی نہ ملا کہ آپ گوکھانا تے۔

۳۱۵۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ نخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا (تازہ پکا ہوا) آیا آپ نے اس کو کھانیا جب فارغ ہوئے تو فر مایا اللہ کاشکر ہے اتنے دنوں سے میرے ببیٹ میں گرم کھانا نہیں گیا بلکہ کھجور وغیرہ پر گز ربسر فر ماتے رہے ہیں۔

# داب: آنخضرت علیہ کی آل کا نیند کے لیے بستر کیساتھا؟

 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے
 روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چڑ ہے کا تھااس کے اندر خرما کی حجمال بھری تھی ۔

۳۱۵۲: جناب علی مرتضیؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت میر ہے اور فاطمہ زہراً کے پاس آئے ہم دونوں ایک سفید اونی چا دراوڑھے ہوئے تھے جو آنخضرت نے جناب فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کو جہیز میں دی تھی اور ایک تکیہ دیا تھا جس کے اندراذخر کی گھاس بھری ہوئی

تقی اورایک مثک یانی کیلئے۔

وسادة مخشأة الأحرا وقابة

عَلَى مَ اللهِ ال

۳۵۳ : خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ ایک بور نے پر بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا آپ صرف ایک تہہ بند با ندھے تھے دومراکوئی کپڑا آپ کے بدن پر نہ تھا اور بوریہ کا نشان آپ کی کمر پہ پڑا ہوا تھا اور میں نے دیکھا تو ایک تھی بحر جو شاید ایک صاح ہوں گے اور بول کے بیتے تھے ایک کونے میں اور مشک جو لٹک رہی تھی یہ دیکھ کر میری آنکھوں ہے با اختیار آنسونگل آئے ۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے اختیار آنسونگل آئے ۔ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے بیٹے تو کیوں نہ روؤں ۔ یہ بوریا آپ کے مبارک پہلو بین نشان ڈالے اور آپ کا خزانہ کل اس قدر اس میں کوئی چیز میں نہیں و کھتا سوائے اس کے جو میں دیکھ رہا کوئی چیز میں نہیں و کھتا سوائے اس کے جو میں دیکھ رہا

ہوں اور کسریٰ اور قیصر کود کیھئے کیسے میووُں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں اس پر آپ کا بیتو شہ خانہ آپ نے فرمایا اے خطاب کے جیٹے تو اس پر راضی تہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں نہیں ۔

> ٣١٥٣: حدَّثنا مُحمَدُ بُنُ طَرِيْفِ وَ إِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَهِيْم بُنِ خَبِيْبٍ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنْ مُجالدِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَ قَالَ أَهُدِيْتُ إِبْنَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْقَ إِلَى فَمَا كَانَ فِرَاشِنَا لَيُلَةَ أُهُدِيثُ إِلَّا مَسْك كَبُشٍ.

# ا بال معيشة أصحاب النبى عيشة

۵۵ ا ٣ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْيَرِ و أَبُوْ كُويْبٍ
 قَالًا ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ زَائِدَةً عَنِ ٱلْآعُمَشِ عَنْ شَقِيئِي عَنْ

۳۱۵۳: جناب علی مرتعنی رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی (سیدہ فاطمةً) میر سے پاس روانہ کی گئیں اوراس رات کو ہمارا مجھونا کچھونا مجھے نہ تھا سوائے بمری کی کھال کے۔

چاپ: آنخضرت کے اصحاب کی زندگی کیسے گزری؟

۱۵۵ : ابومسعود رضی الله عند سے روایت ہے آخضرت صلی الله علیه وسلم ہم کوصد قد کا حکم کرتے تو ہم

ابى مشغود رضى الله تعالى عنه قال كان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمر بالصّدقة فينُطَلق احدُنا يصحاملُ حتى يجىء بالمُدِ وإنْ الاحدهِمُ اليوم مائةَ الله.

#### قَالَ شَقِينٌ كَأَنَّهُ يُعَرَّضُ بِنَفُسِهِ.

١٥١ ٣: حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِى نَعامة سمِعة مِنْ خَالِدِ بَنِ عُمَيْرٍ رضِى الله تعالى عنه قال خطبنا عُتَبَة بُنْ غَزُوان على المبنيرِ فقال لقد رَأَيْتَنِى سابِعَ ضَطبنا عُتَبَة بُنْ غَزُوان على المبنيرِ فقال لقد رَأَيْتَنِى سابِعَ ضَطبنا عُتَبَة بُنْ غَزُوان على الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَا لَنَا طَعَامٌ سَلِعَة مَعَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ الله ورق الشَّخ حتى قرحت آشداقنا.

المن المُحرَّدُونَ اللهُ ا

٣١٥٨: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بَنِ ابنى عُمَر الْعَدَبيُ تَنَا مُعْدَبيُ تَنَا مُعْدَبيُ لَنَا عُمْدِ وعَنْ يَحْيى بنِ عَبْدِ الشَّه بن الزَّبير بن العوام عَن الرَّحْمَٰنِ بن خاطِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بن الزَّبير بن العوام عَن الله قال لَمَّا نزلتُ ثُمَّ لَتُسَأَلُنْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ قَال الزُّبير وائ نعِيْم قال الزُّبير وائم المَّا فَعَلَمُ وَ إِنَّمَا هُوَ الْاسُوذَانِ التَّمْرُ و الْمَاءُ.
قال المَّا إِنَّهُ سِيْكُونَ ).

٩ ١ ٣ : حــ لَـ ثَنَا عُتُمَانَ بُنَ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنْ سُلْيُمَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُلِوَةَ عَنْ وَهُبِ بُنِ كَلِسانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَـ حَـنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ أَزُوادِنا عَلَى رَفَّابِهِ اللهِ فَعَنَى أَوْادُنا عَلَى رَفَّابِهِ اللهِ عَلَى الرَّحْلُ مِنَا تَمُرَةً لَـ وَقَالِهِ اللهِ عَلَى الرَّحْلُ مِنَا تَمُرَةً لَـ وَقَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

میں سے کوئی جاتا اور مزدوری کرتا یہاں تک کدا یک مذ لاتا اس کوصد قد دیتا اور آج کے دن اس شخص کے پاس لا کھ رو پیہ موجود ہے شفق نے کہا جیسے ابومسعود اپنی طرف اشارہ کرتے تھے (یعنی میں ایسا ہی کرتا تھا اور اب میرے یاس ایک لا کھردیپیموجود ہیں)۔

۲۵۱۷: خالد بن عمیرؓ ہے روایت ہے عتبہ بن غزوان نے ہم نے منبر پر خطبہ سنایا تو کہا میں ساتواں اُ دئی تھا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے پاس کچھ کھانا نہ تھا صرف درخت کے ہے کھاتے تھے یہاں ﷺ تک کہ ہمارے مسوڑ ھے چھانی ہو گئے۔

۳۱۵۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگ بھو کے ہوئے اور وہ سات آ دمی ہے آ تخضرت تسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کوسات تھجوریں ویں ہرآ دمی کیلئے ایک تھجور۔

۱۹۵۸: حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند سے روابت ہے جب بیآ بت اتری ﴿ فُسُمْ لَتُسَالُمْنَ یَوْمَنِیدَ عَنِ السَّنِیمِ ﴾ ( یعنی تم اس ون پو یہ جے جاؤ می نعمت کے بارے میں ) تو زبیر نے کہا کوئی نعمت ہما رے پاس ہے جس سے پو یہ جے جا کیم کیمور میں گے؟ صرف دو چیزیں ہیں مجور اور پائی آپ نے فر مایا: نعمت کا زمانہ قریب ہے۔ ۱۹۵۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوروانہ کیا تین سوآ ومیوں کو (جہاد کے لئے ) اور ہما را توشہ ہماری گردنوں پر تھا خیر ہما را توشہ تم ہوگیا یہاں تک کہ ہمروز ایک مجور ملتی لوگوں نے کہا اے ہمروز ایک مجور ملتی لوگوں نے کہا اے ہمروز ایک مجور ملتی لوگوں نے کہا اے

#### ٣ ا : بَابُ فِي الْبِنَاءِ وَالْخَرَابِ

10 1 10: حدّث الله الله الله الله الله معاوية عن الاعمش عن ابئ السقر عن عبد الله الله الله عمر قال مرّ علينا رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم وَنَحْنُ نُعَالِجْ خُصَّالنا فَقال (مَا هذا) فَقَالَتْ خُصَّ لَنا وَهِيَ نَحْنُ نُصَلَحُهُ فَقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَم (ما أزى الامر الا اعجل من ذالك،).

ا ١٦ ا ٣ : حدّ أنسا العبَّاسُ بَنُ عُفُمَانَ الدِّمشْقِيُّ ثنا الولِيُدُ بَنُ مُسُلَمِ ثَنَا عَيْسَى بَنُ عَبْدِ الْآعْلَى بَنِ ابنَ فَرُوةَ حَدَّثَنِينَ اسْتُحقَ ابْنُ ابنَ فَلُوةَ حَدَّثَنِينَ السَّحقَ ابنُ ابنَ طَلْحَة عَنُ انسِ قَالَ مرَّ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم ( كُلُّ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم ( كُلُّ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم ( كُلُّ فَالَ يَكُونُ هَلَكَذَا فَهُو وَ بَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اللّهَيْمَةِ ) فَالَ يَكُونُ هَلَكَذَا فَهُو وَ بَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اللّهَ مَلَى اللهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اللّهَ مَلَى اللهُ فَلَى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

١ ١ ٢ : حدّ ثنا أمْحمَّدُ بُنُ يحيى ثنا أبُو نُعيْم ثنا اسْحَقُ بَن اللهِ سَعِيْدِ بَن اللهِ سَعِيْدِ أَبُن الْعَاصِ عَنَ ابِيْهِ سَعِيْدٍ عَن ابْن عُمْرِ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنِى مَعَ رَسُول اللّه عَنْ بَنيْتُ بَنيْتُ عَن ابْن عُمْرَ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنِى مَع رَسُول اللّه عَنْ بَنيْتُ بَن بَن ابْن عُمْرَ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنِى مَع رَسُول اللّه عَنْ بَن بَن بَن ابْن عُمْرَ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنِى مَع رَسُول اللّه عَنْ بَن بَن بَن ابْن عُمْرَ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنِى مَع رَسُول اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمَ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدَ اللّه اللّه عَلَيْدُ اللّه اللّه عَلْمَ اللّه اللّه عَلْمَ اللّه اللّه عَلْمَ اللّه اللّه عَلْمَ اللّه ال

ابوعبدالله بھلا ایک تھجورے آ دمی کا کیا بنما ہوگا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی ندر بی تو اس وقت ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی۔ آ خرہم سمندر کے کنارے آئے وہاں ہم نے ویک یا کہ محصل پڑی ہے جس کو دریا نے بھینک دیا ہے ہم اس میں سے افھارہ دن تک کھاتے رہے۔

# چاپ : عمارت تغییر کرنا؟

۱۹۱۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہمارے اوپر سے گزرے ہم ایک جھو نیز ابنار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا ، بیکیا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہمارا مکان پرانا ہو گیا ہے ہم اس کو درست کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تو ویک ہوں موت اس سے جلد آنے والی ہے۔

الا الا : حفرت الن م ال الله : حروایت ہے کہ آنخضرت ایک انسان کے دروز ہے پر ہے گزر ہے جو ایک انسان کا تھا آپ نے فر مایا یہ کیا ہے؟ اوگوں نے عرض کیا گول بنگہ جس کو فلاں شخص نے بنایا ہے۔ آپ نے فر مایا: جو مال الیمی چیزوں بیس خرج ہو وہ قیامت کے دن وبال ہوگا اس کے مالک پریخبرای انسان کو کہ کہ کہ خور ای انسان کو کہ اس نے اس کو گرا دیا پھر آنخضرت ادھر ہے گزر ہے تو اس کول بنگلے کونہیں ویکھا اسکا حال ہو چھا کور دیا آپ نے جوفر مایا تھا اس کی فہر جب کور کی اللہ کو بینی تو اس نے اس کو گرا دیا۔ آپ کو فر مایا: اللہ اس پرم کر ہے اللہ اس کو گرا دیا۔ آپ کے فر مایا: اللہ اس پرم کر ہے اللہ کو بینی تو اس نے اس کو گرا دیا۔ آپ کے فر مایا: اللہ اس پرم کر ہے اللہ کو بینی تو اس نے اس کو گرا دیا۔ آپ کا کو کہ کو کی اللہ کو بینی کو دیکھا جب ہم آنخضرت صلی اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب ہم آنخضرت صلی اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب ہم آنخضرت صلی اللہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب ہم آنخضرت صلی اللہ میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی علیہ وسلم کے یاس رہے تھے میں نے ایک کونٹری بنا کی

### م ا : بَابُ التَّوَكَّلِ وَالْيَقِيُنِ

١٢٠ ا ٣ : حدَّ ثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَخِيى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ الْحَيْسَانِيَ الْحَيْسَانِيَ الْحَيْسَانِي الْحَيْسَانِي الْحَيْسَانِي الْحَيْسَانِي الْحَيْسَانِي الْحَيْسَانِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِه كَرَزَقَكُمْ كَمَا لِلْوَ انْتُكُمْ تَو كُلُه كَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَعُدُوا حِمَاصًا وَ تَرُوحُ بَطَانًا).

10 اس: حدَّث البُو بَكُرِ بُنْ إِلَىٰ شَيْبَة . ثَنَا ابُوْ مُعَاوِية عِنِ اللَّهُ حَلَيْ ابْنُ شُرْحَبِيل أَبِى شُرِحَبِيل أَبِى شُرْحَبِيل أَبِى شُرْحَبِيل أَبِى شُرْحَبِيل أَبِى شُرْحَبِيل أَبِى شُرْحَبِيل أَبِى شُرْحَبِيل أَبِى صَلَّى عَنْ حَبَّة وَسَوَاءِ ابْنِي خَالِدٍ قَالا ذَحَلُنا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُعَالِجُ شَيْبًا فَاعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَال (لا نُياسَا مِن الرِّزُقِ مَا تَهَزَّرْتُ رُوْسُكُما فَإِنْ الإنسَانَ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الحَمر لَيُسَى عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يرُزُفُهُ اللهُ عَنْ حالًى اللهُ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يرُزُفُهُ اللهُ عَنْ حَالًى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

١٩١ ا ٣: حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ٱنْبَأْنَا آبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بَنُ وَرُيْقِ الْعُطَارُ لِنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ الْجُمْحِيُ عَنُ مُؤسَى بُنِ عَبْرِو بْنِ الْعَاصِ مُؤسَى بُنِ عَبْرِو بْنِ الْعَاصِ مَؤسَى بُنِ عَبْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْفَتُهُ : إِنَّ مِنْ قَلْب بْنِ آدم بِكُلِّ وادِ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْفَتُهُ : إِنَ مِنْ قَلْب بْنِ آدم بِكُلِّ وادِ

تھی جو ہارش اور دھوپ سے مجھ کو بچاتی اور اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے میری مدد نہیں کی تھی۔ ۱۹۳۳: ھار شہین مضرب سے روایت ہے ہم خباب کی عیادت کو گئے انہوں نے کہا میری بیاری کمبی ہوگئی اور اگر میں نے آئخ شرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیانہ شاہوتا آپ فرمائے تھے کہ موت کی آرز و مت کروتو میں موت کی آرز و مت کروتو میں موت کی آرز و کرتا اور آپ نے فرمایا: بندے کو ہرا یک خرج کرنے میں ثواب ماتا ہے مگرمٹی میں خرچنے کا یا بوں فرمایا کہ محارت میں خرچنے کا یا

## دپائ : تو کل اور یقین کابیان

۱۹۱۳: حفرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے ہیں اللہ عند سے روایت ہے ہیں اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اگرتم جیسا چاہئے ویسا اللہ پر تو کل کروتو تم کواس طرح سے روزی و سے جیسے پر ندوں کو دیتا ہے جبح کو وہ بھو کے المحتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔ ۱ محتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر ہے ہوئے آتے ہیں۔ ۱۹۲۵ حبد اور سواء سے روایت ہے دوتوں فالد کے بیشے تھے کہ ہم آئے خضرت کے پاس گئے آپ کچھ کام کر رہے تھے کہ ہم آئے خضرت کے پاس گئے آپ کچھ کام کر رہے تھے ہم نے اس کام میں آپ کی مدد کی آپ نے فرمایا تم دونوں روزی کی فکر نہ کرنا جب تک تمہار سے سر جنتی ہے اس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو جنتی ہے اس پر کھال نہیں ہوتی بھر اللہ تعالی اس کو روزی دیتا ہے۔

۱۹۱۷ : حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: آ دم کے دل میں بہت می را ہیں ہیں بھر جوشخص اپنے دل کو بہب را ہوں میں لگا دے تو الله تعالیٰ پرواہ نہ کرے گا اس کو

شُعْبة فَمَن اتَبَع قَلْمَهُ الشَّعب كُلَها يُبالِ اللَّهُ بِأَي وادِ اَهُلَكَهُ وَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ التَّشعُب)

١ ١ ٣٠: حدَّث الله مُحمَّدُ إِن طَرِيْفِ ثنا ابُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَحْمِيْقِ عَنَ ابْوَ مُعَاوِيَةَ عَن الْاَحْمِيْقِ قَالَ سَمَعَتُ وسُؤْلَ الْاَحْمِيْقِ قَالَ سَمَعَتُ وسُؤْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّا وَ هُوَ يُخْمِنُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّا وَ هُوَ يُخْمِنُ الطَّنَّ بِاللَّهِ ).

١٢٨ ٣١ ٢٠ حد ثَنَا مُحمَّدُ بَنُ الطَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيئَةً عَنِ الْمِنْ عَجَلَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ البِي هُولِزةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْمُؤْمَنُ الْقُوتُ حَيْرٌ و النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْمُؤْمِنُ الْقُوتُ حَيْرٌ و احَبُرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْمُؤْمِنُ الْقُوتُ حَيْرٌ و احَبُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَهَا اللهُ عَلَى اللهُ وَهَا شَاءَ فَعَلَ وَ إِيَّاكَ وَاللَّوُ فَإِنْ اللّهُ تَفْتَحُ عَمَلَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَ إِيَّاكَ وَاللّهُ فَإِنْ اللّهُ تَفْتَحُ عَمَلَ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ

#### ١٥: بَابُ الْحَكُمَة

١ ١ ٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرِّحُمْنِ النَّ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ تَمْدِرِ عَنْ إَبُرُهِيْمَ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ ابنى هُورَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم الْكُلمةُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم الْكُلمةُ اللهُ عَلَيْه وسلَّم الْكُلمةُ اللهُ عَمْدَة فَالَة وسلَّم الْكُلمة الله عَلَيْه وسلَّم الْكُلمة الله عَلَيْه وسلَّم الْكُلمة الله عَلَيْه وسلَّم الله عَيْثُما وَجَدَها فَهُو احتَى بها).

مَ اللهِ الْعَلَىٰ الْعَبْسَاسُ اللهِ الْهِ الْعَظِيمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَال

سی راہ میں ہلاک کر دے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو سب راہوں کی فکراس کو جاتی رہے گی۔ ۱۳۱۲ : حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے سا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ پ فرمات سے اتم میں کے وئی نہ مرے مگراس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نیک ممان رکھتا ہو۔

۳۱۲۸: حضرت ابو ہریرہ ہے ۔ روایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا: قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہند ہے نا تواں مسلمان سے ہر بھلائی میں تو حرص کر پھراگر تو مغلوب ، و جائے تو کہہاللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور جواس نے چاہاوہ کیا اور ہرگز اگر گرمت کراگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے جب اس طور سے ہوکہ تقدیر پر بے اعتادی نظے اور انسان کو بیہ عقیدہ ہوکہ یہ ہمارے فلان کام کرتے سے بیر قت آئی۔

#### باب : حمت كابيان

۳۱۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حکمت کا کلمہ گویا مسلمان کی گم شدہ چیز ہے جہاں اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔

• ۲۳۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنجما سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دونعتیں الی ہیں کہ بہت سے لوگ ان میں ناشکری کرر ہے ہیں۔ ایک تو تندر سی اور دوسر بے فراغت (بے فکری)۔

ا ۲۱۷: حفرت ابوابوب سے روایت ہے ایک شخص آ کا درعرض کیا یا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اورعرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کو کی بات فرمایا: جب تو نماز میں کھڑا ہوتو الی نمازیز ھا گویا تو فرمایا: جب تو نماز میں کھڑا ہوتو الی نمازیز ھا گویا تو

أَوْجِوْ قَالَ (اذا قُمُت فِيُ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةً مُوْقِعٍ وَ لَا جَدِ قَالَ مِلاَةً مُوْقِعٍ وَ لَا تَكَلَّمُ بِكَلامٍ تَعْتَذِرْ مِنْهُ وَ أَجْمِعِ الْيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِيُ النَّاسِ).

قَالَ أَبُو الْخسنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَمَّا إِسُمَاعِيلُ ابُنُ إِبُرَهِيْمَ ثَنَا مُوْسَى ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَ قَالَ فِيهِ ( بِأَذُنِ خِيْرِها شَاةً).

# ٢ : بَابُ الْبَرَاثَةِ مِنَ الْكِبْوِ وَ التَّوَاضُع

٣١٤٣: خدد ثَنَا عَلَى اللهُ ا

٣١٧٣: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوُ الْآحُوَصِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنِ الْآعُزِ آبِی مُسْلِمٍ عَنُ آبِی هُرَيْرَةَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اَلِعَ عَنْ اَلِعَ وَلَا عَنْ اللهِ سُبْحَانَةُ الْكِبْرِيَاءُ وَاللهِ سُبْحَانَةُ الْكِبْرِيَاءُ وَذَائِلُ وَالْعَظُمَةُ إِزَارِى مَنْ نَاذَعِيى وَاحِدًا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ وَذَائِلُ وَالْعَظُمَةُ إِزَارِى مَنْ نَاذَعِيى وَاحِدًا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ

اب اس دنیا ہے رخصت ہونے والا ہے اور ایک بات منہ سے مت نکال جس سے آئندہ عذر کر ناپڑے اور جو کچھلوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہوجا۔

۲۱۷۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص بیٹے کر حکمت کی بات سے بھرلوگوں سے وہی بات بیان کرے جو اس نے بری بات نی ہے اپنے ماتھی سے تو اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص کے دائے ہے کہ اسے کہا اے چروا ہے جمح کو ایک بری فرن کرنے کے لئے دے۔ وہ بولا جا کو ایک بکری فرن کرنے کے لئے دے۔ وہ بولا جا اور گلہ میں سے (جو بھی بکری تھے) ایچھی معلوم ہوا س کا کان پکڑ کر لے جا۔ پھروہ گیا اور کتے کا کان پکڑ کر کے جا۔

# چاہ : تواضع کا بیان اور کتر کے چھوڑ

## د ینے کا بیان

۳۱۷۳: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں رائی کے مخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہواور وہ شخص دوزخ میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان میں

۳۷۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ سجانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چا در ہے اور بڑائی میراازار پھر جو کوئی ان دونوں میں ہے کسی کے لئے مجھ سے جھکڑے

فِي جهنَّم).

ميں اس کوجہتم میں ڈ الوں گا۔

20 ا م: حدَّثُ مَا عَبُدُ الله بُنُ سِعِيْدِ وَ هَارُوْنُ ابْنُ اِسْحَق قال ثنا عَبْدُ الرَّحْمن المُحارِبيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّالبِ عَنْ سَعِيد لِن جُنِير بُن عَن الني عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً ﴿ يَفُولُ اللَّهُ سُبِّحَانَهُ الْكِبُرِيَاءُ رَدَابِي وَالْعَظْمَةُ إِزَّارِيْ فِمِنُ فَازَعَنِيُّ وَاجِدًا مِنْهُمَا الْقَيْتُةُ فِي النَّارِي.

۵ ۱۲ منرت ابن عباس رضى الله عنهما سے بھى اليي عی روایت ہے۔

> ٢ ٧ ١ ٣: حدَّقَتَ حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وهِبِ أَخْبَرَنِي عَـمُـرُو بُـنُ الْـخارِثِ أَنَّ ذرًّا جَا حَدَّثُهُ عَنَ ابني الْهَيْثُمِ عَنُ ابئي سعيد عن رسول الله عَلَيْتُ قَالَ ( من يتواضعُ لِلَّهِ سُبَحَانهُ درجَةً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرْجَةً و مِنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ فرجة ينصغسه اللُّسة بسبه فرجة حَتَّى يجعله في اشفل الشافلين

٧٤ ١٣: حدَّثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيَّ ثنا عَبْدُ الصَّمدو سلُّمُ بُنَّ قُتَيْبَةَ قَالًا ثَنَا شُغْبَةُ عَنَّ عَلِي بُن زيْدٍ عَنْ أَنس بْن مالكِ \* قَالَ إِنْ كَانِبَ ٱلْأَمَةُ مِنْ اهْلِ الْمَدِيْنَةِ لِتَأْخُذُ بِيدِ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةُ فَهُمَا يَسُرَعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَاحَتَّى يَذُهِب بهِ حَيثُ شَاء ت من المُدِينَةِ فِي حَاجِبَهَا.

١٤٨ ٣: حدَّثنَا عَنَمُرُو بُنِّ زَافِع ثَنَا جِرِيْزٌ عَنْ مُسْلِم الْأَعُور عَنْ انْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَريْضِ وَيُسْيَعُ الجنازة ويجيب ذغوة المملؤك والتصير على جمار وَ يَوْمَ حَيُّهِ رَعَمْنِي حِمَارِ مَخُطُومُ بِرِسَنِ مِنْ لِيُفِ و تَحْتَهُ

إكاف مِنُ لِيُفٍى.

١٤٩ م: حدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُّ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحُسيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنَ قَتَادة عَنُ مُطَرِّفٍ عَنْ عياض بُن

۲۷۱۷: حضرت ابوسعيد الله عند ايت المخضرت نے فرمایا: جو شخص الله عز وجل کی رضا مندی کے واسطے ایک درجہ کا تواضع کرے تواللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور جوکوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرے تو الله تعالی اس کا ایک درجه گھٹا دے گا یہاں تک که اسفل السافلين ( سب سے نجلا درجہ ) ميں اس کور کھے گا۔

١٤١٨: حضرت انس بن مالك رضى الله عنه ي روایت ہے مدینہ کیا یک لونڈی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بکڑتی پھرآ یا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ے نہ نکالتے یہاں تک کہ وہ آپ کولے جاتی جہاں عابتی این کام کے لئے۔

۸۷۱۸: انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ آنخضرت بیار کی عیادت کرتے 'جنازے کے ساتھ جاتے' غلام اگر وعوت دینا تو بھی قبول کرتے "گدھے برسوار ہوتے اور جس دن بی قریظه اور بی نضیر کا واقعه موااس دن آپ ایک گدھے پرسوار تھے اُس کی رشی خرما کی چھال کی تھی آپ کے پنچےایک زین تھا خر ما کا پوست کا جوگدھے پررکھا تھا یہ سب امورآ ب کی تواضع اورا کسار پر دلالت کرت میں۔ ۹ ۲۱۸: حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه سے روایت ے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سایا تو

جِمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ خَطَبَهُمُ فَقَالَ ( إِنَّ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ أَوْحَى إِلَى اللَّهَ عَزُّوجَلَّ اَوْحَى إِلَى اللَّهَ عَزُّوجَلَّ الْوَحْى إِلَى اللَّهَ عَلَى اَجَدٍى.

#### ١١: بَابُ الْحَيَاءِ

مَا ١٨٠: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَخِيٰى ابْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبُدُ السَّخِهُ عَنُ قَنَادَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ السَّخِهُ عَنُ البِي سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ ابِي سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ ابِي سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابِي سَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ السَّدَ حَيَاءً مِنْ عَدُراءَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

٣١٨٢: حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ سَعِيْدِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بَنْ سَعِيْدِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ ثَنَا صَالِحُ بَنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشَةً إِنَّ لِلكُلِّ دِيْنِ عَبُاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشَةً إِنَّ لِلكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا وَ إِنْ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

٣١٨٣: خدد ثنا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ رَافِع ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ رِبُعِي بُنِ حِراشِ عَنْ عُقْبُهُ ابْنِ عَمْرِ آبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَبُعُولُ اللّهِ عَيْنِيَةً ﴿ إِنَّ مِسَمًّا آدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَمِ النَّبُوَةِ الْاَوْلَى إِذَا لَمْ تَنْسَتَحِى قَاضَنَعُ مَا شِيئْتَ).

٣١٨٣: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنُ صُولَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنُ صُولُ مَن المَحْسَنِ عَنُ آبِى بَسَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ وَالمَحْسَنِ عَنُ آبِي بَسَانِ وَٱلْإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ اللهِ عَيْنَةَ وَالمَجَفَاءُ مِنَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلْإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّانِ.

٨٥ ٣ : خدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحَلَالُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ
 آبُسُانَا مَعْمَرٌ عَنُ ثَابِتِ عَنُ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ

فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے مجھ کو دحی بھیجی کہ تو اضع کر و یہاں تک کہ کوئی مسلمان دوسرے پر فخر نہ کرے۔

## دپاک : شرم کابیان

۰ ۱۹۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے آ آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کو کنواری لڑکی ہے بھی زیادہ شرم تھی جو پردے میں رہتی ہے اور آپ جب کسی چیز کو برا جاننے تو آپ کے مبارک چبرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔

۳۱۸۱: حضرت انسؓ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: ہر داین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔

۳۱۸۲ : ابن عباس رضی الله عنها سے بھی ایسے ہی روایت ہے۔

۳۱۸۳: ابومسعود انصاری اور عقبہ بن عمر و سے روایت ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں کے پاس جوا گلے پنجمبروں کے کلام میں سے رہ گیا ہے وہ سے ہے جب تو شرم نہ کر ہے تو جی چا ہے وہ کر۔

٣١٨٣: حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه سے روایت هے که آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے فرمایا: حیا ایمان میں واخل ہے اور جفا دوزخ میں حائے گی۔

۵ ۱۸ م: انس رضی الله عنه ہے دوایت ہے آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے فر مایا: جس چیز میں فخش ہووہ اس کوعیب (ما تحانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٌ قَطُّ إِلَّا شانَهُ وَ لا كان الْمَحِياءُ ﴿ وَارْكُرُوكِ كَا تُوَانْيان ضرور فَحْشَ سِيعِيب واربوجائے گا فِيُ شِيءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ ).

#### ١٨: بَابُ الْحِلْم

١٨٦ ٣: حَدَّثُنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحَيَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ وَهُب حَدَّتْنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ عَنُ أَبِي مَرُحُومٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَاذِ بُن أَنُس عَنْ آبِيُهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ( مَنْ كَظَمْ غَيُنظًا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوسُ الْحَلَائِق يَوْم الْقِيَامَةِ حَتَّى يُحَيِّرُهُ فِي أَيَّ الْحُوْرِ شَاءًى. ٨ ١ ٣ : حَدَّثُنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاء الْهَمُدَانِيُ ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْر تَنَا خَالِدُ بَنُ دِيْنَارِ الشَّيْبَانِي عَنْ عَمَارَةَ الْعَبْدِي ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْتًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ أَتَسُكُمُ وُفُودُ عَبِدِ الْقَيْسِ) وَ مَا يُرَى احَدُ فَبَيْنَا لَحُنُ كَذَالُكَ إِذَا جَاءُ وَا فَسَرْلُوا فَأَتُوا رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِلَقِيَ ٱلْاَشَجُّ الْعَصَرِيُّ فَجَاءَ بِغُدُ فَنَزَلَ مُنْزَلًا فَأَنَاحَ زَاحِلُتُهُ وَ وَصَلَّعَ لِيَّالِهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولَ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ (يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيُكُ لَخَصَّلْتُين يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالنُّودَةَ).

قَسَالَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! رَضَلَّتَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ) أَشَنَىٰءٌ جُسِلُتُ عَلَيْسِهِ الْمُ شَنَىٰءٌ حَدَثَ لِنَى ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بَالَ شَيُّءٌ جُبِلُتُ عَلیْه).

٨٨ ا ٣: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحِقَ الْهَرُويُ ثِنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَطْسِلِ ٱلْأَنْصَارِيُ ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا أَبُوْ جَمهِرَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَا عَالَ لِلاَسْجَ العَصْرِي ( إِنَّ فِيكُ

اورحیاجس چیز میں آجائے وہ اس کوعمہ ہ کردے گی۔

# چاچ : طم اور برد باری کابیان

۳۱۸۲: انس رضی الله عنه ہے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو شخص اپنا غصه روک لے اوروہ طافت رکھتا ہواس کواستعال کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لوگول کے سامنے بلائے گا اور اس کوا ختیار دے گا جس حور کو جا ہے وہ پہند کر لے۔ ۳۱۸۷: ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے بم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتے میں آ یے نے فرمایا:عبدالقیس کے قاصد آن پہنچے اور کوئی اس وقت د کھلائی نہیں دیتا تھا خیر ہم ای حال میں تھے کداتے میں عبدالقیس کے قاصد آن بہنچ اور اترے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے ليكن ان من ايك شخص تفا اشج عصرى (سريشا موا) .. اس مخص کا نام منذر بن عائذ تھا وہ سب کے بعد آیا اور ایک مقام میں اترا اور این اونمنی کو بھایا اور اینے كيرے ايك طرف ركھ پھر آنخضرت كے ياس آيا بڑے اطمینان اور سہولت ہے۔ آتخضرت نے فرمایا: اے المج تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ ا یک تو حلم دوسرے تو و ق (یعنی و قار اور تمکین سہولت ) اشج نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیصفتیں مجھ میں خلقی ہیں یا نئی پیداہوئی ہیں؟ آب نے فرمایا جہیں طلق ہیں۔

۸۱۸۸ : حضرت ابن عماس رضی الله عنها ہے روایت ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الجج عصری ہے فرمایا: تجھ میں دوخصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست

خَصْلَتَيْن لِحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ).

٩ ١٨ ٣: حَدِّثَنَا زَيْدُ بُنُ اَحْزَمْ ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ اسلَمة عَنْ يُؤنُسَ بُنَ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ (مَا مِنْ جُوْعَةٍ اَعْظُمُ اَجُوا عِنُدَ اللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اَعْظُمُ اَجُوا عِنُدَ اللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اَعْظُمُ اَجُوا عِنُدَ اللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اَعْظُمُ اَجُوا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اَعْظُمُ اَجُوا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اَللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ مِنْ جُوْعَةٍ اللهِ عَلَيْظِ كَظَمَهَا عَبُدُ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ).

#### ٩ ا : بَابُ الْحُزُن وَالْبُكَاءِ

١٩٠ ا ١٠ حَدَّثَ مَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنْبَأْنَا عُبَيْدُ اللّهِ الْبَنْ هُوسِي أَنْبَأْنَا السُوَائِيلُ عَنْ الْمُوهِيْمَ بَنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُسجاهِدٍ عَنْ أَبِى ذَوْ رَضِى اللهُ مُسجاهِدٍ عَنْ أَبِى ذَوْ رَضِى اللهُ مُسجاهِدٍ عَنْ أَبِى ذَوْ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَا اللهُ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ السّمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ إِنَّ السّمَاءَ اللّهُ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ السّمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ إِنَّ السّمَاءَ وَمَا لَكُ وَاللّهِ وَ حَقَّ لَهَا أَنْ تَنِطُ مَا فِيهَا مَوْضِعُ آرُبِعِ آصَابِعَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ لَوْ وَلَعْرَجُتُمُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَدِدُتُ آلِي الطّعُدَاتِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ا ٩ ١ ٣: حدَّث أَمْ حَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبُدُ الوارثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً 'عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ عَبُدِ الوارثِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً 'عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ عَبُدُ الوارثِ ثَنَا هَمُ لَضَحِكُتمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً (لَو تَعَلَمُ لَمُونَ مَا آعَلَمُ لَضَحِكُتمُ قَلِيلًا وَلَنَكَيْتُمُ كَثِيرًا.

١٩٢ : حَدَّثَفَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي فُدَيُكِ عَنُ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِي عَنُ اَبِي حَازِمِ اللهِ عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِي عَنُ اَبِي حَازِمِ اللهِ يَنِ الزُّبَيْرِ الْحُبَرَةُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اللهِ أَن الزَّبَيْرِ الْحُبَرَةُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اللهِ يَن الزُّبَيْرِ الْحُبَرَةُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اللهِ يَن الزُّبَيْرِ الْحُبَرَةُ اللهِ اللهِ يَن اللهِ يَن الزَّبَيْرِ الْحُبَرَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
رکھتا ہے حلم اور حیا۔

۹ ۳۱۸: ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی گھونٹ پینے کا تواب الله تعالیٰ کے پاس اتنائیس ہے جتنا غصہ کا گھونٹ پینے کا اللہ کی رضا مندی کے لئے۔

# چاپ : غم اوررونے كابيان

۳۹۹: ابو ذررضی الله عنه سے روایت ہے آنخفرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں وہ باتیں و کھتا ہوں جن کوتم نہیں سنتے ہوں جن کوتم نہیں سنتے آسان چر چر کر رہا ہے اور کیونکر چر چر نہ کرے گا اس میں چار انگلیوں کی جگہ بھی باتی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے الله تعالی کو سجدہ نہ کر رہا ہوتتم خداکی اگرتم وہ جانے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہوتے اور زیا وہ روتے اور تم کو بچھونوں پر اپنی عورتوں ہے ساتھ مزہ نہ تا اور تم جنگلوں کونکل جاتے الله تعالی سے فریا وکر تے ہوئے سم خداکی مجھے تو آرز و ہے کاش سے فریا وکر تے ہوئے سم خداکی مجھے تو آرز و ہے کاش میں ایک ورخت ہوتا جس کولوگ کائ ڈالتے۔

٣١٩١ : حفرت انس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت به ١٩١٨ : حفرت الس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت به كه آنخفرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا : اگر تم جانة وه با تيس جو ميس جانتا موں تو تم تھوڑا منتے اور بہت روتے ۔

۱۹۹۳: عامر بن عبدالله بن زبیر سے روایت ہے ان
کے باپ نے ان سے بیان کیا کدان کے اسلام میں
اور اس آیت کے اتر نے میں جس میں الله تعالی نے
ان پر عمّا ب کیا صرف چار برس کا فاصلہ تھا: ﴿وَلاَ
يَكُونُوا كَالَّـذِيْنَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ

الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴾ [ الحديد : ١٦].

٣١٩٣: حَدَّثَنَا هَنَا أَبُو السِّرِي ثَنَا أَبُو الْآحُوصِ عَنِ الْاَعْدَمُ مِنْ الْمُو الْآحُوصِ عَنِ الْاَعُمُ مَنْ عَلَقْمَةَ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ وَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِقُرَأُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِقُرَأُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ بِسُورَةِ التِسَاءِ حَتَى إِذَا بِلَعْتُ : عَلَى هَ فَا فَا عَلَيْهِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُو فَا كُلُو اللهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ اللهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَا عَلَيْهُ وَاللهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَا عَلَيْهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ فَاذَا عَيْنَا هُ لَهُ عَلَى اللهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ عَلَى اللهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَلْهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَلْهُ فَاذَا عَيْنَا هُ لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَهُ عَلَى اللّهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَلْهُ فَا ذَا عَيْنَا هُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فَا فَا عَلَيْهُ اللّهُ فَا ذَا عَلَيْهُ فَا ذَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ فَا ذَا عَلَيْهُ اللّهُ فَا ذَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا ذَا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

١٩٥ ٣ ١ ٣: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ زَكَرِيًا بَنِ دِيْنَارِ ثَنَا السَّحْقُ بَنُ مَنْ مَعْمَدِ بُنِ مَالِكِ مَنْ صُورٍ ثَنَا اَبُو رَجَاءِ النّحُرَاسَانِيُّ عَنُ مُحْمَدِ بُنِ مَالِكِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ فِي جنازَةٍ فَجَلَسَ عَلِي الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُهُ فِي جنازَةٍ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ فَبَكِي حَتَّى بَلَّ الشَّرَى ثُمَّ قَلا (يَا إِخُوانِيُ لَعِثْلُ هَنْ الشَّرَى ثُمَّ قَلا (يَا إِخُوانِيُ لِمِثْلُ هَنْ الْقَرِي الْقَبْرِ الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ ا

الدّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا اَبُوُ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً الدّمَشُقِیُ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا اَبُوُ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحُ مَنِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعُد بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُ مَنِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعُد بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُ مَن بُنُ الْمُ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا). قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً (إِبُكُوا فَإِنْ لَمُ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا). عَدَّ قَنْ عَبُدُ الرَّحُ مَن بُنُ ابْرَاهِبُم الدِّمَشُقِی وَ ابْرَهِبُم ابْنُ الْمُنذِرِ \* قَالَا ثَنَا ابْنُ آبِي فُذَيْكِ حَدَّتَنِى حَمَّاهُ إِبْنَ ابْرُهِ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدَ  بُن

عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ﴾.

۳۱۹۳: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بہت مت ہنسو۔ اس لئے کہ بہت ہننے سے دِل مردہ ہوجا تا ہے۔

۳۱۹۵: حفرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم
آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جناز ہے
میں آپ قبر کے کنار ہے بیٹے کررونے گئے یہاں تک
کہ مٹی گیلی ہوگئی آپ کے آنسوؤں سے پھر آپ نے
فرمایا: اے بھائیواس کے لئے تیاری کرو۔

٣١٩٢ : سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: رووًا گررونا نه آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔ آخرت کی یا وکر کے۔

۳۱۹۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس مسلمان بندے کی آ کھے ہے آ نسونگلیں اگر چہکھی کے سمر

مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيُهِ عَنَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ اللهِ عَنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ كَانَ مِشُلَ رَأْسِ اللَّهُ بَالِ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ تُصِيبُ شَيْنًا مِنْ حُرْ وَجُهِمِ اللَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّانِ.

#### ٠٦: بَابُ التَّوْقِيُّ عَلَى الْعَمَلِ

١٩٨ ا ٣: حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنْ عَالِكِ بُنِ مِغُولِ عَنْ عَالِمَ بُنِ مَعُدِ الْهَمُدَانِي عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ عَنْ عَلَيْ السَّهُ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتَوَا وَ قُلُوبُهُمُ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتَوَا وَ قُلُوبُهُمُ وَجَلَةً ﴾ [السومنون: ٢٠] أهُو اللَّذِي يَنزُنِي وَ يَسُرِقُ وَ مِشْرَبُ النَّحَمُرَ قَالَ (لَا يَا بِنُتُ أَبِي بَكُرِ ( أو يَا بِئُتَ يَشُولُ وَ يَتَصَدُّقَ وَ يُصَلِّى وَ وَ السَلِي وَ وَ السَلِي عَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُّقَ وَ يُصَلِّى وَ وَ السَلِي عَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُّقَ وَ يُصَلِّى وَ وَ السَلِي وَ وَ السَلِي اللَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُّقَ وَ يُصَلِّى وَ وَ الْعَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُّقَ وَ يُصَلِّى وَ وَ الْعَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَ يَتَصَدُّقَ وَ يُصَلِّى وَ وَ الْعَلَى اللَّهُ الرَّالُ اللَّهُ الرَّالُ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ اللِهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَ

٣١٩٩: حَدُّثَنَا عُشَصَانُ بُنُ إِسْمَاعِيُل بُنَ عِصْرَانَ البَّمشَاعِيُل بُنَ عِصْرَانَ البَّمشَيْعِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ بُنِ يَزِيدَ البَّمشَيْعِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ مَسْلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمْنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ البَي بُن جابِرٍ حَدَّثَنِي اَبُوْ عَبُدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي بُن سَعْدَتُ مُعَاوِيةً بُنَ آبِي شَعْدَانَ يَقُولُ ( النَّه عَلَيْتَ مَعْوَلُ ( النَّما الله عَلَيْتَ مَعْوَلُ ( النَّما الله عَلَيْتَ مَعْوَلُ ( النَّمَا الله عَلَيْتُ مَعْلَى الله عَلَيْتِ الْعَلَى المُعَلِّمُ وَاذَا فَسَدَ الْعُلَاهُ وَ اذَا فَسَدَ الْمُعْلَمُ فَسَدَ اعْلاهُ وَ اذَا فَسَدَ الْمُعْلَمُ فَسَدَ اعْلاهُ وَ

٣٢٠٠ : حَدَّثَنا كَثِيرُ بَنُ عُبَيدٍ الْحِمْصِى ثَنَا بِقِيثُةً عَنُ وَرُقَاءَ بُنِ عُسَمَرَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ ذَكُوانَ آبُو الزِّنَادِ عَنِ وَرُقَاءَ بُنِ عُسَمَرَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ ذَكُوانَ آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ 'عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْنَا } (إنَّ اللّعَبَدُ إذَا صلّى فِي الْعَلائِيَةِ فَاحْسَنَ وَ صَلّى فِي السِّرِ الْعَبْدُ إذَا صلّى فِي السِّرِ الْعَبْدُ إذَا صلّى فِي السِّرِ الْعَبْدُ إذَا عَبْدِى حَقًا).

ا ٣٢٠: خدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرَارَةَ و اِستَمَاعِيْلُ بُن عَامِرٍ بُنِ زُرَارَةَ و اِستَمَاعِيْلُ بُن مُوسَى قَالَا: ثَنَا شَرِيْكُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْآعَمَشِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ

کے برابر ہوں اللہ کے ڈریے پھروہ بہیں اس کے منہ پر تو اللہ تعالیٰ اس (کے جسم) کوحرام کردیے گا دوزخ پر۔

۳۲۰۰ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی جب لوگوں
کے سامنے نماز الحجی طرح سے ادا کرے اور تنہائی میں
مجھی الحجی طرح سے ادا کرے تو اللہ تعالی فر ما تا ہے یہ
میرا بندہ سچا ہے۔

۱۰۲۰۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میان دروی اختیار کرواور سیح راستہ مضبوط تفااس لئے کہ کوئی تم میں سے ابیانہیں جس کا (فَادِبُوا وَ سَدِدُوا فَاللَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْكُمُ بِمُنْجِيهِ عَمْلُهُ) عَمْل اس كُونِيات دے \_لوگول نے عرض كيايارسول الله كيا قَسَالُواً : وَ لَا ٱنْتَ يَسَا رَسُولُ اللَّهِ! قَسَالُ وَ لَا آنَسَا إِلَّا أَنْ يْتَغَمَّدْنِيُ اللَّهُ بِرَحُمَةٍ مِنْهُ وَ فَصُل)

#### ١ ٢: بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

٣٢٠٢: حَدَّثُمُ اللَّهُ مَرُوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثِنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ أبئ حَازِم عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمَٰنِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُرَيْرِةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَا اغُنى الشُرْكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ فَمَنُ عَمِلَ لِيُ عَمَلًا اَشُرَاكُ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بْرِي وَ هُوَ لِلَّذِي اَشُرَكَ.

٣٢٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ هَارُونَ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَ اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُور ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر الْبُرُسَانِيُّ أَنْهَأَنَا عَبُدُ الْمَحْمِيْدِ ابْن جَعُفَر أَخْبَرَنِي أَبِي عَنُ زِيَادٍ بُنِ مِيُسَاءَ ابْن جِعُفُو أَخُبَرَنِي أَبِي عَنُ زِيَادٍ بُن مِيْنَاءَ عَنُ أَبِي سَعْدِ بُنِ أَبِي فُضَالَةَ الْأَنْصَارِيّ وَ كَانَ مِنَ الصَّحَايَةِ قَالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا جَــمَعَ اللَّهُ ٱلْاَوَّلِيْنَ وَٱلْآخِرِيْنَ يُـوم الْقِيَّامَةِ لِيُوم لا رَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ من كَانَ ٱشْرَكَ فِيُ عَسَلَ عَمِلَهُ اللَّهِ فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الله أعنى الشُّركاءِ عَن الشِّركِ.

٣٢٠٣: خَـدُقُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا زُبَيْحٍ بُن عَبُدٍ الرَّحْمَن بُن اَبِي سَعِيْدِ الْنُحُدُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ خَوْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ وَ نَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيُحَ الذَجَالَ فَقَالَ ﴿ الَّا أُخْبِرُكُمُ بِمَا هُوَ أَخُوفَ عَلَيْكُمُ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيْعِ الدَّجَالِ؟) قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقالِ (الشِّرُكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومُ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَاتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظُرِ رَجُل).

آب كوبھى آپ كامل نجات نہيں دے گا آپ نے فر مايا: مجھ کو بھی نہیں گریہ کہ اللہ تعالیٰ اینا فضل و کرم کرے۔

#### چاہ : ریااورشهرت کا بیان

۳۲۰۲ : حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے قر مایا: اللہ جل جلالہ فر ما تا ب میں تمام شریکوں میں سے زیادہ بے برواہ ہوں شرک سے پھر جو کوئی ایساعمل کر ہے جس میں کسی اور کو شریک کرے تو میں اس عمل ہے بیزار ہوں بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔وہ ای کے لئے ہے جس کوشریک کیا۔ ٣٢٠١٣ : حضرت ابوسعيد بن فضاله سے روايت ب آ بخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالى ا گلوں اور پچھلوں کو تیا مت کے دن اکٹھا کرے گا لیعنی اس دن جس کے ہونے میں کھے شک نہیں تو ایکارنے والایکارے گاجس نے کسی عمل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کوشریک کیا تو وہ اس کے نواب بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسر ہے شخص ہے مائگے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت ہے بے برواہ ہے۔

٣٠٠ ، ابوسعيد خدري رضى الله عنه عنه روايت ب آ تخضرت صلى الله عليه وسلم برآ مد موئ بم د جال كا ذكر كررہے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں تم كووہ بات نہ بتلاؤں جس کا ڈر دجال ہے زیادہ ہےتم پر میرے نزو یک ۔ ہم نے عرض کیا بتلائے آپ نے فرمایا: پوشیده شرک اور وه مه ہے که آ دمی کو دیکھ کر اپنی نماز کو ١٠٠٥ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَلَفِ الْعَسْقَلَائِيُّ ثَنَا رَوَّادُ ابُنُ الْمَصَوِّبِ مَعَدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ الْمَحِرَاحِ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ ذَكُوَانَ عَنْ عُبَادَةً بُنِ أَنْسَيَّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً وَ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَخَوَّفَ عَلَى أُمْتِى الْإِشْرَاكُ اللَّهِ عَيْلَةً وَإِنْ أَخُوفَ مَا أَتَخَوَّفَ عَلَى أُمْتِى الْإِشْرَاكُ اللَّهِ عَيْلَةً وَإِنْ أَخُوفَ مَا أَتَخَوَّفَ عَلَى أُمْتِى الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَتَخَوَّفَ عَلَى أُمْتِى الْإِنْ وَثَنَا وَلَكِنْ اللَّهِ الْمَا إِنِّى لَلْمَا أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَ لَا وَثَنَا وَلَكِنْ الْحَمَالُا لِغَيْرَ اللَّهِ وَشَهُوّةً خَفِيَّةً.

٧ - ٣٢ - ١ خَدْفَ الْمُؤْ يَكُو يُنُ آيِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُويْبٍ قَالَا ثَنَا بَكُو بُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ ثَنَا عِيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُصِيدِ الرَّحْمَٰ ثَنَا عِيْسَى بُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُصِيدِ الْمُحْتَدِبِ أَبِى لَيْلِى عَنْ عَطِيّةَ الْمَوْفِي عَنْ ابِي سَعِيْدِ مُصَدِيدِ بَنِ آبِي لَيْلِي عَنْ عَطِيّةَ الْمَوْفِي عَنْ ابي سَعِيْدِ اللّهُ بِهِ اللّهُ يَعِيدُ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ ).

٣٢٠٠ حَدْثَنَا هَارُونَ بُنُ إِسْخَقَ حَدْثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ يُسَمِّعُ لَا أَوْ اللهِ بِهِ وَ مَنْ يُسَمِّعُ لَيْسَمِّع اللهِ بِهِ وَ مَنْ يُسَمِّعُ لِيسَمِّع اللهِ بِهِ).

#### ٢٢: بَابُ الْحَسَدِ

٣٢٠٨: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن نُمَيْرِ ثَنَا آبِيُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن نُمَيْرِ ثَنَا آبِيُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ ابِي خَالِدٍ عَنْ قَيُسِ مُحَمَّدُ بُنُ ابِي خَالِدٍ عَنْ قَيُسِ بُن أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيُسِ بُن أَبِي حَالَمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَالَا اللَّهِ عَلَيْتِهِ فِي الْمَعْقِ وَ رَجُل آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يَقُطِئ بَهَا وَ يُعَلِّمُهَا ﴾.

فَهُو يَقُطِئ بَهَا وَ يُعَلِّمُهَا ﴾.

٣٢٠٩: حَدَّلْنَا يَحَىٰ ابْنُ حَكِيْمٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَـزِيْـدَ قَـالَا ثِنَا شُفَيَانُ عَنُ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ

٣٢٠٥ : حفرت شداد بن اوس سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پرجس کا ڈر ہے وہ شرک کا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صورج یا جا ندیا بت کو پوجیس کے لیکن ممل کریں گے فیر کے لئے اور دومری چیز کا ڈر ہے وہ شہوت خفیہ ہے۔

۲۰۲۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت به ۲۲۰۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت به تخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص لوگوں کو سنا نے کے لئے نبیک کام کرے گا الله تعالیٰ بھی اس کی رسوائی قیامت کے دن لوگوں کو سنا و سے گا اور جو کوئی ریا کرے گا الله تعالیٰ بھی اس کی ذات لوگوں کو وکھلا دے گا۔

۳۲۰۷ : حفرت جندب سے بھی الی ہی روایت ہے۔

#### دِاب : حسد كابيان

۳۲۰۸ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے
روایت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : حسد
جائز نہیں مگر دوشخصوں ہے ایک تو اس مخص ہے جس کو
اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کو نیک کا موں میں خرج
کرتا ہے دوسرے اس مخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے علم
دیا ہے وہ اس برعمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھا تا

9 ۴۲۰۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حسد نہیں کرنا

قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ لَا حَسَـدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلُ آتَاهُ الْـقُرُ آنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ).

المَّذِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَ اَحْمَدُ بَنُ الْاَهْ الْحَمَّالُ وَ اَحْمَدُ بَنُ الْاَهْ مِ قَالَ ثَنَا النُ اَبِى فُدَيْكِ عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِى عِيْسَى الْاَهْ عَيْشَى اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

#### ٢٣: بَابُ الْبَغْي

الله بن المُبَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةً عَنُ عُيَيْنَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَرُورِيُّ اَلْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ المُعَارَكِ وَابْنُ عُلَيَّةً عَنُ عُيَيْنَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَلَيه بَنُ اللهُ عَلَيه عَنَ اَبِيهِ عَنَ آبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (مَا مِنُ ذَنْبِ آجُدَرُ آنُ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ وَسَلَّمَ (مَا مِنُ ذَنْبِ آجُدَرُ آنُ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي اللهُ يَعَالَمُ وَاللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي اللهُ عَلَى اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَة فِي اللهُ عَلَى اللهُ لِمَا مِنْ ذَنْبِ آجُدُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغِي وَ قَطِيعَةِ الرَّحْمِ.

٣٢١٢: حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَىٰ عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُوسَىٰ عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ السَّحِقَ عَنُ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلَحَة عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ( اَسْرَعُ النَّعُيُ ثَوَابًا الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً ( اَسْرَعُ النَّعُيُ وَقَطِيْعَةُ البَّرُ وَصِلَةُ الرَّحِم وَاسْرَعُ الشَّرِّ عَقُوبَةَ البَّعُيُ وَ قَطِيْعَةُ البَّرِحِم).

٣٢١٣: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيُدٍ عَنُ دَاوُ ذَ بَنِ قَيْسِ عَنَ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اَبِى شَيْدٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ حَسْبُ امْرِئُ مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ حَسْبُ امْرِئُ مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ حَسْبُ امْرِئُ مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ حَسْبُ امْرِئُ مِنَ الشَّرِ انْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ . "

چاہئے گر دو دھنصول ہے ایک تو وہ دھنص جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا' وہ اس کو پڑھتا ہے دن رات ۔ دوسر ہے وہ خص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کوخر چے کرتا ہے رات اور دن ۔

۳۲۱۰: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے جیسے آ گ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور صدقہ گنا ہوں کو بچھا ویتا ہے گنا ہوں کو بچھا ویتا ہے اور نماز نور ہے مومن کا اور روزہ ڈھال ہے دوز خ

# چاپ : بغاوت اورسرکشی کابیان

۱۳۲۱: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: کوئی گناہ ایسا
نہیں ہے جس سے آخرت کے عذاب کے ساتھ جواللہ
تعالی نے اس کے لئے تیار کررکھا ہے دنیا میں بھی
عذاب دینا لاکق ہوسوائے بغاوت اور رشتہ واری قطع
کرنے کے۔

۱۳۲۱ : ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پینچتا ہے وہ نیکی کرنا ہے اور رشتہ داری نبھانا اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بعناوت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
عذاب آتا ہے وہ بعناوت ہے اور رشتہ داری قطع کرنا۔
۳۲۱۳ : حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : آدمی کو یہی برائی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : آدمی کو یہی برائی کے لئے کائی ہے اس کی تناہی کے لئے اپنے بھائی مسلمان کو تقیر حانے۔
مسلمان کو تقیر حانے۔

٣٢١٣: حَدُثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحَيَى: ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ النّهَ أَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ النّهَ أَنَا عَنْ اللّهِ بَنُ وَهُبِ النّهَ أَنَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِنّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

#### ٣٣: بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّقُولِي

٣٢١٥ : حَدَّثَ اللهِ بَكُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اللهِ بَنُ يَزِيُدَ حَدَّثَنِي رَبِيُعَةُ ابْنُ يَزِيُدَ وَ ثَنَا اللهِ بَنُ يَزِيُدَ حَدَّثَنِي رَبِيُعَةُ ابْنُ يَزِيُدَ وَ عَطِيَّةُ بَنُ قَيْسِ عَنْ عَطِيَّةَ السَّدِي وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ عَطِيَّةُ بَنُ قَيْسِ عَنْ عَطِيَّةَ السَّدِي وَ كَانَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي عَلِيَّةً لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ اَنْ يَكُونَ النَّهِ عَلِيَّةً لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ اَنْ يَكُونَ مِن النَّهِ عَلَيْتُهُ لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ اَنْ يَكُونَ مِن النَّهِ عَلَيْهِ الْبَاسُ.

٢ ١ ٣ ٢ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا يَحَى بُنُ حَمْزَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِيدٍ ثَنَا مُغِيثُ بُنُ سُمَي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ بُنُ وَاقِيدٍ ثَنَا مُغِيثُ بُنُ سُمَي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قِيلَ لِمَرْسُولِ اللهِ عَيْقِيلُ اللهِ بَنَ عَمْرُو قَالَ عَلَى اللهِ مَنْ وَلَا اللهِ عَيْقِهُ أَنَّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَحُمُومُ الْكَلْبِ صُدُوقُ اللّمِسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا النَّقِيلُ لَا إِنْمَ فِيهُ وَ لَا بَغْيَ وَ السَّقِيلُ لَا إِنْمَ فِيهُ وَ لَا بَغْيَ وَ مَنْ النَّقِيلُ لَا إِنْمَ فِيهُ وَ لَا بَغْيَ وَ لَا بَغْيَ وَ لَا عَشَدَ.

١٤ ٣٢ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ أَبِيُ رَجَّاءٍ عَنَ بُرَدِ ابْنِ سِنَسَانِ عَنُ مَكْحُولٍ عَنُ وَالِلَةً بُنِ الْاَسْقَعِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً يَا آبَا الْآسَقَعِ عَنُ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَةً يَا آبَا الْآسَقِ وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنُ أَشْكُرَ الشَّاسِ وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنُ أَشُكُرَ الشَّاسِ وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنُ أَشُكُرُ الشَّعِلَ النَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّعِكَ النَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّعِكَ النَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ السَّعِكَ الشَّعِكَ السَّعِكَ اللَّهُ السَّعِكَ النَّاسِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا وَ اللَّهُ الطَّعِكَ المُسْتِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْه

٣٢١٨: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ رُمْحٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِي بُنِ سُلِيْمَانَ بُنُ وَهُبِ عَنْ عَلِي بُنِ سُلِيْمَانَ

۳۲۱۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعلیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے مجھ کو و تی بھیجی که آئیس میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر (ظلم) اور سرکشی نه کرے۔

# چاپ : تقوی اور پر ہیزگاری کا بیان

۳۲۱۵: عطید سعید رضی الله عند سے روایت ہے وہ سحانی شخصے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: آدمی پر بیزگاری کے ورجہ کونہیں پہنچتا۔ یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہواس کو چھوڑ دے اس کام کے ڈرے جس میں برائی ہو۔

۳۲۱۸: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کونسا آ دمی افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: صاف ول زبان کاسچالوگوں نے کہا زبان کے سچے کوتو ہم پہچانے ہیں لیکن صاف ول کون ہے؟ آپ نے فر مایا: پر ہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہونہ بغاوت نہ بغض نہ حسد۔

۳۲۱۷: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ابو ہر رہ ابق پر ہیں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ابو ہر رہ ابق پر ہیں گاری کرسب سے زیادہ عابد تو ہوگا اور تو لوگوں کے لئے وہی سب سے زیادہ شاکر تو ہوگا اور تو لوگوں کے لئے وہی چاہ جو ابتا ہے تو مومن ہوگا اور جو تیرا ہمسایہ ہوا اس سے نیک سلوک کرتو مسلمان ہوگا اور ہلی کم کراس لئے کہ بہت ہنا دل کو مار ڈ التا ہے۔

۳۲۱۸: حفرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تدبیر کے برابر

عن الفاسم بن مُحمَّد عَنَ ابِي اِدْرِيْسِ الْحَوْلانِيَ عَنُ ابِي دَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَا عَقَلَ كَالْتَدْبَيْرِ و لا وزع كَالْكُفَ وَ لا حسبَ كَحُسُنِ الْخُلُقِ.

٣٢١٩: حدثنا مُحمَّد بنُ خَلَفِ الْعَسْقَلانِي ثَنا يُؤنْسُ بَنْ مُحمَّد بنُ خَلَفِ الْعَسْقَلانِي ثنا يُؤنْسُ بَنْ مُحمَّد بنَا سَلَامُ بُنُ ابنَ مُطِيِّع عَنْ قتادة عن الْحسن عن سخرة بُن جُنْدُبِ قال قال رسُؤلُ اللهِ عَلَيْتُهُ الْحسبُ الْمَالُ والْكرمُ النَّقُوى.

قال ثنا المُعْتَمَّرُ ابُنُ سُلِيَمَانَ عَنْ كُهُمَس بَنِ الْحَسْنِ عَنْ قَالِ ثِنَا الْمُعْتَمَّرُ ابُنُ سُلِيَمَانَ عَنْ كُهُمَس بَنِ الْحَسْنِ عَنْ اللهِ اللهُ تعالى اللهُ تعالى الشَّلْيُلِ طُويِّب بُنِ نُفَيْرِ عَنَ ابِي دَرِّ رضى اللهُ تعالى عنه قال قال وسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم إنِّي عَنْ قال قال وسلّم أنِي اللهُ عَنْ قال وسلّم أنِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَيَّةُ آيةٍ قال و من يَتَّقِ اللّهُ يَجْعَلْ لهُ مَخْرَجًا.

#### ٢٥: بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسْن

٣٢٢١ : حدد ثنا أبو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبة ثنا يزيد بن هارون ثنا نافع ابن عُمَر الجمعي عَن أميّة بن صفوان : عَن أبِي وَهَيْرِ النَّقَهِ فِي عَنْ ابيه قَال حَطَبَنَا رسُولُ اللَّه عَلَيْكَ بالنَّبَاوَةِ وَهَيْرِ النَّقَهِ فِي عَنْ ابيه قَال حَطَبَنَا رسُولُ اللَّه عَلَيْكَ بالنَّبَاوَةِ وَهَن الطَّائف ) قلا يُؤسك أن أو البناوة (قال والبناوة مِن الطَّائف) قلا يُؤسك أن تَعْرِفُوا أهل الجَنَّة مِنْ أهلِ النَّارِ قَالُوا بِم ذاكب؟ يا رَسُولَ اللَّه قَال بالثناء الحسن والثَّنَاء الشيء أنتُم شهداء لِلَه بعض عَلى بعض .

٣٢٢٢: حَدَّثَمَا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبة ثنا البؤ مُعاوِيَة عَنِ اللهٰ مُعاوِيَة عَنِ اللهٰ مُعاوِيَة عَن اللهٰ مَثْلُهُم اللهٰ عَنْ كُلُنُوم اللهٰ كَيْفَ لِى أَنْ الله كَيْفَ لِى أَنْ الله كَيْفَ لِى أَنْ اعْسَلُمُ الله كَيْفَ لِى أَنْ اعْسَلُمُ وَاذَ اسَاتُ إِنِّى قَدْ اعْسَلُمُ وَاذَ اسَاتُ إِنِّى قَدْ اعْسَلُمُ وَاذَ اسَاتُ إِنِّى قَدْ

کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی پر ہیز گاری اس کے مثل نہیں ہے کہ آ دمی حرام سے بازر ہے اور کوئی حسب اس کے برابر نہیں ہے کہ آ دمی کے اخلاق الجھے ہوں۔

۳۲۱۹: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حسب مال ہے اور کرم تقویٰ۔

۴۲۲۰ : حضرت ابو ذراً ہے روایت ہے آنخضرت نے فرمایا میں ایک کلمہ یا ایک آیت جانتا ہوں اگر سب آ دی ای پڑمل کریں تو وہ کافی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون ی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا:
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْوَجًا ﴾ لیعنی جوکوئی اللہ ہے ور ایک اللہ اللہ اس کے لئے ایک راہ نکال ویگا گزر اوراس کی فکر ورکر دیگا۔

# چاب : لوگوں کی تعریف کرنا

۳۲۲۲: کلثوم فزای سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ مجھے کہتے ہتے ہے گایس نے فلاں کام نیک کام کیا اور جب برا کام کیا تو آپ نے فر مایا: جب تیرے پڑوی

فَقَدُ أَحْسَنُتْ وَ إِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدُ اَسَاتَ فَقَدُ اَسَأْتُ.

٣٢٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيني فَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنَ مَنُصُور عَنَ آبِي وَاقِل عَنَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ كَيْفَ لِيَّ أَنْ أَعَلَمَ إِذَا ٱحْسَنُتُ وَ إذَا اسْأَتُ ؟ قَسَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ إِذَا سَمِعُتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ أَنْ قَدْ أَحُسَنُتَ فَقَدْ أَحُسَنُتَ وَ إِذَا سَمِعْتُهُمُ يَقُوْلُوْنَ قَدُ أَسَأْتَ فَقَدُ أَسَأْتَ.

٣٢٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُحُيلي وَ زِيْبُدُ بُنُ أَخُزَمْ قَالَا ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَنَا أَبُو هِلالِ ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ أَبِي ثُبُيْتٍ عَنُ أبِي الْبَحِوْزَآءِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أَهْلُ الْسَجَسَّةِ مِنْ مَلَا اللَّهُ أُذُنِّيهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا: وَ هُوَ

٣٢٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ :ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ جَعُفُر ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ عَنَّ عَبُدِ اللَّهِ بُن الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرَّ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَعهمَلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

قَالَ ذَالِكَ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ.

٣٢٣٦: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا آبُوُ دَاوُدَ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سِنان أَبُوْ سِنَانِ الشَّيْبَائِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَالِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنُ ٱبِىٰ هُوَٰيْرَةُ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ وَجُلَّ يبا دشئولَ اللَّهِ صَبِكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي ٱعْبِمَلُ الْعَمَلَ فَيْطُلِعُ عَلَيْهِ فَيُعْجِبُنِي قَالَ لَكَ أَجُرَانِ أَجُرُ السِّرَ وَأَجُرُ العَلانية

#### ٢٦: بَابُ الْنِيَّةِ

٣٢٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ

أَسَاتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِتُهُ إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَتُ عَلَى اللَّهِ عَلِيلِتُهُ إِذَا قَالَ جِيْرَانُكَ قَدْ أَحْسَتُ عَلَى اللَّهِ عَلِيلًا لَوْ تُو فِي الْحِيمَا كَام كِيا أُور جب کہیں براتوسمجھ لے کہ برا کام کیا۔ ۳۲۲۳: ترجمه دبی ہے جواویر گزرا ہے۔

٣٢٢٣ : حضرت ابن عباس رضي الله عنها سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جنت والا وہ شخص ہے جس کے کان بھر جا <sup>ئ</sup>یں لوگوں کی تعریف اور ثناء سے سنتے سنتے اور دوزخ والا وہ مخف ہے جس کے کان مجر جائیں لوگوں کی ہجو اور برائی ہے سنتے سنتے۔ ٣٢٢٥ : حضرت ابو ذر رضي الله عنه سے روایت ب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے میں نے عرض کیا ایک آ دمی خالص خدا تعالی کیلئے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کام کی وجہ سے۔ آپ نے فر مایا: بدنفذخو شخری ہے مومن کو۔

۳۲۲۲ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے راویت ہے ا یک شخص نے کہا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میں ایک عمل کرتا ہوں وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح ہے کہ لوگ اس کوس کر میری تعریف کرتے میں ۔آ ب نے فرمایا: تجھ کودو ہرا تو اب ملے گا ایک تو پوشیدہ عمل کرنے کا اور ووسرا علانشیمل کرنے کا۔

جاب : نیت کے بیان میں

۳۲۲۷ : حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ الْمَوُوزِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ( مُعَمَّرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ ابِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي كَبُشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَ عَبِيلًة حِوَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيل ابْنِ سَمُرة ثنا ابْوْ أَسَامَة عَنْ مُفَطَّل عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ ابِي الْجَعْد عَن ابْنِ ابِي كَبُشَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكَ فَحُوةً.

٣٢٢٩: حَدَثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي قَالَا ثَنَا

اوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے تو کہا کہ میں نے سنا جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ فر ماتے تھے ہر ایک میں کا ثواب نیت سے ہوتا ہے اور ہرایک آ وی کو وی طلح علی میں کی وہ نیت کر سے موجس آ دی نے اللہ و رسول رسول کے لئے جھرت کی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت و نیا کمانے کی نیت سے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہواس کی ہجرت این ہجرت ان ہوگی۔

۳۲۲۸: حضرت ابو كبشه انمارى رضى الله تعالى عنه و روايت به كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: اس امت كے لوگوں كى مثال چار شخصوں كى طرح به ايك تو وہ مخص جس كو الله تعالى نے مال اورعلم ديا وہ اپنام كے موافق عمل كرتا ہے اپنے مال علی اور اس كو فرج كرتا ہے اپنے حق میں دوسرے وہ مخص جس كو الله تعالى نے مال مخص جس كو الله تعالى نے علم ميا يا يكن مال نہيں ديا وہ كہتا ہے اگر جمھ كو مال ماتا تو ميں پہلے مخص كى طرح اس كو الله تعالى نے مال پر عمل كرتا ، آپ نے فرمايا: يه دونوں شخص برابر عيس تو اب مين ديا وہ اپنا كان ميں به حد لغو تو اب ميں به حد لغو تو اب ميں به حد لغو الله تعالى نے مال ديا تا كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى نے مال افراج اس كو الله تعالى نے مال افراج ات كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى نے مال افراج ات كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى نے مال افراج ات كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى ميں افراج ات كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى ميں افراج ات كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى ميں افراج ات كرتا ہے۔ چو تھے وہ شخص جس كو الله تعالى ميں افراج اس كو صرف كر ات تو ميں تيسر ہے شخص كی طرح اس كو صرف كر وہ ات

٣٢٢٩ : ابو ہررہ رضى الله عند سے روایت ہے كه

يْزِيْدُ بُنْ هَارُوْنَ عَنْ شَرِيُكِ عَنْ لَيْتِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُـرَيُـرةَ قَالَ قَالَ وسُولُ اللّهِ سَيَطِي اللّهِ اللّهِ عَنْ النّاسُ عَلى نِيَّاتِهِمْ.

٣٢٣٠: خَدَّثَنَا زُهِيُّرُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِي ثَنَا شَرِيْكُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفَيَانَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةً يُحَشَّرُ النَّاسُ عَلَى يَبَّاتِهِمْ.

#### ٢٧: بَابُ الْإَمَلِ وَالْإَجَلِ

٣٢٣١: حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُرِ بِكُوْ بَنُ خَلَقِ وَأَبُو بَكُو بَنُ الْحَدَّنِيُ حَلَّاد الْبَاهِلِيُ قَالا ثَنَا يَحْنَى بَنُ سَعِيْدِ ثَنَا سُفْنانُ حَدَّنِي اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ أَبِى عَنُ عَبُدِ اللهِ أَبِي عَنُ عَبُدِ اللهِ أَبِي عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ حَنْيَم عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَنه عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَطّا مُرَبّعًا وَ خَطّا وَسَطَ الْحَطِ عَلَيْهِ وَسَلّم الْحَطِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّم الْحَطِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّم الْحَطِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الْحَطِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 

قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمْ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ الْحَطُوطُ اللّهِ جَنْبِهِ الْاعْزَاصُ الْحَطُوطُ اللّهِ جَنْبِهِ الْاعْزَاصُ تَنْهَشُهُ اوُ تَنْهَسُهُ مِنْ كُلّ مكانٍ فَإِنْ أَحْطَاهُ هَذَا اصَابَهُ هَذَا وَالْخَطُ الْحَارِجُ وَالْخَطُ الْحَارِجُ اللّهَ عَلْمُ الْحَارِجُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ ال

٣٢٣٢: حَدَثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا النَّصُرُ بْنُ شُمَيْلِ الْبَانِ حَمَّادُ بُنُ شُمَيْلِ الْبَانِ اللهِ بْنِ ابِي بِكُرِ قَالَ اللهِ بْنِ ابِي بِكُرِ قَالَ سَمِعْتُ انْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اَجَلُهُ عِنْدُ قَفَاهُ وَ بَسَطَ يَدَهُ امَامَهُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا اَجَلُهُ عِنْدُ قَفَاهُ وَ بَسَطَ يَدَهُ امَامَهُ ثُمَّ قَالَ وَلُمْ اَمَلُهُ .

٣٢٣٣: حَدُّثَنَا ابُوُ مِرُوَانَ مُحمَّدُ بُنُ عُثَمانِ الْعُثُمانِيُّ ثَنَا

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: لوگوں کا حشر أن کی نیتوں پر ہوگا۔

۳۲۳۰ : جابر رضی اللہ عنہ سے بھی الی ہی روایت ہے۔

# چاپ : انسان کی آرز واور عمر کابیان

۳۲۳: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مربع کھینچا وراس مربع کھینچا وراس مربع کھینچا وراس مربع کے بچ میں ایک اور خط کھینچا وراک خط کے دونوں طرف بہت سے خط کھینچ اور ایک خط اس مربع کے باہر کھینچا پھر آپ نے فر مایا: مم جانے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ۔ آپ نے فر مایا: یہ بچ کا خط آور ہے اور یہ جو اس کے دونوں طرف خط ہیں یہ بیاریاں اور آفتیں ہیں جو ہمیشہ اس کو کا ٹی اور ڈی نیاریاں اور آفتیں ہیں جو ہمیشہ اس کو کا ٹی اور ڈی تو دوسری آفت سے بچا تو دوسری آفت سے بیا تو دوسری آفت ہیں یہ اس کی عمر ہے اور جو خط اس مربع کے گھیرے ہوئے اور جو خط اس مربع کے گھیرے ہوئے اور جو خط اس مربع کے گھیرے ہوئے اور جو خط اس مربع کے سے باہرنکل گیا وہ اس کی عمر ہے اور جو خط اس مربع کے سے باہرنکل گیا وہ اس کی آدر ذو ہے۔

۳۲۳۲ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : بید آدی ہے اور بیاس کی عمر ہے اپنی گردن کے باس ہاتھ رکھا پھرا بنا ہاتھ آگے پھیلا یا اور فرمایا : یہاں تک اس کی آرز و بڑھی ہوئی ہے ۔

۳۲۳۳: حفترت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ ابِي خَازِمِ عَنِ الْعَلِاءِ بْنِ عَبُد الرَّحْمَٰنِ عَنْ ابِيهُ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ فِي حُبِ النَّنَيْنِ فِي حُبُ الْحَيَاةِ و كَثْرَةِ الْمَالِ.

٣٣٣٣: حَدُّقَتَ بِشُرُ بُنُ مُعَادِ الصَّرِيْرُ ثَنَا ابُوْ عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَهُرَمُ ابْنُ آدَم وَ يَشِبُ مِنُهُ النَّنَانِ الْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْعُمُر.

٣٢٣٥: حَدَّثَتَ أَبُو مَرُوَانَ الْعُنُمَائِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ السَّكُ حَازِمِ عَنِ اليه عَنْ ابِي الرَّحْمَنِ عَنُ ابِيه عَنْ ابِي حَلَيْهِ الرَّحْمَنِ عَنُ ابِيه عَنْ ابِي خُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَتُهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدم والإينِينِ مَنْ مَالٍ لَابَنِ آدم والإينِينِ مَنْ مَالٍ لَاجَبُ أَنُ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِكُ وَ لَا يَمُلُا نَفُسَهُ إِلَّا مَنْ مَالٍ لَاجَبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

٣٢٣٦: حَدَّثِنا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثِنَى عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَرَفَةَ حَدَّثِنَى عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنَ ابنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنَ ابنَ سَلَمَةَ عَنْ البِينَ هُورًا اللهِ قَالَ أَعْمَارُ أَمْتَى مَا بَيْنَ السَّبَعِيْنَ وَ أَقَلَّهُمُ مَنْ يَجُورُ ذَالِكَ.

#### ٢٨: بَابُ الْمَدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

٣٢٣٧: حَدَّلَتُ أَلِمُ بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثِنَا الْوالَاحُوْصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقِ عَنْ آبِى سَلَمَة عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتُ وَالَّذِى ذَهُ بِنَفْسِهِ عَلَيْكُ مَا مَاتَ حَتَى كَانَ آكُثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ خَالِسٌ وَ كَانُ أَحَبُ الْآعُمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبَدُ وَ إِنْ كَانَ يَسِيْرًا.

بوڑھے کا دِل جوان ہوتا ہے دو چیزوں کی محبت میں ایک تو زندگی کی محبت میں دوسرے مال کی محبت میں۔

۳۲۳۳: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آدمی بوژها ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی میں ایک تومال کی حص دوسر ے عمر کی حرص ۔

۳۲۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر آ دمی کے پاس
دو وادیاں بھر کر مال ہو پھر بھی اُس کا جی چاہے کہ
(کاش) ایک اور ہوتی۔ اُس کے نفس کو کوئی چیز بھرنے
والے سوائے مٹی کے۔

۳۲۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اکثر ہی عمریں ساٹھ سے لے کرستر تک ہوں گی اوران میں سے کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جوستر سے تجاوز کریں گے۔

# دِاب : نيك كام كوجميشه كرنا

۳۳۳۷ : حضرت ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے تئم اس کی جو آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو لے گیا (ونیا سے ) آپ نے انقال نہیں فر مایا 'یبال کک کہ آپ اکثر نماز بیٹھ کرادا کرتے اور آپ کو بہت پہند و ممل ہوتا جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہتھوڑ ا ہو۔

۳۲۳۸: ام المؤمنين جناب عائشه صديقة سے روايت به كدا يك عورت ميرے پاس ميٹي تھي استے ميں آپ تشريف لائے آپ نے يو جمايد كون عورت ہے؟ ميں نے موش كيا فلانى عورت جورات كونبيں سوتى ۔ آپ ت

النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيُقُونَ فَوَاللَّهِ لا يُسمِلُّ اللَّهُ حَتَّى تَسملُوا قَالَتُ و كَانَ آحَبَ الدِّيُنَ إلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

٣٢٣٩: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ وَكُونِ عَنُ ابِي عَنْمَانَ عَنَ الْجَوْيُونِ عَنْ ابِي عُنْمَانَ عَنْ الْجَوْيُونِ عَنْ ابِي عُنْمَانَ عَنْ الْجَوْيُونِ عَنْ ابِي عُنْمَانَ عَنْ وَسُولِ حَدُ ظَلَة الْكَاتِبِ السَّمِيْمِيُّ الْاسَيُدِي قَالَ كُنَّا عَنْدَ وَسُولِ اللَّهِ عَنِيْنَة فَذَكُونَا الْجَنَّة وَ الْنَّارَ حَتَى كَانَّارَا فَى الْعَيْنِ اللَّهِ عَنْفَيْتُ وَلَعِيْتُ وَ لَعِيْتُ قَالَ الْعَبْ فَقَلْتُ وَلَكِي الْفَيْتِ ابْابِكُو فَقُلْتُ فَقَلْتُ الْفَقْتُ الْابِكُو فَقُلْتُ الْفَقْتُ الْابَكُو فَقُلْتُ الْفَقْتُ الْابَكُو فَقَلْتُ الْفَقْتُ الْابَكُو فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّا لَيَفْعَلَهُ: فَذَهَبَ حَنْطَلَة لَوْكُنَامُ كُونُونَ الْفَقْتُ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّا لَنَفْعَلُهُ: فَذَهِبَ حَنْطَلَة لَوْكُنَامُ كُونُونَ الْفَقْتُ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنَّا لَنَفْعَلُهُ: فَذَهِبَ حَنْطَلَة لَوْكُنَامُ كُونُونَ فَذَكُوهُ لِلنَّهِ يَعْلَى فَرُسُكُمُ وَالْ عَلَى فَرَسُكُمُ وَالْ عَلَى فَرَسُكُمُ وَالْوَنَ عَلَى فَرُسُكُمُ وَالْوَعَلَى الْمُلْالِكَةُ عَلَى فَرُسُكُمُ وَالْوَعَلَى الْمُلْالِكَةُ عَلَى فَرُسُكُمُ وَاوْ عَلَى طُرُقِكُمُ ) يَا حَنْظَلَةُ سَاعَة وَ سَاعَة .

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: اے حظلہ اگرتم اس حال پر رہو جیسے میرے پاس رہتے ہوتو فر شیتے تم سے مصافحہ کریں تمہارے پچھوتوں پر یا راستوں میں اے حظلہ ایک ساعت ایس ہے دوسری و کسی ہے۔

٣٢٣: حَدَثَثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثَمَانَ الدِّمَثُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ،
 بُنُ مُسْلِحٍ : قَنْسَا الْمِنْ لَهِيْعَةَ ثَنْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ الْآعَرَجُ مَنْ مُسْلِحٍ : قَنْسًا اللهِ عَلَيْتُهُ اكْلَقُوا مِنَ سَجِعَتُ آبَا هُرْيُوَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ اكْلَقُوا مِنَ الْعَمَلُ الْوَمْمُةُ وَ إِنْ قَلَ.
 الْعَمَلُ مَا تُطِيئُقُونَ فَإِنْ حَيْرَ الْعَمَلُ الْوَمْمُةُ وَ إِنْ قَلَ.

٣٢٣١: حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ زَافِعَ: ثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ الله عَلَى عَنْ عَلَى الله عَلَى عَنْهُ قَالَ مَرْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى صَحْرَةِ: فأتى ناجية مَكَّة وَسَلّم عَلَى رَجُلٍ يُصَلّى عَلَى صَحْرَةٍ: فأتى ناجية مَكَّة فسمكت مَلِيًّا: ثُمُ إنْصَرَف فوجَد الرَّجُل يُصلِّى عَلى حَالِه

نے فرمایا: چپ رہ کراہیا عمل کروجس کی طاقت رکھو صدا نبا ہے کی اور بمیشہ کرنے کی کیونکہ قسم خدا کی انتہ تعالیٰ نہیں اسکے تواب دینے ہے تم ہی تھک جاؤ کے عمل کرنے ہے۔ عائشہ نے کہا آپ کو علی پہند تھا جس کوآ دی بمیشہ کرے۔ عائشہ نے کہا آپ کو علی پہند تھا۔ کہ ۲۳۳۹ : حضرت حظلہ کا تب الحمیمی الاسیدی سے روایت ہے بم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ نے جنت اور دوز خ کا بیان گویا ہم ان دونوں کو و کھنے گئے پھر ہیں اپنے گھر والوں اور بچوں کے پاس کیا اور ہنا اور کھیا بعداس کے جمعے وہی خیال آیا جس میں میں پہلے تھا (بینی جنت اور جبنم کا) میں نکلا اور ابو بکر صدیق ہو گیا جنس نے کہا میں تو منافق ہو گیا۔ منافق ہو گیا۔ منافق ہو گیا۔ منافق ہو گیا۔ من اور طرح کا ہو گیا۔ میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔ میں میراول اور طرح کا تھا اور اب اور طرح کا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابو بکر صدیق نے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابور سے کہا ہما راہمی بہی حال سے پھر حظلہ ابور سے کھر حظلہ ابور کی میں میں میں میں کے کہا جمال سے پھر حظلہ ابور کی میں میں میں میں میں کو کھر سے کھر حظلہ ابور کی میں میں میں کو کھر کے کہا جمال سے پھر حظلہ ابور کی میں کو کھر کے کھر کے کھر حظلہ ابور کی کو کھر کی کھر حظلہ کے کھر کے کھر کھر کے کھر

۳۲۳۰: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اتنا ہی عمل کرو جتنے کی طاقت تم میں ہے جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ اہو۔

۳۲۳ : حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر سے گزرے جو ایک پیشر کی چٹان برنماز پڑھ رہاتھا پھر آ پ مکہ کی طرف گئے اور تھوڑی دیروہاں تھہرے جب لوٹ کرآ ئے تو دیکھا وہ خض اسی حال پرنماز پڑھ رہا ہے آ پ کھڑے ہوئے اور

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا.

# ٢٦: بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوبِ

٣٢٣٢: خدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا وَكِيْعٌ وَ آبِيْ عَنِ الْأَعْمَ شِ عَنْ شَهِيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْنَا يَا وسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتُواَحَذُ بِمَا كُنَّا نَعُمَلُ فِي الُجَاهليَّة ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنُ أَحْسَن فِي أَلَاسُلَام لَمْ يُوْخَذُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ مَنْ أَسَاءَ أَحِذَ بِالْأَوَّلِ والإجر.

٣٢٣٣: حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بُنُ مُسُلِم بُن بَاتَكَ : قَالَ : سَمِعَتُ عَامِرُ بْنْ غَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرَ : يَقُولُ حَدَّثِنِي عَوْفَ بْنْ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَا عَائِشَةُ: إِيَّاكَ وَ مُحَقِّرَاتِ الْآعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ الِلَّهِ طَالِبًا.

٣٣٣٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ وَالْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَن الْقَعُقَاعِ ابُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا أَذُنَبَ كَانَتُ نُكُمَّةٌ سَوُدَاءُ فِي قَلْهِم فَانُ زَادَ زَادَتُ فَلَالِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكُرَهُ اللَّهُ فِي كِسَابِهِ : ﴿ كُلَّا بُسِلُ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾.

٣٢٣٥: حَدُّقَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ ثَنَا عُقُبَةُ بُنُ

فَقَامَ فَجَمَع يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثُلَّاقًا ﴿ وَوَوَل بِاتَّقُول كُو مَا يَا اورفر ما يا: ا \_ اوكو! تم لازم كراوا \_ خ اوپرمیانه روی کواس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتا جاتا تواب ویئے ہے تم ہی اکتاجاتے ہو ممل کرنے ہے۔

#### چاپ : گناهون کابیان

۳۲۳۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے ہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ِ کیا ہم ہے مواخذہ ہوگا ان اعمال کا جوہم نے جاہلیت ك ز ماند مي ك \_ آ ب فرمايا : جس في اسلام کے زمانہ میں نیک کام کئے اس کو جاہلیت کے مملوں کا مواخذہ نہ ہوگا اور جس نے برا کیا اس سے اوّل اور آخر دونوں اعمال کامواخذہ ہوگا۔

٣٢٣٣ : ام المؤمنين سيده عا كشه صديقه رضي الله تعالى عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے مجھ سے ارشا د فر مایا : تو ان گنا ہوں ہے بکی رہ جن کو حقیر جانتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی موا غذہ \_8\_5

٣٢٣٣: حضرت ابو مريرة عدروايت بكه ني كريم نے فر مایا: مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ پر جاتا ہے پھراگرتوبہ کرے وہ آئندہ کیلئے اس سے بازآئے اوراستغفار کرے تو اس کا ول چیک کرصاف ہو جاتا ہے مید دھت واغ دور جو جاتا ہے اور اگر اور زیادہ گناہ كري تويده مبد بزهتا بزهتا جاتا بيال تك كدساراول كالاسياه بوجاتا ہے اوران سے بہى مراد ہے اس آيت ميں ﴿ كَلَّا بَالُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يعنى گناہ ہے ڈرتے رہنااوراس کی عادت ہوجانا۔

٣٢٣٥: حضرت ثوبان سے ردایت ہے تی نے قرمایا:

عَلَقَمَة بَن خَدِيْدِ الْمُعَافِرِى عَنْ اَرْطَاة بَنِ الْمُنْدِرِ عَنْ أَبِى عَامِرِ الْالْهَائِيَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَزُوجِلُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَزُوجِلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَزُوجِلُ اللّهِ اللهُ عَنْفُورًا قَالَ ثَوْبَانُ اِيَا وَسُولَ اللّهِ اصِفْهُمُ لَنَا جَلِهِمُ هِا اللّهِ اصِفْهُمُ لَنَا جَلِهِمُ لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهُ المُلْكِلُولُ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُلْمُ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلِي اللهِ المُعْلَى اللهُ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلِي اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهِ المُعْلَلِي المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى الل

٣٢٣٦: حـ قُـُنَا هَارُونَ بُنُ اِسْحَقَ وَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيْدٍ \* قَـَالًا ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ اِدُرِيْسَ عَنُ آبِيْهِ وَعَهَمْ عَنُ جَدَّهِ عَنُ ابِيْهِ وَعَهَمْ عَنُ جَدَّهِ عَنُ ابِيْ هُويُوةَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النّبِيُ عَلَيْكُمْ مَا ابْنُ هُويُوقَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النّقُولَى وَ حُسُنُ النّبِيُ عَلَيْكُمْ مَا النّقُولَى وَ حُسُنُ النّجُلَقِ وَ النّقُولَى وَ حُسُنُ النّجُلُقِ وَ اللّهُ النّقُولَى وَ حُسُنُ النّجُلَقِ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

## ٣٠: بَابُ ذِكُرِ التَّوْبَةِ

٣٢٣٧: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَبَابَةُ ثَنَا وَرَقَاءُ عَنْ ابى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرْجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوْجَلَّ أَفُرْحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَتِهِ إِذَا فَجَدْهَا.

٣٢٣٨: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ الْمَدِينِيُّ ثَا آبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا جَعْفُرُ بُنُ بُرُقَانٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ الْآصَمِّ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا فَي اللَّهِ اَخْطَالُهُمْ حَتَّى تَبُلُغَ خَطَيَا كُم السَّمَاء ثُمَّ تُبُتُمُ لَتَابَ عَلَيْكُمُ.

میں جا تا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ کے بہاڑ وں کے برابر نیکیاں لے کرآ کیں گے لیکن اللہ تعالی ان کواس غبار کی طرح کرد ہے گا جواُ ڈتا جاتا ہے۔ تو بان نے عرض کیا یارسول اللہ ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجے اور کھول کر بیان فرمایئے تا کہ ہم لاعلمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جا کیں ۔ آپ نے فرمایا: تم جان لو کہ وہ لوگ تہارے بھا کیوں میں ہے جیں اور تمہاری قوم میں لوگ تہمارے و ای طرح عبادت کریں گے جیسے تم میں ور سے ہوں عرف حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے کہ جب اسکیلے ہوں عرف حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے۔ جب اسکیلے ہوں عرف حرام کا موں کا ارتکاب کریں گے۔

۳۲۳۲ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے بوجھا گیا اکثر لوگ س چیز کی وجہ ہے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وجہ ہے اور حسن طلق کی وجہ ہے اور دون خ میں جائیں اور پوچھا گیا اکثر کس چیز کی وجہ ہے دوز خ میں جائیں گے؟ آپ نے فر مایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ ہے منہ ہے بری باتیں نکالیں گے اور شرمگاہ ہے حرام کریں گے۔

#### چاپ : توبه کابیان

۳۲۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل تم میں ہے کسی کی تو بہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی تم شدہ چیزیانے ہے۔

۳۲۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم اینے گناہ کروکہ آسان تک پہنچ جائیں پھرتم تو بہ کروتو اللہ تعالی تم کومعاف کردے اس قدراس کی رحمت وسیع ہے۔

٣٢٣٩ حدّث السفيان بن وكيع ثنا ابى عن فضيل بن مؤذؤ و عن عطية عن أبسى سعيد قسال قال دسول مؤذؤ و عن عطية عن أبسى سعيد قسال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرخ بتؤبة عيده من دخل اصل داجلته بفلاة من الآرض فالتمسها : حتى إذا اعى تستجى بشؤبه فيننا هو كذالك الدسمع فنجة الراحلة حيث فقدها فكشف التؤب عن وجهه فإذا هو براحلته.

الدُّمَةُ بَنُ سَعَيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعَيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ عَبُدِ اللَّهِ الدَّنَا مَعْمَرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ 
٣٢٥٣: حَدَّثُمَّنَا رَاشِدُ بَنُ سَعِيْدِ الرَّمْلِيُ انْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مَعِيْدِ الرَّمْلِيُ انْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُفَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّهُ بَاللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ هَ عَزْوَجَلٌ لَيْقُبُلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ لِللّهُ عَنْ عَبْدِ مَا لَمُ لَهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ مَكَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجُلّ لَيْقَبُلُ تَوْبَةَ الْعَبُدِ مَا لَمُ

۳۲۳۹: حفرت ابوسعید تصروایت ہے کہ نبی نے فرمایا:

ہے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے تو بہ کرنے ہے اس
مخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا ایک اونٹ ہے آ ب
ودانہ جنگل میں کھو جائے وہ اس کو ڈھونڈ تارہ یہاں تک
کہ تھک کراپنا کیٹر ااوڑ ھے لے اور لیٹ جائے یہ بجھ کراب
مرنے میں کوئی شک نہیں یائی سب اس اونٹ پر تھا اور اس
جنگل میں یائی تک نہیں اسے میں وہ اونٹ کی آ واز سے
اور کپٹر ااپنے منہ سے اٹھا کرد کھے تو اس کا اونٹ آ تا ہو۔

۰ ۳۲۵: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به روایت به تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: به شک گناه سے تو به کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ جس نے گناه نہیں کیا۔

۳۵۱ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : سارے آ وی گناہ گاروہ ہیں جوتو بہ کرتے ہیں۔
گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گاروہ ہیں جوتو بہ کرتے ہیں۔
۲۵۲ : ابن معقل سے روایت ہے میں اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ کے پاس گیا وہ کہتے تھے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ندامت ہی تو بہ ہمیرے باپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ندامت ہی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم نے بی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا تم ہے۔

۳۲۵۳: حضرت عبداللہ بن عمر ق سے روایت ہے کہ نی
کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی
بند ہے کی تو بہ تبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق
میں نہ آئے اس کے بعد تبول نہیں کیونکہ عالم آخرت کا
ظہور شروع ہو گیا بعضوں نے کہا یہ کا فروں سے خاص
ہے کین اس تخصیص پرکوئی دلیل نہیں ہے۔

٣٢٥٣ : حَدُّثُنَا السُّحُقُ بَنُ الْوَهِيْمَ بُنِ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمَعْتَجِرُ سَبِعِتُ ابِئُ ثَنَا آبُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَ عَلَيْتُ فَذَكُو آنَّهُ اصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبُلَةً فَجَعَل يسُالُ: النَّبِيَ عَلَيْتُ فَذَكُو آنَّهُ اصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبُلةً فَجَعَل يسُالُ: عَنْ كَفَارَتِهَا فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيْنًا فَانُوْلَ اللَّهُ عَزُوجِلَّ: ﴿ وَقَا مِنَ اللَّهُ لِ اللَّهُ عَزُوجِلَّ : ﴿ وَقَا مِنَ اللَّهُ لِ اللَّهُ عَزُوجِلَ : ﴿ وَقَا مِنَ اللَّهُ لِ اللَّهُ عَزُوجِلَ : فَقَالَ اللَّهُ عَلَى هِى لَمُنْ عَمِلَ بِهَا مِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّ

٣٢٥٥ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى وَ اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ الزُّهُرِى اللهِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّرُّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهُرِى اللهِ المَنْكَ بِحَدِيْنِيْنَ عَجِيْنِيْنَ الْحَبْونِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَجَدِيْنِيْنَ عَجِيْنِيْنَ الْحَبْونِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَلِيكَ قَالَ السَرَقَ الرَّحُمْنِ عَنَى ابِي هُوَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيكَ قَالَ السَرَقَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَصْرَةُ الْمَوْتُ اَوْصَى بَيْنِهِ فَقَالَ الْمَوْتُ الْوَصَى بَيْنِهِ فَقَالَ الْمَوْتُ الْوَصَى بَيْنِهِ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ فَيْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقُولِي ثُمُّ السَحَقُولِي ثُمْ ذَرُّ وَلِي لَيْعَلِّ بُنِي فَقَالَ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

٣٢٥٦: حَدَّثَنَا قَالَ الزُّهْرِئُ وَ حَدُّثَنِیُ حُمَیْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْصِنِ عَنُ أَبِی هُویَرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَحَللُتِ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِی هِرُقٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِی اَرُسَلتُهَا تَاكُلُ مِنْ حَشَاشِ هِی اَرُسَلتُهَا تَاكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْاَرْضِ حَتَّی مَاتَتُ!

قَالَ الزُّهْرِئُ لِنَلَّا يَتَكِلْ رَجُلٌ وَ لَا يَيْاسَ رَجُلٌ!

۳۲۵ ۴ : حفرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے ایک شخص نی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس نے ایک عورت کا بوسدلیا۔ وہ اس کا کفارہ یو چھنے لگا آپ نے اس سے م بھے میں فرمایا: تب اللہ تعالی نے بدآ یت اتاری: ﴿ وَ أَقِم الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَارِ و زُلُفًا مِنَ اللَّيُلِ ﴾ لعنی دن کے دونوں کناروں میں نماز بڑھ اور رات کے حصول میں بے شک نیکیاں دور کردیتی ہیں برائیوں کوتب وہ مخص بولا بی تھم خاص میرے لئے ہے؟ آ پ نے فر مایانہیں جوکوئی میری امت میں ہے اس بڑمل کر لے۔ ٣٢٥٥ : حفرت ابو بريرة في روايت بي ني في فرمايا: ایک مخص نے گناہ کئے تھے جب اسکی موت آن پینجی تو اینے بیٹوں کو بیہ وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں مجھ کوجلانا پھر پیپنا پھر تیز ہوا میں میری خاک سمندر میں ڈال دینا اس لئے کہ اللہ بھی کو بکڑ لے گا تو ایسا عذا ہے کرے گا ویسا عذاب کسی کونہیں کیا خیراس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیااللہ تعالی نے زبین کو حکم دیا کہ جوتو نے لیا ہے وہ حاضر کر حکم ہوتے ہی وہ شخص اینے مالک کے سامنے کھڑا تھا۔ مالك نے اس سے يوجھا تونے ايسا كيوں كيا؟ وہ بولا: اے میرے داتا! تیرے ڈرے آخر مالک نے اس کو بخش د ما به

۳۵۹ : زبری نے کہا جواس مدیث کا راوی ہے جھے
سے مدیث بیان کی حمید بن عبدالرحمٰن نے ابو بریرہ
رضی اللہ عنہ سے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اک عورت دوزخ بیس منی ایک بلی کی وجہ سے
جس کواس نے باندھ رکھا تھا نہ اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا
کہ وہ زمین کے کیڑے کھاتی یہاں تک کہ مرگئی۔

ز ہری نے کہاان وونوں حدیثوں سے بیہ مطلب نکاتا ہے کہ کس آ دمی کو ندا پنے اعمال پر بھرو سہ کرنا چاہئے کہ ضرور ہم جنت میں جائیں گے اور نداللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہئے ۔

> ٣٢٥٤: حَدَّثِه عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ لِنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَان عَنْ مُوْسِي بُنِ الْمُسْيَبِ الطَّقَفِ عَنْ شَهْرٍ بُن حَوْشب عَنْ غَيْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَسَمِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قال رَسُولُ الله عَلِيُّهُ إِنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ و تَعَالَى يَقُولُ يَا عِبَادِي كُلُّكُمُ مُدُّنِبُ الَّا مَنُ عَافَيْتُ فَسَلُونِي الْمَغَفِرَة فَأَغُفِرَ لَكُمُ وَ مَنْ ا عَلِمَ مِنْكُمُ آتِي ذُو قُدُرَةِ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرُنِيْ بِفُدُرَتِي غَفَرُتُ لَهُ وَ كُلُّكُمُ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهُدى أَهْدِكُمْ و كُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنَّ اغْنِيْتُ فَسَلُوْنِي أَرُزَقُكُمْ وَلَوُ أَنَّ حَيَّكُمْ وَ مَيْشَكُمْ وَ ارْلَكُمْ وَ اجْرَو رطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على فلب انقى عبد من عسادي لَمْ يَرْدُنِي مُلْكِي جَنَاحٍ يَعُوْضَةٍ و لواجْتَمَعُوْا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ أَشُقَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِي لَمْ يِنْقُصُ مِنْ مُلْكِيُ جِناحُ بَعُوْضَةٍ وَ لَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَ مَيْنَكُمْ وَأَوْلَكُمْ وَ احركم و رَطْبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ إِجْتَمَعُوا فِسَالَ كُلُّ سَائِلَ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتُ أَمُنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كُمَّا لَوُ انَّ أحذكم مرابضفة السحر فعيمس فيها الرة ثم تزعها ذَالِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مِهِ جدَّ عَطَائِي كَلامٌ إذا ارْدُتُ شَيُّنًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

۳۲۵۷: حفرت ابو ذر رضی الله عنه ہے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بے شك الله فرما تاہے اے میرے بندوتم سب گنهگار ہو گرجس کو میں بچارکھوں تو مجھ ہے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا اور جو کوئی تم میں سے یہ جانے کہ مجھ کو گناہ بخشے کی طاقت ہے پھر مجھ ہے بخشش جا ہے میری قدرت کی وجہ سے تو میں اس کو بخش دوں گا اے میرے بندوتم سب مراہ ہوگر جس کو میں راہ بتلاؤں تو مجھ ہے راہ کی ہدایت مانگو میںتم کوراہ بتلاؤں گااورتم سبختاج ہومگر جس کو میں مالدار کروں تو مجھ سے مانگو میں تم کوروزی دوں گااوراگرتم میں جوزندہ ہیں جومر بھے ہیں۔ا گلے اور پچھلے اور دریا والے اور خشکی والے یاتر اور خشک اور سب مل کراس بندے کی طرح ہو جائیں جومیرے سب بندول میں زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متق ہے تو میری سلطنت میں ایک ذرّہ برا برزیادہ نہ ہوگا اوراگریہ سب مل کراس بندے کی طرح ہو جا کیں جوانتہا کا بد بخت ہے میرے بندوں میں تو میری سلطنت میں ایک برمچھر کے بازو کے برابر کی نہیں آ سکتی ان خر و ماغوں کی

خالفت اور سرکشی اور بغاوت سے بہنست سابق کے ایک ذرہ برابر فتو راور اگرتم میں سے جو زندہ ہیں جو مر بچے ہیں اسٹلے بچھے سے اسٹلے بیال ان کا بلند پر وازی کر ہے جھے سے مانگیں تو میر نے تزانہ دولت میں سے بچھ کم نہ ہوگا مگر اس قد رکہ جیسے کوئی تم میں سے سمندر نے کنار سے پر گزر سے اور اس میں سے ایک سوئی ڈبود سے بچھراس کو نکال دے اس کی دجہ سے کہ میں تخی ہوئی اور میرا دینا صرف کہدوینا ہے جہاں میں نے کوئی بات جا ہی اس سے کہتا ہوں ہو جاوہ جاتی ہے۔

# ا ٣: بَابُ ذِكْرِ الْمَوُّتِ وَ الْاسْتِعُدَادِ لَهُ

٣٢٥٨: حَدُّقَنَا مَحُمُودُ بِنُ عَيْلانَ قَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُؤسَى عَنْ مَسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ مُسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ مُسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ مُ كَثِيرُوا فِي كُورَهَا فِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْت.

٣٢٥٩: حَدَّفَ الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ ثَنَا آلَسُ بَنُ عَيَّاصٍ ثَنَا اللهُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي اللهِ عَنْ عَلَاءِ بُنِ آبِي وَيَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ قَالَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ وَسَلَّمَ فَمُ قَالَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ وَسِلَّمَ فَمُ اللهُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللهُ وَسِلَّمَ أَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ الله

٣٢٦٠: حدثنا هِ شَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُهِ حَدَّثِنَى بَنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ صَمْرَةَ بَنِ حَبِيْبٍ عَنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ صَمْرَةً بَنِ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى يَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ الْكَيْسُ مَنُ وَان نَفُسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعُدُ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَةً هُوَاهًا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللّهِ.

٣٢٦١: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَكَمِ ابْنِ آبِي زِيَادٍ فَنَا سَيَّارٍ فَسَا جَعُفُرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ آنُ النَّبِيَّ عَيْظَةً ذَحَلَ عَلَى شابَ وَهُو فِي الْمَوْتِ فَقَالَ "كَيُفَ تَجِدُكَ؟

قَـال ارْجُـوا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ اَحَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ! وَ اَحَافَ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَـلُبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرُجُوا و

#### دِیاْبِ : موت کابیان اوراس کے واسطے ' -

#### تياررهنا

۳۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لذتوں کو توڑنے والے موت کا اکثر ذکر کیا

9 ۳۲۵ : ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ میں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا استے میں ایک مردانصاری آپ کے بیاس آ یا اور سلام کیا پھرعرض کیا:

یا رسول اللہ الکونسا مومن افضل ہے تمام مومنوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے اخلاق اجھے ہوں پھر اس نے اولاق اجھے ہوں پھر اس نے بوچھا کون سا دانا ہے ان میں ہے؟ آپ نے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے فرمایا: جوموت کو بہت یا دکرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے اچھی تیاری کرتا ہے وہی تھاند ہے۔

۳۲۹۰: شداد بن اوس سے روایت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تقلمند وہ ہے جوابے نفن کو مخر کر لے اور عاجز وہ لے اور موت کے بعد کے لئے عمل کر لے اور عاجز وہ ہے جونفس کی خواہش پر چلے پھر اللہ بر آرزوئیں لگائے۔

۳۲۹۱ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم ایک جوان کے پاس سے وہ مرر ہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا حال ہے؟

وہ بولا یا رسول اللہ ! میں اللہ ہے مغفرت کی امیدر کھتا ہوں لیکن اپنے گنا ہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ آپ نے فر مایا دو یا تیں ایک وقت میں جس بندے

آمنهٔ ممّا يُخافُ.

٣٢٢٣: حَدَّثَتَ الْهُوْ بَكُو لِنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا شبابةُ عن ابُن اسى ذلُب عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَمُرو بْن عَطاءِ عَنْ سَعِيْد بْن يسار غن ابنى هُسرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ قَالِ الْمِيْتُ تَحْضُرُهُ المَلائكَة فبإذَا كَانَ الرُّجُلُ صَالِحًا قَالُوا الْحُرُجِي آيْتُهَا النَّفُسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتُ فِي الْجَسْدِ الطَّيِّبِ أَخُرُجِي حَمِيلَاةً وَابْشِىرِى بِرُوْحِ وَ رَيْحَانِ وِ رَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَبَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى تَخُورُ جَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا الِّي السَّمَاءِ فَيُفْتِحُ لَهَا فَيُقَالُ مِنْ هَذَا؟

فَيَقُولُون فُلانٌ فيُقالُ مرَحبًا بالنَّفْس الطَّيِّبةِ كانت في المجسد الطّيب اذخلي حميدة و أبشري برُوْح و رَيْحَان وَ رَبِّ غَيْس عَطْبان فلا يزالُ يُقالُ لَها ذالك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عزُّوجِلَ وَإِذَا كِأَنَ الْرَجُلُ السُّوءُ قَالَ اخْرُجِي أَيُّتُهَا السُفُسِلُ المُحبِينَةُ كَانِتُ فِي الْحِسدِ الْحبيث الْحرْجي ذميه مة و ابشرى بخميه وغشاق و آخر من شكله ازُواجٌ فلا يعزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى تَخُرُجِ ثُمَا يُغرِجْ بِهَا إلى السَّماء فلا يُفْتِحُ لَها يُقالُ مِنُ هذا فيَقُولُون فَلانٌ فَيُقَالُ لا مرُحبًا بالنَّفْس الْخَبِيُّثَة كَانَتُ فِي الْجِسِد الْخَبِيْث ارْجِعِيْ دَمِيْمَةُ فَانَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبُوابُ السّماءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاء ثُمَّ يَئِسُ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبُرِ.

کے دل میں جمع ہوں تو اللہ اس کو وہ دیگا جواس کو امید ہوگی اور جس ہے وہ ڈرتا ہے اس کو محفوظ رکھے گا۔

۲۲ ۲۲ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مرد ہے کے پاس فرشتے آتے ہیں یعنی مرنے کے قریب اگروہ تخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں نکل اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی تو تیک ہے اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت اور خوشبو ے اور ایسے مالک ہے جو تیرے اوپر غصہ نہیں ہے برابراس ہے یمی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جان بدن ہے نکل جاتی ہے پھر فرشتے اس کو آسان کی طرف چڑھا نے جاتے ہیں آ سان کا درواز ہ کھاتیا ہے۔ وہاں کے فرشتے یو چھتے ہیں کون ہے بیر فرشتے جواب دیتے ہیں فلال مخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا ہے یاک نفس جو یاک بدن میں تھا اندر داخل ہو جا تعریف کیا گیا اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت ہے اور خوشیو ہے اور اس مالک سے جو تجھ پر غصہ نہیں ہے برابراس سے یمی کہا جاتا ہے یہاں تک کدروح اس آسان تک پہنچی ہے جہاں اللہ عز وجل ہے اور جب کوئی برا آ دمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے نایاک نفس جو نایاک بدن میں تھا نکل برائی کے ساتھ اورخوش ہو جا گرم یا نی اور پیپ اور اس جیسی اور چیزوں سے پھراس سے یمی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے پھر اس کو

چڑھاتے ہیں آسان کی طرف وہاں کا دروازہ نہیں کھلتا وہاں کے فرشتے یو چھتے ہیں کون ہے؟ یہ فرشتے کہتے میں فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبانہیں ہے اس نا یا کنفس کے لئے جو نا یاک بدن میں تعالوث جابرائی کے ساتھ تیرے لئے آ سان کے درواز نے نہیں تھلیں گے آخراس کو چھوڑ دیتے ہیں آ سان پر سے وہ قبر کے پاس آ جاتی ہے۔

٣٢ ١٣ : حدَّثَنا أخمذ بَنُ قابتِ الْجَحُدرِيُّ و عُمرُ بَنْ ٢٣ ٣٣ : حفرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عه

٣٢١٣: حَدَّفُ الْمَعْلَى عَنُ سَلَمْ عَلَى اللهُ كَرِهَ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعَلَى عَنُ سَعَدِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

٣٢١٥ : حَدُّلْتَا عِسُرَانُ بُنُ مُوْسَى ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سِعِدٍ لِا ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سِعِدٍ لِا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهِيْبٍ عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لَا يَسَمَنَى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ بَضَرِّ نَزَلَ بِهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لَا يَسَمَنَى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ بَصُوتَ بَضُرِ الْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللّهُمُ آخِيتِى مَا فَانُ كَانَ لَا بُدَهُ مُسَمَنِينًا الْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللّهُمُ آخِيتِى مَا كَانَتِ الْرَفَاهُ خَيْرًا فِي وَ تَوَقِيلُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا فِي وَ تَوَقِيلُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا فِي وَتَوَقِيلُ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاهُ خَيْرًا فِي وَتَوَقِيلُ الْمَالُونَ لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ۳۲: بَابُ ذِكْرِ الْقَبُرِ وَالْبَلْي

٣٢٦٦: خَدَّ ثَنْسًا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ

روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا،
جبتم میں ہے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو
وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے جب اپنے انتہا کے
مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا
ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کیے گی: اے
ما لک یہ تیری امانت ہے۔

٣٢ ٦٣: حضرت عا كشەرضى الله عنها سے روايت ہے كيا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو مخص الله تعالیٰ ے ملنا جا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا جا ہے گا اور جو الله تعالیٰ سے ملنا برا جانے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا برا جانے گا پھرآ کے سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ہے لطنے کو برا جاننا رہے ہے کہ موت کو برا جانے اور ہم میں ے تو ہر کوئی موت کو برا جانتا ہے۔ آپ نے قر مایا: یہ موت کے وقت کا ذکر ہے جب ایک بندے کوخوشخبری دى جاتى ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحت کی تو وہ اللہ ہے ملنا پیند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا پیند کرتا ہے۔ ۳۲۲۵ : حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی تم میں ہے موت کی تمنا نہ کرے کسی آ فت کی وجہ ہے جواس پر اترے اگر ایسا ہی موت کی خواہش ضرور پڑے تو بوں کیے یااللہ تعالیٰ مجھ کوزندہ رکھ جب تک جینا میرے لئے بہتر ہواور مجھ کوا تھا لے جب مرنا میرے لئے بہتر ہو۔

چاہ : قبر کا بیان اور مردے کے گل جانے کا بیان

، شيا ن شيا

٣٢ ٢٢ : حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے

الاغدمش عن ابئ صالح عن ابئ هويرة قال قال رسُؤل المنه عن ابئ هويرة قال قال رسُؤل الله عظما الله عظما والله على الله على الله عظما والمنه الله المنه ال

٣٢١٤ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ مَعِيُنِ

تَسَا هِشَامُ بُسُ يُـ وُسُفَ عَنُ عَبُدِ الله بُنِ بَحيْدٍ عَنُ هَانِيءِ

مؤلى عُثْمَان قال تَحَانَ عُثْمَانُ بَنْ عَقَان اِذَا وقف عَلَى قَبْرِ

مَرُلَى عُثْمَان قال تَحَانَ عُثْمَانُ بَنْ عَقَان اِذَا وقف عَلَى قَبْرِ

مَرُكَى حَتَّى يَبُلُ لَحَيْتُهُ فَقِيل لَهُ تَذْكُرُ ٱلجَنَّةُ والنَّارِ تَبْكِى و

بَبُكِى مَنُ هَذَا؟

قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرِ اوَّلَ مَناذِلَ الْآجرةِ فَانَ نَجا مِنْهُ فَمَا بِعُدَهُ آسُدُ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ وَ إِنْ لَمْ يَشْخُ مَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَأَيْتُ مَنْظُوا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبْلُ اللهِ عَنْهُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَأَيْتُ مَنْظُوا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبْلُ اللهِ اللهِ عَنْهُ.

٣٢٦٨: حَـدُّنْسَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْهَ ثَنَا شِيابَةُ عَنِ الْمِن آبِي ذِنْبِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَطَاءٍ عن سَعِيْدِ بْنُ يَسَارِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ إِنَّ المَيْت يَصِيْرُ إِلَى الْقَبُر.

فَيُجُلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرِ فَزَعِ وَ لَا مَشَعُوفِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيْمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلامِ فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ خَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ مِن عِنْدِاللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُ رَايُتَ خَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ مِن عِنْدِاللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُ رَايُتَ اللَّهُ ؟

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: انسان میں سب چیزگل جاتی ہے مگرا یک ہڈی وہ ریز ھی ہڈی ہے اس اس سے اس سے ترکیب وی جائے گی بیدائش تیا مت کے دن ۔۔

۳۲۷۷: ہانی سے روایت ہے جومولی تھا عثان بن عفان کا کہ حضرت عثان جب کسی قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی لوگ ان سے کہتے آپ جنت اور دوزخ کا بیان کرتے ہیں اور نہیں روتے اور قبر کود کھے کرروتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آنخضرت نے فرماہا: تبریملی

منزل ہے آخرت کی منزلوں میں ہے اگر اس منزل میں آ دمی نے نجات یائی تو اسکے بعد کی منزلیں زیادہ آ سان ہوں گی اور اگر اس میں نجات نہیں یائی تو اسکے بعد کی منزلیں اور زیاد و بخت ہونگی اور حضرت عثان نے کہا کہ آ تخضرت کے فرمایا: میں نے کوئی چیز ہولنا کے نہیں دیکھی مگر قبراس سے زیادہ ہولناک ہے یعنی جتنی ہولناک چیزیں میں نے دیکھی ہیں قبران سب میں زیادہ ہولنا ک ہے۔ ۳۲ ۱۸ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جب مرو ہ قبر میں جاتا ہے تو جو خص بھی نیک ہوتا ہے وواپی قبر میں بھایا جاتا ہے نداس کو ہول ہوتا ہے نداس کا دل پریشان ہوتا ہے اس ہے یو چھا جا تا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے دین اسلام پر پھراس ہے یو جھا جا تا ہے اس مخص کے باب میں تو کیا کہتا ہے اس وفت مومن کو جمال نبوی نظر آتا ہے یا آپ کا نام لے کر یو چھا جاتا ہے وہ کہتا ہے محمد الله کے رسول ہیں ہارے یاس ولیلیں اور تھلی

فَيْقُولُ مَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ أَنْ يَرَى اللّٰهُ فَيُفُرَجُ لَهُ فَرُجَةٌ قَبُل النَّارِ فَيَنْظُرُ النَّهَا يَحْطِمُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ الْفَطْرُ اللّٰهِ اللّٰهِ ثَمْ يُفَرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيْنُطُو اللّٰهِ الْفَطْرُ اللّٰهِ عَلَى الْفَعْدُ كَى وَيُقَالُ لَهُ عَلَى لَهُ طَذًا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى لَهُ طَذًا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

فَيقُولُ لا أَدْرِى فَيْقَالُ لَلهُ مَا هَذَا الرَّجُلْ؟ فَيقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلْ؟ فَيقُولُ سَمِعُتُ النَّاسِ يَقُولُونَ قُولًا فَقُلْتُهُ فَيْفَرِجُ لَهُ قِبَلَ النَّارِ اللَّي زَهْرِتهَا وَ مَا فِيْهَا: فَيُقَالُ لَهُ النَّظُرُ اللَّي مَا صوف اللَّهُ عَنْك ثُم أَيْفُوجُ لَهُ قُرْجَةٌ قِبْلِ النَّارِ فَينَظُرُ اللَّهِ النَّارِ فَينَظُرُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْك ثُم أَيْفُوجُ لَهُ قُرْجَةٌ قِبْلِ النَّارِ فَينَظُرُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْك عَلَى النَّامِ اللَّهُ عَنْك عَلَى النَّه عَنْك عَلَى النَّه عَنْك أَنْ شَاءَ اللَّهُ النَّه عَنْك إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تُبْعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تُبُعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُتُ وَ عَلَيْهِ تُبُعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مُتُ وَ عَلَيْهِ تُبُعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُتُ وَ عَلَيْهِ تُبُعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ تُبُعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُتُ وَ عَلَيْهِ تُبُعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْتُ وَ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُولَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُولِقُ الْمُسْتُ الْمُعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِي الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُل

نشانیاں لے کرآئے اللہ کے پاس سے ہم نے ان کی تقد بی کی پھراس سے بوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو د یکھا وہ کہتا ہے بھلا اللہ تعالیٰ کوکون ویکھ سکتا ہے بھراس کے لئے ایک طرف سے کھڑی کھوٹی جاتی ہے دوز خ کو وہ آگ د یکھا ہے اس سے کہا جاتا ہے ویکھ اللہ تعالیٰ نے جھے کو اس سے بچایا پھر ایک دوسرا در پچہ جنت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ وہ ہاں کی تازگی اور لطافت کو ویکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے ہی تیرا ٹھکاٹا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے بہی تیرا ٹھکاٹا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے ہو تھا اور یقین ہی مرا اور یقین ہی ایک جا تا ہے تو اور براآ دی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ہی تیرا ٹھکا اللہ جا ہا تا ہے تو اور براآ دی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ہی تیرا ٹھکا کا جا تا ہے تو اور براآ دی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ہی تیرا ٹھکا کا جا تا ہے تو اور براآ دی قبر میں بٹھا یا جاتا ہے ہی تیرا ہوتا ہے اس سے بوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر پوچھا جاتا ہے اس خص کے ہا دے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا میں نے بھی ویسائی کہا پھر جاتا ہے اس خص کے ہا دے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا میں نے بھی ویسائی کہا پھر خاتا میں نے بھی ویسائی کہا پھر فی ایک کہتا ہی کہا پھر نے کھی ویسائی کہا پھر

جنت کی طرف ایک کھڑی کھولی جاتی ہے وہ اس کی تازگی اور بہار جواس میں ویکھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے ویکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کیا پھرا کیک کھڑکی دوزخ کی طرف کھولی جاتی ہے وہ آگ کو دیکھتا ہے تلے او پر ہورہی ہے ایک کوایک تو ژرہی ہے اس سے کہا جاتا ہے میہ تیرا تھکا تا ہے تو شک میں تھا اور اس پر مرا اور اس پر اٹھے گا اگر اللہ تعالیٰ جا ہے۔
جا ہے۔

٣٢٦٩: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَقْمَةَ بُنِ مَرْتَدِ عَن سَعَدِ بِنِ غَبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عازِبٍ عَنِ النَّبِي عَيَّاتُهُ ﴿ يُنْبَتُ اللَّهُ اللَّذِيْنَ امْنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ النَّبِي عَيَّاتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِيُقَالُ لَهُ مِنْ رَبُّكَ؟ (قَالَ) نَزْلُتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِيُقَالُ لَهُ مِنْ رَبُّك؟

فَيْقُول: رَبِّى اللَّهُ وَ نَبِيَى مُحَمَّدٌ فَذَالِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُشِتُ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاجْرِقِ﴾.

۳۲۹۹: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ٹابت رکھتا ہے ایمان والوں کومضبوط قول پریہ آیت قبر کے عذاب میں اتری میت سے یو چھا جاتا ہے تیرار ہون ہے؟

وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نی حضرت محمر بس بھی مراوہ ہے اس آیت ﴿ يَضَبَّتُ السَّلْمَةُ الْسُذِيْنِ الْمُنْوَا بِالْمَقُولِ الشَّابِةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

[ابراهيم:٢٧] ألاجرة، كــ

١٤٢١ : حدثنا سُويَدُ بَنْ سَعِيْدِ آنبَأَنَا مالكُ بَنْ آنسِ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بَن كَعْبِ الانصارِى آنَهُ الْن شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بَن كَعْبِ الانصارِى آنَهُ الْحَدِهُ آنَ الله عَلَيْتُ قال إِنْمَا الْحَدِهُ آنَ الله عَلَيْتُ قال إِنْمَا سَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَابَرٌ يَعْلَقُ فِى شَجَوِ الْجَنْة حتى يؤجِعَ إلى حسده يؤم يُلِعَث.

٣٢٢٢: حدَّثَمَّ إِسْمَاعِيُلُ بْنُ حَفْصِ الْأَبْلِيُ ثِنَا آبُوُ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَبَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُمَيِّثُ الْقَبْرِ مُثَلَّتِ الشَّمْسُ عِنْدَ عُرُوبِهِ الْمَيْسُ يَمْسَحُ عَلِيْهِ وَيَقُولُ دَعُويِي أَصْلَلُ.

#### ٣٣: بَابُ ذِكْرِ الْبَعَثِ

٣٢٤٣: حددُثنا ابُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثنا عبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَدِّنَا ابُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثنا عبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَبِلَيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قال قالَ وسُولُ اللهِ عَلَيْتَه اللهِ عَلَيْتُهُما ( اوْ قِي ٱبْدِيْهِمَا) الله عَلَيْتُهُ إِنَّ صَاحِبَي الصُّورِ بِأَيْدِيْهِما ( اوْ قِي ٱبْدِيْهِمَا) قَرْنان يُلاَحِضَان التَّظَرَمَني يُؤْمَرَان.

٣٢٧٣: حَدَّثُنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ ابِي هُرَيُرةَ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلْمَةَ عَنْ ابِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ مَالَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَدِيسُوقِ الْسَعَدِيْنَةِ وَالّذِي اصْطَفَى مُؤسِني عَلَى الْبَشُو ! فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنْ الْانْصار يَدَةً فَلَطْمَةً مُؤسِني عَلَى الْبَشُو ! فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنْ الْانْصار يَدَةً فَلَطْمَةً

• ٣٢٧ : حفرت ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب کوئی تم میں سے مر جاتا ہے تو اس کا محکانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام اگر وہ جنت والوں میں سے ہو دوز خو والوں میں سے تو دوز خو والوں میں سے تو دوز خو والوں میں اور کہا جاتا ہے یہ تیرا محکانا ہے یہاں تک کہ تو الحق تیامت کے دن ۔

۳۲۷۲: حفرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے سورج ڈو یے کے قریب ہے وہ میٹھا ہے اپنی دونوں آ تکھوں کو ملتے ہوئے اور کہتا ہے جھے کونماز پڑھنے دو جھوڑ دو۔

#### . باب: حشر کابیان

۳۲۷۳ :حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ب نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: صور والے دونوں فرشتے ان کے ہاتھوں میں دو نرشکے میں ہر وقت و کمھ رہ بیں کب ان کو علم ہوتا ہے بھو کننے کا۔

۳۲۷۳: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے مدینہ متورہ کے بازار میں ایک یہودی نے کہائشم اس کی جس نے موکیٰ کو ممام آ دمیوں پر فضیلت بخشی ایک مروانصاری نے مین کر اس کوایک طمانچہ مارااورکہا تو یہ کہتا ہے اور ہم میں اللہ کے

قال: تَقُولُ هَذَا؟ و فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَا كِرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَلَا كَاللّهُ عَرْوَجَعَلْ : ﴿ وَ نَفِح فِي الصُّورِ فَصَعِق مَنْ فِي قَالَ اللّهُ عَرْوَجَعَلْ : ﴿ وَ مَنْ فِي الصُّورِ فَصَعِق مَنْ فِي السَّمَوْتِ و مَنْ فِي الاَرْضِ اللّه مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهُ السّمَوْتِ و مَنْ فِي الاَرْضِ اللّهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهُ السّمَوْتِ و مَنْ فِي الْاَرْضِ اللّهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ ثُمْ نَفِحَ فِيهُ السّمَوْتِ و مَنْ فِي الْاَرْضِ اللّهُ مَنْ السّمَاءِ الرّم الله تُعَلَّمُ مَنْ اللّهُ وَاللّم مَنْ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ وَاللّهِ اللّهُ وَسَلّى الحَدَّ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَالِمِ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ عَرْوَجَلًا وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مَنْ يُؤنِّسَ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَجَلًا وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مَنْ يُؤنِّسَ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَجَلًا وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مَنْ يُؤنِّسَ لِنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَجِلّ وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِنِ مَتّى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَجِلّ وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِنِ مَتّى فَقَدْ اللّهُ عَرْوَجِلّ وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسَ لِّنِ مَتَى فَقَدْ اللّهُ اللّهُ عَرْوَجِلً وَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنِّسُ لِي مَتّى فَقَدْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٢٤٥ : حدثنا هِ شامُ بُنُ عَمَّادٍ و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنا عَبْدُ النَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ النِي مِقْسَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَنِينَ وَهُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاخُذُ الْجَبَّارُ سَمُواتِهِ اللَّهُ عَنِينَ وَهُو عَلَى المنبَرِ يَقُولُ يَاخُذُ الْجَبَّارُ سَمُواتِهِ وَارْضِيهُ و قَبْضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ انَا وَرُضِيهُ و قَبْضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ انَا الْجَبَارُ وَنَ.

آين المُتَكَبَّرُون قَالَ و يَتمايلُ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ عَنْ يَجِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَى نظرتُ الَى الْمِنْبِرِ يَتحَرَّكُ مَنْ آسُفَلَ شَيْءِ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَاقُولُ آسَاقِطٌ هُوْ بِرَسُولُ اللّه عَيَّاتُهُ

٣٢٧١ : حدد ثنا أبو بكر بن ابئ شيبة لنا أبو خالد الآخم من عن خاتم بن ابئ ضغيرة عن ابن ابئ مُلَيْكة عن الآخم من عن خاتم بن ابئ ضغيرة عن ابن ابئ مُلَيْكة عن القاسم قال قالت عائشة : قُلت يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم كيف يسخف الناسسة والنامة قال حُقاة عراة: قُلت يا رسول الناسة فال: والنساء فال الله عراة: قُلت يا رسول الله فسما تُستخى قال يا عائشة الامر أهم من أن يَنظُر

رسول موجود میں بھراس کا ذکر نی ہے ہوا آپ نے فر مایا:
اللہ فر ما تا ہے اور صور بھونکا جائےگا تو سارے آسان اور زمین
والے ہے ہوش ہوجا کیں گے بھر دوسری بار بھونکا جائےگا
تو یکا کی سب لوگ کھڑ ہے ہوئے ایک دوسرے کود کھنے
ہوں گے آنخضرت نے فرمایا: میں سب سے پہلے اپنا سر
اٹھا وُ نگا تو میں دیکھونگا جنا ہوئ عرش کا ایک پاید تھا ہے
ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے سراٹھا کیں
ہوئے ہیں میں اب بیس جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے سراٹھا کی اور جوکوئی ہوں کی میں سے ہوئے جن کو اللہ نے متنیٰ کیا
اور جوکوئی ہوں کہ میں ہوئس بن متی سے بہتر ہوں اس

۳۲۷۵: حفرت عبداللہ بن عمریض اللہ عنہا ہے روایت ہیں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا۔ آپ منبر پر سخے فرماتے تھے: پروردگار آسانوں اور زمین کواپنے ہاتھ میں لے لے گا اور آپ نے مخی بند کرلی پھر کھولی پھر بندکی پھر کھولی جبار ہوں میں باوشاہ ہوں کہاں ہیں دوسرے جبار دوسرے متکبر جواپنے آپ کو دو ایک اور داکمیں اور باکیں طرف یہاں تک کہ میں نے منبر کو دو کے دیکھا وہ نیچ ہے باتا تھا میں کہتا تھا شاید آپ کو دہ لے کرگر بڑے گا۔

٣٢٤٦ : حفرت عائش ہے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم الوگ قیامت کے دن کیو کر مایا: نظے یاؤں کیو کر حشر کئے جائیں گے۔ آپ نے فر مایا: نظے یاؤں نظے بدن۔ میں نے کہا عور تمی بھی اس طرح؟ آپ نے فر مایا: اس طرح یہ آپ نے فر مایا: اس طرح یہ آپ نے کہا یا رسول اللہ بھر شرم نہ آئے گی؟ آپ نے فر مایا: اسے عائش وہاں الیہ فکر آئے گا کے گا؟ آپ نے فر مایا: اسے عائش وہاں الیہ فکر

ہوگی کہ کوئی دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔

۳۲۷۷: حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: لوگ قیا مت کے دن تین بار پیش کئے جا کیں گے دو پیشوں میں تکراڑ اور عذرات ہوں گے آخر تیسری پیشی میں تو کتا بیں اُز کر ہاتھوں میں آ جا کیں گی کسی کے دا ہنے ہاتھ میں کسی کے باکمی ہاتھ میں کے باکمی ہاتھ میں ۔

۳۲۷۸: حضرت ابن عمررضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ ون اوگ کھڑ ہے ہوں گئے سلی اللہ علیہ اللہ علی اللہ کے روبر و آپ نے فرمایا.
گےسارے جہان کے مالک کے روبر و آپ نے فرمایا.
نصف کا نوں تک اپنے پہینہ میں غرق کھڑے ہوں گھڑ

۳۲۷۹: ام المؤمنین عائش ہے روایت ہے جی نے بی سے بوجھایی آیت جو ہے جس دن زمین اور آسان بدلے جا کھنے تو لوگ اس دن کہاں ہو نگے ؟ آپ نے فرمایا: بل صراط برہو نگے اور زمین کا بدلنا یہ ہوگا کہ ٹیلے بہاڑ گڑھے صاف ہوکر سب برابر ہوجائیگا اور آسان کا بدلنا یہ ہوگا کہ صورج قریب آجائیگا گرمی کی شدت ہوگا اللہ رحم کر ۔۔ مورج قریب آجائیگا گرمی کی شدت ہوگا اللہ رحم کر ۔۔ محملہ: ابوسعید رضی اللہ عند ہے روایت ہے جی صلی اللہ مطلبہ والم نے فرمایا: بل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا اس پر کا نے ہوں کے سعدان کے کا نوں کی طرح کھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو کی طرح گور جا کیں گے تو کی طرح گر رجا کی طرح گر رہا کی طرح گر رہا کی طرح گر رہا کی طرح اور بعضان کے کھوا عضاء کٹ کرجہنم میں گریں گی کی طرح اور بعضان کے کھوا عضاء کٹ کرجہنم میں گریں گ

بغضهم الى بغض

٣٢٧٤ : حدّث النو بَكُر فنا وكِيْع عَنْ علِي بْنِ علِي بْنِ وَلِياع عَنْ علِي بْنِ علِي بْنِ وَلِحَاعَة عَنْ الشعرِيُّ قَالَ قَالَ رَفَا النَّهُ عَنْ النَّع عَنْ الاشعرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْتُ يُعْرَضُ النَّسَاسُ يَوْمَ الْقَيامة فَلَاث عرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذيرُ وَ أَمَّا النَّالِفَةُ عرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذيرُ و أَمَّا النَّالِفَةُ عمرضاتٍ فَامَا عرضتانِ فَجدَالٌ وَ مَعاذيرُ و أَمَّا النَّالِفَةُ عمرضاتٍ فَاحَدُ بيمينِه و فَعَدْد ذَالكَ تطيرُ الصَّحَف فِي الْآيَدي فَاحَدُ بيمينِه و احتى بشِماله.

٩ ٣٢٧: حَدَّفَ الْهُ بَكُرِبُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسَهِرٍ عَلَ مُلَافِعُ بَنُ مُسَهِرٍ عَلَ دَاؤُدَ عَنِ الشَّعُبِيّ عَنْ مَسُووُقٍ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهَا قالت سألتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسَلّم: ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ عليهِ وسَلّم: ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيه وسَلّم: ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيه والسّمَاواتُ ﴾ ﴿ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
م ٣٢٨: حَدُثَنَا آبُوْ بَكُو ثَنَا عَبُدُ الْآعَلَى عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السُحِقَ حَدُثَنَى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنُ الْمُغِيْرَةِ عَنُ سُلَيْمان ابَنِ عَمْرِو بَنِ عَبُدِ بُنِ الْعُتُوادِيَ آحَدِ بَنِى لَيْتِ قَالَ و كَانَ فِى عَمْرِو بَنِ عَبُدِ بُنِ الْعُتُوادِيَ آحَدِ بَنِى لَيْتِ قَالَ و كَانَ فِى حَجُرِ آبِى سَعِيْدِ فَالَ سَعِيْدِ رضى اللهُ حَجُر آبِى سَعِيْدِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَعِيْدِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ لَعَمَّلَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفَى أَبَا سَعِيْدِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفَى لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السَّعُذَانِ ثُمُ اللهِ فَلْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السَّعُذَانِ ثُمْ اللهِ يَشْرَاطُ بَيْنَ اللهُ عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السَّعُذَانِ ثُمْ اللهِ يَشْرُلُونَ عَلَى السَّعُذَانِ ثُمْ اللهُ وَسُلَمَ وَمَخُذُوجٌ بِهِ ثُمْ اللهِ يَشْرُلُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
مُحْتَبَسُ به و منْكُوسٌ فِيهَا.

ا ٣٢٨: حدَّفَ الْبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْاَعْمَسُ مِن الِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْاَعْمَسِ عَن الِي سُقَيانَ عَن جَابِرِ عَن أَمَّ مُبَشِّرِ عَن حُفْضة قَالَتُ قَال النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَارْجُوا الْآلِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَارْجُوا الْآلِي النَّارَ احَد إِنْ شَآءَ اللَّه تَعَالى مِثْنُ شَهِدَ اللَّه  اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

# ٣٣: بَابُ صِفَةِ أُمَّةِ

#### مُعَلِّدُ عُلِيْتُهُ

٣٨٢ : حدُّ اللهُ اللهُ الكُو الكُو اللهُ اللهُ اللهُ وَكُويًا إِن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَحْقَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ مَنْ اللهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ مَنْ اللهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ مَنْ اللهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
٣٢٨٣: حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ لَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اللهِ شُعْبَةُ عَنُ آبِي اللهِ صَلَّى اللهُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبْةٍ فَقَالَ آتَرُضُونَ أَنَ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبْةٍ فَقَالَ آتَرُضُونَ أَنَ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْبَحْنَةِ.

قُلُسًا بَهُ لَى قَالَ أَتَرُضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ آهَلِ الْمَخَنَّةِ وَ ذَالِكَ أَنْ الْمَجَنَّةِ وَ الْمَخَنَّةِ وَ ذَالِكَ أَنْ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَفُسٌ مُسُلِمَةً: وَ مَا أَنْشُمُ فِى أَهُلِ الشَّرُكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْدِ الشَّوْدِ أَلَّا اللَّهُ وَ الشَّوْدَآءِ فِي جِلْدِ التَّوُدِ الشَّوْدِ أَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالشَّوْدَآءِ فِي جِلْدِ التَّوُدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالسَّوْدَآءِ فِي جِلْدِ التَّوُدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالسَّوْدَآءِ فِي جِلْدِ التَّوُدِ اللَّهُ وَلِي أَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْوِدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْوِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْوِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

بعضاوند ھے منہ جہنم میں گریں گے۔

۱۳۲۸: ام المؤمنین جناب هفصه سے روایت بنی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے امید ہے کہ جولوگ بدر کی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے امید ہے کہ جولوگ بدر کی الزائی اور حد بیبیے کی صلح میں حاضر تھے ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گا اگر اللہ چاہے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ تو فر ماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جوجہنم پر وارد نہ ہوآ پ نے فر مایا: اس کے بعد تو نے نہیں پڑھا کی ایور کی اور تم نجات دیں گے پر بیزگاروں کو اور تمام ظالموں کو و ہیں جھوڑ دیں گے۔

داه : حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی امت کا حال

۳۲۸۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم قیامت کے دن میرے پاس آ و مح سفید پیشانی' سفید ہاتھ پاؤں والے وضو کے سبب سے میری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت کی نشان ہوگا اور کسی امت کی بیشان نہوگا۔

۳۲۸۳: حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ ہم ایک کی ساتھ ایک ڈیرے میں ہے آپ نے فرمایا: تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہوگ ہم نے خوش نہیں ہو کے جم نے خوش نہیں ہو کہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہوگ ہم نے خوش نہیں ہو کہ جنت والوں کی تہائی تم لوگ ہوگ ہم نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا جسم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہو گاور ہو گے اور نصف تم لوگ ہو گے اور نصف تم لوگ ہو گے اور نصف میں باتی اور سب امتیں اور اسکی وجہ ہے کہ جنت میں وہی رومیں جا کمیں گی جو مسلمان ہیں اور تہارا ا

الاخمر

فَيَقُولُ: نَعْمُ فَيُدَعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلَ بَلَغَكُمُ؟ فَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ مَنْ شَهد لَك فَيَقُولُ نَعْمُ مُحَمَّدٌ وَ أَمَّتُهُ فَتُلَاعَى أُمَّةً مُحَمَّدٍ فَيُقَالُ هِلَ بَلَغَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعِمُ فِيقُولُ وَ مَا عَلَمُكُمْ بِذَالِك.

فَيَقُولُونَ آخَبَرَنا نَبِينَا بِذَالِك انَّ الرُّسُل قَدُ بَلُغُوا فَصَدَّقَنَاهُ قَالَ فَذَالِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَ كَالَاكِمُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَ كَالَالِكَ مَا الْمُوا فَصَدَّقَنَاهُ قَالَ فَذَالِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَالَالُ مَا النَّاسِ وَ يَكُونَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لِمَاكُونُ شَهِدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ اللَّهُ اللَّ

ے پو چھا جائے گاتم کو کیونکر معلوم ہوا وہ کہیں گے ہمارے نی نے ہم کواس کی خبر دی تھی کہ اللہ کے تمام رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا یا اور ہم نے ان کی بات کی تقدیق کی اور مہی مراد ہے اس آیت ہے ای طرح ہم نے تم کو متوسط است کیا تاکہ تم گواہ ہمولوگوں پر اور رسول تمہارے او پر گواہ ہو۔

شارشرکوں میں سے ایسا ہے جیسے ایک سفید بال کا لے تیل کی کھال میں ہویا ایک کالا بال لال بیل کی کھال میں ہو۔

۳۲۸ : حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہو روایت بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک نبی قیامت کے دن آئے گااس کے ساتھ دونی آ دمی ہوں گے اور ایک نبی ساتھ اس سے ساتھ اور اس سے کم ہوں گے اور اس سے ساتھ اس سے زیادہ اور اس سے کم ہوں گے اور کس سے ساتھ اس سے زیادہ اور اس سے کم ہوں گے اس سے کہا جائے گا تو نے اللہ کا تھم اپنی قوم کو پہنچایا تھا؟ وہ کہا جائے گا تم کو فلاں نبی نے اللہ کا تھم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں ہوائے گا تم کو فلاں نبی نے اللہ کا تھم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں کے ہرگز نہیں۔ آخر اس نبی نے اللہ کا تھم پہنچایا تھا؟ وہ کہیں کون ہے؟ وہ کہے گا جناب محمد اور آپ کی امت کو اللہ کا حیر سے کواہ ہیں۔ جناب محمد کی امت بلائی جائے گا ان میں است کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا کیوں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا سے یو چھا جائے گا گیوں اس نبی نے شک پہنچایا تھا یا نبیس وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا یا نبیس وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا یا نبیس وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا یا نبیس وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا یا نبیس وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا یا نبیس وہ کہیں گے بے شک پہنچایا تھا یا نبیس

۳۲۸۵: حفرت رفاعہ جنی ہے روایت ہے کہ ہم نی کے ساتھ لوٹے آپ نے فرمایا جسم اسکی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کوئی بندہ ایسانہیں ہے جوالیمان لائے گھراس پر مضبوط رہے وہ ضرور جنت میں جائیگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ نوگ جنت میں واخل نہ ہو نگے یہاں تک کہ تم اور تمہاری اولا و میں ہے جو نیک میں وہ جنت میں اپنے میں اپنے میں اللہ نے میں اللہ عنہ میں اپنے میں اللہ نے تمہاری اولا و میں ہے جو نیک میں وہ جنت میں اپنے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں ہے کہ خرار آ دمیوں وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں ہے کہ خرار آ دمیوں

کو بغیرحساب کے جنت میں واخل کر بگا۔

۲۸۲۸: حفرت ابوا مامہ یا بلی ہے روایت ہے میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا' آپ فرمات تنفی میرے مالک نے جمعے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے ۵۰ بزار آ دمیوں کو جنت میں داخل کرے گا جن کا نہ حساب ہوگا نہ ان پر عذا ب ہوگا اور بزار کے ساٹھ سنز بزار ہوں گے اور ان کے سوا تین مشیاں ہوں گئ میرے مالک کی مضیوں میں ہے۔

۳۲۸۷: بنر بن حکیم نے اپنے باپ سے انہوں نے دادا سے روایت کی میں نے نبی سے سنا آپ فرماتے سے قیامت میں ستر امتیں پوری ہوگئی اور سب میں ہم اخیر امت ہوگئی اور سب میں بہتر ہوگئے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جواس کو ہمار سے پینمبر جناب میں یر ہے۔

۳۲۸۸: اس اسناد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے ستر امتوں کو پورا کیا۔ لیعنی ستر ہواور اللہ ستر ہو یں امت تم ہواور تم ان سب میں بہتر ہواور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت رکھتے ہو۔

۳۲۹۰: حضرت ابن عماس رضی الله عنبها سے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا (اگرچه) ہم آخری امت بیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حماب ہوگا۔ ندا آئے گی: آئی امت کہاں ہے اوراس حسّاب

٣٢٨٦: حددً ثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُن عَيَّاشٍ ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِ الْأَلْهَانِيُ قَالَ سِمِعَتُ ابَا أَمَامَةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 
٣٢٨٤: خدَّ ثَنَا عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّحَاسِ الرَّمْلِيُّ وَ آيُولِ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّحَاسِ الرَّمْلِيُّ وَ آيُولِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِي قَالَا ثَنَا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شُوزَبٍ عَنْ بَهُ وَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ ابْنِ شُوزَبٍ عَنْ بَهُ وَ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نُحُمِلُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نُحُمِلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَمْهُ نَحُنُ اجْرُهَا وَ خيرُها.

٣٢٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ جِدَاشِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ خَالِدِ بُنِ جِدَاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلْيَةٍ عَنْ جَدَّهِ قَال سَمِعَتُ رَسُول اللَّهِ عَلَى بَهُولُ إِنْكُمْ وَقَيْتُمْ سَيْعِيْنِ أُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَالْكُمْ وَقَيْتُمْ سَيْعِيْنِ أُمَّةً الله عَلَى الله عَلَى الله وَالْكُومُ الله وَالْمُعْلَى الله وَالله وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ 
٩ ٣٨٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَقَ الْجَوْهُوِى ثَنَا حُسَيْنُ بِسُ حَفَى الْجَوْهُوِى ثَنَا حُسَيْنُ بَسُ حَفَى الْمُوهُ بَنِ مَرُقَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ الْبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ الْبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ آهُلُ الْجَنَّةِ سُلَيْمَانَ بُنِ مُرَّدِيةِ الْاَمْةِ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْدِهِ الْاَمْةِ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْدِهِ الْاَمْةِ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْدِهِ الْاَمْةِ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْدِهِ الْامْةِ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْ اللهُ مُعْ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْ اللهُ مُعْ وَازْبَعُونَ مِنْ عَنْ اللهُ مُعْ وَازْبَعُونَ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ مُعْ وَازْبَعُونَ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ مُعْ وَازْبَعُونَ مِنْ عَلَيْلُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢٩٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْينَى ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي نَطَرَةً
 سَلَمَةَ عَنْ شَعِيدِ بُنِ إِيَّاسٍ الْجُرَيْرِي عَنْ اَبِي نَطْرَةً
 غنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ نَحَنُ الْحَرُ الْإَمْةُ الْأَمْةُ اللهَ مَثْلًا وَ

نيها؟

ك ني (عَلِينَةُ ) كبال بي ؟ تو بم سب سے آخر بي ( دنیامیں )اورسب میں اول ہوں گے ( جنت میں )

فَنَحُن الْآخِرُونَ الْآوَلُونِ."

خ*لاصیۃ الباب جہا نبی کریم صلی* اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دوسری امتوں کا حساب ہور ہا ہوگا۔اس وقت امت محمریہ جنت میں جا چکی ہوگی ۔ بعنی اگر چہ دنیا میں آ مد کے لحاظ ہے تو ہماری امت سب ہے آخری ہے لیکن حساب و کتاب اور جنت میں دا تھلے کے لحاظ ہے سب سے مقدم ہوں گے ۔ ان شاءاللہ۔

> أبئ السمساور عَنْ أبئ بُرُدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَمْعِ اللَّهُ الْحَلاثِق يَوْم الْقِيَامَةِ أَذِنَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ : فَيَسْجُدُونَ لَهُ طُويُلا ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعُوا رَؤُوسَكُمْ قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَ كُمُ مِنَ النَّارِ.

> ٣٢٩٢: حَدَّثُنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلِيْم عَن أنس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ هَذَهِ ٱلْأُمَّة مرُحُوْمَةٌ عَذَابُهَا مِٱيُدِيُهِمَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ دُفِعِ إِلَى كُلِّ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ فَيُقَالُ هَاذِهِ فِدأُوك مِن النَّارِ.

> ٣٥: بَابُ مَا يُرُجِي مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ يَوُمَ القِيَامَةِ ٣٢٩٣: خَدُّقُنَا ٱبُوْ بَكُر بَنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنُهَأَنَا عَهُدُ اللَّمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِالَةَ ذخمة قسم منها ذخمة بين جعيع الخلابق فبها يَعْراجِ مُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا تَعُطِفُ الْوَحُشُ عَلَى اوَلَادِهَا وَ أَخُرَتِسُعَةً و تِسُعِينَ رَحْمَةً يُرخَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوُمَ القيامة

ا ٣٢٩: حَدَّنْهَا جُنِازَةً بُنُ المُغَلِّس فَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنْ ١٣٢٩: حضرت الوموى اشعريٌّ سے مروى ہے كه ني كريم نے ارشاوفر مايا: روزِ قيامت جب تمام محلوق كو جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم کی است کو تجدے کا تحکم دے گا اور وہ امت بڑی دیر تک بجدے میں رہے گی پھر (ربّ ذوالجلال والاكرام) سراٹھانے كا تھم وے گا اور ارشا د ہوگا کہ ہم نے تمہارے شار کے مطابق تہارے فدئے جہم ہے (رہا) کردئے۔

٣٢٩٣: حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے که رسول الله گ نے فرمایا: بدامت امت مرحومہ ہے اور ان برعذاب اسکے اینے ہاتھوں سے ہوگا۔ ایک دوسرے کی گردن مارے گی روز قیامت ہر ایک مسلمان کے حوالے اک مشرک کیا جائےگااور فرمایا جائےگا کہ رجہنم سے تیرے لئے فدیہ ہے۔

چاپ : روز قیامت رحمت الهی کی أمید ۳۲۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ك فر مايا نبى صلى الله عليه وسلم نے كد بلاشبه الله تعالى كى سور حتیں ہیں ا، میں سے صرف ایک رحت اپنی تمام مخلوق میں جمع کر ای ہے ای کی وجہ سے تمام ایک دومرے ہے 🕒 محبت کرتے میں اور ماں اینے بچہ ے کرتی ہے اور باتی تمام رخمتیں اللہ نے اپنے یاس قیامت کے دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔

٣٢٩٣: خدثنا آبُو كُريْبٍ وَ آحْمَدُ ابْنُ سِنَانِ قَالَا ثَنَا آبُو مُعاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ابى صَالِحٍ عَنُ ابى سعيد قَالَ مُعاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ابى صَالِحٍ عَنُ ابى سعيد قَالَ قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللّهُ عَرُوجَلً يَوْم حَلَقَ اللّهُ عَرُوجَلً يَوْم حَلَقَ السّمَواتِ وَ الْارْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَل فِى الْآرُض مِنْها رَحْمَةً فَيِهَا تَنعُطِفُ الْولِلسَةُ عَلَى وَلَدِهَا اللّهُ الْولِلسَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْبَهائِم بِعُضُها عَلَى بعُضٍ وَالطّيُرُ وَآخُرَ بَسُعَةً وَ بَسُعِينَ اللّه بِهِنَ اللّه بِهِنَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ آكُمَلُهَا اللّهُ بِهاذَهِ اللّه بِها لَهُ اللّه بِها لَهُ اللّه بِها لَهُ اللّه بِها لَهُ اللّهُ بِها لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٢٩٥: حدث أن مُحمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ نَمَيْرِ وَ ابُوْ بَكُرِ بَنُ اللَّهِ بَنُ نَمَيْرٍ وَ ابُوْ بَكُرِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ ابْنِ عَلَّا اللهُ عَنْ ابْنِ عَلَى عَنْهُ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَزَّوَجِلَّ لَمَّا حَلَق الْحَلَق اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَزَّوَجِلَّ لَمَّا حَلَق الْحَلَق اللهُ عَضَيى اللهُ عَضِيقَ اللهِ عَضِيقَ اللهُ عَضِيقَ اللهُ عَضَيى اللهُ عَضَيى اللهُ عَضَيى اللهُ عَضَيى اللهُ اللهُ عَضَيى اللهُ عَضَيى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
١٣٩٧؛ حدَّثَنَسَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنُ عُميْرِ عِنِ الشَّروارِبِ لَسَا أَبُو عُوانَة ثَنَا عَبدُ الْمَلِكِ بَنُ عُميْرِ عِنِ الشَّروارِبِ لَسَا أَبُو عُوانَة ثَنَا عَبدُ الْمَلِكِ بَنُ عُميْرِ عِنِ السَّرائِي لِيسَانِ لِيسَانِ بَهِ بَلِ قَالَ مَرْ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى جَمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَادُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلْتُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلْتُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلْتُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ : إِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ : إِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ : إِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ : إِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ

٣٩٩: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِبُرَهِيُمُ بُنُ اَعَيَنَ ثَنَا اِبُرَهِيُمُ بُنُ اَعَيَنَ ثَنَا اِبُرَهِيُمُ بُنُ اَعْيَنَ ثَنَا اِبُرَهِيُمُ بُنُ اَعْيَنَ ثَنَا اِبُرَهِيُمُ بُنُ عُمْرَ بُنِ الشَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنْ عُمْرَ بُنِ عَنْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اَبُنِ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْجَعْ فَي الْمَنْ عُمْرَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

۳۹۹۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس دن الله تعالیٰ نے آسان زمین کو بیدا کیا آس دن سورحتیں پیدا کیں اور زمین میں ان سورحتیں پیدا کیں اور زمین میں ان سورحتی اس کی وجہ سے ماں اپنے بچہ پر رحمت کرتی ہے اور چر ند جانور ایک دوسرے پر اور پر ند اور نانو سے رحمتوں کو اس نے ایک دوسرے پر اور پر ند اور نانو سے رحمتوں کو اس نے اضار کھا قیا مت کا دن ہوگا تو اس دن ان رحمتوں کو یورا کر ہے گا۔

۳۲۹۵: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو ایخ ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لکھ لیا کہ میرے غضب (غصہ) پرمیری رحمت غالب ہے۔

۳۲۹۲: حضرت معاذ بن جبل ہے مروی ہے کہ میں ایک گدھے پرسوار کہیں جارہا تھا کہ آپ میرے قریب سے گزر ب کے در اللہ پر تو کوئی چیز در ہے۔ ارشاد فر مایا: معاذ (اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں) لیکن پھر بھی تم جانے ہو کہ بندوں کا اللہ پراوراللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے والے ہیں۔ آپ کا اللہ نے ارشاد فر مایا: اللہ کا حق اپنے بندوں پر بیہ ہے کہ اس کی خوب عباوت کریں (یانچ وقت کی نماز کے علاوہ نقلی عباوت کریں (یانچ وقت کی نماز کے علاوہ نقلی عباوت) اور کی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں۔

۳۲۹۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها ہے مروی ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ آ ب کا گزر کچھلوگوں کے پاس سے ہوا۔ آ پ نے ان ہے یوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا:

الْمُسْلِمُون والْمُراءَةُ تَحْصِبُ تَنُورها و معها ابْنُ لَهَا فَإِذَا الْمُسْلِمُون والْمُراءَةُ تَحْصِبُ تَنُورها و معها ابْنُ لَهَا فَإِذَا الرَّبَى عَلِيْكُ فَقَالَتُ الرَّبَى عَلِيْكُ فَقَالَتُ الْمُنَا وَهُولُ اللَّهُ؟

فقال نعم قالت بابئ آنت و أمّى آليس الله بارُحم الرَّاحِم الرَّاحِمِيْنَ؟ قَالَ بَلَى قَالت او ليس الله بارُحم بعباده مِن اللهم بَوَلْدِهَا؟ قَالَ بَلَى: قالت فان الأمّ لا تُلقِقُ ولَدها فِي النَّارِ فَاكَبُ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ فَي يَبَكِي ثُمّ رَفَعَ رأسه إليها: فقالَ إنَّ اللّه لَا يُعَذِّبُ مِنْ عباده إلَّا المَارِدَ رأسه إليها: فقالَ إنَّ اللّه لَا يُعَذِّبُ مِنْ عباده إلَّا المَارِدَ الله عَمْرَدُ عَلَى اللّه وَ ابنى انْ يَقُولُ لا إلّه إلَّا المَارِدَ اللّهُ مَن يَعَمَرُدُ عَلَى اللّه وَ ابنى انْ يَقُولُ لا إلّه إلَّا المَارِدَ اللّهُ.

ہم مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک عورت آگ سے
اپنا تنورروشن کررہی تھی جب تنور سے دھوال نکلاتو اس
نے اپنے جینے کو پیچھے (دھکیل) دیا اور پھر نبی کریم کے
پاس آکر یو چھنے لگی' آپ اللہ کے رسول ہیں ؟ آپ
نے کہا ہال' اس نے کہا میرے والدین آپ برقربان
مجھے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
فیصے یہ بتا ہے کہ اللہ کا رحم سب رحم کرنے والوں سے
فیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر ایک ماں سے بھی زیادہ
کیا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر ایک ماں سے بھی زیادہ
ہے جو وہ اپنے بچہ برکرتی ہے؟ آپ نے فر مایا: ب

ہو مال اے آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ سر جھکا کرروتے رہے پھراٹھا کراس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔النداپنے بندوں کو بھی عذاب نہ دے مگر کہ جو سرکش ہوں اور اللہ کوا یک ماننے سے منکر ہوں اور بندوں کاحق اللہ پریہ ہے کہ دہ انہیں بخش دے۔

٣٢٩٨: حدثنا الغبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشُقَىُ ثنا عَمُرُو بُنُ هَا سَعِيْدِ عَنْ سَعِيْدٍ هَا سَعِيْدِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ

قَالَ مَنْ لَـمُ يَـعُـمَـلُ لِلَّهِ بِطَاعَةِ وَ لَمْ يَتُرُكُ لَهُ مُعَصِيَةً.

٣ ٢ ٩ ٩ ٢ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا زِيْدُ بُنُ الْحُبَابِ
ثَنَا شَهِيلٌ بُنْ عَبُدِ اللَّهِ آخُو حَزْمِ الْقُطعِي ثَنَا ثَابِتَ الْبُنَانِيُ
عَنْ انسس بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِيْكُ قَرْ أَ ( أَوْ تَلاً)
هَذِهِ الْآيَة : ﴿ هُو اَهُلُ التَّقُولِي وَ اَهُلُ الْمُغُفِرةِ ﴾ . فَقَالَ
هَذِهِ الْآيَة : ﴿ هُو اَهُلُ التَّقُولِي وَ اَهُلُ الْمُغُفِرةِ ﴾ . فَقَالَ
قال اللَّهُ عَزُوجَلَّ : أَنَا اَهُلُ أَنُ اتَقَى فَلَا يُجْعَلُ مَعِي إِلَهُ
آخِرُ فَمَنِ اتَّهَى أَنُ يَنْجُعَلُ مَعِي إِلَهُ آخِر فَانَا اَهُلُ أَنُ الْعُلْ أَنُ الْعُلْ أَنُ اللَّهُ الْحَر فَانَا اَهُلُ أَنُ الْعُلْ أَنْ الْعُلْ أَنْ الْهُ الْمُعْفِرِةِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْحَر فَانَا اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْحَر فَانَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُعُورِ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُولُولُ

۳۲۹۹: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورۃ پڑھی: ﴿ هُوَ اهْلَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِول کہ اس اللّٰ اللّٰهِ موں کہ اس کہ میر سے ساتھ کہ میں اس اللّٰ ہوں کہ اس کو میر سے ساتھ کسی کو شریک شرکہ ہے تو میں اس لائق موں کہ اس کو نجات و سے دوں ۔ ( جہنم سے )۔ ترجمہ بعید اگر رچکا۔

ثنا هُذَبَهُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا سُهَيُلٍ بُنُ آبِي حَازِم عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَى ال في هذهِ الآية: ﴿ هُوَ آهَلُ النَّهُ عَلَا يُشْرَكُ بِي اللَّهُ عَلَا يُسُرَكُ بِي اللَّهُ عَلَا يُسْرَكُ بِي اللَّهُ عَلَا يُسْرَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا يُسْرَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا يُسْرَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا يُسْرَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَ

فَيقُول لا يا رَبِ فَيقُول اَظَلَمتُك كَتبتى الله المائك كتبتى الحافظؤن؟ ثُمَ يَقُول الك عَنْ ذَلِكَ حَسنة؟

قَيُهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا خسناتٍ وإِنَّهُ لا تُظْلَمُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخُرِجُ لَهُ بِطاقةً فَيُها أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ هُ و سُولُهُ: قَال فِيقُولُ إِنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ هُ و سُولُهُ: قَال فِيقُولُ إِنَّ كَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجِلَاتِ فَيْقُولُ إِنَّكَ لا تُظَلَمُ فَتُوضِعُ السِّجِلاتُ فِي كَفَةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَةٍ. فَطَاشِتِ السِّجِلَاتُ و نَقُلَتِ البَطَاقَةُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيِّى الْبِطَاقَةُ الرُّقَعَةُ وَ اهلُ مِضْرِ يَقُولُونَ لِلرُّقُعَةِ بطَاقَةً.

٣٠٠٠٠ : حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما ہے مروى الله عنهما ہے مروى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: روز قيامت ميرى امت ميں ہے ايك شخص كو يكارا جائے گا اوراس كے ساتھ نناو ہے دفتر (اعمال ناموں كے) ركھ و ہے جائيں گے اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا كہ جہاں تك نگاہ جائيں گے اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا كہ جہاں تك نگاہ جائے ۔ الله يو جھے گا تو ان ميں ہے كى (عمل) كا انكارى ہے؟ وہ عرض كر ہے گا نبيس اے آتا كھر الله فرمائے گا جول (فرشتوں) نے تجھ پركوئى ظلم فرمائے گا اچھا تجھے كوئى اعتراض ہے يا كيا؟ پھر الله فرمائے گا اچھا تجھے كوئى اعتراض ہے يا تيرے ياس كوئى نيكى ہے؟ وہ سم كر كے گانيس مير ہے تيرے ياس كوئى نيكى ہے؟ وہ سم كر كے گانيس مير ہے آتا ميرے ياس تو تي تيرے ياس تو تيرے ياس تو تي ے ياس تو تي تيرے ياس تو تيرے ياس تو تي تيرے ياس تو تي تيرے ياس تو تي تيرے ياس تو تي تيرے ياس تو تيرے

الله ذوالجلال والاكرام فرمائ كا آج كے ون تجھ بركوئى زيادتى نہيں ہوگى تيرى بہت ى نيكيال ہمارے پاس موجود ہيں۔ پھر ايك كاغذ ثكالا جائے كائ الله الا الله واشهد ان محمد كاس ميں اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمد اعبدہ و دسولے كامان نامول ك آگے يہ ايك

کا غذمیرے کیا کام آئے گا؟ پروردگارفر مائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھرا کیک پلڑے میں سب د فاتر (اس کے اعمال نامے )اورا کیک پلڑے میں اس کا وہ کا غذ وہ سب د فاتر اٹھ جائیں گے وہ ایک کا غذوالا پلڑا مجھک جائے گا۔محمہ بن یجیٰ نے کہا کہ حدیث میں لفظ الطاقتہ آیا ہے اصل میں مصروا لے بطاقتہ کور قعہ (خط) کہتے ہیں۔

باب: حوش كاذكر

٣١: بَابُ ذِكْرِ الْحَوُضِ

ا ٣٠٠: حدثنا أبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ١٥٣٠: حفرت ابوسعيد خدري رضي الله عند عدموي

ثَنَا زكريًّا ثَنَا عَطيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ انْ النَّبِيّ عَلِيَّةً قَالَ إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَ بِيْتِ الْمُقْدِّسِ أَبْيضَ کوش ہے۔اس کا فاصلہ بیت المقدس سے لے کر کعیہ مِثلَ اللَّبُنِ آنِيتُهُ عَددُ النُّجُومُ وَإِنِّي لا كُنُو الْآنبيآءِ تَبْعًا يُومَ ﴿ كَلْ بِهِ لِي اس كا سقيد ب دود ه كي طرح كاس

> ٣٣٠٢: حدَّثَنَا عُضُمَانُ بُنُ آبِي شيبة فَنَا عَلِي بُنُ مُشهر عَنُ أَبِي مَالِكِ سَعْدِ بُن طَارِق عَنُ رِبُعِي عَنْ خُذَيْفَةُ: قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِنَّ حَوْضِي لاَبُعَدُ مِنْ أَيُلَةَ إِلَى عَدْنَ وَ الَّذِي نفسِي بيدِهِ لَآنِيَتُهُ آكُثُرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومُ وَ لَهُوَ اشدة بساطًا مِن اللِّن و أحلى مِن الْعَسل والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ إِنَّى لَاذُولُهُ عَنْمُ الرَّجَالَ كَمَا يَذُولُ الرَّجُلُ ٱلْإِبلُ الْغَرِيْبَةَ عَنْ خَوْضِهِ قَيْلَ يَارْسُولَ اللَّهِ ! اتغرفُنَا؟

قَالَ نَعَمُ تُودُونَ عَلَى غَرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوصوء ليست لاحد غيركم

کے برتن میں اور ان کی تعدا دا ہے ہے جیسے آسانوں پر ستار ہے ہوں اورا**س پرمیری امت کےلوگ جومیرے تابعدار میں ۔** دوسر مے پیغیبروں کی قوم سے زیا دہ ہوں گے۔ ۳۳۰۲ : حفرت حد يفدرضي الله عند سے دوايت سے میرا حوض ایبا بڑا ہے جیسے ایلہ سے (وہ ایک مقام ہے يبوع اورمصركے درميان ايك بہاڑ ہے مكداور مدينة کے درمیان ) اور قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برتن شار میں تاروں سے زیادہ میں

قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اور لوگوں کو اس برے ہانک ووں گا جیے کوئی غیر اونوٰں کواینے حوض ہے ہا تک دینا ہے لوگوں نے عرض

اوراس کا یانی دودھ ہے سفید ہے اورشہد ہے میٹھا ہے۔

ہے کہ نبی کریمؓ نے ارشا دفر مایا: میرا ایک حوض ( حوض

کیا یارسول الله کیا آیے ہم لوگوں کو ( لینی این امت والوں کو ) پہچان لیں گے آئے نے فر مایا ہاں تہہار ہے منداور ہاتھ سفید ہوں گے وضو کے نشان ہے اور بینشان اورکسی ام کے لئے ندہوگا۔

۳ سه ۳۳۰ : حفرت ابوسلام حبثی رضی الله عنه ہے مروی ے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مجھے اینے پاس آنے کا کہا میں نے تھے اور تیری سواری کو تکلیف دی مگر ایک مدیث سننے کے لئے۔ میں نے کہا ہے شک امیر المؤمنین انہوں ( خلیفہ ) نے کہا میں نے سا ہے کہ تو حوض کوٹر کے متعلق بیان کرتا ہے تو بان ہے۔ جورسول الله صلى الله عليه وسلم كےمونی تصوتو میں بیرجا ہتا ہوں كه اس حدیث کو تیرے منہ ہے سنوں۔ میں نے کہا مجھ

٣٣٠٣: حَدَّثُنَا مُحُمُّودُ إِنْ خَالِدِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا مَرُوانُ لِينَ مُنحِمَدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ حَدَّثِنِي العَبَّاسُ بْنُ سَالِمِ الدَمْشَقِيُّ نَبَيْتُ عَنْ أَبِي سَلَام الْحَبْشِيّ قَالَ بَعْتَ إِلَى ﴿ يَعْام بَعِجاد مِن فِي بِر جِوك برتازه وم كور ا ( ل كر عُسَمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ فَآتَيْتُهُ عَلَى بِرِيْدِ فَلَمَّا فَدِمْتُ ﴿ طِلْمِ إِلَى كَانِيتِ سِ ﴾ ال كي ياس کيجيا - انہوں نے عَلِيهِ قَلاَ لَقَدُ شَقَقُنَا عَلَيكَ يَا أَبَا سَلَّامٍ فِي رُكَبكَ قَالَ اجَلُ وَاللُّهِ فِنَا آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ : قَالَ وَاللَّهِ! مَا أَوْدُتُ المَشَقَة عَلَيْكَ وَ لَكِنُ حَدِيثٌ بَلَعِينُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ ثَوْبِانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ فِي الْحَوْضِ فَاحْبَبُتُ أَنَّ تُشَافِهِ بِنِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ حَدَّثِنِي ثُوْبَانُ : مَوُلَى رَسُول اللَّهِ عَلِينَةً انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينَةً قَالِ إنَّ حَوْضَى مَا بَيْنَ عَلَانَ

الى أيْلَةَ أَشَدُ بَيَاطًا مِنَ اللَّيْنِ وَ أَحُلَى مِنَ الْعَسلِ أَكَاوِيْهُ كَعَدَدِ نُجُوم السَّمَاء مِن شَرِبَ مِنْهُ شَرُبَة لَمْ يَظُمَأ بَعُدها اللهُ أَو أَوَّلُ مِن يُرِدُهُ عَلَى فُقَرَاء الْمُهَاجِرِيُن الدُّنْسِ ثِيَابًا وَالشَّعْتُ رُوَّوسًا : اللَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَمَات وَلَا يُفَتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ قَالَ فَيكى عُمْرُ حَتَى انْصَلَّت لِحَيْتُهُ ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ قَالَ فَيكى عُمْرُ حَتَى انْصَلَّت لِحَيْتُهُ ثُمَّ عَلَى جَسَدِى حَتَى يَتْسِخَ : فَال لَهُ مَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى عَلَى جَسَدِى حَتَى يَتْسِخَ : خَرَمَ أَنِينَ لَا أَعْسِلُ ثَوْبِي اللَّذِي عَلَى جَسَدِى حَتَى يَتْسِخَ : ولا ادْهِنُ رُسِئَ حَتَى يَنْشَعَتُ .

جو بھی عمدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کے لئے ورواز ہے نہیں کھولے جاتے۔ ابوسلام بیان کرتے ہیں حدیث من کرعبدالعزیز بہت روئے کہ ان کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر کہنے لگے میں نے تو خوب سے خوبصورت عورت سے نکاح بھی کیا اور میر ہے درواز ہے بھی کھلے ہیں۔ میں اب اس طرح کروں گا کہ بھی کپڑے نہ تبدیل کروں نہ سر میں کنگھی کروں یہاں تک کہ یریشان لگوں۔

٣٣٠٣: حَدُّلْنَا مَصُرُ مِنْ عَلِي ثَنَا أَبِي ثَنَا هِضَامٌ عَنُ قَتَا الْبِي ثَنَا هِضَامٌ عَنُ قَتَاكَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا بَيْنَ فَاحِيَتَى حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَحَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَحَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمِدِينَةِ وَعَمَانَ.

٣٣٠٥: حَدُّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ الْحَارِثِ ثَنَا اللهُ اللهُ الْمُن بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ قَالَ اللهُ الْمُن بُنُ مَالَكِ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ يُوى فِيْهِ السَارِيُقُ الذَّهِبِ مَالَكِ قَالَ اللهُ عَلَيْتُهُ يُوى فِيْهِ السَارِيُقُ الذَّهِبِ وَالْفِطَةِ كَعَدَدِ نُجُوم السَّماء .

٣٠٠١ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ ثَنَا شُعَبَةً عِنْ اَبِئِهِ عَنْ اَبِئ شُعُبَةً عِنِ الْعَلِاءِ الْبِنِ عَبْد الرَّحَمْنِ عَنْ اَبِئِهِ عَنْ اَبِئِهِ هُرَيْسِرَةً عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ أَنَّهُ آتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمُ عَلَى الْمُقَبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى الْمُقَبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقَوُم مُؤْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ الْمُقَبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَقَوُم مُؤْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِيكُم لَاحِقُونَ ثُمْ وَاللَّهِ أَوْ لَسُنَا إِخُوانَكَ ؟ قَالَ اللَّهُ أَوْ لَسُنَا إِخُوانَكَ ؟ قَالَ اللهِ اللهِ أَوْ لَسُنَا إِخُوانَكَ ؟ قَالَ النَّهُ مُ

۳۳۰ ۴ تصرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میر ہے حوض کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ میں ہے۔ بی جیسے مدینہ اور ممان میں ہے۔

۳۳۰۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے مروی ہے کہ حوض کور پر سونے اور چاندی کے لئے بے شار کوزے (برتن) ہیں جن کا شار آسان کے تاروں میں

۲ سام : حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور سلام کیا قبرستان والوں کوتو ارشا دفر مایا : المسلام عَلَیْکُم دَارَ قَوْم مُنْ مِبْنِیْنَ و إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ..... پھرارشا دفر مایا کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اسپنے بھا نیوں کو دیکھوں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم کیا مصابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم کیا

اصْحابِيُ وَ الْحُوَانِي الَّذِيْنَ يَاتُوُنَ مِنْ بَعْدَى و آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنُ لَمُ عَلَى اللَّهِ عَيْفَ تَعْرِفُ مَنُ لَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

قَالَ اَوَايُتُمُ لَوُ آنَّ رَجُلَا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهُزَانِيُ حَيْلِ دُهُمِ بُهُمِ اَلَمْ يَكُنُ يَعُرِفُهَا.

قَالُوْا بَلْى قَالَ فَانَهُمْ يَاتُوْن يَوْمَ الْقِيَامِةِ غُرًّا نَهِمْ الْقِيَامِةِ غُرًّا نَهِمْ اللهِ الْهِمَ اللهُ الله

ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول الدّسلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ میر ہے اصحاب ہو میری وفات کے بعد جولوگ پیدا ہوں گے میر ہے بھائی ہوں گئے اور میں تمہارا پیش خیمہ ہوں حوض کوثر پر۔اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللّہ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں آپ انہیں کیے بہی نیس گے؟ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک شخص کے پاس گھوڑ ہے سفید بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں اور وہ خالص مشکی سیاہ گھوڑ وں میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے خالص مشکی سیاہ گھوڑ وں میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے خالص مشکی سیاہ گھوڑ وں میں مل جا کیں تو کیا وہ اسے خالص مشکی سیاہ گھوڑ وں میں مل جا کیں تو کیا وہ ا

لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: میری امت کے لوگ قیامت کے بعد سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاتھ پاؤں والے ہوکر آئیں گے وضوکی وجہ ہے آپ نے فرمایا بیش خیمہ ہوں گا ( بیخی بیں وہاں حوض کو ثر پر تہمارا استقبال کروں گا اور بیں ہی تہمیں پانی پلاؤں گا) پھر ارشاد فرمایا چندلوگ ( میری امت میں ہے ایسے ہوں گے جنہیں ہمو سے ایسے ہوں سے جنہیں ہمو سے کہا جائے گا یہ وہ سے کہا جائے گا ہو ہو گا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین کو بدل ویا تھا اور ہمیشہ وین سے ایر یوں پر منحرف ہوتے رہے پھر بھی میں کہوں گا دور ہو جاؤ۔

## ٣٠: بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

٣٠٠٠ حَدَّثَنَا أَلُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا آبُو مُعَاوِية عَنِ اللهُ عَنُ آبِي شَيْبة ثَنَا آبُو مُعَاوِية عَنِ اللهُ تَعَالَى الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُويُوة وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ لِكُلِ نَبِي عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ لِكُلِ نَبِي دَعُونُهُ وَ إِنِّي الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنِّي الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنِّي الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنِي الْحَبَأَتُ وَعُورَةٌ وَ إِنِي الْحَبَأَتُ وَعُورَةً وَ إِنِي الْحَبَأَتُ وَعُورَةً وَ إِنِي الْحَبَأَتُ وَعُورَةً وَ إِنِي اللهُ اللهِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ لَا وَعُورَتُهُ وَ إِلَيْ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ لَا وَعُورَى اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْنًا.

٨ · ٣٣ : حَدَّلَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَى وَ اَبُوْ اِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ الْمُرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ الْمُرَوِيُّ الْمُرَافِينَ اللهِ بُنُ حَاتِمٍ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأَنَا عَلِيُّ زَيْدِ

## چاپ : شفاعت کا ذکر

۲۰۳۰: حضرت ابو ہر پر ہ ہے مروی ہے کہ دسول اللہ نے ارشاد فر مایا: ہر نبی کی ایک وعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے (اپنی امت کے لئے ) تو ہر نبی نے اپنے دعا جلدی کر کے دنیا ہیں ہی پوری کر لی لیکن میں نے آخرت کے لئے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے اپنی امت کی بخشش کیلئے تو میری دعا ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک ند کیا ہوگا۔ دعا ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک ند کیا ہوگا۔ دعا ہراس شخص کے لئے ہوگی جس نے شرک ند کیا ہوگا۔ دموری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت

بْنِ جِدْعَانِ عِنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؟

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ آنَا سَيَدُ وَلَهِ آدَمَ وَ لَا فَخُرُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ أَنَا سَيَدُ وَلَهِ آدَمَ وَ لَا فَخُرُ وَ النّا أَوَّلُ مِنْ تَسْتُسْقُ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَا فَخُرُ وَلِوَاءُ الْحَدِ فَخُرُ وَ لَا فَخُرُ وَلِوَاءُ الْحَدِ بَيْدُى يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَ لَا فَحَرَ.

آ دم کی اواا دکا سردار ہوں اور مجھے اس پرکوئی غرور نہیں ہے (بیتو اللہ کا نصل اور نعت ہے) اور روز تیامت زمین سب سے پہلے میرے لئے بھٹے گی (میں قبر ہے ہاہر نکلوں گا) میں غرور ہے نہیں کہتا اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے

منظور ہوگی اس پر مجھے کچھٹر درنہیں ہے اور میں بیر بھی کوئی غرور سے نہیں کہتا کہ روزِ قامت میں حمد ( اللہ کی تعریف ) کا حجنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔

مَ اللهِ عَلَى الْمُفَصَّلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الْمُفَعَّلُ اللهُ الل

9 - ٣٣٠ : حضرت ابوسعید رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جہنم کے لوگ جو جہنم میں رہیں گے دہ نہ اس میں مریں گے نہ جنیں گے (ب آ رام رہیں گے ) لیکن کچھلوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے گنا ہوں اور خطاؤں کی وجہ ہوں گے کہ آگ ان کے گنا ہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان کو جگڑ ہے گی اور ان کوختم کر ڈ الے گی یہاں تک وہ کوکلہ کی طرح ہو جا کیں گے اور اس وقت ان کی شہر پر شاعت کا تھم ہوگا اور وہ گروہ ور گروہ جنت کی نہر پر گھیل جا کیں گے اور سے کہا جا گے گا

کہ ان پر جنت کا پانی ڈالواور و واس طرح اُ گیں گے جیسے دانہ نالی کے بہاؤیٹں اُ گیا ہے' بہت جلد بڑھتا ہے کھا داور پانی کی وجہ ہے۔ایک مخص بیرحدیث سن کر بولا کہا یسے گلتا ہے کہ جیسے حضور ً پاک جنگل میں بھی رہے ہیں اور زراعت کا حال بھی یوری طرح جانبے ہیں کہ کس جگہ دانہ خوب آگتا ہے۔

• ١٠٠١: حدَّقَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بِن إبْرَهِيْمَ الدَّمَتُقِعَى ثَنَا الْوَلِيْدَ بَنُ مُسَلِمٍ ثَنَا وَهَيْوُ بَنُ مُحَمَّدِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ لِ الْكَبَائِرِ مِنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ لِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْتِيْ.

ا ٣٣١: خـدُثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اَسَدِ ثَنَا اَبُو بَدُرٍ ثَنَا زِيَادُ بُنُ خَيْسَمَةَ عَنْ نَعَيْم بُن ابِي هِنُدٍ عَنْ رِبُعِي بُن جِرَاشٍ عَنْ اَبِي

۳۳۱۰: حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مسلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ روزِ قیامت میری
شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جومیری امت میں
سے بہت نیک پر ہیزگار ہیں یعنی مسلما ،اوراولیا ،کرام کی
شفاعت ترتی کے درجات کیلئے ہوگی ۔

۳۳۱۱: حضرت ابومویٰ اشعریٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جھے اختیار ملا ہے کہ یا شفاعت مُوسى الاَشَعَرِى رَضِى اللهُ تعالى عنهُ قال قال رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم خُيرَتُ بين الشَفاعة و بَيْنَ أَن يبدُخُول نِصْفُ أُمْتِى اللّجِنَّة فاخْترَتُ الشَفاعة الأَنَّهَا آغَمُّ وَ يَدُخُول نِصْفُ أُمْتِى الْجَنَّة فاخْترَتُ الشَفاعة الأَنَّهَا آغَمُّ وَ يَدُخُول نِصْفُ أُمْتِى الْجَنَّة فاخْترَتُ الشَفاعة الأَنَّهَا آغَمُّ وَ الْحَفَّائِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَطَّائِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّئِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّئِينَ الْمُتَلَوِّئِينَ الْمُتَلَوِّئِينَ.

٣٣١٢: خدَّفَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي: ثَنَا حَالَدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا اللهِ عَلَيْ: ثَنَا حَالَدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سِعِيْدٌ عَنَ قَتَادَةً عَنُ الِس بُنِ مَالِكِ انْ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ سَعِيْدٌ عَنَ قَتَادَةً عَنُ الِس بُنِ مَالِكِ انْ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ فَعَلَا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْكُ سَعِنْدٌ .

فَيَقُولُونَ لَوْ تَشْقُعُنا الَّي رَبَّنَا فَأَرَاحِنَا مِنَّ مَكَانِنَا فَيَاتُونَ آدَم فَيَقُولُون أَنْتَ آدَمُ ابُو النَّاس حَلَقَكَ اللُّهُ بِيَهِ وَ اسْجَدَ لَكِ مَلائِكَتهُ فَاشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبَّكَ يُرخِما مِنْ مَكَانِنا هِذَا: فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَاكُمُ وَ يَذَكُرُ وَ يشْكُوا إليهمْ ذَنِّبُهُ الَّذِي أَصَابِ فَيسُتَحْنِي مِنْ ذَالِكِ) وَ لَكِنِ اتَّتُوا نُـوَحًا فَإِنَّهُ اوَّلُ رَسُولِ بِعِنْهُ اللَّهُ إِلَى آهَلِ ٱلارُض فَيَالُتُونَـٰهُ فَيَنقُولُ : لَسْتُ هُناكُمُ : ويذَّكُو سُوَالَهُ ربَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عَلْمٌ و يَسْتَحُى مِنْ ذَالِكَ وللكِنُ اتَّتُوا ا حَلَيْلِ الرَّحْمَانِ إِبْرَهِيْمَ : فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسُتُ هُنَاكُمُ وَ يَذُكُرُ سُؤْالَهُ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ و يسْتخي مِنْ ذَالِكَ فَيْنَاتُوْلَنَهُ فَيَنَقُولُ : لَشْتُ هُنَاكُمْ وَ لَنَكُنَ الْنُوْا مُوْسَى عَبُّدُ كَلَّمُهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرِاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُناكُمُ (وَ يَدْكُرُ قَتْلَهُ النَّفْسِ و للكِن الْتَوْاعِيسني عبد اللَّه ورسُولَهُ وْ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ رُوْحَهُ فَيَاتُونُهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُناكُمُ وَ لَكِن اتُشُوًّا مُحمَّدًا عَبُدًا غَفَر اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدُّم مِنْ ذَبِّهِ وَ مَا تَاخَّرُ قَالَ فَيَأْتُونَ فَانْطَلِقَ ﴿ قَالَ فَلَكُرَ هِذَا الْحَرْفَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَأَمُشِي بَيْنَ السَّمَا طِينَ مِنَ الْمُؤْمِئِمِ) قَالَ ثُمَّ عَادَ

کروں یا میری آ وهی امت کو جنت ملے اور آ دهی دوزن میں جائے تو میں نے شفاعت کو اپنایا کیونکہ وہ تو عام ہوگی کافی ہوگی اور تم سیجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف پر ہیزگاروں کے لئے ہوگی نہیں وہ ان سب سے پہلے ہوگی جوگناہ گار خطاکار اور قصور دار ہوں گے۔

۳۳۱۲ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ روزِ قیامت سب مؤمنین ا کھٹے ہوں گے پھراللہ ان کے دلوں میں ڈالے گااور وہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی سفارش اینے آتا کے پاس لے جائیں اوراس تکلیف ے رہائی یائیں ( کیونکہ میدان حشر میں گرمی کی شدت لیینے کی کثرت اور بیاس صدے زیادہ ہوگی ) آخرتمام امت حضرت آ دم کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں ا گے کہ آپ سارے آ دمیوں کے باپ ہیں اور اللہ نے ایے ہاتھ ہے آپ کی تغییر کی اور اپنے فرشتوں ت آ ب كو تجده كرايا - اب آب جارى سفارش كرين اي ما لک ہے کہ وہ ہمیں اس جگہ ہے نکال کر کسی آ رام دو جگہ پر لے جائیں وہ کہیں گے کہ میرا مرتبہ ایبانہیں کہ اس وقت میں مالک سے کچھ عرض کرسکوں وہ اینے منا ہوں کو یا دکر کے لوگوں ہے بیان کریں گے کہ البتہ تم لوگ ایسے وقت میں حضرت نوخ کے پاس جاؤدہ یہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کے یاس بھیجا۔ پھر بیلوگ حضرت نوخ کے پاس آئیں گے (ان ہے بھی وہیں گے جوجھزت آ دم ہے کہا) وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور یاد کریں گے اینے اس سوال کو جو انہوں نے ونیا میں اللہ سے کیا تھا جس کا

لَى حَدِيْتِ أَنَسٍ قَلاَ فَاسْتَا فِنُ عَلَى رَبِي فَيُوْ ذَنُ لِى فَإِذَا وَيَسَهُ وَقَعْتُ سَاجِهُ الْقَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ 

قَالَ يَقُولُ قَتَادَةُ عَلَى آثَرِ هَذَا الْتَحَدِيْتِ وَ حَدَّثَنَا الْسَعْدِيْتِ وَ حَدَّثَنَا الْسَعُ بَنُ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ يَخُوجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرِ وَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ نَرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ قَالَ لَا إِلَٰهَ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اللّهُ و كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ و كَانَ فِي قَالَ لَا إِلَٰهَ وَكَانَ فِي النَّالِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ و كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ.

انہیں علم نہ تھا اور شرم کریں گے اس وقت ما لک کے یاس جانے میں اور سوال یا د کریں گے وہ یہ تھا کہ طوفان کے بعد توح نے اللہ ہے عرض کیا کہ تو نے مجھ ے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کوتو بچالے گا اب بتا میرا بیٹا کہاں ہے جوانی بے وقونی ہے کشتی پرسوار نہیں ہوا اور ڈوب گیا تھا۔اس براللہ کا عمّا ب ہوا اور ارشاد ہوا کہ وہ تیرے گھر والول میں سے نہ تھا (اور جو بات تجھ کومعلوم نہیں وہ مت پوچھ) اور کہیں گے کہتم . البنة ابرائیم کے پاس جاؤ اوروہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے پات کی اور ان کوتو ریت نا زل کی پھر یہ سب لوگ حضرت مویٰ کے باس جا کمیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں جوانہوں نے دنیا میں بغیر کسی وجہ ہے خون ( قبطی کا ) کیا تھا اس کو یا د کریں کے (حالاتکہ بیعمرا ندھا) انہوں نے صرف ڈرانے کے لئے ایک مکالگایا تھااور وہ مرگیاالبندتم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اوراللہ کا کلمہ اور روح ہیں پھرید سب حضرت عیسیٰ کے یاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں' کیونکہ میری امت نے مجھے خدا بنا کریو جا اس وجہ ہے مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے البتہ تم

حضرت جمد کے پاس جاؤان کے اگے پچھے سب گناہ معاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بیرے پاس آئیں گے ہیں ان کے ساتھ جلونگاان کی ہرخواہش پوری کرنے کیلئے (آفرین ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی ہمت اور محبت پر) دوصفوں کے درمیان سے (مؤمنوں کی) اپنے رب ہے آپ کی اجازت ما گلونگا اور جب ہیں اپنے مالک کو دیکھونگا ای وقت محب میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا ہیں مجدے ہیں ہی رہوں گا پھر اللہ تھم کرے گا اے محرسم اٹھا اور کہہ جو کہنا چاہتا ہے ہم اس کوسنیں گے اور جو تو چاہے گا ہم دیں گے اور جس کی توسفارش کرے گا ہم منظور کریں گے۔ ہیں اس کی تعریف کرونگا ای طرح سے جس طرح وہ خود مجھے سکھا دے گا۔ اسکے بعد شفاعت کرونگا لیکن میری شفاعت کیلئے ایک حدم تر رکر دی جا گیگی کہ جولوگ اس قابل ہوں گے انہی کی سفارش قبول ہوگی۔ اسکے بعد ہیں دو بارہ اللہ عزوجل کے پاس آؤنگا۔

<u>خطن میتان با ہے۔</u> پڑت اس مدیث سے یہ بات ٹابت ہوا کہ شفاعت کا دعدہ جواللہ نے دنیا میں بی آپ سے کیا ہے وہ اس دن پورا ہو گائیکن سے بھینا کہ شفاعت کا اذان آپ کو حاصل ہو چکا ہے بالکل جہالت ہے اورا حادیث سیحد کے نخالف نب یہاں تک کہ پروردگارانہیں جنت میں داخل کرے گاجن کی فرمائش کی جائے گی۔

٣٣١٣ حدثنا سَعِيدُ بَنُ مَرُوان ثَنا احْمدُ بَنْ يُؤنَّسَ ثَنَا عَسَسَةُ بُنُ عَلِيدًا الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاق بَنِ ابِي مُسَلِمٍ عَنَ السَانَ بَنِ عُضَمَانَ عَنْ عُضْمان بَنِ عَفَانَ قَالَ السَانَ بَنِ عُضَمَانَ عَنْ عُضْمان بَنِ عَفَانَ قَالَ السَانَ بَنِ عُضَمَانَ عَنْ عُضْمان بَنِ عَفَانَ قَالَ السَانَ بَنِ عُضَمَان عَنْ عُضْمان بَنِ عَفَانَ قَالَ السَانَ بَنِ عُضَمَانَ عَنْ عُضُمان بَنِ عَفَانَ قَالَ السَانَ بَنِ عُضَمَان عَنْ عُضُمان بَنِ عَفَانَ قَالَ السَانَ بَنِ عُضَمَان عَنْ عُضُمان بَنِ عَفَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْتُ فَيْ اللهُ عَلَيْتُ فَي مُسْلَقِعَ وَمِ السَقِيامَة ثلاثةُ الْانْبِيا ثُمُ المُشْهِدَآءُ.

٣٣١٣. حدَّثنا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقِیُ ثَنَا عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِیُ ثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بُن عَمْدِ وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بَن عَقَيْلِ عِن الطَّقِيْل بَن عَمْدِ وَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بَن عَقَيْلِ عِن الطَّقِيْل بَن عَمْدِ وَعَنْ اللّهِ عَنْ ابْنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَيْنَ قَال اذَا كَان بِوُمُ الْقِيامَة كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَ خَطَيْبَهُمْ وَ صَاحِبَ مُنْ عَيْر فَخُو.

٣٣١٥: حدّ تَسَا مُحمد بُنُ بَشَادٍ ثنا يحيى بُنُ سَعِيْدٍ ثنا المُحسَيْنُ بَنَ الْعَصَارِ دِى عَنُ المُحسَيْنَ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةٍ قال لَيْحُوجِنَ قَوْمٌ عِمْدُان ابْن المُحصينِ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةٍ قال لَيْحُوجِنَ قَوْمٌ مِن النَّادِ بشفاعِبُ يُسَمُّونَ الْجَهُنُمِينَ .

٣٣١٦ حدُّثُ الله بَنْ الله بُنِ شَيْبة ثنا عَفَّانُ ثَنَا وَهَيُبُ ثَنَا عَلَّا الله بُنِ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ أَلَّهِ بُنِ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ أَلَّهِ بُنِ شَقَيْقِ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَفُولُ : لِيَدَخُلَنَ الْحَتَّةَ بِشَفَاعة رَجْلٍ مِنْ أُمَّتِي الْحَقَلُ مِنْ أُمَّتِي الْحَقَلُ مِنْ أُمَّتِي الله عَلَيْهِ وَالله مِنْ بَعِيْمٍ: قَالُولُ يَا رَسُولُ الله سواكَ قَالَ مِنْ بَعِيْمٍ: قَالُولُ يَا رَسُولُ الله سواكَ قَالَ سَواى.

قُلْتُ أَنْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسُولِ اللَّحِ عَلَيْكُ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ.

١ ٣٣١: خَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا ابُنُ

٣٣١٣: حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه سروايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: قيامت كے دن تين لوگ شفاعت كريں گے۔ ا) انبيا وليني پنيمبر ٢٠) علماء كرام ٣) پھر شهداء ۔

۳۳۱۲: حضرت الى بن كعب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب قیامت كا دن ہوگا تو میں سار سے انبیاء كا امام ہوں گا اور ان كا خطیب اور ان كی شفاعت كرنے والا اور بد میں فخر كیلئے نہیں كہنا بلكہ حق تعالى نے بہ نعمت مجھے عطافر مائى اس كو ظاہر كرنا ہے۔

۳۳۱۵: حفزت عمران بن حصین رضی الله عنه س روایت به نسخی الله عنه س روایت به نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری شفاعت کی وجہ سے سیچھے لوگ جہنم سے تکا لیے جائیں گے ان کا نام (بی) جہنمی ہوگا۔

۳۳۱۷: حفرت عبدالله بن الى الجد عاء ب روايت ب انہوں نے بی سے سا آب فرماتے تھے: قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بی تمیم سے زیادہ شار میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے عرض کیا یارسول الله آپ کے سوایے فص بھی شفاعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میر بے سواے عبدالله بن شقیق نے کہا میں نے ابن الی الجد عاء سے پوچھاتم نے بیصد یث نی کا سے تی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تی ہے۔ سے تی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تی ہے۔

جابِرِ قَالَ سَمِعُتُ سُلَيْمَ بُنِ عَامِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ ابْنَ مَالِكِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عُلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عُلَيْه فَيْرَ فِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ فِصْفُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ خَيْرَ فِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ فِصْفُ أَمْتِي اللهُ اللهُ عَلَيْه عَيْرَ فِي بَيْنَ الشَّفَاعَة قُلْنَا يَا أُمْتِي اللهُ الله

#### ٣٨: بَابُ صِفَةِ النَّار

٣٣١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ ثَنَاآبِي وَ يَعْلَى ثَنَا اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ ثَنَاآبِي وَ يَعْلَى ثَنَا السَّمَاعِيُلُ ابْنُ آبِي خَالِدِ عَنُ نُقَيْعٍ آبِي دَاوُدُ عَنُ انْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ نَارَكُمُ هَذِهِ انْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ نَارَكُمُ هَذِهِ بَسُرَةً مِنْ نَارِ جَهْنَمْ وَ لَو لَا انَّهَا أَطُهُمَتُ مُ عِنْ نَارِ جَهْنَمْ وَ لَو لَا انَّهَا أَطُهُمَتُ بِهَا وَانَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ انْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ انْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ انْ لَا يُعَيِّدُهَا فِيها.

٣٣٢٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ ثَنَا يَحَيَى بُنُ السَّهُ بُكَيْرٍ: ثَنَا شَرِيُكُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوقِدَتِ النَّارُ اللهُ سَنَةٍ فَا جُمَرَّتُ ثُمَّ اللهُ عَدْتُ الْفَ سَنَةٍ فَا جُمَرَّتُ ثُمَّ

ہے نی نے فرمایا: تم جائے ہو مالک نے آج کی رات مجھ کوکون کی دوبا توں میں اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا: پر وردگار نے جھھ کو اختیار دیا ہے کہ یا میں تیری آ دھی است کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں یا تو شفاعت کی اجازت لے لے میں داخل کر دیتا ہوں یا تو شفاعت کی اجازت لے لے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ اللہ سے دعا فرما ہے کہ ہم کو آپ کی شفاعت نھیب کرے ۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہر مسلمان کے لئے ہوگی۔

### چاپ : دوزخ کابیان

٣٣١٨: انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے بی
صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا کی آگ
دوزخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے
اور اگر وہ دوبار بجھائی نہ جاتی پانی سے تو تم اس سے
قائمہ نہ لے سختے اور اب سے آگ الله تعالی سے دعا
کرتی ہے کہ دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔
۴۳۳۹: حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ نجی نے
فرمایا: دوزخ نے اپنے مالک کی جناب میں شکایت
فرمایا: دوزخ نے اپنے مالک کی جناب میں شود ایک
دوسرے کو کھاگئ ۔ آخر مالک نے اس کو دوسائس لینے کا
حرم دی شک سردی میں دوسرے گرمی میں تو تم جوسردی
کی شدت یا تے ہوئیہ دوزخ کے زمہریر طبقہ کی سردی
کی شدت یا تے ہوئیہ دوزخ کے زمہریر طبقہ کی سردی

۴۳۳۰: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ ہزار برس تک سلگائی گئی اس کی آگ سفید ہوگئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہوگئی پھر ہزار برس تک

المظلم

٣٣٢١: حَدَّلُنَا الْخَلِيُلُ بُنُ عَمُرو ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَةً البَحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن إِسُحْقَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيُل عَنْ أنَسس بُسن مالِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِوَتَى يَوْمَ الْبَقِيَامَةِ بِٱنْعِمِ آهُلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ : فَيُقَالُ اغْمِسُوهُ فِي النَّادِ عَمْسةَ فَيُعُمَسُ فِيُهَا ثُمَّا يُقَالُ لَهُ اى فُلاَنُ ! هَلُ أصابَكَ نعِيْمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ لَا مَا أَصَانِنِي نَعِيْمٌ قطُّ و يُؤْتِي بأشبة الموفيين صراً وبالاء فيقال اغمسوه غمسة في الْبَجِنَةِ فِيْغُمَسِسُ فِيْهَا غَمْسَةً فَيُقَالُ لَهُ ايْ فَكَانُ ! هَلُ اصابك خُرِّ قطُ أَوْ بَلاهٌ ؟ فَيَقُولُ مَا اصَابَعَىٰ قطُ صُرُّ وَ لا بلاء.

٣٣٢٣: حَدَّثُنَا أَلِنُو يَنكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا بِكُرْ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰن ثَنَا عِيْسِلِي ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابِي لَيْلِي عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِي عِنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي عَنِ النَّبِي عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَيَعُظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لَاعْظَظُمُ مِنُ أَحُدٍ وَ فَضِيْلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ كَفَضِيْلَةِ جسَدِ احَدِكُمُ غلی ضربه

٣٣٢٣: حَدَّقُنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيِّنَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنَّ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ قَيْسِ قَسَالَ كُنْتُ عِنُد أبي بُرُفَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بُنُ أَقْيُسُ فَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ لَيُلْتَنِذِ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مِنْ يَعُظُمُ لِلنَّادِ خَتَّى يَكُونُ آحَدَ زُو ايَاهَا.

اُوْقِدتُ الْف سنقِ فساسُودَت فَهِسى سَوُدَآءُ كَسَاللَّيْلِ اللَّائِي لَوْ ووسياه بموكِّق اب اس مِس السي سياى ہے۔ جیسے اندھیری رات میں ہوتی ہے۔

۳۳۲۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن کا فروں میں ہے وہ پخض لایا جائے گا جس کی و نیا بڑی عیش ہے گزری ہو اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دواس کوایک غوطہ جہتم میں دیے کر نکالیں گے پھراس ہے یوچھیں گےاے فلانے کبھی تونے راحت دیکھی ہے وہ کم گانہیں میں نہیں جانتا راحت کیا ہے اورمومن کولا یا جائے گا جس کی دنیا بری بختی اور تکلیف ہے گز ری ہوگی اور حکم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوطہ دو پھروہاں سے نکال کراس کولائیں گے اور پوچھیں گے

اے فلائے تو نے بھی بختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے وہ کیے گا مجھے بھی بختی اور بلانہیں پینچی۔

٣٣٢٢ : حضرت ابوسعيد خدريٌّ ہے روايت ہے كه نيٌّ نے فر مایا: یے شک کا فر ( دوز خ میں ) بڑا کیا جائے گا یہاں تک کہاس کا دانت احدیہاڑ ہے بڑا ہوگا (اس سے اس کی صورت بگاڑ تا اور دوزخ کا تجرنا منظور ہوگا) اور پھراس کا سارابدن دانت ہے اتنابی بڑا ہوگا جتناتمها راتمهارے دانت سے بڑا ہے۔

٣٣٢٣: حضرت عبدالله بن قيل عدوايت بيس ايك رات ابو بردہ کے یاس تھااتنے میں حارث بن قیس ہارے یاس آئے اوراس رات کوہم سے بیصدیث بیان کی کہ نی اُ نے فر مایا: میری امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگاجسکی شفاعت ے اتنے لوگ جنت میں جا کیٹگے کہ انکاشار مصری قوم سے زیادہ ہوگا اور میری امت میں ہے ایسا بھی ہوگا جودوز خ کیلئے برُ اکیا جائیگا یہاں تک کہ وہ دوزخ کا ایک کونہ ہوجائیگا۔

٣٣٢٣: حَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عِن الْآعُ مِسْ عَنْ يَزِيْدَ الرُّقَاشِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يُرُسُلُ الْبُكَاءُ عَلَى آهُلَ السَّارِ فَيَهُكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعُ الدُّمُوعِ ثُمَّ يَبُكُونَ الدَّمَ حَتَّى يصير في وجُوهِهم كَهَيْنَة الأخدود لو أرسلت فيه المنفر لجرت

على أهل الدُّنيا معِيشتهُم فَكَيْف بمن لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غير في ا

٣٣٢٥: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا ابُنُ اَبِي عَدِي عَنُ شُعْبةُ عَنْ سُلَيْسِانَ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَرَأُ رسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً : ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَ لَا تُمُونُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [ال عمران: ٢٠٠] و لوه أنَّ فَعُرَةً مِنُ الزُّقُومِ قَطَرَتُ فِي ٱلارْضِ لَاقْسَدَتُ

كردے پھران لوگوں كاكيا حال ہوگا جن كے ياس سوائے اس كے اوركوئي كھانا نہ ہوگا۔

٣٣٢٦: حَدَّثَتَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَعْقُونُ بْنُ مُحمَّدِ الزُّهُرِيُّ ثَنَا إبْرَاهِيُمُ بْنُ سَعْدِ عِنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عطاء بُن يَزِيُدُ عَنَّ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَاكُلُ النَّارُ ابْنُ آذَمَ إلَّا أَثِرَ السُّبِجُودِ حَرَّمَ اللِّسَةِ عَلَى السَّارِ أَنْ صَأَكُلَ أَثَرَ

٣٣٢٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمُرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُوْفَثُ عَلَى الصِّرَاطِ فَيُقَالُ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ. فَيَطَّلِعُو حَاثِفِيْنَ رِجِلِيُنَ أَنْ يُحَرِّجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اهَـلَ النَّارِ: فَيَطُّلُعُون مُسْتَبْشِرِيْنَ فَرِحِيْنِ انْ يَخُرُجُوا مِنْ

٣٣٢٣ : حضرت انس بن مالك رضى الله عنه سے روایت ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دوز فیوں پر رونا بھیجا جائے گا وہ روئیں کے یہاں تک کو آنسوختم ہو جا کیں گے پھرخون روئیں گے یہاں تک کہان کے چبروں میں نالوں کی طرح نشان بن جائیں گے اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ بہہ جائیں۔

۳۳۲۵ : حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت بڑھی: ﴿ إِلَا أَيُّهُ ا الَّذِيْنَ امَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ اے ایمان والواللہ ہے ڈروجیہا حق اس کے ڈرنے کا ہے اور مت مروگرمسلمان رہ کر اور فر مایا که اگر ایک قطره رقوم ( دوزخیوں کی خوراک) کا زمین بر ٹیک آئے تو ساری دنیا والوں کی زندگی خراب

٣٣٢٦ : حضرت ابو بريرة من روايت ب كه ني نے فرمایا: دوزخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گا گر تجدے کا مقام چھوڑ دیے گی اللہ نے آگ براس کا کھانا حرام کر دیا ہے بعنی جواعضاء بحدہ کرنے میں لگتے ہیں ان میں تجدہ کے مقام محفوظ رہ جائمیں گےان ہے بیچھی نکلیا ہے کہ بعض مسلمان بھی دوز خ میں جا کمیں گے۔

٣٣٣٧ : حضرت ابو ہر مرہ و رضى الله عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے وان موت کو لائیں گے اس بل صراط پر کھڑا کرائیں سے اور کہا جائے گا: اے جنت والو! وہ بیر آ واز من کر گھبرا کر ڈرتے ہوئے اوپر آئیں گےاپیا نہ ہو کہ وہ جہاں ہیں وہال سے نکالے جائیں پھر ایکارا جائے گا اے دوز خ

مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمُ فِيْهِ فَيُقَالُ هَلْ تَعُرفُون هَذَا .

قَالُوا نَعَمُ هَذَا الْمُوتُ قال فَيُومِرُ بِهِ فَيُذْبِحُ عَلَى الصّراطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيْقَيْنِ كِلاهُما خُلُودٌ فِيُمَا تجدُّوُن لا مؤتْ فِيْهَا أَبَدًا.

صراط ہر ذرج کردیں گے وہ بصورت ایک مینڈ ھے کے ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہددیا جائے گا اب دونوں فرشتے ہمیشہ رہیں گے اپنے اپنے مقاموں میں موت مجھی نہ ته نیگی ـ آیگی ـ

#### ٣٩: بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

٣٣٢٨: حَدَّثَتَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا أَبُو مُعَاوِيةً عَن الْاغْمَشِ عِنْ أَبِي صَالِعِ عَنْ آبِي هُرِيْرة قَالَ قَالَ وَسُؤلُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ أَعُدَدُتُ لِعِبادى الصَّالِحِينَ مَالَا عَيْنٌ زَأَتُ وَلَا أُذُنَّ شَبِعَتُ وَلا خَطَرِ عَلَى قُلْبِ

قَالَ أَبُو مُسْرَيُونَةً وَ مِنْ بَلَّهُ مَا قَدْ اطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمُ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا أَخْفِي لَهُم مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ﴾ [ السحدة : ١٧].

قَالَ وَ كَانَ أَيْـوُ هُـرَيْـرَةً يَفْرَءُ وَهَا مِنْ قُرَّاتِ

قراءت العین پڑھتے تھے جمع کے ساتھ اورمشہور قراً اُت قرۃ اعین ہے بہصیغہ واحد یعنی کوئی نفس نہیں جا نتا جومؤمنین کے لئے آئمھوں کی مختد کیں جھیا کرر کھی گئی ہیں یہ بدلہ ہان کے نیک اعمال کا۔

> ٣٣٢٩: حَدَّثُنَا أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ حَـجًا جُ عَنْ غُطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَشِبُرٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَ مَا عَلِيهِا ( الدُّنْيَا وَ

> • ٣٣٣: حدَّثُمَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا زَكريًّا بُنُ مُنْظُورٍ ثنا أَبُوْ حَازِم عَنْ سَهُ لِ بُن شَعْدِ قَالَ قَالَ وَشُوَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

# دپاپ : جنت کابیان

والوا وہ اوپر آئیں کے خوش خوش کہ شاید ان کے

نکالنے کیلئے تھم ہوگا اتنے میں کہا جا نیگا تم اس کو بہچانے

ہو؟ وہ کہیں گے ہاں بیموت ہے چرتھم ہوگا اس کو بل

۳۳۲۸ : حضرت ابو جریره رضی الله عند سے روایت ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی فرما تا ہے میں نے اینے نیک بندوں کے لئے وہ سامان اور لذتیں تیار کی جیں جن کو نہ کسی آئکھ نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آ دمی کے دل پر وہ گزرا۔ ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان لذتو ں کوتو چھوڑ دوجن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان کے سواکتنی بے شار لذتيں ہوں گی اگرتم جا ہے ہوتو بيآيت پڑھو ﴿فَلاَ تَعَلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ تك - ايو هريره رضي الله عنداس مين

٣٣٣٩ : حفرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: ایک بالشت برابر جنت میں ساری دنیا ہے اور جواس میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔

۴۳۳۰ : حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک کوڑار کھنے کے مؤصع سؤط في الجنَّة خيرٌ مِن الدُّنيَا و ما فِيها. . . . برابرجك جنت من بهتر يه ويااور ما فيها .

ا ٣٣٣: حدّثنا شوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا حَفَهُ مِنْ مَيْسَرَةً عَنُ زِيْدَ بَنِ اَسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يسادِ انَّ مُعَاذَ بَنَ جَبَلِ قَالَ عَنْ زِيْدَ بَنِ اَسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يسادِ انَّ مُعَاذَ بَنَ جَبَلِ قَالَ سَجَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اللَّجَنَّةُ مَائَةَ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجِةٍ مَنْهُا مَا بَيْسَنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ وَ انَّ أَعُلاهَا دَرَجَةٍ مَنْهُا مَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَالْآرُضِ وَ انَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدُوسُ وَ انَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدُوسُ مِنْهَا تُفَعِّدُ الْهَارُ الجُنَّةِ فَإِذَا مَا سَالَتُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَا الْهَرْدُوسُ.

٣٣٣٢ حدث المعافرة بن مهاجر الانصاري حدث المؤلية المؤلية المن مسلم فقا مختمة بن مهاجر الانصاري حدث لل المنتخاف المعافري عن سليمان بن مؤسى عن كريب مؤلى ابن عبّاس فقال حدث بن أسامة بن بن مؤسى عن كريب مشول الله صلى الله عليه وسلم ذات يؤم الاصحابه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يؤم الاصحابه الا مستمر المحتبة قبل المحتبة المحطر لها هي و رب الكعبة فور يبتلا الأورية حائة تهتؤ و قصر مبيلة و نهر مطود و خلل فور يبتلا الأورية عنية و روجة حساة عبيلة و خلل عليسرة الى مقام أبدا إلى خبرة و تصرة بي فرد عالية سليمة بهية قالو نحن المشمرون لها يا رسول الله صلى الله على و رب البهاة و خلل الله على مقام أبدا إن شاء الله فم ذكر البهاد على وحض عليه.

٣٣٣٣: حدد ثنا أبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَدُ بَنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَدُ بَنُ فُصِيلًا عَنُ عَنُ أَبِي ثَيْبَة ثَنَا مُحمَدُ بَنُ فُصِيلًا عَنُ عَنُ أَبِي ثَالَةً عَنْ أَبِي وَمُنْ أَبِي وَمُنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى مُورَةِ الْقَمَرِ عَلَيْهِ وسلّم أَوْلُ زُمْرَةٍ تَسَدُّحُلُ الْحَنَّةُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ عَلَيْهِ وسلّم أَوْلُ زُمْرَةٍ تَسَدُّحُلُ الْحَنَّة عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْنَا لَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣٣١ : حضرت معاذبين جبل سے روایت ہے کہ میں نے ممی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آ پ فر ماتے تھے جنت میں سوور ہے ہیں ہرورجہ کا فاصلہ و وسرے ورجہ ہے اتنا ہے جتنا آ سان اور زمین کا فاصلہ اور سب درجول ہے او پر جنت میں فر دوس ہے اور جنت کا درمیان بھی وہی ہے اور عرش فر دوس پر ہے اس میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو تم جب اللہ تعالیٰ سے مانگوتو فردوس مانگو۔ ۳۳۳۲: حضرت اسامه بن زیدٌ ہے روایت ہے کہ نمی نے ایک دن این اصحاب سے فرمایا: کیا کوئی مخص جنت کے لئے کمرنبیں با ندھتااس لئے کہ جنت کی مثل دوسری کوئی شے نہیں ہے قتم خدا کی جنت میں نور ہے چمکتا ہوا اور خوشبو دار پھول ہے جوجھوم رہا ہے اور کل ہے بلنداور نہر ہے جاری اور میوے ہیں بہت اقسام کے کیے ہوئے اور نی بی ہے خوبصورت خوش اخلاق اور جوڑے ہیں بہت سے اور ایسا مقام ہے جہاں ہمیشہ تازگی بہار ہے اور بڑا او نجا اور محفوظ اور روشن کل ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم اس کے لئے کمر ہاند ھتے ہیں آ یے نے فر مایا: ان شا واللہ کہو پھر جہاد کا بیان کیا اور اس کی رغبت دلا ئی۔

۳۳۳۳: حفرت ابو ہر برہ فی سے روایت ہے کہ نمی نے فر مایا:
اقل جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چودھویں رات کے
چاند کی طرح ہوگی۔ پھران سے قریب ایک بہت روشن
تارے کی طرح آسان میں نہ وہ پیشاب کریں کے نہ
یا تخانہ نہ ناک سکیں گے نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں
سونے کی ہوں گی اور ان کا پیپنہ مشک کا ہوگا اور ان کی

امْشَاطُهُمُ النَّهِبُ ورَشَحُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْمَسْكُ و مُجامِرُهُمُ الْالْمُورُ الْعِيْنُ الْحَلاقُهُمُ عَلَى خُلُقِ رَجُلِ الْالْمُورُ الْعِيْنُ الْحَلاقُهُمُ عَلَى خُلُقِ رَجُلِ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرةِ آبِيْهِمُ ادَمُ سِتُونَ ذِرَاعًا.

حَـدُفَت الْهُ بَكُرِبُنُ اَبِي شَيْبَة ثَنَا الْهُ مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ الِي صَالِحِ عَنْ اللّي هُرِيْرة مِثْل حدِيْثِ بُنِ فُضَيْل عَنْ عُمَارَةً.

٣٣٣٣: حَدُّلَت وَاصِلُ بَنُ عَبْدِ الْآعَلَى وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعِيْدٍ وَعَلِي بُنُ الْمُنْدِرِ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُطَيْلٍ عَنُ عَطَاء بَنِ السَّالِبِ عَنُ مُحَارِبِ بَنِ دِثَارِ عِنِ ابْنِ عَمَر قَالَ: عَظَاء بْنِ السَّالِبِ عَنُ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عِنِ ابْنِ عَمَر قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْكُوثُولُ نَهُرٌ فِي الجَنَّة حَافَتاهُ مِنْ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّاقُوتِ وَالدُّرِ ثُرُبَتُهُ اطْهَا مِنَ فَهِ سِ مَحْرَاهُ عَلَى السَّاقُوتِ وَالدُّرِ ثُرُبَتُهُ اطْهَا مِنَ فَهِ سَلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ الْعَسْلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالَة مِن العَسْلِ وَاشَدُ بَاطَامِنَ النَّلُمِ.

٣٣٣٥: حَدَّلْتِ اللَّهِ عُمَرَ الضَّرِيْرُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عُمُرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي عُمُرُو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي مُلْمَانَ عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ ابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي اللهَ عَلَيْهَا مَانَةً سَنَةٍ وَ لَا السَّرَاكِبُ فِي طَلِهَا مَانَةً سَنَةٍ وَلَا لَعَظَعُمَا.

وَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمُ وَ ظِلِّ مُمْدُوَّدٍ.

٣٣٣١: حدثن المحشام بن عَمَّاد النَّاعَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ عَمُو حَرَّبُ الْعَمِيْدِ بَنُ عَمُرِو حَرَّبُ اللهِ الرَّحَمَٰ بَنُ عَمُرِو الْاوْزاعِيُّ حَدَّثِي الْمَعْدِي حَسَّانُ ابْنُ عَطِيَّة حَدَّثِي سَعِيدُ ابْنُ المَسْيَبِ انَّهُ لَقِى ابَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْوُ هُرَيْرَةَ السَّنَالُ اللَّهُ انُ المَصيبِ انَّهُ لَقِى ابَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْوُ هُرَيْرَةَ السَّنَالُ اللَّهُ أَنُ المَسيبِ انَّهُ لَقِى ابَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْوُ هُرَيْرَةَ السَّنَالُ اللَّهُ أَنُ المَسيبِ انَّهُ لَقِى ابَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْوُ هُرَيْرَةَ السَّنَالُ اللَّهُ أَنُ المَستِبِ اللَّهُ لَقِى ابْدُ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ اوْ فِيهَا السَّحِيدُ أَوْ فِيهَا اللهُ لَهُ وَلَهُ اللهُ لَيْ فَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَقِيلُ اللهُ لِ اللهُ الل

قَالَ نَعُم أَخُبُرَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ أَنَّ أَهُلَ

انگیشیاں عود کی ہوں گی یعنی عودان میں جل رہا ہوگا نے نے
بہیاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی سارے جنتیول ک
عاد تیں ایک شخص کی عادتوں کے مثل ہونگی اور سب اپ
باپ آدم کی صورت بر ہوں گے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔
باپ آدم کی صورت بر ہوں گے ساٹھ ہاتھ کے لیے۔
ترجمہ بعینہ گزر چکا۔

۳۳۳۳: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت بہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوثر ایک نبیر ہے جنت میں اس کے دونوں کنار سونے ہے بیت ہوئے ہیں اور پانی بہنے کے مقام میں یا قوت اور موتی ہیں اس کی مثل سے زیادہ خوشبودار ہے اور موتی ہیں اس کی مثل سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

٣٣٣٥ : حضرت الوجريره رضى الله عند ب روايت ب كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : جنت میں ایک درخت ہے اس کے سامیہ میں (گھوڑ ہے کا) سوار سو برس تک چلتا ہے گا اور درخت تمام نہ ہوگا اتنا بڑا ہے اورتم اگر چاہتے ہوتو بیآ یت پڑھو : ﴿وَظِلْ مَسْمُدُو دِ ﴾ یعنی جنت میں لمبااور دراز سامیہ ہے۔

۳۳۳۹: حضرت سعید بن المسیب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ حضرت ابو ہر رہے رضی الله عنه سے ابو ہر رہے وضی الله عنه سے ابو ہر رہے وضی الله عنه سے بیدوعا کرتا ہوں مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے۔ سعید نے کہا : کیاوہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ سعید نے کہا : کیاوہاں بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے

الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَصْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنَّ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ الْجُمُعَةِ مِنْ آيَّامِ اللَّهُ لَيَا فَيَزُورُونَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ وَ يُبُو زُ لَهُمْ عَرُشَهُ وَ يَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوصَعُ لَهُمُ مَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتِ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤُلُو وَمَنَا بِرُ مِنْ يَاقُوٰتِ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرُ جَدٍ وَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَ مَنَابِرُ مِنْ فِيضَةٍ وَ يَسْجُلِسِسُ أَوْنَىاهُمْ وَ مَا فِيْهِمْ وَنِيٌّ ) عَلَى كُثْبَان البيشك والكافوهر مَا يُرَوُنَ أَنَّ أَصْحَابُ الهِكَرُايّ بالفضل مِنْهُمْ مَجَلِسًا.

رَبُّعْا؟ قَالَ نَعَمُ هَلُ تَتَمَارُوْنَ فِيهِ رُوْيَةَ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ ؟ قُلْنَا : لا قَالَا كَذَالِكَ لَا تَعَمَازَوُنَ فِي رُوْيَةٍ رَبُّكُمْ عَزُّونِجِلُ وَ لَا يَبْقَى فِي دَالِكَ الْمُجُلِسِ آخَدُ إِلَّا حاضرة اللُّهُ عَرُّوجَلُّ مُحَاضِرَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْا تَذُكُرُ يَا فَلاَنُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا؟ يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ ! يَا رَبِّ أَفَلَمُ تُغْفِرُ لِيُ فْقُولُ : بْلِّي فَبِسِمَةِ مَعْفِرْتِي بَلَغْتُ مَنْزِلْتَكَ هَذِهِ فَيُنَّمَا هُمُ كَذَالِكَ غَشِيَّتُهُمْ سَخَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَامْطُرَتُ غَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيْجِهِ شَيْنًا قَطَّ ثُمَّ يَقُولُ قُوْمُوا إلى مَا أَعُدَدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكُرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيُّتُمُ (قَالَ) فَسَاتِي سُوْقًا قَدْ حُقَّتُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيْهِ مَا لَمُ تَنْظَر الْعُيُونُ إلى مِصْلِهِ وَ لَهِ تَسْمَعِ ٱلْآذَانُ وَ لَمْ يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيَحْمَلُ لَنَا مَا الْمُنْهَيُّنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهِ شَيُّهُ وَ لَا يُشْتَرَىٰ وَ فِي ذَالِكَ السُّوق يُلْقَى أَهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمُ بَعْضًا فَيُقَبِلُ الرَّجُلُ ذُوا الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ ﴿ وَ مَا فِيْهِمُ دَنِيٌّ ﴾ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَسَمًا يَسْفَضِيُ احَرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ أَحُسْنَ مِنْهُ

اینے اپنے اٹمال کے درجوں کے لحاظ سے مجران کو اجازت دی جائے گی ایک ہفتہ کے موافق دنیا کے ونوں کے حماب سے یا جمعہ کے دن کے موافق کیونکہ ُ جنت میں ونیا کی طرح دن اور رات نہ ہوں گے اور <sup>'</sup> بعضوں نے کہا جنت میں بھی جعہ کا دن ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں کے اور مروروگاران کے لئے اینا تخت فلا برکرے گا اور بروردگارخودنمودار ہوگا جنت ے باغول میں سے اور منبر سونے کے اور منبر جاندی قَالَ ابُوَ هُويُوَةً قُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَوَى ﴿ كَ يَرْسَبُ كُرْسِالَ مِولَ كَي اور ما لك اليخ تخت شابى يرجلوه مر موكا بدور بار عالى شان ب بمارے مالك كا اور جوكوكي جنت والول ميل كم ورجه جوكا حالانكه وبال کوئی کم درجہ نہیں وہ مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر بیٹھیں مے اوران کے دلوں میں میہوگا کدکری والے ہم ہے زیادہ تہیں ہیں درجہ میں ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اینے بروردگار کو و بھیں مے؟ آ ب نے فرمایا ہال کیا تم ایک دوسرے ے جھکڑا کرتے ہو چودھویں رات کے جا نداورسورج ك ديكي من مم في كهانبيل - آب في فرمايا: اى طرح اینے مالک کے دیکھنے ہیں ہمی جھڑانہ کرو مے اور اس مجلس میں کوئی ایسایاتی شدرے کا جس سے پروردگار مخاطب ہوکر ہات ندکرے کا بہاں تک کدوہ ایک مخف ے فرمائے گاا ہے فلانے تجھ کو یا و ہے تو نے فلاں فلال ون ایبا ایبا کام کیا تھا اس کے بعض ممناہ اس کو یاد دلائے گا وہ کم گااے میرے مالک کیا تونے میرے مناہ بخشنہیں دیئے اور میری پخشش کے وسیع ہونے ہی کی وجہ سے تو اس درجہ تک پیچا پھر وہ ای حال میں

وَ ذَالِكَ أَنَّهُ لَا يُنْبَغِي لِاحْدِ أَنْ يَخْزَنَ لِيُها.

قَالَ ثُمَّ نُنُصُوفُ إِلَىٰ مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا ٱزْوَجُنَا فَيَقُلُنَا مُرُحَبًا وَ آهُلا: لَقُدُ جَنْتَ وَإِنَّ بِكُ مِنَ الْجَمَالِ وَالسَّمَاتِ الْمُضَلُ مِمَّا فَارَقَتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ اب الشواورجويل ت تمهاري خاطر كے لئے تياركيا رَبُّنَا الْجَبَّازِ عَزَوْجُلُ وَ يُحِقُّنَاآنَ نَنْقَلِبُ بِمِثْلِ مَاانْقَلَبَنَا. " باس ش جوجوهمين پيندا ئ وو لاورابو بريره

ہوں گے کہ نامہاں ایک ابر اوپر سے آن کر ان کو و مانب لے کا اور ایس خوشبو برسائے گا ویس خوشبو انہوں نے مجمی نہیں سوتھی ہوگی پھر پروردگار فر مائے گا

رضی انٹدعنہ نے کہااس وقت ہم ایک بازار میں جا کمیں مے جس کو ملا نکہ گھیر ہے ہوں مے اوراس بازار میں ایس چیزیں ہوں گی جن کی مثل نہ بھی آئکھوں نے دیکھانہ کا نوں نے سنا نہ دل پر ان کا خیال گزرااور جوہم جا ہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھا دیا جائے گانہ وہاں کوئی چیز کے گی نہ خریدی جائے گی اورای بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے پھرا بکے شخص سامنے آئے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اس ہے وہ مخص ملے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا وہ اس کا لباس اور تھاتھ دیکھ کرڈر جائے گالیکن ابھی اس کی گفتگواس شخص ہے کم نہ ہوگی کہ اس پر بھی اس ہے بہتر لباس بن جائے گا اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کئی کورنج نہ ہوگا ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیس گے و ہاں ہماری بیمیاں ہم سے ملیں گے اور کہیں گے مرحبا واہلاً !تم تو ایسے حال میں آئے کہ تمہا راحسن اور جمال اورخوشبو اس ہے کہیں عمدہ ہے جس حال میں تم ہم کوچھوڑ کر گئے تھے ہم ان کے جواب میں کہیں گے آج ہم اپنے پروردگار کے یاس بیٹھے۔

> ٣٣٣٤: حَدُلْت عِضَامُ بُنُ خَالِدِ ٱلْأَزْرَقِ ابْوُ مَرُوانَ الدَّمَشْقِينُ ثَنَا حَالِدُ بُنُ يَوْيُدَ بُنِ آبِي مَالَكِ عَنْ أَبِيُّهِ عَنْ خَالِدِ بْنَ مَعُدَانَ عَنْ ابِي أَمَامَةَ وَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ احَدٍ يُدْحِلُهُ اللُّه الْجِنَّة إِلَّا زَوْجَهُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ ثِنْقَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ زُوجَةً بْنَتِين مِنَ الْسُحُورِ الْعِيْسِ وَ سَبِغِيْنَ مِنْ مِيْراتِهِ مِنْ اَهَلِ. النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاجِلَتُ إِلَّا وَلَهَا قُبُلُ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكُرٌ لَا

قَالَ هِضَامُ بُنُ خَالِدِ مِنْ مِيْرَاتِهِ مِنْ اهْلِ النَّارِ \* يَعْنِي رِجَالًا دَخَلُو النَّارَ فَوْرِتُ أَهْلُ الْجَنَّة نساءَ هُمُ كَمَا وُرِثُتِ امْرَأَةُ فِرُغُونَ.

٣٣٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِسًا ثَنَا أَبِي

٣٣٣٧ : حفرت ابوامام عند روايت يح كه ني ن فرمایا: جس مخص کواللہ تعالی جنت میں داخل کرے گااس کو ستر بردولینی بهتر بیبیاں نکاح میں کر دے کا تو دو بردی آ نکھ والی حوروں میں سے عنایت فرما و ہے گا اور ستر يبيال جن كا وہ وارث ہوگا دوزخ والوں میں سے ان میں سے ہرایک لی لی کی شرمگاہ نہایت خوبصورت ہوگی اوراس کا ذکراییا ہوگا جو مجھی نہ جھکے گا۔ ہشام بن خالد نے کہا دوزخ والوں میں سے وہ مردمراد ہیں جو دوزخ میں جاکیں اور اہل جنت ان کی عورتوں کے وارث ہوجا کیں گے۔ جیسے فرعون کی لی اس کے وارث بھی الل جنت ہو جائیں گے کیونکہ وہمؤ منتھی۔

٣٣٣٨ : حضرت الوسعيدرضي الله عشر سے روایت ب

عَن عَامِرِ الْآخُولِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْسُخُسَدُرِى قَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيكُ الْسَمُوْمِنُ إِذَا اشْتَهَى المؤلد في المجدِّد كان حَمْلُهُ وَوَضَعُهُ فِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ كَمَا يَشُتَهِي .

٣٣٣٩: حَدَّثْنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنِّـى لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلُ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاخِرَ أَهُلَ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَبُّ فَادُحُلِ الْجَنَّةُ فَيَاتِيْهَا فَيُحَيُّلُ إِلَيْهِ أنَّها مَلَاى فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَاى فَيَرُّجِعُ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ ادُّهَبُ فَادْخُلَ السَجْنَةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَى فَيَرُجعُ فَيَقُولُ يَا رُبّ إِنَّهَا مَلَائً فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ ا اللُّذُنْيَا وَ عَشَرَهَ آمُغَالِهَا آوُ إِنَّ لَكِ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةَ أَمُسَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكُ مِثُلَ عَشَرَةِ أَمُفَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أتَسْخُرُبِيْ ( أَوْ تُصُحَكُ بِيُ) وَ أَنْتَ الْمَلِكُ .

قَالَ فَلَقَدُ زَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكُ صَحِكَ حَتَّى بُدَتُ نُواجِدُهُ.

فَكَانَ يُقَالُ هَٰذَا آذَنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

كەنبى صلّى الله عليه وسلم نے فر مايا: مؤمن جب اولا د كى خواہش کرے گا جنت میں توحمل اور وضع حمل آور بچہ کا برا ہونا سب ایک ساعت میں ہو جائے گا اس کی خواہش کےموافق۔

٣٣٣٩ : حطرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سه روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جانتا ہوں اس کو جوسب دوز خیوں میں اخیر میں دوزخ ہے نكلے كا اور سب جنتيوں ميں اخير مين جنت ميں جائے گاود ایک تخص ہوگا جو دوز خ سے کمنتا ہوا (پید اور ہاتھوں کے بل نکلے گا) اس سے کہا جائے گا جا جنت 🔹 میں داخل ہو جا' وہ وہاں جائے گا اس کومعلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ لوٹ کر آئے گا اور عرض کر ہے گا ما لک میں نے تو جنت کو بھرا ہوا یا یا بھر ما لک فرمائے گا جا جنت میں واخل ہو جا وہ جائے گا اس کوبھری ہوئی معلوم ہوگی۔ وہ پھرلوث كرآ ك كا اورعرض كرے كا ما لک میں تو اس کو بھری ہوئی یا تا ہے برور دگار قرمائے كا جا جنت ميں داخل موجا وہ جائے كا اس كو بحرى مونى معلوم ہوگی وہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا مالک وہ تو بھری ہوئی ہے یروروگا رفر مائے گا جا جنت میں داخل

ہو جا تھے اتن جگہ ملے گی جیسے د نیاتھی اور دس دنیا کے برابر یا یوں فرمائے گا تیری جگہ دس دنیا کے برابر ہے وہ عرض كرے گااے مالك تو مجھ سے نداق كرتا ہے يا مجھ سے ہنتا ہے حالا نكه تو با دشاہ ہے۔راوي نے كہا ميں نے ديكھا جب آپ نے بیصدیث بیان کی تو آپ بنے بہاں تک کہ آپ کے اخبردانت کھل کئے توبہ کہا جاتا تھا کہ پیٹھ سب ہے کم درجه والا ہوگا جنتیوں میں ۔

> • ٣٣٠: خَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرَى ثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنُ أَبِي السُخِقُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي هَرُيْهُمَ : عَنْ أَنس بُن عَالِكِب رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مَا لَهُ وَسُلِّي اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٣٨٠ : حفرت انس بن مالك رضى الله عنه سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض جنت کو تین بار مانگے تو جنت کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت

مَنُ سَالَ الْجَنَّة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمُّ اَدْحِلُهُ الْجَنَّةَ وَ مِنِ اسْتَجَارِ مِنَ النَّارِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمُّ اَجِرُهُ مِنَ النَّارِ.

ا ٣٣٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَآحَمَدُ بُنُ سِنَانِ
قَالَ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنَ آبِي صَالِحٍ عَنَ آبِي
هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ
مَنُ آخِدِ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْزِلٌ فِي النَّادِ
مَنُ آخِدِ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْزِلٌ فِي النَّادِ
فَإِذَا مَاتَ فَدَحَلَ النَّارَ وَرِثَ آهَلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَالِكَ
قَوْلُهُ تَعَالَى أُولِيْكَ هُمُ الُوارِثُونَ ."
قَوْلُهُ تَعَالَى أُولِيْكَ هُمُ الُوارِثُونَ ."

میں داخل کرے اور جوشخص تین بار دوزخ سے پناہ مائے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھ دوزخ ہے۔

ا ۱۳۳۳ : حفرت ابو ہر روایت ہے کہ بنی نے فر مایا: تم میں سے کوئی ایسانہیں ہے کہ اُسکے دو ٹھکانے نہ ہوں ایک جنت میں دوسراجہتم میں۔ جب وہ مرجائیگا اور دوز ن میں چلا گیا (معاذ اللہ) تو جنت والے اسکا ٹھکا نالا وارث مجھ کر لے لیکھے ہاؤ لنین کے خسم الو ارفون ..... ﴾ "وی وارث میں جووارث ہوں کے فقط فرووس کے "۔ کے یہی معنی ہیں۔